





بَيَانَ الْقُلَانُ فِي

ول بیسورت رب العالمین نے
اپنے بندول کی زبان سے فرمائی کہ
ان الفاظ میں اپنے خالق وررازق
کے سامنے عرض مدعا کیا کریں۔
ویل تعلوقات کی الگ الگ جن
ایک ایک عالم کہلاتا ہے۔مثلاً عالم
طائکہ، عالم انسان عالم پرند، عالم
حیواتات،عالم جن۔
حیواتات،عالم جن۔
ویل انعام مراد

ہے انعام والے جار گروہ ہیں۔
انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔
ویک غضب کے ستحق وہ لوگ ہیں
چوتحقیقات کے باوجود را وہ ہدایت کو
چوتحقیقات کے باوجود را وہ ہدایت کو
مستقیم کی تحقیقات نہ کرنا چاہیں۔
ان میں سے مخصوب زیادہ نارامنی
کے مستحق ہیں جودیدہ دانستہ جق کی
خالفت میں سرکرم ہیں۔
خالفت میں سرکرم ہیں۔

يع



#### سكان الغرآن

و1\_ان حروف کےمعانی ہے عوام کو إطلاع نہيں دي مخي۔ شايدرسول الله عسكى الله عليه وسلم كوبتلا ماحميا موكيونكيه الله اوراس كے رسول صلى الله عليه وسلم نے اہتمام کے ساتھ وہی باتیں ہتلائی ہیں جن کے نہ جانے سے دین مِس كوئي حرج اورنقصان لازم آتا تھا کین ان حروف کا مغہوم نہ جاننے ہے کوئی حرج نہ تھا، اس کیے ہم کو بھی السےامور کی تغیش نہ جا ہے۔ ی و منابعی قرآن کے مناب الله ہونے میں کوئی شک نہیں یعنی بیدامریقینی ہے گو کوئی نافہم اس میں شیرر کھتا ہو۔ کیونگریقینی بات کسی کے شہرنے ہے بھی یقینی ہی رہتی ہے۔ وس كيونكه جس كوخوف اللي ينه مووه قرآن کا ہلایا ہوا راستہ نہیں دیکھتا۔ م سيعني جو چزيں حواس اور عقل سے پوشیدہ ہیں ان کو صرف ہ مسل سے پوشیدہ ہیں ان کو مرف نظم اللہ ورسول کے فرمانے سے سیح مان کیتے ہیں۔ و یعنی اس کو پابندی سے ہمیشدادا کرتے ہیں اور اس کے شرائط اور اركان كوبورا بورا بجالاتے ہیں۔ ول يعنى نيك كامول مين و کے تعنی قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پہلی آسانی کتابوں پر بھی۔ ايمان سجا سجھنے کو کہتے ہیں۔ عمل کرنا دوسری بات ہے پس حق تعالی نے جتني كتابين انبيائ سلف عليهم السلام برنازل کی میں سب کوسچاسمجھنا فرض اورشرط ايمان بسدره كياعمل سوده مرف قرآن رِ ہوگا۔ پہلی کتابیں منسوخ ہوگئی ہیں۔اس کیے ان پر عمل جائز نہیں۔ م آخرت سے قیامت کا دن مراد ہے۔چونکہوہ دن دنیا کے بعدآئے گا

ال لياس كوآخرت كيتے ہيں۔

أُولَٰلِكَ عَلَى هُدُى مِّنُ رَبِّهِمُ اور یہ لوگ ہیں بورے کامیاب ول بیلوگ ہیں ٹھیک راہ پر جوان کے بروردگار کی طرف سے ملی ہے بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے اُن کے حق میں خواہ آپ اُن کو ڈرائیں مْ وْعَلَّى ٱبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيمٌ اور اُن کی آئکھول پر پردہ ہے اور اُن کے لیے سزا بردی ہے اور ان لوگوں میں بعضے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے الله پر اور آخری دن پر حالانکہ وہ بالكل ایمان والے نہیں چالبازی کرتے ہیں اللہ ہےاوران ٹوگوں ہے جوایمان لاچکے ہیںاورواقع میں کسی کےساتھ بھی چالبازی نہیں اُن کومرض وہے اوران کے لیے مزائے در دناک ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ یادر کھو بے شک یہی لوگ منسد ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے اور جب ان سے کہاجاتا ہے کتم بھی ایبا ہی ان لے آؤ جیساایمان لائے میں اورلوگ تو کہتے میں کیا ہم ایمان لاویں گے جیساایمان لائے ہیں بیوتوف ب وقوف كيكن اس كاعلم نبين ركعتے اور جب طبح بين وه منافقين أن لوكوں سے جوايمان لائے بين تو كہتے ہيں كہم ايمان لے آئے بين

بتكان الغُرآن

وليعني ايسےلوگوں کو دنیا میں پہ نعمت ملی که راه حق نصیب ہوئی اور آخرت میں بدوولت نقیب ہوگ کہ ہر طرح کی کامیانی ان کے

ویے اس آیت میں سب کا فروں کا بیان نبیس بلکه خاص ان کا فروں کا ذکر ہے جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کو ذکر ہے بن ق بسے ہے۔ معلوم ہے کہان کا خاتمہ کفر ہے ہے ہے ہے یر ہوگا اور اس آیت سے بیہ غرض نہیں کہ ان کو عذاب الٰہی ہے ڈرانے اوراحکام سنانے کی ضرورت نہیں بلکہ مطلب پیہ ب كرآب ان كے ايمان لانے كى فکرنہ کریں اور ان کے ایمان مرتدریں اربیات ندلانے سے مغموم ند ہوں ان کے ایمان لانے کی امید سے انہوں نے شرارت وعناد کر کے باختیارخوداین استعداد بربادکر لى بساس تابى استعداد كاسب فاعل تو وه خود بی بین مگر چونگه بندوں کے جمیع افعال کا خالق الله سجانہ و تعالی ہے اس کئے اس آیت میں اینے خالق ہونے کا بیان فرما دیا که جب وه تباتک استنعداد کے فاعل ہوئے اور اس کو بقصد خود اختیار کرنا جاما تو ہم نے بهی وه بداستعدادی کی کیفیت ان

کاسببنہیں ہوا۔ م یعنی اس جا لبازی کا انجام بد خودان ہی کو بھکتنا پڑے گا۔ <u>ہے مرض میں ان کی بد اعتقادی</u> وحسداور ہر وقت کا اندیشہ وخلجان

کے قلوب وغیرہ میں پیدا کردی بند

لگانے سے ای بداستعدادی کا پیدا کرنا مراد ہے سوان کا بیفعل اس ختمه كاسب مواجتم البي اس عل

سب کچھ آگیا۔ چونکہ اسلام کو روزانه رونق ہوتی جاتی تھی اس کئے ان کے دلول میں ساتھ ساتھ ہیہ امراض رقى ياتے جاتے تھے۔

ستہزاء کیا کرتے ہیں۔ الله تعالیٰ ہی استہزاء کررہے ہیں ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے جلے جا۔ جِس نے کہیں آگ جلائی ہوئی ہو پھر جب روثن کر دیا ہواس آگ نے اس ج نے ان کی روشنی کو اور حچھوڑ دیا ہو ان کو اندھیروں میں کہ مچھے دیکھتے بھالتے نہ ہوا عدو برق بھی ہو جولوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھونے لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کا نوں میں کڑک کے سبب اندیدی ک برق کی پیحالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی آ اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے گوش بلا شك الله تعالى

بيكان الفرآن

وليعني ان كوتجارت كاسليقه نه موا

کہ ہدایت کی ی اچھی چز چھوڑی اور کرانی کی ہری چز ہے۔

ویک بیخی حق ہے بہت بعید ہوگئے ایک ندان کے کان حق سننے کے قابل ندرہے۔ آنکھیں بات کہنے کے قابل ندر ہیں۔ آنکھیں ان کے حق کی طرف رجوع ہونے ان کے کون کی کیا امید ہے۔ ان کے حق کی طرف رجوع ہونے اس کے کیا امید ہے۔ اس کی جھلک دیکھیکر اور کھی تو اسلام کی جھلک دیکھیکر اور کھی کو قلت میں اور بھی خود خود کی کے قلت میں پڑ کر چر حق الے میں۔

الحق ا

اے لوگو عبادت اختیار کرو اینے پروردگار کی جس نے

قادر ہیں سے

#### سَكَانُ الْقُرْآنُ ٹم کو پیدا کیااوران لوگوں کوبھی جوتم سے پہلے گز ریکھے ہیں عجب نہیں کہتم دوزخ سے فکح جاؤ والے۔ وہ ذات پاک ایس ہے ول شابی محاوره مین "عجب نہیں'' کا لفظ وعدہ کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ **ک**ے بعنی اس بات کو جانتے ہو کہ ان تصرفات کا بجز اللہ تعالی کے کوئی كرنے والانبيں تو اس صورت ميں کب زیرا ہے کہ اللہ کے مقابلہ مائی کے پہلوں سے غذا کوتم لوگوں کے داسطے میں دوسر ول کومعبود بناؤ۔ وس رسول مقبول مل المراتيم كوب شار معجزے عطا ہوئے جن میں سب سے برامعجز وقر آن شریف ہے کہ اورا گرتم کچھ خلجان میں ہواس کتاب کی نسبت جوہم نے نازل فرمائی ہےاہیے بندہ خاص پر ا ثبات نبوت کی بروی دلیل ہے اس ے معجزہ ہونے میں خالفین کو بیشبہ تفاكه شايداس كورسول الله مطبخاتيكم خودتصنیف کرلیا کرتے ہوں تو اس پھرتم بنالاؤ ایک محدود فکڑا جواس کا ہم بلہ ہو <u>س</u> صورت میں اس کا معجزه مونامحل کلام میں ہو گیا۔ پس دلیل نبوت مشتبہ ہوگئی اس کئے اللہ تعالی اس اشتباه کورفع فرماتے ہیں تا کہاس کا معجزه ہونا ثابت ہوجائے پھرنبوت رقطعی دلیل بن سکے۔ وہم جب ہاوجوداس کے نہ بناسکیں تیار ہوئی رکھی ہے کا فرول کے واسطے ہے۔ اور خوشخری سنا دیجئے آدی اور پھر ہیں مے تو بشرط انصاف بلاتا مل ثابت ہو جاوے گا کہ بیم عجز و منجانب الله ہےاور بلاشبہآ یے پیغیبر ہیں اور یہی اس بات کی کہ بیشک ان کے داسطے پہشتیں ہیں کہ چلتی مول گی ے پیغیبران لوگوں کو جوائمان لائے ادر کام کئے اچھے ه بین کرکه قیامت تک مجمی نه کر سكومح كيسا كجه جوش وخروش اور جج دتاب نه آیا ہوگا اور کوئی دقیقه سعی گا كيون اثفاركها موكا يجرعا جزبهوكراينا سامنہ لے کر ہیڑہ رہنافطعی دلیل ہے کةرآن مجيد مجزه ہے۔ و ۲\_ دونوں بار کے بھلوں کی صورت ایک سی ہو گی جس سے وہ یوں اوران کے واسطےان بہشتوں میں بیبیاں مستمجھیں گے کہ یہ پہلی ہی قشم کا کھل ہے تکر کھانے میں مزہ دوسرا ہو گا جس سے حظ وسر ورمضاعف ہو ہوں گی صاف یاک کی ہوئی اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے ماں واقعی اللہ تعالیٰ تونہیں شرماتے اس بات ہے -1826

سو جولوگ ایمان لائے ہوئے ہیں خواہ کچھ ہی ہو له بیان کر دیں کوئی مثال بھی خواہ مچھر کی ہوخواہ اس سے بھی بڑھی ہوئی ہو منزلا

ے اور رہ گئے وہ لوگ جو کا فر ہو چکے ہیں سوجا۔ بہوگا جس کا تصدیباہوگالللہ تعالٰ نے اس تقیرمثال ہے گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال کیوجہ ہے بہتوں کواور ہوایت کرتے ہیں اس کیوجہ ہے ' جے ہیں زمین میں پھر توجہ فرمائی آسان کی طرف سودرست کر کے بنائے سات آسان و ۳ اور وه تو اورجس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ ضرور میں بناؤں گا اُورخونریزیاں کریں گے اور ہم برابرنسیج کرتے رہتے ہیں بحمہ اللہ اور تقدیس کرتے رہتے ہیں آپ

ل اس میں تمام تعلقات شرعیہ اعل ہوگئے۔ میں اور سے ایس شرعہ کر در

وس یہاں تک اس شبہ کے جواب کا سلمانہ تھا جو کفار نے چش کیا تھا کے کھار نے چش کیا تھا جو کفار نے چش کیا تھا کہ کا مقدون کی طرف رجوع کرتے ہیں جو اس سے او پر آیت یا کھا النّاسُ اغْبُدُوْا میں متعلق تو حید کے ذکور ہوا تھا۔

وس اول زمین کا مادہ بنا اور ہنوز اس کی ہئیت موجودہ نہ بنی تھی کہا کی اساست میں آسان کا مادہ بنا جو صورت دخان میں تھااس کے بعد زمین ہئیت موجودہ پر پھیلا دی گئ پھراس پر پہاڑ وورخت وغیرہ پیدا کئے گئے گھر اس مادہ سیالہ کے ساست آسان بنادہ ہے۔

سی تعنی وہ میرا نائب ہوگا کہ اپنے احکام شرعیہ کے اجراء ونفاذ کی س خدمت اس کے سپرد کروں کا گا۔

کی کا بیلوراعتراض کنیس کہا نہ اپنااتحقاق جنگایا۔ بلکہ یوفرشتوں کی عرض معروض اظہار نیاز مندی کے اسطے تھی۔

کواسط متی۔

ویک مین جو امر تہارے نزدیک
انع تخلیق بنی آدم ہے وی واقع
میں باعث ان کی تخلیق کا ہے۔
میں باعث ان کی تخلیق کا ہے۔
زمین کے اساء وخواص کا علم
دے دیا۔

اُرِشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کوجس کوتم نہیں جانتے دلے اور علم دیدیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آم علیا اسلام کو انگوپیدا کرے )سب چیزوں کے اسامکا وے مجر

وہ چیزیں فرشتوں کے روبر وکر دیں پھر فر مایا کہ بتلاؤ مجھ کواساءان چیز وں کے ( لیٹنی مع ان کے آٹاروخواص کے ) ۔ اگرتم چیزوں کے اساء بتلا دوسو جب بتلا دیے انکوآ دم نے ان چیزوں کے اساءتو حق تعالیٰ نے فرمایا (دیکھو) میں تم سے کہتا نہ تھا کہ بیشک میں جانتا ہوں ا قمام پوشیده چیزین آسانوںاورز مین کی اور جانتا ہوں جس بات کوتم طاہر کردیتے ہواور جس بات کودل میں رکھتے ہو۔ اور جس وقت محکم دیا ہم۔ اور ہم نے تھم دیا کہ اے آوم رہا کروتم اور تمہاری یوی اور ہو گیا کافروں میں سے ویل بہشت میں پھر کھاؤ دونوں اس میں سے بافراغت جس جگہ سے جاہو۔ اور نزدیک نه جائیو اس بعدازاں حاصل کرلیے بعضول کے دشمن رہیں گے اورتم کو زمین پر چندے ٹھیرنا ہے اور کام چلانا ایک میعاد معین تک ام عليه السلام نے اپنے رب سے چندالفاظاتو الله تعالی نے رحمت کے ساتھ تو جذر مائی ان پر الینی توب) قبول کر لی بیشک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کر نیوا کے بڑے مہریان

# بَيَانُ الْقُلِآنُ

ولے غالباً فرشتوں کو بلا واسط بھم کیا ہوگا اور جنوں کو کئی فرشتہ وغیرہ کے ذریعہ سے کہا گیا ہوگا۔ میں اس پڑتھیم کا فتوی اس لئے دیا عمیں کار کیا اور اس کے مقابلہ میں عار کیا اور اس کو خلاف مکستہ وخلاف مصلحت ٹھیرایا۔ محستہ وخلاف مصلحت ٹھیرایا۔ وسل اللہ جانے وہ کیا درخت تھا۔ وسل بینی وہاں بھی جاکر دوام نہ طع گا بعد چندے وہ گھر بھی چھوڑ تا

پیردی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ تو کچھ اندیشہ ہو گا ان پر اور نہ ایسے لوگہ اور تکذیب کرس کے جارے احکام کی لوگ میرے ان احمانوں کو جو کئے ہیں میں اور صرف مجھ ہی سے ڈرو یر اور بورا کروتم میرے عہد کو بورا کرول گا میں تمہارے عبد کو عطور رِدُرد وال اورتخلوط مت كروت كوناحق كيها تحداور يوشيده بهي مت كروت كوش حالت مي كرتم جائة بهي بووي اورقائم كروتم لوگ گازکو( تعنی مسلمان ہوکر )اور دوز کو ق کواور عاجز ی کروعا جزی کرنے والوں کے ساتھ و<u>س</u> رادرسول الله ملاهماليكم برايمان لا تاہے ) اورا ني خبر سبيں ا تا بهی نبیس بچهتے۔ سے اور (اگر تمکوحب مال وجاہ کے غلبہ سے ایمان لا ناد شوار معلوم ہوتو ) مددلوصبر اور نمازے۔اور بیشک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر

ع بَيَانُ الْقُرَآنُ

ولی یعنی میرے احکام چھوڑ کر اور
ان کو بدل کر اور چھپا کرعوام الناس
سے دنیائے ذکیل وقلیل کو وصول
مت کر وجیسا کہ ان کی عادت تھی
خود غرض لوگ احکام شرعیہ کی
تبدیلی دو طرح کیا کرتے ہیں۔
ایک تو یہ کہ اس کو ظاہر تی نہ ہوئے
دیا۔ یہ کِتمان ہے اور اگر چھپائے
دیا۔ یہ کِتمان ہے اور اگر چھپائے
نہ چھپ سکا اور ظاہر تی ہوگیا تو
نہ چھپ سکا اور ظاہر تی ہوگیا تو
پھراس میں خلط ملط کرنا چا ہتے ہیں
یہ لیس ہے حق تعالی نے دونوں
سے منع کردیا۔

سے نماز سے ان کی حب جاہ کم ہو گی زکوۃ سے ان کی حب مال کھنے گی۔ تو اشع سے باطنی امراض وغیرہ میں کی آئے گی۔ یمی مرض ان میں زیادہ تھے۔

ان یں ریادہ ہے۔ وہم مسلماس سے پینیں لکا کہ بے عمل کو داعظ بنیا جائز نہیں بلکہ پہ لکتا ہے کہ داعظ کو بےعمل بنیا جائز نہیں۔

MY: Y

میں خشوع ہان پر کچھر شواز میں وہ خاشعتین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اسکا کہ وہ بیشک ملنے والے ہیں اپنے رب سے اور اس بات

# بَيَانُ الْقُرْآنُ

الیدون قیامت کا ہوگا۔

ولا سی نے فرعون سے پیشینگوئی
کردی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک
لاکا الیا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں
تیری سلطنت جاتی رہے گی۔ اس
لئے اس نے نوزائیدہ لڑکوں کوئل
کرنا شروع کردیا۔
علیہ السلام پیدا ہو کر پیغمبر ہو گئے اور
علیہ السلام پیدا ہو کر پیغمبر ہو گئے اور
علیہ السلام پیدا ہو کر پیغمبر ہو گئے اور
مدون کو تیجماتے رہے۔
مجود ن کوکہا جو توریت میں تکھے ہیں یا
مجود ن کوکہا یا خودتوریت ہی کو کہہ
دیا۔
وہے یہ بیان ہے اس طریق کا جو

ان کی توبہ کے لئے تجویز ہوا تعنی مجم لوگ قل کئے جادیں۔

کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ پیشک اپنے رہ کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب کی تم لوگ میری اس فعت کو یاد کر وجو میں نے تمکوانعام نے تمکوتمام دنیا جہان والوں پر ( خاص برتاؤ میں ) فوقیت دی تھی اور ڈروتم ایسے دن سے ک بطالبہادا کرسکتا ہے۔اور نہ کسی مخص کی طرف ہے کوئی سفارش قبول ہوسکتی ہے اور نہ کسی مخص کی طرف اور (وہ زمانہ یاد کرو) جبکہ رمائی دی ہم نے تم کو متعلقین فرعون سے جے تھے تمہاری سخت آزاری کے گلے کا شح تھے تمہاری اولا دِ ذکور کے اور زندہ چھوڑ دیے تھے یے شور کو پھر ہم نے (ڈوینے سے) بچالیا تمکواور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو (مع فرعون کے )اور تم (اسکا) معائنہ کر رہے تھے 🕛 اور ( وہ یاد کرد) جبکہ وعدہ کیا تھا ہم نے موکٰ ہے جاکیس رات کا مچرتم لوگوں نے تجویز کرلیا گوسالہ کوموکٰ کے (جانے کے ) بعد اور(وہ زمانہ باد کرو) جب دی ہم نے موکیٰ کو کتاب (توریت)اور فیصلہ کی چیز سی اس تو قع پر کہا تم راہ پر چلتے رہو۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب مویٰ (علیہ السلام) نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم بیٹک تم نے اپنا بڑا قصان کیا اپنی اس گوسالہ (پریق) کی تجویز سے سوتم اب اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو پھر بعض آدمی بعض آدمیوں کولل کرو 🙆

نیےطور پرسو(ال گنتاخی پر) آ بردی تم برکڑک بجلیاورتم (اسکا آنا) آئکھوں سے دیکھور کھاؤنفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں اور (اس سے ) انہوں نے نے تمہارے ماس ترجیبین اور بٹیریں ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا سکیکن اور جب ہم نے علم دیا کہتم لوگ جھےاور زبان سے) کہتے جانا کہ توبہ ہے( توبہ ہے) ہم معاف کردیں گے تبراری خطائیں اورانجی ابھی مزید برآ ل اورد رنیوالوں کو سوبدل ڈالاان ظالموں نے ایک اورکلمہ جوخلاف تھااس کلمہ کے جس (کے کہنے) کی ان سے فرماکش کی تمخی تھی آفت ساوی اس

### بكان الغرآن

ول یہ دونوں قصے دادی تیہ میں ہوئ۔تیہ کے معنی ہیں سرگر دانی س وہ کلمہ طاف میہ تھا کہ حِظَاۃٌ بعنی تو ہہ کی جگہ براہ تسنو حَبَّۃٌ فِئی شَعِیْرَۃٌ نِعِیٰ علْمہ درمیان جو کے کہنا شروع کیا اور وہ آفت سادی طاعون تھا۔

ر<u>ائ</u>ی م

دیا کہاسپے اس عصا کوفلاں پھر پر مارو پس فورا اس ہے **پع**وٹ لکلے بارہ چشمے (اور بارہ ہی خاندان تھے بنی اسرائیل کے چنانچہ)معلوم

كرتي بين ساگ (بوا) ككڙي (بوئي) گيهول (بوا) مسور (بوئي) پياز (بوئي) آ اورییاس وجہہے(ہوا) کہ وہ لوگ ى طرح كانديشة بهينبين ان يرادرنه وهمغ اورہم نےطور بہاڑکواٹھا کرتمہارےاوپر(محاذات میں)معلق کردیا کہ(حلدی) قبول کروجو کتاب ہم نےتم کودی ہےمضبوطی کےساتھاوریادرکھو

#### بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول به تصه بھی دادی تیه میں ہوا وہاں بیاس تکی تو پانی ما نگاموسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ تو ایک خاص پھر سے صرف عصاء کے مارنے ہے بارہ چشمے بقدرت الہی نکل یڑے اور کھانے سے مرادمن و سلوی کا کھاناہے اور پینے سے یہی یانی بینا ہے اور فساد و فتنہ فرمایا نافر مانی اورترک احکام کو۔ ولل منجملہ ذلت ومسکنت کے بیر بھی ہے کہ یہود بول سے سلطنت فرے قامت تک کے لئے چین وس حاصل قانون کا ظاہرہے کہ جوفخص پوری اطاعت اعتقاد 🔍 اوراعمال میں اختیار کرے گا کی خ خواہ وہ پہلے سے کیسا ہی ہو ک ہارے بہاں مقبول اور اس کی خدمت مشکور ہے۔مطلب بہ ہوا که جومسلمان موجاوے گامستحق اجرونجات اخروي ہوگا۔

جواحکام ان میں ہیں جس سے تو قع ہے کہتم مقی بن جاؤ پھرتم اس قول وقر ار کے بعد بھی (اس سے ) پھر گئے سواگرتم لوگوں پر اللہ تحالی کا فضل اور رحم نہ ہوتا ۔ تو ضرورتم ( فور آ) تباہ (اور ہلاک ) ہو جاتے۔ ۔ اورتم جاننے ہی ہوان لوگوں کا حال جنہوں \_ میں سے (شرع سے) مجاوز کیا تھادربارہ (اس حکم کے جو) دیم ہفتہ کے (متعلق تھا) سوہم نے ان کو کہد دیا کہتم بندر ذکیل بن جاؤ کے الله ہے)ڈرنے والوں کے لیے والے اور (ووز مانہ یا دکر و) جب مویٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے فرما یا کہ حق تعالی تملوهم دیتے وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا آپ ہم کومنحرابناتے ہیں موئ (علیہ السلام ) نے فرمایا نعوذ باللہ جومیں ایسی جہالت والول أ . چوکچھ کو محم ملاہ وسے کہنے لگے کہ(اجمایہ بھی) درخواست کردیجئے ہمارے لیےاسپے رب ہے،ہم ہے بیر( بھی)بیان کردیں کیاسکا رنگ کیہا ہو آپ۔ ب سے دریافت کرد بیجئے کہ ہم سے بیان کردیں کہ اسکے اوصاف کیا کیا ہوں کیونکہ ہم کواس نیل میں (قدرے )اشتباہ ہے اور ہم ضرورا

# بيكان العُران

ول بنی اسرائیل کے لئے ہفتہ کا دن معظم اور عبادت کے لئے مقرر تھا۔ یہ لوگ سندر کے کنارے آباد تھے مچھلی کے شوقین۔ ہزار جال ڈال کر شکار کرنا تھا سوکیا اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب شکل کے منخ کرنے کا نازل ہوا اور تین دن

یچے دو مب مرکئے۔

اس نی اسرائیل میں ایک خون ہو
گیا تھائین اس وقت قاتل کا پیتہ نہ
الگا تھا۔ بی اسرائیل نے موکی علیہ
السلام ہے عرض کیا کہ ہم چاچے
بین کہ قاتل کا پیتہ گئے۔آپ نے
بیم الّجی ایک بیل کے ذرائع کرنے
کا محم فرمایا۔اس پر انہوں نے اپنی
جبلت کے موافق تجیس نکالنا شروع

یں۔ وسل حدیث میں ہے کہ اگر وہ چمتیں نہ کوتے تو اتی قیدیں ان کے ذمہ نہ ہوتیں۔ جو بقرہ ذرج کر دیتے کانی ہوجاتا۔

41:1

ان شاء الله تعالى (اب كى بار) تھيك مجھ جاويں گے۔ مولى (عليه السلام) نے جواب ديا كرحق تعالى يون فرماتے ميں كدوه ندتوال

# بتيان الفرآن

ول اس مقتول نے زندہ ہو کرایے قاتل كانام بتلاد يااور فوزا يمرمر كياب وس اس مقام پران پھروں کے اقسام سدگانه میں ترتیب نہایت لطيف اورافا دؤمقصود ميں نہايت بلغ ہے بعنی بعض پھروں سے نتہریں جاری ہوتی ہیں جن سے مخلوق کو بڑا نفع پہنچا ہے ان کے قلوب ایسے بھی ہیں۔ بعض پھروں میں اس سے کم تاثر ہے جس سے کم نفع پہنچتا ہے نیکن ان کے دل ان ہے بھی بخت ہیں اور بعض پقروں ہے کوئسی کونفع نہیں پہنچا مکر خودتو ان میں ایک آٹر ہے مگر ان کے قلوب میں یہ انفعال اضعف بھی سے مطلب یہ کہ جولوگ ایسے بے باک اور اغراض نفسانیہ کے اسیر ہوں وہ کسی کے کہنے سے کب باز

والے ہیں۔

نے یوری بات فرمائی پھراسکوذ کے کیااور (اپنی حجتوں سے ظاہراً) کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ ے براس کوڈالنے لگےاور اللہ تعالیٰ کواس امر کا ظاہر کرنامنظور تھاجس کو تم مخفی رکھنا جا ہے تھے۔ ا کھلاتے ہیں ای وقع پر کہ مقتل سے کام لیا کرو ہے ایسے البعاد سے بعد تبہارے دل پھر بھی بخت ہی رہے تو (یوں کہنا جا ہے کہ) ان کی مثال پھر کی تی ہے بلکہ تحق میں (پھر ہے بھی ) زیادہ سخت۔ اور بعضے پھر تو ایسے ہیں جن ہے (بڑی بڑی) ہے۔اوران ہی ( پھروں میں ہے) بعضا ہے ہیں جو اللماتعالی کے خوف ہے اوپر سے نیچاڑ ھک آتے ہیں۔اور حق تعالی تمہارےا عمال سے آنے والے اور کسی کی کب سننے یے خبر ہیں ہیں وسلے (اےمسلمانو) کیااب بھی تم تو قع رکھتے ہو کہ بیر (یہود ) تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں مجے حالانکدان میں أ ے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہنتے تھے اور پھر اسکو پچھے کا پچھے کر ڈالتے تھے(اور) اسکو بچھنے کے بعد (ایسا کر نتے تھے سے اور جب کھتے ہیں(منافقین یہود)مسلمانوں ہے تو (ان سے) تو کہتے ہیں ہم( بھی)ایمان کے آئے ہیںاور جہ یعض( دوسرے) بعض (بہودیوں) کے پاس تووہان سے کہتے ہیں کہم کیامسلمانوں کووہا تمیں بتادیتے ہوجو اللہ تعالیٰ نے تم پر منکشف کردی ہیں آئے

**47:** F

منزلء

21: r

ب خبر ہےان چیز دل کی بھی جن کورہ نخفی رکھتے ہیں اورا نکی بھی جن کا وہ اظہار کر دیتے ہیں۔ اوران (یہودیوں) میں بہت سے ناخوا ندہ میں رکھتے کین (بلاسند)دل خوش کن ہاتمی (بہت یاد میں)اوروہ لوگ اور کچھ نبیرں گر خیالات یکا لیتے ہیں تو ہوئ خوابی ان کی ہوگی | ں وصول کرلیں ۔سویژی خرانی (پیش) آو تھی انگواسکی بدولت (بھی)جسکوا کئے لکھا تھاادر بڑی خرابی ہوگی انکوا تکی بدولت ( بھی)جسکو وہ وصول کرلیا کرتے تھے اور ( یہودیوں نے یہ بھی) کہا کہ ہرگز ہم کوائٹ ( دوزخ) چھوے کی | ہا تنس کرتا رےاوراسکوانکی خطا (اورقصوراسطرح)احاطہ کرلے ( کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے ) سوایسے لوگ الل (اور)وہ اسمیس بمیشہ (بمیشہ) رہیں گے ویں اور جولوگ (الله اور رسول کر) ایمان لاوی اور نیک کا اور(وہ زمانہ یاد کرو)جب کیا ہم نے (توریت میں) قول وقرار تے ہیں(اور)وہ اس میں ہمیشہ(ہمیشہ)رہیں کے

منزلا

# بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول امر محق ہے کہ مون اگر عاصی ہو تو کو معاصی ہے دوز ت میں مغدب ہولیکن ایمان کی وجہ نے فاور نہ ہوگا۔ بعد چند نے نجات ہو مقبل کر کے فار کی مقبل مالے مقبل نہیں ہوتا بلکہ اگر چھ نفر کے اور ضبط ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ کا رخال ایمان خود ایک اعظم اعمال کی بخلاف الل ایمان کے کہ اولا میں درج ہوتے میں ان کا ایمان خود ایک اعظم اعمال کے نامہ اعمال خیر بھی ان کا ایمان خود ایک اعظم اعمال کے نامہ اعمال میں درج ہوتے کے نامہ اعمال میں درج ہوتے کی ان کے دو نکل کے اثر سے خانی اعلی میں درج ہوتے کی خانی ایمان کے دو نکل کے اثر سے خانی ایمان میں درج ہوتے کی خانی میں درج ہوتے کی خانی میں درج ہوتے خانی بیں۔

و ري

47: Y

بن اسرائیل سے کہ عبادت مت کرنا (کسی کی ) بجر الله تعالی کے

اور مال باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا اوراً

ی رکھنا نماز کی اورادا کرتے رہناز کو ۃ پھرتم ( قول وقرار کرکے ) اس سے پھر گئے بجز معدود ہے چند کے اور تمہاری تو مع عادت ہے اقرار کر کے ہٹ جانا۔ اور (ووز مانہ بھی یاد کرو )جب ہم نے تم سے بیقول وقرار (مجمی) لیا کہ ہاہم خوزیزی مت کر نااور ے کوتر ک وطن مت کرانا۔ پھرتم نے اقرار بھی کرلیااور (اقرار بھی ضمنائہیں بلکہاییاصر تکے جیسے )تم شہادت دیتے ہو۔ کھوں کےسامنے )موجود (ہی) ہوک<sup>و</sup> آتا آتا بھی کرتے ہواورایک دوسرے کوتر ک وطن بھی کراتے ہو(اس طور پر کہ) تو کیا (پس یوں کہوکہ ) کتاب( توریت) کے بعض(احکام) برتم ایمان رکھتے ہوا دربعض پرایمان نہیں رکھتے سواور کیاسزا ہوا ہے۔ ک جوتم لوگوں میں سے الی حرکت کرے بجز رسوائی کے دنیوی زندگانی میں اور روز قیامت کو آیہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیوی زندگائی (کے حظوظ) کو لے لیا ہے بعوض (نجات) آخرت کے سونہ تو ان کی سزا میں کچھ ) خخفیف دی جائے کی اور نہ کوئی اٹلی طرفداری (پیروی) کرنے یاوےگا۔اور ہم نےمویٰ (علیہ السلام) کو کتاب (توریت) دکیا

#### بَيَانُ الْقُرْآنُ

وله اس باب میں ان پرتین حکم واجب تنے ۔ اول قتل نہ کرنا دوم اخراج نہ کرناسوم اپنی قوم میں ہے کسی کوگرفتار و بند دیکھیں تو روپیہ خرج کرکے چیٹرا دیٹا سوان لوگوں نيحكم اول ودوم كوضائع كرديا تغابه اور سوم کا اہتمام کیا کرتے تھے جن مخالف قوموں کی امداد کا ذکر فرمایا ہے مرادان قوموں سے اوس اورخزرج ہیں کہاوس بی قریظہ کی موانفت میں نی نضیر کے مخالف يتعے اور خزرج بنی تضیر کی موافقت میں بی قریظہ کے مخالف تھے۔ گناه اورظلم دولفظ لانے میں اشارہ ہوسکتا ہے کہ اس میں دوحق ضائع ہوتے ہیں جق اللہ بھی کہ تھم الہی کی لقمیل نہ کی اور حق العبد بھی کہ دوسرےکوآ زار پہنچا۔

١٠٤٤

یٰ ابن مریم کو (نبوت کے ) واضح دلائل عطافر مائے اور ہم نے ان کوروح القدس سے تائید دی۔ کیا جب بھی ( بھی ) کوئی پیغیر تبہارے پاس ایسے احکام لائے جن کوتہ ہارا دل نہ جا ہتا تھا اوربعضوں کو (بے دھڑک ) قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ (جب ہی) تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا سوبعضوں کوتو تم نے جھوٹا بتلایا اور وہ (یہودی افخازا ) کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں بلکہ اٹکے کفر کےسب ان پر اللہ کی مار ہےسو بہت ہی تھوڑا سا ایمان بیچی (یعنی قرآن) جو منجانب الله ہے(اور)اسلی (جس) تصدیق کرنیوالی ہے جو حالانکہ اس کے قبل وہ (خود) بیان کیا کرتے تھے کفار سے ہے) الکے یاس ہے(لینی توریت) رہ چیز آئیجنی جسکووہ (خوب جانتے) پیچانتے ہیں تواسکا (صاف) انکار کر بیٹھے ۔ سو(بس)لالہ کی مارہو ایسے مشکروں ، (بہت ہی ) بری ہےجس کواختیار کر کے وہ اپنی جانوں کوچیٹر انا جاہتے ہیں (اور دہ حالت ) پی(ہے) کہ نفر کرتے ہیں ایسی چیز کا ۔ چوق تعالیٰ نے نازل فرمائی محض(ای) ضدیر کہ الله تعالیٰ ایپے فضل ہے جس بندہ پراسکومنظور ہونازل فرماوے۔سودہ لوگ غضر اوران کفر کرنے والوں کو الی سزاہوگی جس میں ڈات (بھی) ہے وا کتم پیان لا وَان (تمامًا) کتابوں پر جو الله تعالیٰ نے(متعدد پیغیروں پر) نازل فر

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ول ایک خفس تو کفر پر تعابی -دوسراخفس ان کے حسد پر ہوگیا۔ اور عذاب میں مُحِدُنْ کی قید سے تخصیص کفار کی ہوگئی کیونکہ موس عاصی کو عذاب تطهیر عن الذنوب کا ہوگا۔

توریت) اور جتنی اسکے علاوہ میں ان (سب) کا افکارکت میں حالانکی و بھی جن میں اور قصد میں کرنے والے بھی ہیں آگی جو انسان کی ایسے کی اور کھر کیوں آ

ا الرتم (توراة ير) ايمان ركف والے تھے۔ ئے ( گر )اں رہبی تم لوگوں نے کوسالہ کو (معبود ) تجویز کرلیا۔ موٹی (علیہ السلام ) کے (طور پر جانے کے )بعد اورتم تتم ہے کہدیا کہم نے س لیااورہم سے مل نہ وگااور (وجہا کی کیری کہ) ایکے قلوب آپ فر مادیجئے کہ بیافعال تو بہت برے ہیں جنگی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کررہاہے اگر پوست ہوگیا تھاا کے تفر (سابق) کیوجہ سے تم ابل ايمان هو\_ تم (اس کی تصدیق کے لیے ذرا) موت کی تمنا کرکے دکھلا دو سیے ہو۔ اوروہ ہر گزیمی اس (موت) کی تمنانہ کریں گے بوجہ (خوف سزا) ان اٹھال ( کفریہ ) کے جوابیے ہاتھوں سمیٹے ہیں اور حق تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں ( کے حال ) کی۔ اور آپ (تو) اکوحیات (دینویہ) کا حریص اور (عام) آدمیوں سے ( بھی ) برھ کر ان میں کا ایک ایک ( محض ) اس موس میں ہے کہ اسکی عمر ہزار برس کی موجائے اور عذاب سے تو نہیں بچا سکتا کہ (کمی کی) بری عمر ہو جادے۔ اور حق تعالیٰ کے سب پیش نظر ہیں ان کے اعمال (بد) میں آپ (ان سے ) یہ کہے کہ جو تحض جریل سے عداوت رکھے سوانہوں نے بیٹر آن آ کیے قلب تک پہنچادیا ہے

ول بینات ہے مرادوہ دلائل ہیں جو ال تصديد بهلے كداس وتت تك تورات نه ملى تقى صدق مولى عليه السلام برقائم موتيك تنصد مثلاعصا اوريد بيضاءاورفلق بحروغيرذالك\_ وس بادجوداعقاد آخرت كے طول عمر کی تمنا صاف دلیل ہے کہ بیہ اختساص استحقاق نعمت آخرت كآ دعوبی بی وعوی ہے ول میں خوب سجھتے ہیں کہ وہاں پہنچ کرجہنم ہی نعيب موناب أس لئے جب تك يحرين تب بى تكسى \_

الله ي المراجي (خود) بيعالت ب كرتفديق كرر باب اين سيقل والى (ساوي) كتابول كي اور دا بنما في كرر باب اورخوشجري سنار باب جو ( کوئی ) فخص الله تعالی کا دشمن ہو اور فرشتوں کا (ہو) اور پیغمبروں کا (ہو) اور جبریل کا (ہو) اور میکائیل کا (ہو) تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا وا اور ہم نے تو آ کیے ماس بہت سے دلاکل واضحہ نازل کئے ہیں اورکوئی اٹکارنبیس کیا کرنا گرصرف وہی لوگ جوعدول تھی کےعادی ہیں۔ کیااور جہ ك ياس ايك پنجبرآئ الله كي طرف سے جوتفىدىق بھى كرتے ہيں اس كتاب كى جوان لوگوں كے ياس ہے (يعنى تورات كى) ان اس كتاب الله عي كو كيس يشت دال ديا جيسے ان كو كويا (علیہالسلام) کےعہدسلطنت میں اور حفزت سلیمان(علیہالسلام) نے گفزنہیں کیا ویل مگر( ہاں) شماطین کفرکیا کرتے تھے اور حالت یہ تھی کہ آدمیوں کوبھی (اس)سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے۔اوراس (سحر ) کی بھی جو کہ ان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا تھاشہر ہاہل میں جنکا

# بَيَانُ الْقُلِآنُ

وا\_ بعض یبود نے حضور سالمائیلم ے بین کر کہ جرئیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں کہا کہ ان سے تو ہاری عدادت ہے۔ احکام شاقہ اور واقعات ہائلہ ان بی کے ہاتھوں آیا کئے ہیں۔میکائیل خوب میں کہ ہارش اور رزق ان سے تتعلق ہے اگر وہ وحی لایا کرتے تو ہم مان لینتے اس آیت میں اس کارو بع بد به و توف لوگ جو حضرت سلیمان علیه السلام کی طرف سحر کی نبیت کرتے تھے یہود ہیں۔اس لئے اللہ تعالی نے سی ان کی برأت بهى ظاہر فرمادي۔ سے ان آ یوں کے متعلق ایک لمیا چوڑا قصدز ہرہ کامشہور ہے جوکسی معتبرروایت سے ثابت نہیں۔

(اس میں پھنس جاوے۔)سو(بعضے)لوگ ان دنوں ہے اس قتم کا تحریکیو لینتے تتے جبکے ذریعہ سے (عمل کرکے ) کسی مرداوراسکی بیوی میں

تفریق پیدا کردیے تے۔اوربد اساس الوگ اسکے ذرایعہ سے کی کوچی ضرنیس پہنچاسکتے مگر الله ہی کے (تقدیری) تھم سے اورالی چزیں سکھ ليت بين جو (خود) انكوضرررسان بين اورانكو نافع نبين بين اورضروريه (يهودي) بهي اتناجائة بين كه جوفض اسكواختياركر يالي فخص كا آخرت اوراگر وہ لوگ (بجائے اس کفر و بدعملٰی کے ) ایمان اور تقوٰی اختیار کرتے تو ہللہ تعالٰی کے ہاں کامعاوضہ بہتر تھا 🕒 کاش ان کو (اتنی)عقل ہوتی اے ایمان والو تم (لفظ) رَاعِنًا مت کہا کرو اور أنظرُ مَا كهه ديا كرو اوراس حکم کو(اچیمی طرح) من کیجیداور(ان) کافروں کو (تو ) سزائے ورد ناک ہورای ) گی والے ذرابھی پیندنہیں کرتے کافرلوگ (خواہ)ان الل كتاب ميں سے (موں) اور (خواہ) مشركين ميں ہے اس امركوكةم كوكسي طرح كى بہترى (مجمى) نصيب موتمهارے بروردگاركي طرف ہے۔ اور الله تعالیٰ اپنی رحت (وعنایت ) کے ساتھ جس کومنظور ہوتا ہے خصوص فرمالیتے ہیں۔ اور الله تعالیٰ برے فضل (کرنے) والے ہیں ہے ہم کی آیت کا تھم جومروف کردیتے ہیں یا اس آیت (بی) کو (ذہنوں سے) فراموش کردیتے ہیں او ہم ادر(په بھی سمجھ رکھو که)تمہارا ہمعلوم نہیں کہ دی تعالیٰ ایسے میں کہ خاص انہی کی ہےسلطنت آ سانوں کی اور زمین کی ہاں کیاتم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ( بچا بچا) درخواسیں کر وجیسا کہ حق تعالیٰ کے سواکوئی یارو مددگار بھی نہیں

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ولے بعضے یہود یوں نے ایک شرارت ایجاد کی جناب رسول الله سالمالی کے حضور میں آ کر دَاعِنا سے آپ کو خطاب کرتے جس کے معنی ان کی عبرانی زبان یں برے ہیں اور وہ ای نیت سے کہتے اور عربی میں اس کے اہر عنی بہت ایٹھے ہیں کہ ہماری کے مصلحت کی رعایت فرمائے۔ ۱۲ اس کئے عربی دان اس شرات کونہ سمجه سكتے اور اس اجتمع عنی كے تصد ہے بعضے مسلمان بھی حضور کواس کلمہ سے خطاب کرنے لگے۔اس سے ان شريرون كواور تنجائش ملي حق تعالى نے اس مخبائش کے قطع کرنے کو مسلمانوں کو بیچکم دیا۔ و بعضے یہودبعض مسلمانوں ہے کہنے لگے کہ واللہ! ہم دل ہے تهارے خبرخواہ ہیں مکر تمہارا دین ہارے دین سے احجا ثابت نہیں ہوا۔حق تعالیٰ اس دعوائے خیرخواہی کی تکذیب فرماتے ہیں۔ وس يہود نے قبلہ كائكم بدل جانے پرجس کا ذکرعن قریب آتا ہے طعن كيا تعااورمشركين بهني بعضة عكمول کے منسوخ ہو جانے یہ زبان درازی کرتے تھے۔حق تعالی اس طعن اور اعتراض کا اس آیت میں

جواب دیتے ہیں۔

ان اہل کتاب (بعنی یہود) میں سے بہتیرے دل سے بدچاہتے ہیں کتم کوتمہارے اور جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے حق تعالیٰ کے باس ( بیٹیج کر) اس کو مالو یادےگا بجزان لوگوں کے جو بیودی موں یا ان لوگوں کے جو نصرانی موں پہ (خالی) دل بہلانے کی یا تنس میں۔آپ کہیے کہ (اچھا) اپنے اور یہود کہنے گئے کہ نسازی کا (مزہب) کی بنیاد یر (قائم) نہیں اور (ای طرح) نصاری کہنے لگے

کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں حالانکہ یہ سب (لوگ آسانی) کتابیں (بھی) پڑھتے ہیں۔

1.A: Y

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ولے اشارہ بتلا دیا کہ ان کی اشارہ بتلا دیا کہ ان کی ایک کے افران کا علاج قانون انتظام امن عام یعنی قال و جزیدے ہم جلد ہی کرنے والے ہیں۔

سی اس وقت حالت موجودہ کا یکی مقتصٰی تقا۔ پھر حق تعالیٰ نے اس وعدہ کو پورا فرما دیا اور آیات جہاد عزار فرمار س

تازل فرمادیں۔
وسے حاصل استدلال کا یہ ہوا کہ
جب یہ قانون مسلم ہے تو اب
صرف یہ دیکھ لوکہ یہ مضمون کس پر
صادق آتا ہے۔ سو ظاہر ہے کہ
ایعدمنوٹ ہو جانے کسی تکم سابق
کے اس پر چلنے والا کسی طرح فر مال
بردار نہیں کہا جا سکا۔ پس یہودی
تفرانی کسی طرح فرمال بردار نہ
ہوئے۔

المحالية

ر وع باللور وسعورو بود و بردي (موا یعلم ہیںا نکا ساقول کہنے لگےسو اللہ تعالیٰ ان س مجھی ہے ہیت ہوکران میں قدم بھی ندر کھنا جا ہے تھا( بلکہ جب جاتے ہیت اورادب سے جاتے )ان لوگوں کود نیامیں بھی رسوائی (نصیب) ہوگی اور سبحان الله ( کیامهمل بات ہے) بلکہ خاص الله تعالی کیمملوک ہیں جو کچھ بھی آسانوں اور زمین میں (موجودات) ہیں (اور )س محکوم بھی ہیں۔(حق تعالی)موجد ہیں آسانوں اورزمین کے۔اور جب سی کام کو پورا کرنا جا۔ (کے جمی میں) اہم ایک دورے کے شارین ہمنے تو بہت ی دلیں صاف صاف بیان کردل ہیں (گروہ) ان اوکوں کیلئے (نافع میں) جویقین (عاصل کرنا) جانے ہیں۔ ہم نے آپ کواکی سیا دین دیکر بھیجا ہے کہ خوشخری ساتے رہے اور ڈراتے رہے اور آپ سے دوزخ میں جانے والوں

واعملي فيصله بهركه الماحق كوجنت میں اور اہل باطل کو دوزخ میں بھیج ویں گےاور بیقیداس لئے لگائی کہ قوتی اور بربانی فیصله تو حق و باطل کے درمیان دلائل نقلیہ و عقلیہ ہے دنیا میں بھی ہو چکا ہے۔ وس مساجد میں مکہ کی مسجد، مدینہ کی مسجد بيت المقدل ادرسب مسجدين یں سے یبود نے علم تبدیل قبلہ پر اعتراض كيا تفا-اس كالمجواب حق تعالیٰ بیدویتے ہیں کہ الله کی مملوک بين سب جهتين جب وه مالك ہیں توجس جہت کو جا ہیں قبلہ مقرر وسم كُنُ كَهَے مِن دو احتمال مِن ایک بیه که مجاز موسرعت تکوین اور جلدی منا دینے سے دوسرے بیہ حقیقةٔ حق تعالیٰ کی یہی عادت ہو۔ وه پیود و نصاری کو باوجود ابل کتاب واہل علم ہونے کے جاہل اس کئے کہ دیا گیا کہ یہ بات جاہلوں کی سی کہی تھی کہ باوجود دلائل قويه قطعيه كثيره قائم هو تحكيف كالبحى تك جحود كئے جاتے ہیں۔

بَيَانُ الْقُرْآن

ولیهال تک یبود کی حالیس اور قباحتیں جن میں سے بعض میں 🔑 نصاری بھی شریک ہیں بیان فرمائي حنين-آھے بيہ بتلانا انی مقصود ہے کہ ایسے ہٹ دهرم لوگول ہے امیدا بمان ندرکھنی عائة \_اوراس مين رسول معنى أليلم كاازااغم وفكرتمي بـ كرآبان كے عام طور ير ايمان لانے سے مایوس مو جائے اور بریشانی '' کا اورکلفت دل سے دور شیجے اور مل علاوہ ان کے ان کی ایک اور قاحت كابيان بكرسول المنظيل كا انتاع كرنے كى ان كوكيا توفيق موتی وه یهال تک بلند پروازی ارتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ مٹی آیٹے کو اپنی راہ پر چلانے کی فکر محال میں ہیں۔

ے۔ ویلے مقام ابراہیم ایک خاص پھر کا نام ہے ۔جس پر کھڑے ہوکر آپ نے تعبد کی شارت بنائی۔ وہ کعبہ کے پاس ایک محفوظ جگدر کھا ہے اور وہاں نفلیں پڑھنا تواب

الجَحِيْمِ ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لَا النَّصْرَى حَتَّى کی بازیران نہوگی ول اور بھی خوش نہ ہوئے آپ سے سے مہود اور ندید نصاری جب تک کرآپ (نعوذ بالله) اسکے فرم (بالكل) ميرونه موجاوي آب (صاف) كهه و يجئ كه (بھائى) حقيقت ميں تو ہدايت كاو بى رسته بےجسكو الله نے بتلا ويا بے اوراگر آپ اجاع کرنے لکیں ایکے غلط خیالات کاعلم (تطعی ثابت بالوی ) آ کینے کے بعد تو جن لوگول کوہم نے کتاب (توریت و تجیل) دی بشرطیکہ دہ آئی تلاوت (اسطرح) کرتے رہے بچانے والا نہ یار نکلے نہ مددگار جس طرح كه تلاوت كاحق ب السيادك ال برايمان لے آتے ہيں۔ اور جو فص نه مانے گا (كس كا نقصان كرے گا) خود ہى السيادگ اے اولار لیقوب (علیہ السلام)میری ان نعمتوں کو یاد کروجن کا میں نے تم پر (وقع فو قل) انعام کیا۔ اوراس کو (بھی) کہ میں نے تم کو بہت لوگوں پر فوقیت دی۔ اور تم ڈروایے دن ہے جس میں کو فی محض کی محض کی طرف سے نہ کوئی مطالبہ (ادر حق واجب) ادا کرنے یاوے گا اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جاوے گا اور نہ کسی کوکوئی سفارش (جبکہ ایمان نہ ہو) مفید ہوگی۔اور نہان لوگول کوکوئی بچاسکے گا اور جس وقت انتحان کیا حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کاان کے پروردگارنے چند باتوں میں اور وہ ان کو پورے طور پر بحالائے (اس وقت) حق تعالیٰ نے (ان سے) فریایا کہ میں تم کولوگوں کا متقدا ہناؤں گا۔ انہوں ىلى الظُّلِمِيْنَ @ وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ نے وش کیا اور میری اولاد میں ہے گئی کی کو (نبوت دیجے) ارشاد ہواکہ میرا (بی عبد دانبوت) خلاف ورزی کر تیوالوں کو نسطے گا اور (دووقت بھی قاتل ذکر ہے کہ )جس

وتت ہم نے خاند کھ براوگوں کامعبد اور (مقا اً) امن وی (بمیشہ ہے) مقرر رکھا اور مقام سے ابراہیم کو (جمعی جمعی) نماز پر ھے کی جگہ بنا لیا کرو

اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت آمنعیل (علیہا السلام) کی طرف الله تعالی برادر در قیامت برایمان رکھتے ہول و سے حق تعالی نے ارشاد فرمایا اور اس محف کو جو کہ کا فرر ہے سوایسے محف کو تھوڑے روز تو خوب اے ہمارے بروردگارہم کو اینا اور زیادہ مطبع بنا لیجے وَ أَدِنَا مَذَ کی مطبع ہو و ہم اور (نیز ) ہم کو ہمارے فج (وغیرہ) کے احکام بھی بتلادیجئے اور ایک ایسے پنجبرنجمی مقرر سیجیے جوان لوگوں کو آگی آبیتی بڑھ پڑھ کرسایا کریں اورانکو ( آسانی ) کتاب کی اورخوش قبمی کی تعلیم لریں اوران کو پاک کرویں ۔ بلاشبہ آپ ہی میں غالب القدرت کامل الانظام اور ہم نے ان (ابراہیم علیہ السلام) کو دنیا میں منتخب کیااً روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو

ولےشہر ہونے کی دعا اس واسطے کی تھی کہ اس وقت یہ مقام مالكل جنگل تھا۔ پھراللہ تعالیٰ نے س ابراہیم علیہ السلام نے جو کا فروں کے کئے وعائے رزق نہیں ماتھی غالبًا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ پہلی دعا کے جواب میں حق تعالیٰ نے ظالمین کو ایک نعمت کی صلاحيت سے خارج فرماد يا تعااس لئے ادبا اس دعا میں ان کوشامل نہیں کیا کہ کہیں مرضی کے خلاف وس حضرت المعيل عليه السلام كو شرکت دوطرح ہوسکتی ہے یا تو پتحر گارا دیتے ہوں گے یا ٹسی وقت چنائی بھی کرتے ہوں گے۔ وسم جس جماعت کااس آیت میں ذکر ہے وہ صرف بنی اسمعیل ہیں جن مين جناب رسول سلجناتيكم مبعوث ہوئے۔ پس یہاں جن پنیبر کیلئے دعا ہے اس سے مراد صرف آپ ہونے کیونکہ یہ دعا دونوں صاحبوں نے کی ہے تو وہی جماعت مراد ہوسکتی ہے جود ونوں کی اولا دہواور پینمبر کے ذکر میں کہا گیا کہ وہ اس جماعت سے ہوں تو وہ جماعت بنی اسلعیل ہوئی اور پیغیبر آب سلالم إلى موئ جوكدى المعيل

میں سے ہیں ای لئے حدیث صحیح

میں ارشاد تیون ہے۔ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام مسئلہ، مول ا کی رب العالمین کی۔ اورای کا حکم کر گئے ہیں ابراہیم (علیہ السلام) اسیے بیٹول کواور (ای طرح) پیتقوب (علیہ السلام) بھی میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے اس دین (اسلام) کوتہ ہار۔ كياتم خود (اسونت) موجود تھے جس ونت يعقوب (عليه السلام) (ادر)جس دنت انہوں نے اپنے بیٹوں سے بوچھا کتم لوگ میرے (مرنے کے )بعد کس چیز کی پرستش کرو گے ] ان کے کام ان کا کیا ہوا آوے گا اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آوے گا پوچیز بھی تو نہ ہوگا۔ اور بید یہودی ونصرانی )لوگ کہتے ہیں کہتم لوگ یہودی ہوجاؤیا نصرانی ہوجاؤتم بھی راہ پر جاؤگے۔آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس (علم) پر جو ہمارے میاس بھیجا گیا

سَيَانُ الْقُرْآنُ

الے ملت ابراہیم ایک لقب ہے شریعت مجمہ میکا سومیہ کہنا کہ ہم ملت ابراہیم پر رہیں گے یا میہ کہنا کہ تم ملت ابراہیم کا اجاع کرومتراوف اور ہم معنی اس کا ہے کہ کہا جاوے کہ ہم شریعت محمد یہ پر ہیں گے اور تم شریعت محمد یکا اجاع کرو۔

ورحضرت المعيلًا اورحضرت التحقُّ اورحضرت يعقوب (عليهم السلام )اوراولا ديعقوب كي طرف بعيجا گيااور (اس حكم ومعجزه) پرجمي

جو حضرت موی اً اور حضرت عیلی کودیا گیا اوراس بر بھی جو پھھاورا نہیاء (علیم السلام ) کودیا گیاان کے بروردگار کی طرف ہے اس کیفیت ں طریق ہے تم (اہل اسلام)ایمان لائے ہوتب تو وہ بھی راو (حق) پرلگہ بی نمٹ لیں گےان سے اللہ تعالی اور اللہ تعالی سنتے ہیں جانتے ہیں۔ہم (وین کی) اس ۔ مالت پر ہیں مے جس میں (ہم کو)اللہ تعالی نے رنگ بل جاور دوسراکون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ سے خوتہ ہواور (ای لیے) ہم ای رکھاہے۔یا کیے جاتے ہو کہ ابراہیم اوراسلحیل اورالحق اور یعقوب اوراولا دیعقوب (میں جوانمیاء گزرے ہیں بہرب حعنرات) یہودیا نصاری تھے اے محمد (میٹھائیٹل) کہدد بیجئے کہتم زیادہ واقف ہویاحق تعالیٰ ادرا پیے مخص سے زیادہ ظالم یه (ان بزرگول کی) ایک جماعت تھی جو گزرگئی۔ ان کے کام ان کا کیا ہوا آوے گا

### سكان الغرآن

وله عکم میں صحفے اور کتابیں سب داخل بیں۔ حاصل مضمون کا بد ہوا كه ديكموجارا دين كيباانصاف اور ق کا ہے کہ سب انبیاء کو مانتے ہیں سب کتابوں کو شجا جائنے ہیں سب کے معجزات کوخل سمجھتے ہیں کو بوجہ منسوخ ہونے اکثر احکام کے دوسرى مستقل شريعت محمريه برعمل کرتے ہیں لیکن انکار اور تکذیب کسی کی نہیں کرتے۔ و س پس جب به حفرات یمبود و نصاری نه تصوتم طریقهٔ دین میں ان کےموافق کب ہوئے پھرتمہارا حق ير مونا بمي ثابت نه موكار وس اور جب خالی تذ کرو بھی نہ ہو کا تو اس سے تم کو نفع پہنچنا تو در کنار به

اور تم سے ان کے کئے ہوئے کی بوچھ بھی تو نہ ہو گی سے

اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آوے گا

E.

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول الله تعالى كو مالكانه افتيار به حس ست كو حاجين قبله مقرر فرما وي - كي كومنعب علت دريافت كرنے كائيں -كرنے كائيں -

وی جس امرکواس مقام پر صراط متقتم کها گیا ہے ٹی الحقیقت سلامتی اور اس ای طریق میں

سَبَيْقُولُ السَّفَهَا عُصِنَ النَّاسِ مَا وَلْدَهُمْ عَنْ قِبُلَتِهِمُ الدو(د) يوق لَوْ مَرُوكِين عَكَدان (سَلَانِ لَكُولُ النَّيْ الْمُشُرِقُ وَالْمُغُوبُ مُعَنَ قِبُلَتِهِمُ النَّيْ كَانُواعلَيْها فَلْ لِلْهِ الْمُشُرِقُ وَالْمُغُوبُ مُعَنَى عَلَى الْمُعَلِي الْمُشُرِقُ وَالْمُغُوبُ مُعَنَى عَلَى الله عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ اللهِ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ اللهُ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ لَلْهُ عَلَى النَّاسِ وَ وَرَبْهَارِ لِي عَلَى النَّاسِ وَ وَرَبْهَارِ لِي عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَ وَرَبْهَارِ لِي اللهِ اللَّهُ عَلَى النَّاسُ وَ يَكُونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسُ وَالْ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسُ وَ اللَّهُ عَلَى النَّاسُ وَالْ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّاسُ وَالْ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى النَّالَةُ عَلَى النَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ الْعَلَى النَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيكًا ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ وَمِا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ وَمِا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ وَمِنْ مِنْ اللهِ ( اللهِ اللهِ ( اللهِ اللهِ ( اللهِ اللهُ اللهِ الل

عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَكِيبُرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَلَى اللهُ طَّ عَصِهُ وَمِنَا جَاتَا ﴾ وريقبل كالمنا (منحرف لوكول بر) موايزاتش (بال) مرجن لوكول كوالمه تعالى في جايت فرمائي ۽

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيِّعَ إِيْهَائِكُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهِ بِالنَّاسِ لَرَءُونُ

اور الله تعالی ایسے میں میں کہ تمہارے ایمان کوضائع (اور ناقص) کر دیں۔ (اور) واقعی الله تعالی تو (ایسے) لوگوں پر بہت ہی اور الله تعالی ایسے میں میں میں دیارہ ہو ہے۔

ر حيم السَّهَاء فَكُنُوك تَقَلُّب وَجُهِكَ فِي السَّهَاء فَكُنُولِيتُكَ فَي السَّهَاء فَكُنُولِيتُكَ الْمُعَاد كَمِ السَّهَاء فَكُنُولِيتُكَ الْمُعَاد الْمَاد كَمِ السَّهَاء فَكُنُولِيتُكَ الْمُعَادِدِي السَّهَاء فَي السَّه السَّهُ السَّه السَّهُ السَّ

قِبْلَةً تَرْضُعُهَا "فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ "

المرف متوجہ کردیں گے جس کے لیے آپ کی مرض ہے (لو) پھراپنا چرہ (نماز میں)مبجد حرام (کعبہ) کی طرف کیا تیجیج

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ الَّذِينَ

اورتم سب لوک جہاں ہیں بھی موجود ہو۔ اپنے چروں لوائی (متجد حرام) کی طرف کیا کرد

افل كتاب بھى يقينا جائے بيں كريد (محم) بالكل تعيك ب(اور) ان كے پروردگار بى كى طرف سے (ب) ۔ اور الله تعالى

IPY: Y

17 7 7

۲۸

ان کی ان کارروائیوں سے کچھ بے خرشیں ہے ول اوراگرآپ (ان) اہل کتاب کے سامنے تمام (ونیا بحرکی) لیلیں پیش کر ویں جب بھی یہ (مجمع) آپ کے قبلہ کو قبول نہ کریں۔ اور آپ بھی ان کے قبلہ کو قبول نہیں کر سکتے (پس کوئی صورت موافقت کی باتی نہرہی) تو یقیبتاً آپ (نعوذ بالله) ظالموں میں شار ہونے *لگی*ں <u>و ۲</u> جن لوگول كويم نے كتاب ( تورات واجيل ) دى ہوه لوگ رسول (سائيديليم ) كواليا بچانے ميں جس طرح اپني بيثول كو پچانے ميں۔ اور بعضےان میں سے امر واقعی کو باوجود یکہ خوب جانتے ہیں (گمر) اخفا کرتے ہیں 🖱 (حالانکه) بیامروافعی اور جس جگہ سے بھی بالقين الله تعالى بر امر پر بورى قدرت ركھتے ہيں۔ ، الله (ہے)۔ اور الله تعالیٰ تمہارے کئے ہوئے کامول . جاتا ہے کہ) آپ جس جگہ سے بھی (سفر میں) باہر جاویں اپنا چیرہ معجد حرام کی

#### بَيَانُ الْقُرْآنُ

ك ال آيت سے بيت أو المقدس كامنسوخ كرنااوركعبكو قبلہ مقرر کرنا منظور ہے۔ حاصل اس حكمت كابيه ہے كہم كو آپ کی خوشی منظور تھی اور آپ کی خوشی کعبہ کے قبلہ مقرر ہونے میں دیکھی۔اس لئے ای کو قبلہ مقرر کر ديا ـ ربايدكة بك فوشي ال میں کیوں تعی، وجہ اس کی یہ کو تک معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی خ علامات نبوت میں سے ایک علامت یہ بھی می کہآپ کے قبلہ کی 🖈 یہ جہت ہوگی۔الله تعالیٰ نے کے آپ کے نورانی قلب میں ای کےموافق خواہش پیدا کر دی۔ م آپ کا ظالم ہونا بوجہ اور آفاد اس لئے یہ امر کہ آپ ان کے خیالات کو خملدان کان کا قبلہ می ہے قبول کرلیں نیزمحال ہے۔ من رسول الله معنى لِيَهِمْ كَيْ يَجِانِيْ كوجوبيول كربيجان يتشبيدى بية تثبيه من بيغ كابينا مونا لمحوظ ہیں بلکہ بینے کی صورت ملحوظ ہے۔

وَحَيْثُ مَاكُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَةٌ لِئَلَّا يَكُوْنَ اورتم لوگ جہاں کہیں (موجود) ہو اپنا چمرہ ای کی طرف رکھا کرو تا کہ (ان مخالف) لوگوں کوتمہارے مقابلہ میں تفتگو گران میں جو (بالکل) ہی ہے انصاف ہیں اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور تا کہتم پر جو ( کچھ ) میراانعام ہے اسکی تحیل کردوں اور تا کہ ( دنیا میں ) تم راہ (حق ) پر رہو والے سنجس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک (عظیم الثان) رسول کو بھیجاتم ہی میں سے ہماری آیات (واحکام) پڑھ پڑھ کرتم کوساتے ہیںاور (جہالت ہے)تمہاری مفائی کرتے رہتے ہیںاورتم کو کتاب(الی)اورفہم کی ہاتیں بتلاتے رہتے ہیںاورتم کوالی (منید) باتلی تعلیم کرتے رہے ہیں جنکی تم کونچر بھی نہ تھی ویں کہاں نعمتوں پر جھے کو یاد کرویش تم کو (عنایت سے) یادر کھوں گا اور میری م (نعمت کی) شکر گزاری کرواور میری ناسیای مت کرو۔ اے ایمان والو! صبراورنمازے سہارا حاصل کرو۔ بلا شیری تعالی ساتھ رہتے ہیں ( اورنماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو بدرجہ اولی ) وس اور جولوگ اللہ کی راہ می تنگ کئے جاتے ہیں ان کی نسبت ایل مجی مت بجوکده (معمولی مردول کی طرح) مُردے ہیں بلکده واو (ایک متاز حیات کے ساتھ )زندہ ہیں کین تم (ان )حال سے (اس حیات کا)ادماک نہیں کر سکتے وہیں اور (دیکمو) ہم تمہارا امتحان کریں کے حمسى قدر اور فاقہ سے اور مال اور جان اور محلول کی کمی ہے۔ اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دھیجئے ۔ (جنگی بیدعادت ہے) کہ ان ہر جب:

# بَيَانُ الْقُرْآنُ

البحث قبله كآ غاز وانجام ك اتحاديش اشاره ہوگما كەكعبەكا ان نی کی شریعت میں قبلہ مقرر ہونا مقام تعب نہیں کیونکہ کعبہ بناء - ابراہم ہے اور یہ نی این 🚊 ایرامیم میں اور اس بناء کے ع تول ہونے کی اور اس اس کے رسول ہونے کی انہوں نے دعا ١٨ بھي کي تھي۔ ہم نے ان کي ے دونوں دعا ئیں قبول فرما ئیں۔ ٣ وله اوير كي آيات من حق تعالیٰ کی بری بری نعتوں کا ذکرتھا ال لئے آیت آئندہ میں منعم کے ذکراوران کی نعمت کے شکر کا حکم فر ما کرآیات ندکورہ کے مضمون کی بوجہ احسن تحیل اورتیم فرماتے ہیں۔ سے جب مبریل یہ وعدہ ہے تو تماز جواس سے بردھ کرے اس میں توبدرجهُ اولي بيه بشارت ہوگی۔ وس ایسے مقتول کوشہید کہتے ہیں اوراس تح متعلق کو بد کہنا کہ وہ مر کمیا منجع اور جائز بلين اس كي موت کو دوسرے مردول کی می موت سجھنے کی ممانعت کی حق ہے۔

تووه كيتية بين كه بم تو (مع مال واولا دهيقة )الله تعالى بي كي ملك بين اور بم سب

104: 1

(دنیاسے)اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر (جداجدا)خاص خاص حمتیں بھی ایجے پروردگاری طرف ہے ہوں گی اور (سب پر بالاشتراك) عام رحت بهي موگ اوريبي لوگ مين جنگي (حقيقت حال تک)رسائي موگ ول ہیں۔ سوجو خص حج کرے بیت اللہ کا یا (اسکا)عمرہ کرے اس پر ذرابھی گناہ نہیں ان دونوں کے درمیان آ مدورفت کرنے میں (جبکا نام سعی جولوگ اخفا کرتے ہیں ان مضامین کا جن کوہم نے نازل کیا ہے جو کہ (اپنی ذات میں ) واضح ہیں اور ( دوسروں کو ) ہادی ہیں بعد اسکے کہ ہم ان کو کتاب (الی تورات وانجیل) میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہوں ۔ ایسے لوگوں پر اللّٰ متعالی بھی لعنت فرماتے ہیں اور ( دوسرے بہترے )لعنت کرنوا لے بھی ان پرلعنت بھیجے ہیں وسے حمر جولوگ تو بکر لیں ادراصلاح کردیں ادر (ان مضامین ) کوظاہر کردیں تو البيتہ جولوگ (ان میں ہے) ا پیےلوگوں پر میں متوجہ ہوجاتا ہوں اور میری تو بکثرت عادت ہےتو بہ قبول کر لینا اور مہر بانی فر مانا۔ اسلام ندلا ویں اورای حالت غیراسلام پرمرجاویں ایسے لوگوں پر (وہ )لعنت (ندکورہ )اللہ تعالیٰ کی اورفرشتوں کی اورآ دمیوں کی بھی سب کی (ایسے طور پر برسا کریگی کہ ) وہ ہمیشہ ہمیشہ اس (لعنت ) میں رہیں گے۔ان سے عذاب ہلکانہ ہونے یا وے گا اور نہ ( داخل ہونے کے بل)اکومہلت دی جاوے گی اور (اپیامعبود) جوتم سب کے معبود بننے کاستحق ہے دوتوا کی ہی معبود (خقیقی ) ہےا سکے سوا کوئی عبادت

ولے بیڈطاب ساری امت کوہے۔ تو سب كوسمجه لينا حاسة كه دنيا دارانجن ہے۔ یہال کےحوادث کو عجيب اوربعيدنه مجھنا جائے۔ ك حج اورغمره اورسعی كا طريقه فقه کی کتابوں میں مذکور ہے اور بیسعی امام احمرٌ کے نزدیک سنت مستج ے اور امام مالک اور امام شافعی كےنزد يك فرض إورامام الوحنيفة کے نزد یک واجب ہے کہ ترک ہے ایک بحری ذائ کرنابراتی ہے۔ ف اس آیت می*ن کتم*ان حق برجو وعيد مذكور ہوئی۔ ہر چند كه ہرامزحق کے باب میں لفظا عام ہے لیکن بقرينة جمله يَعُرفُونَهُ كُمَّا يَعُرفُونَ أَبْنَاءَهُمْ " باقتضائے خصوصیت مقام زياده مقصود بالتظيرمسئله رسالت محمه بيعلى صاحبها الف الف سلامه وتحية بيس اس لحاظ اس آيت ميس اثبات ہوا مسئلہ رسالت کا چونکہ اعتقاد توحيد اور اعتقاد رسالت دونول اعتبارشرع میں متلازم ہیں اس لئے آیت آئندہ میں مسئلہ تؤ حید کی تقریر فرمائی جاتی ہے۔ س مشرکین عرب نے جوآیت وَ الْهُكُمُ إِلَّهُ وَاحِدٌ اللَّهِ عَقيدٍ کے خلاف سی تو تعب سے کہنے کے کہیں سارے جہان کا ایک معبود بھی ہوسکتا ہے؟ اور اگر سے دعوی میچے ہے تو کوئی دلیل پیش کرنا عاہے ۔ حق تعالیٰ آ مے دلیل تو حید

بیان فرماتے ہیں۔

بتكان الغُرآن

20-

بلاشبہ آسانوں کے اور زمین کے بنانے میں

کے لائق نہیں (وہی )رحمٰن ہے اور رحیم ہے وس

اليُّلِ وَالنَّهَادِ وَالْقُلُكِ الَّتِيُ تَجُرِيُ فِي الْبَحْرِ بِهَا رات اور دن کے آنے میں اور جہازوں میں جو کہ سمندر میں طلتے ہیں آدمیوں کے نفع کی يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّهَآءِ مِنْ مَّآءِ فَأَحْيَ فْ فِيهَا مِنْ كُلُّ دَآتَةٍ ۗ اور ہر قم کے حیوانات اس میں پھیلا اور ابر میں جوز مین وآسان کے درمیان مقید (اور معلق) رہتا ہے دائل (توحید کے موجود) اور ایک آدمی وہ (بھی) ہیں جو علاوہ الله تعالیٰ کے اورول کو بھی شریک (اللہ) قرار دیتے ہیں ان سے الی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے (رکھنا) ضروری ہے اور جومومن ہیں ان کو(صرف) بدله نعالی کے ساتھ نہایت قوی عبت ہو کیا خوب ما اگر بینظالم (مثرکین) جب ( دنیا میں کی مصیبت کو یکھیے تو (اس کے رقوع میں غور کر کے ) تجھ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِيْنَ النَّبَعُوا وَ رَاوُا الْعَدَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ کنے یردوسرے چلتے تھے ان لوگوں سے صاف الگ ہوجادیں مے جوائے کئے بر چلے تھے اور سب عذاب کا مشاہدہ کرلیں سے اور ہاہم ان میں جو تعلقات تھاں وقت سب قطع ہوجادیں کے اور بیتالع لوگ یوں کہنے لگیں گے کی طرح ہم سب کو ( دنیا میں بس) وراایک دفعہ جانا مل

# بتكان الغرآن

ول اوپر کی آیات میں توحید کا اثبات تھا۔ آھے مشرکین کی فلطی اورومیدکا بیان فرماتے ہیں۔
ول اگر کسی مشرک کو بیا تابت ہو جادے کہ میرے معبود سے جھ پر ضرر پڑے گا تو فوزا محبت منقطع ہو جادے اور مومن باوجود اس کے نافع وضارتی تعالی ہی کواعقاد کرتا ہے کین پھر بھی محبت ورضا اس کی ہے کین پھر بھی محبت ورضا اس کی

به آخراس بنی کی کیفیت کا بیان فرات بین و سک اس عذاب بیس کی طرح کی شدت ثابت ہوئی بوجہ حسرت وعدم خروج از نار وغیرہ ۔ او پر الل شرک کے عقیدہ کا بطلان تھا۔ آگرانل شرک کے بعض اعمال کا بطلان ہے۔ بیسے سائڈ کی تظیم وغیرہ۔ بطلان ہے۔ بیسے سائڈ کی تظیم وغیرہ۔

فت اوپرعذاب آخرت کوسخت فرمایا

خالی ارمان کر کے ان کو دکھلا دیں عے اور ان کو دوزخ سے لکانا کمی نعیب نہ ہوگا وی

### بَيَانُ الْقُلِآنُ

ل بعض مشرکین بنوں کے نام پر عانور چھوڑتے تھے اور ان سے منتفع ہونے کو بااعتقاد ان کی تعظیم کے حرام بجحته بتصاوراين اس تعل كوظم البي اورموجب رضائح خق ووسيلهً تقرب الى الله بواسطهُ شفاعت ان بتوں کے بیجھتے تھے۔اس آیت میں اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ ت اس مقام کے متعلق چندمسائل فقهيه بير-ا-جس جانور كاذبح كرنا شرعاً ضروری ہواوروہ بلا ذیج ہلاک ہو جاوے وہ حرام ہوتا ہے اور جس جانور کا ذیح کرناضروری نبیس ہے۔ وہ دوطرح کے ہیں۔ایک ٹڈی اور مجھلی۔ دوسرے وحشی جیسے ہرن وغيره جبكهاس كے ذبح ير قدرت نه ہووے تواس کودور ہی سے تیر مااور سي تيز ہتھيار ہے آگر بسيم الله كهة كرزخي كياجاوية وحلال موجاتا ہے البتہ بندوق کا شکار بدون ذیج کئے ہوئے حلال نہیں کیونکہ کولی میں دھارنہیں ہوتی۔ ۲۔خون جو بہتا نہ ہو۔اس سے دو چیزیں مراد ہیںجگر اورطحال بیحلال ۳۔ خزر کے سب اجزاولحم و حجم و يوست واعصاب سب حرام بيل اورنجس بھی ہیں۔ ہم۔جس جانور کوغیر اللہ کے نامزد اس نیت ہے کر دیا ہو کہ وہ ہم ہے خوش ہوں گے اور ہماری کارروائی کردیں گے وہ حرام ہو جاتا ہے۔

اگرچہ ذرج کے وقت اس پر الله کا

نام ليا ہو۔

جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے (شرعی) حلال پاک چیزوں کو کھاؤ (برتو) اور شیطان کے فی الواقع وہ تمہاراصر یکی تثمن ہے ول بے باپ داوا کو پایا ہے۔ کیا اگر چدان کے باپ داوا (دین کی) نہ مجھ رکھتے ہوں اور ند (کسی آسانی کتا. اوران کافروں کی کیفیت ( نافہمی میں )اس ( جانور کی ) کیفیت کے مثل ہے کہا کی کھخص ہے وہ ایسے جانور کے پیچھے چلار ہاہے جو نے کے کوئی بات نہیں سنتا (ای طرح) پیر کفار بہرے ہیں گو نگے ہیں اندھے ہیں سوجھتے کچے نہیں (یمان والوجو (شرع کی روسے ) پاک چیزیں ہم نے تم کومرحمت فر مائی ہیں ان میں سے (جوچاہو) کھاؤ (برتو )اور حق تعالی کی شکر گزاری کرواگرتم خاص ان کےساتھ غلامی کاتعلق رکھتے ہو۔ الله تعالی نے تو تم یرصرف حرام کیا ہے مردار کواورخون کو (جو بہتا ہو )اورخزیر کے گوشت کو (ای طرح اسکے سب ابڑاء کو بھی) اورا ہے جانور کوجو (بقصد تقرب) غیر الله کے نامزد کر دیا گیا ہو۔ چربھی جوخص (مجوکے بہت ہی) بیتاب لوجادے بشر طیکیدندتو طالب لذت ہواورنہ (قدرحاجت ہے )تجاوز کرنے والا ہو تو اس مخص پر کچھ گنافہیں ہوتا واقعی الله تعالیٰ ہیں بڑینے خور دیم م**یں** اس میں کوئی شبر بین کہ جولوگ الله تعالی کی بھیجی ہوئی کتاب ( کے مضامین ) کا اخفا کرتے ہیں اور اس کے معاوضہ میں

# بَيَانُ الْقُلِآنُ

**ك** اويرمحر مات حسيه كاذ كرتھا۔اس آیت میں محرم معنوی کا بیان ہے۔ جو عادت تقی علاء یہود کی کہ احکام غلط بیان کر کے عوام سے رشوت ليتے اور کھاتے تھے نیز اس میں تعلیم ہے علاء امت محریہ کو کہ ہم نے جو کھاحکام بیان کئے ہیں سی نفسانی غرض اورمنفعت ہے ان کے بیان وتبليغ ميس كوتابي مت كرنابه مسيآ يات آئنده ميں جو بقيہ نصف بقره ہے۔ زیادہ مقصود مسلمانوں کو بعض اصول وفروع كي تعليم كرنا ہے کو ضمناً غیر مسلمین کو کوئی خطاب ہو جاوے اور پیمضمون ختم سورت تک چلا گیاہے جس کوٹر واع کیا گہا ہےایک مجمل عنوان بڑسے جو كهتمام طاعات ظاهري یخ و باطنی کوعام ہے۔ اور اول آبات میں الفاظ جامعہ سے ایک کلی تعلیم کی گئی ہے۔آ سے اس پرّ کی تفصیل کیلی ہے جس میں بہت ہے احکام باقتضائے وقت ومقام بفذرضرورت بيان فرماكر بشارت و وعدة رحمت ومغفرت برختم فرماديا مس خاص سمتوں کا قصہ یہاں اس کئے مٰدکور ہوا کہ تحویل قبلہ کے وقت تمامتر بحث یبود ونصاری کی اس میں رو گئی تھی اس لئے متنہ فر ماما کہ اس سے بردھ کر کام اور بیں ان کا اہتمام کرو۔

وسے غراض اصلی مقاصد اور کمالات دین کے بید ہیں۔ نماز بیس کس ست کو منہ کرنا ان بی کمالات فد کورہ میں سے ایک کمال خاص یعنی اقامت صلوق کے توالع وشرائط میں سے ہے اور اس کے حسن سے اس میں بھی حسن آگیا ورندا گرنماز نہ ہیں بھی حسن آگیا ورندا گرنماز نہ ہوتی تو کسی خاص ست کو منہ کرنا بھی عبادت نہ ہوتا۔

ہتحاتی ان سے نیڈو قیامت میں (لطف کے ساتھ) کلام کریں گئے اور نید( گناہ معاف کرنے )ان کی صفائی کریں گے۔ اوران کو یدالیے لوگ ہیں جنہوں نے (ونیا میں تو) ہدایت چھوڑ کر صلالت افتایار کی اور (آخرت میں) یه (ساری مذکوره) سزائیں (ان کو) اس بِ کوتھک تھک بھیجا تھا۔ اور جولوگ (ایس) کتار کچے سارا کمال ای میں نہیں (آ گیا) کہ تم اپنا منہ دور کے خلاف میں ہوں سے وی لیکن (اصلی) کمال تو ہے ہے کہ کوئی محض الله تعالی پریفین رکھے۔ اور (بے شرچ) مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اورمختاجوں کو اور نماز کی بابندی رکھتا ہواور زکوۃ بھی ادا کرتا ہو۔ اور جواشخاص (ان عقائد واعمال کے ساتھ بیا اور کردن حیرانے میں اخلاق بھی رکھتے ہوں کہ) اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب عہد کرلیں اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں تنگدتی میں

اور بیاری میں اور قال میں بیادگ ہیں جو سیے ( کمال کے ساتھ موصوف) ہیں اور یہی لوگ ہیں جو (سیے) متق ( کیے جاسکتے ) ہیں۔ وسی

کیا جاتا ہے مقولین (بقتل عد) کے بارے میں آزادآ دی آزادآ دی کے عوض میں اور غلام غلام کے عوض میں اور عورت عورت کے عوض میں۔ ہاں جس کواس کے فریق کی طرف سے پچھ معانی ہوجادے (گر بوری معافی ندہو) تو (مرعی کے ذمہ) معقول طور بر (خون بہا کا)مطالبہ کرتا۔ اور (قاتل کے ذمه) خولی کے ساتھ اسکے پاس پہنچادینا یہ ( قانون دیت وعفو )تمہارے بروردگار کی طرف سے (سزامیں )تخفیف ہے اور (شابانہ ) ترحم اعْتَلٰى بَعْلَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اورنېيملوگو! (اس قانون ) قصاص ميں تمہاری جانوں کا بڑا بچاؤ ہے ہم امید کرتے ہیں کہتم لوگ (ایسے قانون امن کی خلاف درزی کرنے ہے) پر ہیزر کھو گے تم پر نے لگے بشرطیکہ کچھ مال بھی تر کہ میں چھوڑ اہو تو والدین اور اقارب کیلئے ہےزیادہ نہ ہو) کیچھ چھوہتلا جاوے (اسکانام وصیت ہے) جن کو لاللہ کا خوف ہےان کے ذمہ بیضروری ہے والے مچر جو محف اس (وصیت ) کے من لینے کے بعد اس کوتبدیل کرے گا تواس کا گناہ ان ہی لوگوں کو ہوگا جواس کو جرم کے ارتکاب کی تحقیق ہوئی ہو بھر وفخص ان میں باہم مصالحت کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واقعی الله تعالی تو (خود گناہوں

ول\_اس تلم كے نين جزو تھے ايك بجر اولاد کے دوسرے ورثہ کے حصّ وحقوق تركه مين معين نه مونا۔ دوم ایسے اقارب کے لئے وصیت کا واجب ہونا تبسرے ثلث مال سے زیادہ وصیت کی اجازت نہ موتا ـ پس بهلاجزوتو آیت میراث سے منسوخ ہے دوسرا جزو حدیث سے جو کہ مؤید بالا جماع منسوخ ہے اور وجوب کے ساتھ جواز بھی منسوخ ہو گیا۔ تعنی وارث شرعی کے لئے وصیت مالیہ باطل ہے تیسرا جزواب ہمی باقی ہے۔ مکث سے زائد میں بدون رضاء ورثہ بالغین کے وصیت باطل ہے۔

ايمان

كے)معاف فرمانے والے بي اور (كنهگارون ير) رحم كرنے والے بي

الصِّيَامُ كُمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ روزہ فرض کیا گیاہے جس طرح تم سے پہلے (امتوں کے )لوگوں پرفرض کیا گیا تھااس تو قع برکہتم (روزہ کی بدولت رفتہ رفتہ )مثقی ین حاو و 1 تموزے دنوں روزہ رکھالیا کرو مجر (اس میں بھی اتی آسانی ہے کہ) جو مفس آئی ہے کہ انجاز ہور جس میں روزہ رکھنا مشکل مامعز ہو) یا (شرع) سفر مس مولة دوسرے ایا کا شار (کر کے ان میں روز ہ) رکھنا (اس پر واجب) ب(اور دوسری آسانی جو ابعد میں منسوخ ہوگئی ہے کہ) جولوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں ان کے ذمہ فدیہ ہے کہ وہ ایک غریب کا کھانا کھلا دینا یادیدینا ہے اور جو خفص خوثی سے (زیادہ) خبر (خیرات) کرے(کہ زیادہ فدیہ وے) توبیال مخف کے لئے اور بھی بہتر ہادر اور تم باداروزہ رکھنا (اس صال میں) زیادہ بہتر ہا گرتم (روزے کی فضیلت کی) خبرر کھتے ہو۔ وی (وہ تعوثرے دن) رَمَضَانَ الَّذِي ٓ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيِّنْتِ مادر مضان ہے جس میر قرآن مجید میجا گیاہ وس جس کا (ایک)وسف یہ بے کولوں کیلئے (ذرید) بہایت ہادر (دور ادمف)واضح الداللة بے مجمل ان کتب صِّنَ الْهُلَاى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَهَنَ شَهِلَ مِنْكُمُ الشَّهُ ے جو (ذریعہ) ہمایت (مجی) ہیں اور (حق وباطل میں) فیصلے کرنے والی ایجی) ہیں سو جو خص اس ماہ میں سوجود ہواس کو ضروراس میں روزہ رکھنا جا ہے اور جو خص نیار مویاسفرش مودودمرےایا گالاتنا تا کا شار کرے اس میں روزہ) رکھنا (س رواجب ہے) اللہ تعالی کرتبرارے ساتھ (اد کام ش) آسانی کرنا متطور ہے اور تبرارے ساتھ رَ \* يُوِيُدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُوِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ وَلِتُكْمِلُوا (احکام قوائین قررکے میں) دھوری عقور نیس اورتائی آوگ (ایا اوا بھا ک) شاری بحیل کرلیا کرو (کہ تو آب میں کی ندرے) اورتائی آوگ ولی ولی منال کی بررگی (وٹیا) بیان کیا کرواس پرکتم کو (ایک ایسا) طریقستانانا (جس تے پرکات وثمرات میام رمضان سے محوم ندر ہوگے) بور (عذر سے خاص رمضان میں روز ہ ندر کھنے کی اجازت اس لیے دیدی) تاکہ آبوگ (اس

# بتيان الغرآن

ك روزه ركفے ہے عادت يڑے گی نفس کو اس کے متعدد تقاضوں سے روکنے کی اور اس عادت کی پختگی بنیاد ہے تقوای کی بدروزہ کی ایک حکمت کا بیان بایکن حکمت کا ای میں انحصار نہیں ہوگا۔ اللہ جانے اور کیا کیا ہزاروں حکمتیں ہوں گی۔ وسل اب يهممنسوخ بالبية جو هخض بهت بوزها هويا ايبا بيارجو کہ اب محت کی توقع نہیں ایسے لوگوں کے لئے رہکم اے بھی ہے۔ ت قرآن مجید میں دوسری آیت میں آیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید شب قدّر من نازلُ فرمایا اوریهان رمضان شريف ميں نازل كرنا فرمايا ہے سو وہ شب قدر رمضان کی تھی ای لئے دونوں مضمون موافق ہو گئے اگر یہ وسوسہ ہو کہ قرآن مجید تو کئی سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور ملی ایم برنازل موا بے مجر رمضان یا شب قدر میں نازل فرمانے کے کیامعلیٰ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجیدلوح محفوظ ہے آسان دنیا پر دفعة رمضان کی شب قدرمين نازل موجكا تفا كيرآسان ونیا ہے ونیا میں بتدرت کئی سال میں نازل ہوا۔ پس اس میں بھی تعارض ندريا۔

ورخواست کے) منظور کر ایتا ہوں (ہر) عرضی درخواست کر نیوالے کی جبکہ وہ میر چھنور میں درخواست نے سوان کو چاہئے کہ میرے ادکام کو تبول کیا کریں اور جھے پر یقین رکھیں

# بَيَانُ الْقُرَآنَ

ك به جوفر مايا كه من قريب مون توجيح قت تعالى كى ذات كى حقيقت بے چون چکوں ہونے کی وجہسے ادراک نہیں کی جاسکتی۔ای طرح ان کی صفات کی حقیقت بھی معلوم نبين ہوسكتى ،لہٰذاايسےمباحث ميں زياده تغتيش جائز نہيں۔ اجمالاً اتنا سمجھ لیں کہ جیسی ان کی ذات ہے، ان کی شان کے مناسب ان کا قرب ہمی ہے۔ ت شروع اسلام میں بیتکم تفا کہ رات کوایک دفعہ نیندآ جائے سے آنکو کھلنے کے بعد کھانا پینااور بی بی کے پاس جانا حرام ہوجاتا تھا بغض محابہ سے غلبہ میں اس تھم کے ا متثال میں کوتا ہی ہوگئی پھرنا دم ہو كر حضور منظم الله علاع كى -ان کی ندامت اور توبه برحق تعالی نے رحمت فرمائی اور اس تھم کو منسوخ کردیا۔ مع مراد تیز ہونے سے بیہ کہ مبع صادق طلوع ہوجائے۔ سے حالت اعتکاف میں لی بی کے ساته صحبت اوراسي طرح بوس وكنار سب حرام ہے۔ اعتکاف صرف الی معجد میں جائز ہے جس میں یانچوں وقت جماعت سے نماز کا انتظام ہو۔جواعتکاف رمضان میں نہ ہو اس میں بھی روز و شرط ہے اعتكاف دالے كومسجد سے كسى وقت بامرنكلنا درست نهيس - البنه جوكام بہت ہی لاجاری کے ہیں سوم جسے پیشاب پاکنانہ یا کوئی ہے کھانا لانے والا نہ ہوتو گھر کے سے کھانا لے آنا جامع مسجد میں جعہ کی نماز کے لئے جانا۔بس ایس ضرورت کیلئے باہر جانا درست ہے لکین محمر میں یا رستہ میں محصرنا درست نہیں۔ اگر عورت اعتکاف كرنا جاب توجو جكداس كى نماز ر من کی مقرر ہے ای جگدا عنکاف مجھی درست ہے۔ (ماتى برصغية تنده)

کیونکہ وہتمبارے (بجائے )اوڑھنے بچھونے (کے ) میں اورتم ان کے (بجائے )اوڑھنے بچھونے (کے ) ہو۔ اللہ تعالیٰ کواس کی خبرتھی کہتم خیات (کر) کے گناہ میں اپنے کومبتلا کررہے تھے (مگر) خیر اللہ تعالیٰ نےتم برعنایت فرمائی اورتم سے گناہ کو هودیا۔ سواب ان سے ملوملا وَ اور جو( قانون اجازت ) تمہارے لئے تجویز کردی<u>ا</u> ہے (بلاتکلف )اس کا سامان کرو يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ صبح (صادق) کامتمز ہو جاوے ساہ خط سے وس تم کو سفید خط (بعنی نور) رات تک روزہ کو بوراکیا کرو۔ اوران بیبول (کے بدن) سے اپنابدن بھی مت ملنے دوجس زماندیں پر (صبح صادق ہے) ا مكام (بي ) لوكوں (كي اصلاح) كے واسطے بيان فرمايا كرتے ہيں اس اميد يركدوه لوك (احكام يرمطلع موكر خلاف كرنے سے) يرميز رهيس ا ورآپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق (طور پر)مت کھاؤاوران (کے جھوٹے مقدمہ) کو حکام کے یہاں اس غرض سے رجوع بطریق گناه (لیتی ظلم) کے کھا جاؤادر تمکو (اینے جھوٹ اورظلم کا)عکم (بھی) ہو مثل عدة ومطالبة حقوق کے ) لئے اور (غیرافتیاری عبادات مثل) حج (روز ہ زکو قا وغیرہ) کے لئے ہے اوراس میں کو کی نضیات نہیں

(بقيه صفح گزشته) ف شریعت نے بالا صالتہ قمری حساب براحكام وعبادات كالمدارركها ہے کہ سب کا اجتماع و اتفاق ان امور میں سہولت سے ممکن ہو پھر بعض احکام میں تو اس حساب پر لازم کر دیاہے کہان میں دوسرے حساب بر مدار رکھنا جائز ہی نہیں جيسے حج و روز ؤ رمضان وعيدين و زكوة وعدت طلاق وامثالهاا وربعض میں کو اختیار دیا ہے جیسے کوئی چیز خریدی اور وعدہ تھیرا کہ اس وقت ہے ایک سال مشی گزرنے پر زر تمن بے ہاق کریں گے۔اس میں شرع نے مجبور نہیں کیا کہ سال قمری ى يرمطالبه كاحق ہوجاوے گاليكن ال میں شک نہیں کہ اگر ابتداء قمری بی پر مدار رکھا جاوے تو عام طور پر ا سہولت ای میں ہے۔

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ک بعض لوگ قبل اسلام کے حالت احرام حج میں اگر عمی ضرورت سے گھر جانا جانتے تو وروازے ہے جانا ممنوع سجھتے۔ اس کئے بیٹ کی دیوار میں نقب وے کر اس میں سے اندر جاتے تصاوران عمل كونضيلت مجحته تنص حق تعالی اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی فنبیلت نہیں کہ گھر ول میں ان کی پشت کی طرف ہے آیا کرو۔ اس ے ایک پڑے کام کی بات معلوم ہوئی کہ جو شے شرعاً مماح ہواس کو طاعت وعمادت اعتقاد كرليما اور ای طرح اس کومعصیت اور کل ملامت اعتقادكر لينا شرعأ مذموم ہے اور ہدعت میں داخل ہے۔ وس ا۔ کفار کے ساتھ جبکہ شرائط جواز کے بائے جاویں ابتداء لاآل شروع کرنا درست ہے۔ ۲۔ جزیرہ عرب کے اندر کفار کو وطن بنانے کی اجازت جہیں۔

كه كرول مين ان كي پشت كي طرف سے آياكر وہال كين فضيلت بيہ كه كو كي محض حرام (چيزوں) سے بيج اور كھرول ميں اسكے دروازوں سے آؤول تُقْلِحُونَ ﴿ وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَ لَا اور الله تعالی ہے ڈرتے رہوامید ہے کہ تم کامیاب ہو اور (بے تکلف) تم لڑو الله کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ جو (تفقی عبد کرکے) تمبارے ساتھ فَتُهُوْهُمُ وَٱخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ ٱخْرَجُوْكُمْ گلنی کریں اسونت) ان کوکل کرو جہاں انکو یاؤ اور انکو نکال باہر کرو جہاں ہے انہوں نے تم کو نگلنے کومجبور کیا ہے اورشرارت فکل ہے بھی تخت رہے اور ان کے ساتھ محبر حرام کے قرب (ونواح) میں (کہ حرم کہلاتا ہے) قال مت کرو جب تک کہ دہ لوگ وہاں تم سے خود نہاڑیں۔ ہاں اگر وہ ( کفار) خود ہی اڑنے کا سامان کرنے لکیس تو تم ( بھی) ان کو مارو۔ ایسے کافروں کی (جوترم میں اڑنے لگیس) ایسی بی سزا ہے۔ مجرا گروہ لوگ (اپنے کفر سے) بازآ جاوی (اوراسلام تعول کرلیس) تو ہذلہ تعالیٰ بخش دیں گے اورمهریانی فرمادیں گے 👚 اور ایکے ساتھ اس حد تک لڑو کہ فسادعقیدہ (شرک) نہ رہے ۔ اور دین (خالص )اللہ ہی کا ہو لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوَّا فَلَاعُلُوانَ إِلَّا عَلَى الطَّلِمِينَ ﴿ ٱلشَّهُرُ جاوے۔ اور اگر وہ لوگ ( کفرے) باز آ جاویں تو یحق کسی پڑئیں ہوا کرتی جج بانصافی کرنیوالوں کے الحَرَامُ بِالشَّهْ رِالْحَرَامِ وَالْحُرُمْتُ قِصَاصٌ مبینہ ہے بعوض حرمت والے مبینہ کے اور یہ حرمتیں تو عوض معاوضه کی چزیں ہیں اغتكاى عَلَيْكُمُ فَاعْتَكُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَ ہم پر زیادتی کرے تو تم مجی اس پر زیادتی کرد جیسی اس نے تم پر عَلَيْكُمْ ۗ وَ التَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا اللَّهَ مَعَ الْمُنَّا

زیادتی کی ہے۔ اور الله تعالیٰ ہے ڈرتے رہو۔ اور یقین کرلو کہ الله تعالیٰ ان ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں ہے

وَ اَنْفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ لَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيْكُمْ اِلَى النَّهُلُكَةِ <del>ۚ</del> اورتم لوگ (جان کے ساتھ مال بھی) خرچ کیا کرواللہ کی راہ میں۔ اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو ولے اور کام اچھی طرح کیا کرو بلاشبہاللہ تعالٰی پیند کرتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو اور (جب فج یاعمرہ کرنا ہوتواں) فج وعمرہ کو اللہ اورایے سروں کواں وقت تک مت منڈ اوجب تک کتر بائی ایے موقع پرنہ بنتی جاوے (اور دہ موقع حرم ہے کہ کی کے ہاتھ دہاں جانور بھیج دیاجائے )البندا گر کوئی تم میں ہے بیار ہو یاس کے سرمیں کچھ تکلیف ہو (جس سے پہلے ہی سرمنڈ وانے کی ضرورت پڑجائے ) تو (وہ سرمنڈ واکر ) فدید (لینی اس کاشری مدلہ) ویدے ( تین ) روزے ہے اوچھ مکین کو) خیرات دے دینے ہے یا (ایک بکری) ذیج کر دینے سے کھر جبتم اس کی حالت میں ہو (یاتو پہلے ہی سے کوئی خوف پیش نه آیا بو یا بوکر جاتار بابو ) تو جوشف عمره کورج کے ساتھ ملا کرمشفع ہوا ہو (یعنی ایام کج میں عمرہ بھی کیا ہو ) تو جو پکھ قربانی میسر ہو (ذنح کرے اور جس لُ فَصِيَامُ ثَلِثَةِ آيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُهُ \* نے صرف عمرہ یاصرف جج کیا ہواں پر جج یاعمرہ کے متعلق کوئی قربانی نہیں ) مجرجس شخص کو قربانی کا جانورمیسر نہ ہوتو (اس کے ذھے ) تین دن کے روزے كِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِ میں (ایام) عج میں اور سات ہیں جبکہ فج سے تمبار لے اوشے کا وقت آجاوے یہ پورے دیں ہوئے۔ یہ ال مخص کیلئے ہے جسکے الل (وعیال) مسجد حرام (لین کعبہ) کے قرب( دنواح) میں ندیتے ہوں(لینی قریب ہی کاولن دارنہ ہو)ادر ہلا انتحالی ہے ڈرتے رہو( کہ کسی امر میں خلاف نہ ہوجائے) ادر جان لو كه بلاشيه الله تعالى ( بيها كي اورخ الفت كرني والول كو) مزاع يخت دية بين و على ( زمانة ) هج چند مهيني بين جومعلوم بين ( شوال ذيقعد اورون تاريخين ذي الحج كي ) الْحَجَّ فَلَارَفَتَ وَلَا فُسُوقَ لا وَلا جِلَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا سو جعض ان میں ج مقرر کرلے تو بھر (اس کو) ج میں نہ کوئی تھی بات (جائز) ہے اور نہ کوئی بے تھی (درست) ہے اور نہ کی قتم کا نزاع زیبا ہے والے اور جو

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ولیہ جوفر مایا ہے کہ اپنے ہاتھوں اس قید کا حاصل یہ ہے کہ باختیار خودکوئی امر خلاف تھم نہ کرے اور جو بلامقصد واختیار کچھ ہو جاوے تو وہ معاف ہے۔

وسل امیورت کوسر منڈانا حرام ہے وہ صرف ایک ایک انگل بال کاٹ ڈالے۔ ۲۔ مج تین طرح کا ہوتا ہے

افواد كدايام حج مين صرف حج كيا

جائد اور تمقع اور قوان جن سی ایام جی میں عرہ اور جی وووں کے جاوی افواد ہر حض کو جائز است جو میقات کے اور تھی اور قوان صرف ان کو جائز ہے جو میقات کے صدود سے باہر رہتے ہیں اور جولوگ اندر ہے ہیں ان کے لئے تمقع اور قوان کی اجازت ہیں ہے۔ وہ جو پہلے ہی سے حرام ہو گی۔ وہ جی حالت میں زیادہ حرام ہوگی۔ وہ ہے جائی اور دوسرے وہ کہ پہلے سے حال می گی اور دوسرے وہ کہ پہلے سے حال می گی اور دوسرے وہ کہ پہلے سے حال می گی اور دوسرے بی کی باتیں کرتا۔ جی میں سی ہے۔ جیائی اور جوائی کی باتیں کرتا۔ جی میں سی ہی دوسرے ہیں ہیں ہے۔ جیائی اور جوائی کی باتیں کرتا۔ جی میں سی ہیں۔

م کام

وقف النبي

تَفْعَلُوْامِنُ خَيْرِيَّعُلَمُ اللهُ ۚ وَتَزَوَّدُوْافَاكَ خَيْرَ الدَّادِ نیک کام کرو کے الله تعالیٰ کواس کی اطلاع ہوتی ہے۔اور (جب حج کو جانے لگوتی) خرج ضرور لے لیا کرو کیونکہ سب سے بری بات خرج میں ( گداگری سے ) بیار ہنا ہے اورا بے ذی عقل لوگو مجھ سے ڈرتے رہو ولے میں کو اس میں ذرائجی گناہ نہیں کہ (جج میں ) معاش کی تلاش کرو جوتمبارے پروردگار کی طرف سے ہے وی چھر جبتم لوگ عرفات سے واپس آنے لگو تومشرحرام کے پاس فَاذَكُرُوااللهَ عِنْكَالْهَشْعَرِ الْحَرَامِ "وَاذْكُرُوهُ كَهَاهَلُامُلُمْ" ( مزدلفہ میں شب کو قیام کر کے ) الله تعالی کی یاد کروو سے اور اسطرح یاد کروجس طرح تم کو ہٹلا رکھا ہے(نہ یہ کہ اپنی رائے کو دخل تم محض نا واقف ہی تھے۔ پھرتم سب کو ضرور ہے کہ ای جگہ ہو کر واپس آ و جہاں اور لوگ حَيْثُ أَفَاضُ النَّاسُ وَ اسْتَغُفِرُوا اللَّهَ َ جا کروہاں سے واپس آتے ہیں اور (احکام حج میں برائی رسموں برعمل کرنے سے ) اللہ تعالیٰ کے سامنے تو یہ کروں یقینا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور مہربانی فرمائیں گے۔ مجر جبتم اینے ائل فج یورے کر چکو تو حق تعالیٰ کا ذکر کیا کروجس طرح تم اینے آیاء ْابَآءَكُمْ اَوْ اَشَكَ ذِكْوَا ۖ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُولُ رَبَّنَا اتِنَا فِي (داجداد) كاذكركياكرت بوبلكديدذكراس البرجها) براهكر بوس سويعضة دى (جوكدكافريس) الي بي جوكيت بي كدار مارك پروردگارہم کو (جو کچھ دیناہو) دنیا میں دے دیجئے اورا کیے فخص کو آخرت میں (بوجہ انکارآ خرت کے ) کوئی حصہ نہ طے گا۔ اور بعضے آ دمی (جو کہ موثن ہیں )ایے ہیں جو کہتے ہیں کداے ہارے پر دردگارہم کود نیا میں بھی بہتری عنایت کیجئے ۔ اور آخرت میں بھی بہتری دیجئے ایسے لوگوں کو ( دونوں جہان میں بڑا) حصہ ملے گا بدولت ان کے اس مل کے اور الله تعالی جلدی ہی جماب لینے والے ہیں وہ اور الله تعالیٰ کا ذکر کرو کی روز تک

منزل

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ول ب فرج لئے ہوئ الی فض کوج کوجانا درست نہیں جس کے لاس میں قوت وکل نہ ہو۔ ولا ج میں تجارت مباح یقینا ہے اب رہی ہے بات کہ اضلاص کے خلاف تو نہیں سواس میں اس کا حکم مثل اور مباحات کے ہے کہ دارو حدار نیت پر ہوتا ہے۔

سے زمانہ جالمیت میں قریش چونکہ
اپ آپ او بحاور حرم سجھتے تھے اور
حزولفہ حرم میں ہے اور عرفات حرم
ہے باہر ہے اس گئے یہ لوگ
عرفات میں نہ جاتے تھے مزدلفہ ہی
میں تھیر کردہاں سے لوٹ آتے تھے
حز تعالیٰ نے اس آیت میں ان
دیم محاوم ہونا تلاویا۔

و مل آیت میں جو حکم یاد کا فر مایا اس میں نمازی بھی داخل ہیں۔ پسید ذکر تو داجب ہے باقی ذکر جو کھی کر متحب ہے۔

پھر کے سخب ہے۔ فھ حاصل یہ ہے کہ دنیا ظرف طلب ہے خود مطلوب نہیں بلکہ مطلوب صنہ۔

الغ

تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنی جان پھراگرتم بعداس کے کہتم کوواضح رکیلیں پہنچے یں (مراط متعقم ہے) لغزش کرنے لگو تو یقین کر کھوکہ حق تعالی (بڑے) زبردست ہیں حکمت والے ہیں۔ پیر مجراہ)

منزلا

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ول کو کی محض تفاض بن شریق بردافسیح و بلیغه وه حضور منظیلیم کی خدمت میں آ کر تشمیں کھا کھا کر جمعوٹا دعوی اسلام کا کیا کرتا تھا اور مجلس سے اٹھ کر جاتا تو فساد و شرارت وایذ ارسانی خلق میں لگ جاتا۔ اس منافق کے باب میں سے آیا۔ فرائی ہیں۔ بتكان القُرآن

منتظر ہیں۔ چھراس وقت کیا ہوسکتا

ف مثلاتوراة ملى حاہيئے تفااس كو قبول کرتے گرا نکار کیا آخرطور گرانے کی دھمکی دی گئی اور مثلاً حق تعالى كا كلام سنا جائية تفا كەسرآنكھول برركھتے تكرشبہات نکالے آخر بکل سے ہلاک ہوئے اور مثلاً دریا کوشگافتہ کر کے فرعون سے نحات دی گئی۔احسان مانتے مگر گو باله پرستی شروع کی سزائے قتل دی ئنی اورمثلامن وسلوٰی نازل ہواشکر رنا جاہئے تھا بے حکمی کی وہ سڑنے لگا اور اس سے نفرت ظاہر کی تو وہ بوقوف ہو گیااور کھیتی کی مصیبت سر كريزي اور مثلاً انبياء عليهم السلام كا سلسلدان من جاري ر باغنيمت سبحية ان کوفتل کرنا شروع کیا۔ انتزاع ملطنت کی سزا دی گئی۔ وعلیٰ هذا ہت سے معاملات اس سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ندکور ہو کیکے

وسط بينزاجهي دنيا مين بهي هوجاتي مين بهي المراجعي دنيا مين بهي هوجاتي ولي كري المراجعي المراجعي المراجعية المراجعية

يَنْظُرُونَ إِلَّا اَنْ يَأْتِيهُمُ اللهُ فِي خُلَلِ مِّنَ الْعَهَامِ وَالْهَلَاكَةُ وَكُمرَفُ اللهِ مِنْ عَلَى اللهِ فَي خُلَلِ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

اسر آعِيل كُمُ اللَّهُمُ مِن ايَةِ بِينَةٍ وَمَن بِيْبِ لَ نِعْمَةَ اللَّهِ بى الرائل سے (ذرا) يوجي (توسى) كرىم نے ان كوتنى واقع دليس دى ميں ور جوفق الله تعالى كند كو

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ رُبِينَ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ رُبِينَ اللهَ سَدِيدِ مِن اللهِ الْعِقَابِ ﴿ رَبُولُ مَا لَا عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيُولُولُواللُّهُ نَيَا وَ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِيْنَ

کو آراستہ پیراستہ معلوم ہوتی ہے اور (ای دجہ سے) وہ ان مسلمانوں سے

إِمَنُوا ۗ وَالَّذِينَ التَّقَوُا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ ۗ وَاللَّهُ يَرُزُقُ

الشنحركرت ميں حالانكه بيمسلمان جوكفروشرك سے بچتے ہيں ان كافروں سے اعلى درجه ميں ہوں گے قيامت كے روز اور روزى تو

مَنْ بَيْثَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِلَةً "

س کوچاہتے ہیں بے اندازہ دے دیتے ہیں وس (ایک زمانہ میں) سب آدی ایک ہی طریق کے تھے پھر

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ "وَ ٱثْرَلَ مَعَهُمُ

ولله تعالی نے پیغبروں کو بھیجا جو کہ خوشی (کے وعدے) ساتے تھے اور ڈراتے تھے اور ان کے ساتھ ( آسانی ) کتا ہیں بھی ٹھیک

الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا خُتَلَفُوا فِيْهِ وَمَا

ور برنازل فرمائیں۔اس غرض سے کہ اللہ تعالی لوگوں میں ان کے اموراختلا فید ( ندہی ) میں فیصلہ فرما دیویں وہ اوراس

اخْتَلَفَ فِيْهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوْتُوهُ مِنْ بَعْدِمَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنْتُ

م تتاب میں (یہ) اختلاف اور کس نے نہیں کیا تمر صرف ان لوگوں نے جن کو ( اولاً ) وہ کتاب ملی تھی بعد اس کے کہ اسکے پاس

بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ امَنُوا لِمَا اخْتَكُفُوا فِيهِ مِنَ

ولائل واضحہ پہنچ کچکے تھے باہمی ضدا ضدی کی وجہ سے کھر الله تعالی نے (بمیشہ) ایمان والوں کو وہ

الْحَقِّ بِإِذْنِهِ \* وَ اللهُ يَهْدِئُ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ

اور الله تعالى جس كو جاسبت بين اس كو

اختلاف کیا کرتے تھے بفضلہ بتلا دیا۔

مرحق جس میں (مختلفین)

وسری بات سنوکیا تمہارا بیضیال ہے کہ جنت میں (بےمشقت) جا داخل ہو گے حالانکہ تم کو ہنوز ان (مسلمان) لوگوں کا ساکوئی عجیب واقعہ پیش نہیں آیا جوتم سے پہلے ہوگزرے ہیں ان پر ( مخافقین کے سبب) اسی الی پینی اور نُمَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَلَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ب رہے)ان کو یہاں تک جنبشیں ہوئیں کہ (اس زمانے کے ) پیٹیبرتک اور جوان کے ہمراہ اہل ایمان هُ مَنَّى نَصْرُ اللهِ ﴿ الآلِ أَنْ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ ﴿ يَشَّكُونَكَ سے بول اللہ تعالیٰ کی امداد (موعود) کب ہوگی۔ یادر کھو بے شک اللہ تعالیٰ کی امداد (بہت) نزدیک ہے والے اوگ آپ سے بو چھتے آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہوسو مال باپ کا حق ہے وی اور قرابت داروں کا اور بے باپ کے بچوں کا اور مخاجوں کا اور مسافر کا جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے سوالله تعالیٰ کواس کی خوب خبر ہے (وہ اس پر ثواب دیں گے) (طبعًا) گرال (معلوم ہوتا) ہے۔ اور یہ بات ممکن ہے کہتم کسی امر کو گرال سمجھو اور یہ (بھی)ممکن ہے کہتم کسی امر کو مرغوب سمجھواور وہ تمہارے حق میں (باعث) خرالی ہو۔ اور اللہ تعالی جانتے ہیں اور تم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيْهِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيْهِ لوگ آپ سے شہر حرام میں قال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس میں (خاص طور یر) قمال کرنا (لیعن عذا) جرم عظیم ہے اور الله تعالی کی راہ سے روک ٹوک کرنا اور وَالْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَ إِخْرَاجُ آهْلِهِ مِنْهُ ٱكْبُرُعِنْكَ اللَّهِ الله كے ساتھ كفركرنا اور مسجد حرام ( يعنى كعب ) كے ساتھ اور جولوگ مسجد حرام كے اہل تھے ان كواس سے خارج كروينا جرم اعظم جيں۔

(بقی صفی گزشته) وین حق کی تعلیم فرماتے رہے اوروہ ان کی تعلیم پرعمل کرتے رہے۔ ایک مدت ای حالت میں گزرگئی۔ پھر اختلاف موائع سے اغراض میں اختلاف ہونا شروع ہواحتی کہ ایک عرصہ کے بعد انمال وعقائد میں اختلاف کی نویت آئی۔

#### بَيَانُ الْقُلِّرُ

وله انبياء اورمؤمنين كااس طرح كبنانعوذ بالله شك كي وجهس نه تعا بلكه وجدميتمي كهوقت امداداورغلبه كا مقابله مخالفين ميسان حضرات كونه بتلاما گیا۔ ابہام وقت سے ان کو جلدی ہونے کا انتظار رہتا تھا۔ جب انظار ہے تعک جاتے تب اس طرح عرض معروض کرنے لکتے جس كا حاصل وعاہد الحاح كے ساته \_ اورالحاح خلاف رضا وتسليم كے نہيں ہے بلكہ جب الحاح پندیده ہوناالله تعالی کے نزد یک ثابت ہے تو الحاح عین رضاء حق سے رضاء ہے البتہ خلاف رضاء وہ دعاہے جس نے قبول نہ ہونے سے دعا كرنے والا ناخوش بوسومعاذ الله اس كا انبياء اورمونين كاملين ميں ثبوت ہےنداخمال۔ ت ماں باپ کوز کوۃ اور دوسرے صدقات واجبه دينا درست نهيس اس سنده تن من الفلى خيرات كابيان ٢٦ آيت مين الفلى خيرات كابيان ٢٦ ي-ف جهاد فرض ب جبكه ال

بہادمرس ہے بہدا سے اسکا کے وہ شرکت کے وہ شرائط پائے جادیں جو کتب فقہ میں ندگور ہیں۔ اور فرض کفا سیسو کا میں اور فرض کفا سیسو جہاد فرض کھیں ہے ورنبہ فرض کفا ہے۔

r1m: r

منزلا

Y12: Y

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ف حضور الخياليم ك چند صحالة كا ایک سفر میں اتفاق سے کفار کے ماتھ مقابلہ ہو گیا۔ ایک کافر ان کے ہاتھ سے مارا گیااور جس روزیہ قصہ ہوا۔ رجب کی پہلی تاریخ تھی محر صحابة اس كو جمادي الاخرى كي تمين سمجھے تھے۔اور رجب اشہر حرم سے سے کفار نے اس واقعہ پرطعن کیا کہ مسلمانوں نے شہر حرام کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا۔ مسلمانوں کو اس کی فکر ہوئی اور حضور مظم الله الله سع يوجها الآيت میں ای کا جواب ارشاد ہوا ہے اور خلاصہ جواب ہیے ہے کہ اول تو مسلمانوں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور علیٰ سبیل الفرض اگر کیا ہے تو معترضین اس سے بڑے بڑے گناہ فيحني كفر ومزاحمت وين حق ميں مبتلا میں پھران کومسلمانوں پر اعتراض ت دنیا میں اعمال کا ضائع ہوتا ہیہ ہے کہ اس کی نی نکاح سے نکل جاتی ہے اگر اس کا کوئی مورث منتلمان مرے، اس مخص کومیراث كاحصة نبيل ملتابة حالت اسلام ميس فماز روزه جو کچھ کیا تھاسب کا لعدم ہوجاتا ہے۔مرنے کے بعد جنازہ کی نمازنہیں پڑھی جاتی مسلمانوں کے مقابر میں فن نہیں کیا جاتا اور آخرت میں ضائع ہونا یہ ہے کہ عبادات کا ثواب نہیں ملیا۔ ابدالآبادك لئے دوزخ میں داخل

ہوتا ہے۔
وقت پہلے یہ دونوں چیزیں حلال
خیس سب سے پہلی آیت ٹراب و
گذار کے متعلق بینازل کی گئے۔ اس
آیت سے ان دونوں کی حرمت فی
نفشہ کا بیان کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ
بعض بعض عوارض غیر لازمہ سے
ان دونوں کے ترک کا مشورہ دینا۔
مطلوب تھا۔

الله تعالیٰ کے نزدیک اور فقنہ پردازی کرنا (اس) قتل (خاص ہے) ہدر جہا بڑھ کر ہے و<u>ا</u> اور یہ کفار تبہارے ساتھ ہمیشہ جنگ رکھیں گے۔ اس غرض سے کداگر (الله ندكرے) قابو يادين قتم كوتنهارے دين (اسلام) سے چھيرديں۔ اور جو تحق تم میں سے اپنے دین سے پھر جادے پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مرجائے ۔ تو ایسے لوگوں کے (نیک) اعمال اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں (اور) پیلوگ دوزخ میں هنیقة جولوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے راہ اللہ میں ترک وطن کیا ہو جباد کیا ہو ایسے لوگ تو رحمت اللی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں کے اور میں گناہ کی بردی بردی باتنس بھی میں اورلوگول کو (بعضے ) فائد ہے بھی میں اور (وہ ) گناہ کی باتنس ان فائدوں سے زیادہ برھی ہوئی ہیں وس کے اورلوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ (خیر خیرات میں) کتنا خرچ کیا کریں۔ آپ فرماد یجیے کہ جتنا آسان ہو۔ الله تعالی ای طرح احکام کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ تم دنیا و آخرت

بہتر ہے ۔ اوراگرتم ان کے ساتھ خرج شامل رکھوتو وہ تہبارے( دینی ) بھائی ہیں۔ ۔ اور المصلحت کے ضائع کرنے والے کو

ُمِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لاَ عُنَتَكُمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ اورمصلحت کی رعایت رکھنے والے کو (الگ الگ) جانتے ہیں۔اوراگر الله تعالیٰ چاہتے تو تم کومصیبت میں ڈال دیتے۔ کیونکہ الله تعالی زبردست میں حکت والے ہیں ولے اور نکاح مت کرد کا فرعورتوں کے ساتھ جب تک کدوہ مسلمان نہ ہوجادیں اور مسلمان عورت ( چاہے ) لونڈی ( کیوں نہ ہووہ ہزار درجہ ) بہتر ہے کا فرعورت سے گووہ تم کواچھی ہی معلوم ہو اورعورتوں کو کا فر مردول کے نکاح میں مت دو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جاویں۔ اور مسلمان مرد غلام بہتر ہے کافر مرد سے مو وہ تم کو اچھا ہی معلوم ہو (کیونکہ) بیلوگ دوزن (ش جانے) کی تحریک دیتے ہیں۔ اور الله تعالى اس واسطى آدميول كواسي احكام بتلا دية بيل اور لوگ آپ سے حیض کا علم پوچھتے ہیں آپ فرماد یجئے کہ تو چین میں تم عورتوں سے علیحد و رہا کرو اوران سے قربت مت کیا کروجب تک کہ وہ یاک نہ ہو وادیں۔ پھرجب دواچھی طرح یاک ہوجادیں توان کے یاس آؤجاؤجس جگہ ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ایعنی آئے ہے ) یقیناً حَرْثُ لَكُمْ ۗ فَأَتَّوا حَرْفَكُمْ آنَّى شِئْتُمْ وَقَلِّامُوا (بمنوله) کھیت (کے) ہیں سوایے کھیت میں جس طرف ہے ہوکر جا ہوآ وّا ورآئندہ کے واسطے (بھی )اپنے لئے پکھ کرتے رہو۔ اور الله تعالی سے ذرتے رہو۔ اور یقین رکھو کہ بیشک تم الله تعالی کے سامنے پیش مونوالے ہو۔ اور (اے محمم) ایسے

بَيَانِ الْقُرْآنُ

ك چونكه ابتداء مين شل مندوستان کے عرب میں بھی تیبیوں کا حق دينے ميں بوري احتياط ندسمي اس لئے یہ وعید سنائی مئی تھی کہ تیبیوں کا مال کھانا ایسا ہے جیساً دوزخ کے انگارے پیٹ میں بحرنا تو ننے والے ڈر کے مارے اتنی احتیاط كرنے لكے كدان كا كھانا بھى الگ یکواتے، الگ رکھواتے اور اتفاق ہے اگر بچہ کم کھا تا تو کھانا بچنا اور سرُّ تا اور کیمینکنا پرُ تا اس لمرح بالکل عليحده الثائ ركمني من تكليف بعي ہوتی اور پنتم کے مال کا بھی نقصان ہوتا۔ اس کے متعلق مادی انام ما المراكبيم كى خدمت من عرض كيا حميا تواس وقت بيآيت نازل مولى \_ ت اس آیت میں دو تھم ہیں۔ ایک بید کہ کافروں سے مسلمان مورت کا نکاح نہ کیا جاوے۔سو یہ عکم تواب بھی ہاتی ہے۔ دوسراتھم یہ کہ منکمان مرد کا کافرہ کے ہا ہے ۔ عورت سے تکاح نہ کیا ع جاوے اس علم میں دو جزو ا ہیں ایک جزو پیہ کہ وہ کافر عورت كتابي يعنى يبودي بإنصراني نه موادركوني مذمب كفركار تعتى موسواس جزو میں بھی اس آیت کا تھم باتی ہے۔ چنانچہ مندوعورت یا اُتش پرست عورت سے نکاح مسلمان کا نبیں ہوسکتا دوسرا جزوییہ کہ عورت كتابيه مولعني ببوديه بالفرانيه مو اس خاص جزو میں اس آیت کا حکم باقى نہيں ملكہ ایک آیت كاتھم باتی ٰ نبیں بلکہ ایک آیت سورۂ ما کدہ میں اس مضمون کی ہے کہ کتابی عورتوں سے نکاح درست ہے۔ سواس آیت سےاس آیت کابی فاص جزومنسوخ ہوگیا چنانچہ یہودیہ یا نصرانیہ سے نکاح درست ہے کو کتابی عورت ے تکاح درست بے لیکن احجمانہیں حدیث میں دین دارعورت کے حاصل کرنے کا تھم ہے تو بدوین (باتى برصغيةُ ئنده)

rrm : r

(بقەمغەڭزشتە) عورت کا حاصل کرنا اس درجه میں تاييند ہوگا۔ وس حالت حیض میں ناف سے مھنے تک عورت کے بدن کو دیکمنا ا ور ماتھ لگانا بھی درست نہیں۔

بتكانالغآن

وله نيك كام كاترك كرنا بلاتم بمى

ولل لغوتنم كردمعني بين-ايك تو يدكد كسى كزارى موئى بات يرجموني شم بلااراد ونكل كئ يا آئنده بات پر إس طرح فتم نكل من كدكهنا عابها تما يكحداور ، اور باراده منه سے تتم لکل گئی۔ اس میں گناہ نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلہ میں جس برموًا خذہ ہونے کا ذکر فر مایا دوشم ہے جو تصدّا مبعوتی سمجھ کرکھائی ہو۔

مس أكركوني فتم كمالي كداي في في سے محبت نہ کروں گا تو اگر جار ماہ کے اندرائی شم تو ڑوالے اور ٹی ٹی کے باس جلا آوے توضم کا کفارہ ہاور تکاح باتی ہے۔اور اگر جار ماه گزر محنے اور تشم نہ توڑی تو اس عورت يرقطعي طلالق يرحني يعني بلا نکاح رجوع کرنا درست نبیس رہا۔ البیتہ اگر دونوں رضا مندی ہے پھر تکاح کرلیں تو درست ہے۔ مے بیعدت ان عورتوں کی ہے

جن میں اتنی صغتیں ہوں خاوند نے ان سے محبت یا خلوت معیحہ کی ہو ان کوچیض آتا ہو، آزاد ہوں یعنی شرعی قاعدے ہے لونڈی نہ ہوں، عدت کے اندر دوس سے مرد سے نکاح درست نہیں اور اس کے رمکس جس عورت سے مرد نے محبت بإخلوت ميحدندكي موادراس کو طلاق دیدے تو اس پر ع بالكل عدت لازم نيس - مطلقه

(ماتى پرمنچية ئنده)

﴿ وَلاَ تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِّإِيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا اور الله كوائي قسمول كے ذريعہ سے ان امور كا حجاب مت بناؤ كرتم نيكى كے ایمانداروں کوخوشی کی خبر سنا دیجے۔ وَ تَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور تقوی کے اور اصلاح فی مابین علق کے کام کرو اور الله تعالى سب مجھ سنتے جانتے ہیں وا الله تعالیٰتم پر (آخرے میں) دارو کیرنہ فر ماویں مے تہاری قسموں میں (ایسی) بیہودہ قسم پرلیمن دارو کیرفر ماویں مے اس (جموفی ں میں تمہارے دلوں نے (مبعوث بولنے) کا ارادہ کیا ہے۔اوراللہ تعالیٰ غفور میں حلیم میں وس جولوگ قتم کھا بیٹیتے مُ تَرَبُّصُ ٱرْبَعَةِ ٱشْهُرٍ ۚ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ ہیں اپنی بی بیوں (کے باس جانے) ہے ان کیلئے جار مہینے تک کی مہلت ہے سواگر بیلوگ (قتم تو ژ کر عورت کی طرف) رجوع عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فِإِنَّ اللَّهَ سَمِينُ عُ كرليس حب تو الله معاف كرديك رصت فرماوي مح وسط اوراگر بالكل حجوزي دينے كا پخة اراده كرليا بـ توالله تعالى سنتے اور طلاق دی ہوئی عورتیں اینے آپ کو (نکاح سے) روکے رکمیں تین حیض تک اوران عورتوں کو بیہ بات حلال نہیں کہ الله تعالیٰ نے جو کچھان کے رحم میں پیدا کیا ہو (خواہ حمل ہویا حیض) اس کو پیشیدہ رکھیں إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ۚ وَ بُعُولَتُهُنَّ اگردہ عورتس اللہ تعالیٰ پر اور یوم قیامت پریقین رکھتی ہیں۔ اوران عورتوں کے شوہران کے (بلاتجدید نکاح) پھرلوٹا لینے کاحق ى بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنَّ أَرَادُ وَا إِصْ رکھتے ہیں اس عدت کے اندر بشرطیکہ اصلاح کا قصد رکھتے ہوں حقوق ہیں جو کہ شل ان بی حقوق کے ہیں جوان عورتوں پر ہیں قاعدہ (شرعی) کے موافق اور مردوں کا ان کے مقابلہ میں پکھ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿ ا ر واجب ہے کہ این درجه برها موا ہے۔ اور الله تعالی زبردست (حاکم) بین حکیم بین س وہ طلاق دو مرتبہ ( کی) ہے

۵۳

(بقەمنىڭزشتە) حائضه ماحامله بونے کی حالت ظاہر کردے تا کہاس کےموافق عدت کا حساب ہو۔مر دیر خاص عورت کےحقوق یہ ہیں۔اپنی وسعت کے مطابق اس کو کھانا کیڑا، رہنے کا گھر د ہے۔ مہر دے۔ اس کو تنگ نہ کرے۔اور عورت برمرد کے خاص حق یہ ہیں۔اس کی اطاعت کرے۔ اس کی خدمت کر ہے۔

#### بتكان العُرآن

**ہے اس طلاق کورجعی کہتے ہیں جو** د دمرتبہ سے زائد نہ ہو۔ اوراس میں یہ بھی قید ہے صاف لفظوں سے ہو اور قاعدہ ہے مرادیہ ہے کہ طریقہ بھی اس کا شرع کے موافق ہو۔اور نیت مجی اس میں شرع کے موافق ہو اور خوش عنوانی ہے بھی مرادیہ ہے کہ طریقہ اس کا شرع کے موافق ہو نیز خوش عنوانی سے جھوڑنے کیلئے ضروری ہے کہ نیت بھی شرع کےمطابق ہوئیعنی دفع نزاع مقصود موربيمقصدنه موكداس كي دل شكني کریں۔اس کو ذلیل کریں۔اس لئے نزمی ودلجوئی کی رعابیت ضروری

ف عورت ہے مال تھیرا کرچھوڑنا اس کی دوصورتیں ہیں۔ آیک خلع دومرا طلاق على مال خلع به كه عورت کے کہ تو اتنے مال پر مجھ سےخلع کرلے اور مرد کیے مجھ کومنظور ہے اس کے کہتے ہی گولفظ طلاق نہ کے طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور اسی قدر مال عورت کے ذمہ واجب ہوجاوے گا اور طلاق علیٰ مال بیہ ہے کہ مرد مورت سے کیے کہ تجھ کواس قدر مال کے عوض طلاق ہے۔اس كاحكم بدب كه تورت منظور نه كرب تو طلاق واقع نہیں ہوتی اور اگر منظور كرلية طلاق بائن واقع هو جائے گی اور اس قدر مال عورت کے ذمہ واجب ہوجائے گا۔

فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْتَشُرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ پھر خواہ رکھ لینا قاعدے کے موافق خواہ چھوڑ دینا خوش عنوانی کے ساتھ ولے۔ اور تمہارے لئے میہ بات حلال نہیں کہ (چھوڑنے کے دقت) کچھ بھی لو 'گو)اس میں ہے (سہی) جوتم نے ان کو (مہر میں) دیا تھا مگر یہ کہ میاں ہوی دونوں کواخمال ہو يُقِيْهَا حُدُوْدَاللهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ ٱلَّا يُقِيْهَا حُدُوْدَاللهِ ۗ فَلَا کہ للہ تعالٰی کے ضابطوں کو قائم نہ کرسکیں گے۔ سواگرتم لوگوں کو بیاحثال ہو کہ وہ دونوں ضوابط البی کو قائم نہ کرسکیں گے۔ تو عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَكَاتُ بِهُ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس (مال کے لینے دینے) میں جس کو دے کرعورت اپنی جان چیٹرالے۔ یدالٰہی ضا بطے ہیں سوتم ان تَعْتَكُوْهَا وَمَنْ يَبْعَكَ حُكُوْدَ اللهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ١٠٠ ہے باہرمت لگنا اور جو مخص الی ضابطوں ہے بالکل باہرنگل جاوے سوایسے ہی آوگ اینا نقصان کرنے والے ہیں و<del>س</del> پھراگرکوئی (تیسری) طلاق دیدےعورت کوتو پھر دواس کیلئے حلال نہرہے گی اس کے بعدیہاں تک کہ وواسکے سوالیک اور خاوند

نُ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنُ يَّتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا آنُ کیباتھ (عدت کے بعد ) نکاح کرے مجراگر بیراسکوطلاق دیدے توان دونوں براس میں کچھ گناہ نہیں کہ بدستور مجرمل جادیں يُّقِيْمَا حُكُودَ اللهِ \* وَتِلْكَ حُكُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ

بشرطیکہ دونوں غالب گمان رکھتے ہوں کہ ( آئندہ) الٰہی ضابطوں کو قائم رکھیں گے اوریہ الٰہی ضابطے ہیں حق تعالیٰ انکو يَّعُلَمُوْنَ۞ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ

بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کیلیے جودانشمند ہیں۔ اور جب تم نے عورتوں کو (رجعی ) طلاق دی (ہو ) مجروہ اپنی عدت گزرنے

ڴؙۏۿؘؙۜۜڽۜؠػڠۯۏ**ڣ**ٵۉڛڗؚؚۘۘۘؗؗؗٷۿؙۜ؈ۜۑؠؘڠۯۏ**ڣ** کے قریب بھنچ جاویں تو (یا تو) تم ان کو قاعدے کے موافق (رجعت کرکے) ٹکاح میں رہنے دویا قاعدے کے موافق انگور ہائی دو۔

وَ لَا تُهُسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَكُوْا ۚ وَمَنْ يَّفُعَلَ ذَٰلِكَ فَقَلَ

اوراکوتکلیف پہنچانے کی غرض ہےمت رکھواس ارادہ ہے کہ ان بڑھلم کیا کرو گے۔ اور چوخص ایپا (برتاؤ) کرےگا۔ سووہ اپنائ

اورحق تعالی کے احکام کولہو ولعب ( کی طرح بے وقعت) مت سمجھو۔ اورحق تعالیٰ کی نقصان کرے گا

TT1: T

وله اس آیت میں روکنے کی سب صورتیں داخل ہیں اور ہرصورت میں روکنے کونع فر مایا ہے۔ وس یعنی بچہ کے مال باب آپس میں کسی بات پر ضدا صدی نہ کریں۔ مال آگر کسی وجہ ے بیچ سے معذور نہ ہوتواس کے اللہ اللہ اللہ واجب ہے کہ بچہکو دودھ یلا دے جبكه وه منكوحه جويا عدت من جواور اجرت لینا درست نہیں۔ اور اگر طلاق کے بعدعدت گزر چکی تواس ير بلااجرت دوده يلانا واجب نبيس اگر مال دودھ پلانے سے الکار کرے تو اس پر جبر نہ کیا جاوے گا البيته أكر بچيكسي كا دوده نبيس ليتانه او بر کا دودھ پیتا ہے تو مال کو مجبور کیا

پارسیان اورده پلانا چاہتی ہے اور اس
کے دوده ش کوئی خرائی بھی نہیں تو
باپ کو جائز نہیں کہ اس کو نہ پلانے
دے اور دوسری انا کا دوده
پلوائے۔ مال دوده پلانے پر رضا
مندہ کیکن اس کا دوده بچہ کو معنر
دوده نہ پلانے دے۔ اور کی انا کا
دوده پلوائے۔

و الب کے ہوتے ہوئے بچہ کی
رورش کا خرج مرف باپ کے
دمہ اور جب باپ مرجاوے۔
آل میں تفصیل ہے ہے کہ اگر بچہ
مالک مال کا ہے تب اوای مال میں
مالک ال کا خرج ہوگا اور اگر مالک
مال کا نہیں تو اس کے مال وار
مورزوں میں جو اس کے عرم ہیں
اور محرم ہونے کے علاوہ شرعاً اس
ایس محرم و وارث رشتہ داروں کے
دمداس کا خرج واجب ہوگا اور ان
دشتہ داروں میں مال کی دافل ہے۔
دمداس کا خرج واجب ہوگا اور ان
رشتہ داروں میں مال کی دافل ہے۔

نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتْب اور (خصوصاً) اس كتاب اور (مضامين) حكمت كوجو الله تعالى نے تم يراس حيثيت ہے وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ \* وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا آنَّ اللَّهَ بِكُلِّ نازل فرمائی ہیں کہتم کو استکے ذریعہ سے نصیحت فرماتے ہیں۔ اوراللہ تعالی سے ڈرتے رہواور یقین رکھو کہ اللہ تعالی ہر چیز کوخوب جانے ہیں۔ اور جبتم (میں ایسے لوگ پائے جائیں کہوہ) اپنی بیبوں کو طلاق دیدیں پھروہ عورتیں اپنی میعاد (عدت) مجى يورى كرچكيں۔ توتم انكوال امرے مت روكوكہ وہ اپنے شوہروں سے نكاح كرليں جب كه باہم سب رضامند ہوجائيں اس مضمون سے نصیحت کی جاتی ہے وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ذَٰلِكُمْ أَذَٰ كَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ اور روز قیامت پریقین رکھتا ہو۔ اس نصیحت کا تبول کرنا تمہارے لئے زیادہ صفائی اور زیادہ یا کی کی بات ہے۔ اور الله تعالی اور مائیں ایے بچوں کو دو سال کامل دودھ باایا کریں اورجىكا يچەب (لينى باپ)اسكے ذمهان (ماؤل) كا کھانا اور کپڑا تاعدہ کے موافق کسی مخص کو حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق سمی ماں کو تکلیف نہ پہنچانا عابے اس کے بچد کی وجہ سے اور ند کسی باپ کو تکلیف دین جائے اس کے بچد کی وجہ سے والے اور شل طریق فرکور کے اس کے ذمه ب جو وارث ہو سے چر اگر دونوں دودھ چرانا جاہیں ائی رضامندی اور مشورہ سے تو دونوں بر اور اگرتم لوگ اپنے بچوں کو کسی اور انا کا دودھ ملوانا جاہو

جب کہ ان کے حوالہ کر دو جو کچھ ان کو دینا کیا ہے قاعدہ کے موافق تَّقُها اللهَ وَ اعْلَمُوا آكَ اللهَ بِمَا تَعْمَ اور یقین رکھو کہ حق تعالی تمہارے کئے ہوئے کاموں کو خوب دیکھ رہے ہیں اور پیبیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ پیبیاں اپنے آپ کو ( نکاح وغی مهارے تمام افعال کی خبرر کھتے ہیں ا اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جوان ندکورہ عورتوں کو پیغام (نکاح) دینے کے بارے میں ان عورتوں کا (ضرور) ذکر ندکور کرو کے لیکن ان سے نکاح کا وعدہ اورتم تعلق فكاح (في الحال) كا اراده بهي مت كرو يهان تك كه عدت مقرره افي قاعدہ کے موافق کہو اور یقین رکھو اس کا کہ الله تعالیٰ کو اطلاع ہے تمہارے دلوں کی بات کی کو پہنچ جاوے اورندان كيلئے بچھ مهرمقرر بیبول کوالی حالت میں طلاق دیدو کہندائکوتم نے ہاتھ لگایا ہے۔

#### بَيَانُ الْقُلِّنَ

ولے بین عدت اس بیوہ کی ہے جس کو

حمل نه ہو۔اورا گرحمل ہوتو بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدت ہے خواہ جنازہ لے جانے سے پہلے ہی پیدا ہوجادے۔ یا حارمہینے دس دن سے تبھی زیادہ میں ہو بیمسئلہ سورۂ طلاق میں آوے گا۔ جس کا خاوند مر جاوے اس کوعدت کے اندرخوشبو لگانا، سنگار کرنا۔ سرمہ اور تیل بلا ضرورت دوالگانا مهندی لگانارنگین كيرا ببننا درست نبيس اور صريح گفتگو ئے نکاح <del>ن</del>انی بھی درست نہیں جیسا آگلی آیت میں آتا ہے اور رات کو دوسرے گھر میں رہنا بھی درست نہیں۔ وس یہاں عدت کے اندر چارفعل مذکور ہیں۔ دوزبان کے اور دو دل کے اور ہرایک کا جدا تھم ہے اول زبان ہے تصریحاً پیغام دینا پیرام ے اَلَّتُواعِدُوْهُنَّ سِدُّا مِثْ اس كا ذكر بدوم زبان سے اشارة كمنا یہ جائز ہے لا جُنّاحَ عَلَیْکُہُ اور قَوْلًا مُّعَاوُفًا مِن الله كا ذكر ب سوم دل سے بیرارادہ کرنا کہ ابھی لینی عدت کے اندر نکاح کرلیں کے بیابھی حرام ہے کیونکہ عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے اور اراده حرام كاحرام بي لَا تَعْزِمُوا میں اس کا ذکر ہے جہارم دل ہے یہ ارادہ کرنا عدت کے بعد نکاح کریں گے یہ جائز ہے ریں ۔ آکٹنٹہ فِی اَنْفُسِلَّم میں اس کا ہے

# يتكان الفرآن

ول جس عورت كا مبر تكاح ك وتت مقرر ہوا ہوا دراس کو قبل صحبت وخلوت صححہ کے طلاق دے دی ہوتو مقرر کئے ہوئے مہر کا نصف مرد کے ذمہ واجب ہوگا۔ البتہ اگر عورت معاف کر دے یا مرد بورا دیدے تواختیاری بات ہے۔ و کے کثرت سے علماء کا قول بعض احادیث کی دلیل سے بدہے کہ چکے والی نماز عصر ہے کیونکہ اس کے ایک طرف دونمازیں دن کی ہیں ، فجرا ورظهرا ورايك طرف دونمازي رات کی نہیں مغرب وعشاء اور عاجزي كي تفسير حديث مين خاموثي کے ساتھ آئی ہے۔ای آیت ہے نماز میں باتیں کرنے کی ممانعت ہوئی پہلے درست تھا۔

وع جب آیت میراث نازل ہو افی۔ گھر بارسب ترکہ میں سے أعورت كاتحق مل كيا اوريه آيت منسوخ ہوگئی۔

اور (صرف) ان کو (ایک) فائدہ پہنجاؤ صاحب وسعت کے ذمہ اُ کے ذمہ اسکی حیثیت کے موافق ہے۔ ایک خاص متم کافائدہ پہنچانا جو قاعدہ کے موافق واجب ہے خوش معاملہ لوگوں پر

وے جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق (رکھنا اور توڑنا) ہے اور تمہارامعاف کردینا (پنسبت وصول کرنے کے

بلاشبه الله تعالى تههار بسب كامول كوخوب و يكصتر مين ول

اور جو لوگ الله تعالیٰ کی یاد اس طریق سے کرو کہ جوتم کو سکھلایا ہے جس کوتم نہ جانتے تھے

یا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں

نہیں اس قاعدہ کی بات میں جس کو وہ اپنے بارے میں کریں وسے

اور الله تعالى

ت ہن(اور) حکمت والے ہیں والے اورسب طلاق دی ہوئی عورتوں کیلئے کچھ کچھ فائدہ پہنچا تا (مقرر ہے ) قاعدہ کے موافق (اور پہ )مقرر اس طرح حق تعالی تمبارے لئے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں اس تو قع برکہ ہوا ہےان پر جو (شرک و كفرسے ) يربيز كرتے ہيں سوالله تعالیٰ نے ان کے لئے (تھم) فرما دیا کہ مرجاؤ إِنَّ اللَّهَ لَذُوْ فَضُلِّ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ ب شک الله تعالی برافضل کرنے والے میں لوگوں (کے حال) پر اور الله کی راه میں قال کرو لوگ شکرنہیں کرتے (اس قصہ میں غور کرو) قرض دینا مچرالله تعالیٰ اس (کے ثواب) کو بردھا کر بہت سے جھے کر دیوے۔ اور فراخی کرتے ہیں اورتم ای کی طرف (بعد مرنے کے) کیجائے جاؤ مے وی بادشاہ مقرر کردیجئے کہ ہم اللہ کی راہ میں (جالوت سے ) قمال کرس

ہے کہ اگرتم کو جہاد کا محم دیا جاوے تو (اس وقت) جہاد نہ کرو وہ لوگ کہنے گئے کہ جمارے واسطے ایسا کون ساسب ہوگا

اغ سَيَانُ الْقُرْآنُ "

ول احكام تكاح وطلاق وغيره مين حابحا إلَّقُوا الله اور حُدُودَ الله

اور سَمِيعٌ عَلِيهُ اور عَز نُزُّ حَكِيمُهُ اور بَصِيْرٌ اور خَبِيْرٌ اور هُمُ الطُّلِيمُونَ اور فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وغير ما كا آنا دليل قطعي ہے كه بيہ سب احکام شریعت میں مقصود اور واجب بن بطور مشوره کے نہیں جن میں ترمیم و تبدیل کرنے کا یا عمل نه كرنے كا مم كونعوذ بالله اختبار حاصل ہو۔ وس قرض مجازا كهه ديا درنهسب الله بى كى ملك ہے-مطلب بدكه جيية قرض كاعوض ضروري وبإجاتا ہے۔ اس طرح تہارے انفاق کا عوض ضرور ملے گا اور بردھانے کا بان ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک خرمالله کی راه میں خرچ کیا جاوے تو الله تعالی اس کو اتنا برهاتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ سے زياده موجاتا ہے۔

وتفالان

174: F

نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَلُ أُخْدِجْنَامِنُ دِيَادِنَا وَ ٱبْنَا بِنَا إِنَا

کہ ہم الله کی راہ میں جہاد ند کریں حالاتکہ ہم اپنی بستیوں اور اینے فرزندوں سے بھی جدا کر دیے مجتے ہیں پھر جب ان لوگوں کو جہاد کا حکم ہوا تو باشٹناء ایک قلیل مقدار کے (باتی) سب پھر گئے اور ان لوگوں سے ان کے پینجبرنے فرمایا کہ الله تعالیٰ نے تم پر ظالمول كوخوب جانتے ہیں ول حالاتکہ بنبست ان کے ہم عمرانی کے زیادہ ستحق ہیں اور ان کو تو کچھ مالی وسعت بھی ضیں دی تھی ان پیمبرنے (جواب میں) فرمایا کہ (اول تو)الله تعالی نے تنہارے مقابلہ میں انکونتخب فرمایا ہے اور (دوسرے) علم اور جسامت میں اس کوزیا دتی دی ہے وی اور (تیسرے) الله تعالی اپنا ملک جس کوچا میں دیں اور (چوشے) الله تعالی وسعت نْ عَلِيْمْ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَكِيتُهُمْ إِنَّ الْيَةَ مُلْكِمْ أَنْ يَأْتِيَا ویے والے ہیں جانے والے ہیں۔ اوران سے ان کے پیغیر نے فرمایا کدان کے (منجانب الله) باوشاہ ہونے کی بیعلامت ہے التَّابُوْتُ فِيهِ سَكِيْنَةٌ مِّنَ رَّبِّ کہ تہارے ماس وہ صندوق آ جاوے گا جس میں تسکین (اور برکت) کی چیز ہے تہارے رب کی طرف سے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں جن کوآل (حضرت) مولی وآل (حضرت) بارون (علیها السلام) چھوڑ مکتے ہیں اس مندوق کوفر شیتے لے آو س مے اس میں تم لوگوں کے واسطے بوری نشانی ہے اگرتم یقین لانے والے ہو سے مجر جب طالوت فوجوں کولے کر (بیت المقدس سے

ممالقه کی طرف) چلے توانہوں نے کہا کہ حق تعالیٰ تمہارا امتحان کریئے ایک نہرے۔ سوجو محض اس سے (افراط کے ساتھ ) پانی

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول ان بن اسرائیل نے حق تعالیٰ کے احکام کوچھوڑ دیا تھا۔ کفار عمالتہ اللہ ان پرمسلط کردیے گے اس وقت ان پرمسلط کردیے گے اس وقت ان پوگریا تام شہور ہے۔

ان لوگوں کو فکر اصلاح ہوئی۔ اور ان پیغیر کا تام شہور ہے۔

میں بادشاہ ہونے کے لئے اس طم کی زیادہ ضرورت ہے تا کہ کھی کی زیادہ ضرورت ہے تا کہ کھی انتظام پرقا در ہو۔ اور جمامت بھی بایں معنی مناسب ہے کہ موافق و بایت بالدہ و بیت بیدہ ہوں۔

779: Y

مِنِيُ ۚ وَ مَنُ لَّمُ يَطْعَهُ ۚ فَإِنَّهُ مِنِّي ۚ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ ے ساتھیوں میں نہیں اور جواس کو زبان برجھی ندر کھے وہ میرے ساتھیوں میں ہے۔ لیکن جومخض اینے ہاتھ لے سوسب نے اس سے (بے تحاشا) پینا شروع کر دیا گر تھوڑے آ دمیوں نے ان میں سے واسوجب كنب لك آج تو هم مين جالوت اور اس طالوت اور جومونین ان کے ہمراہ تھے نہر سے یار اتر مگئے۔ ے نظر سے اونے کی طاقت نہیں معلوم ہوتی (بیس کر) ایسے لوگ جن کو یہ خیال تھا کہ وہ الله تعالیٰ کے کہ کثرت ہے بہت سی چھوٹی جھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے اور جب جالوت اوراسکی فوجوں کے سامنے اور الله تعالى استقلال والول كاساته دية بين عالب آھڻي جي كداك عارب يرورد كارجم ير : جمائے رکھیے اور ہم کواس کا فرقوم پر غالب سیجتے وی مجرطالوت والوں نے جالوت والوں کو اللہ تعالیٰ کے تھم سے فکست ديدى اورداؤر (عليه السلام) نے جالوت كول كرد الا اورا تكور يعنى داؤدكو) الله تعالى نے سلطنت اور حكمت عطافر مائى اور بھى جو جو منظور ہوا ان کوتعلیم فرمایا اور اگریہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالی بعض آ دمیوں کوبعضوں کے ذریعے سے دفع کرتے رہا کرتے سرزمین

اور (اس سے ثابت ہے کہ) آپ بلاشبہ پیمبروں میں سے ہیں۔

TOT : T

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ول اس امتحان کی حکمت اور توجید راقم کے ذوق میں سے معلوم ہوتی ہے کہ ایسے مواقع پر جوش وخروش بھیز بھڑ کا بہت ہوجایا کرتا ہے کین وقت پر جنے والے کم ہوتے ہیں اوراس وقت ایسوں کا اکھڑ جاتا باتی لوگوں کے پاؤں بھی اکھاڑ ویتا علی دہ کرنامظور تھا۔ ویل اس دعا کی ترتیب بڑی پاکیزہ کے کہ غلبہ کے لئے چونکہ ٹابت قدمی کی ضرورت ہے۔ اس لئے

جو صحیح صحیح طور پرہم تم کو پڑھ پڑھ کرساتے ہیں

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَّنَ

بیر حضرات مرسلین ایسے بیں واجم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت دی ہے (مثلاً) بعضے ان میں وہ ہیں جو ا

كُلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجْتٍ وَاتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ

الله تعالی سے بمكل م ہوئے ہيں (يعنى موكى) اور بعضول كوان ميں بہت سے درجول ميں سرفراز كيا اور بم نے حفرت عيلى بن

مَرْيَمَ الْبَيِّنْتِ وَأَيَّدُكُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ

مریم (علیما السلام) کو تھلے دلائل عطا فرمائے اور ہم نے انکی تائیدروح القدس (بعنی جبریل) سے فرمائی اور اگر اللہ تعالی کومنظور ہوتا

مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ

تو (امت كے) جولوگ ان كے بعد ہوئے باہم قمل وقال ندكرتے بعد اس كے كدان كے پاس (امرحق كے) ولائل وقتح يك

الْبَيِّنْتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنَ امَنَ وَمِنْهُمْ مَّنَ

تنے ولیکن وہ لوگ باہم (دین میں) مختلف ہوئے سو ان میں کوئی تو ایمان لایا اور کوئی کافر رہا (اور نوبت

كَفَرَ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَكُوْا " وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا

قل وقال كى پَيْچى) اور اگر الله تعالى كومنظور موتا تو وه لوگ بابتم قل و قال نه كرتے۔ كيكن الله تعالى جو جا ہے ہيں وہى

يُرِيُكُ ﴿ يَاكِنُهَا الَّذِينَ امَنُوا انْفِقُوا مِمَّا رَزَقُنْكُمُ مِّنَ قَبْلِ

ا کے کہ وہ دن ایمان والو خرچ کروان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی میں قبل اس کے کہ وہ دن

آنَ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَفِرُونَ

﴿ قيامت كا ﴾ آجاد \_\_ جس مين ندتو خريد وفروخت مو كي اور نه دوي موكي اور نه (بلا اذن اليي) كوئي سفارش موكي اور كافر لوك بي ظلم

هُمُ الظُّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ۚ ٱلْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿

کرتے ہیں (توتم الیے مت بو) سے اللہ تعالی (ایبا ہے کہ) اس کے سواکوئی عبادت کے قابل نہیں وس زندہ ہے سنجالے

لَا تُأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّهُوتِ وَمَا فِي

والا ہے (تمام عالم کا) نہ اس کو اوگھ دہا تکتی ہے اور نہ نیند ای کے مملوک ہیں سب جو کچھ آسانوں میں ہیں اور جو پچھ

الْارْضِ مَنْ ذَاالَّذِي يَشْفَعُ عِنْكَةٌ الَّابِاذُنِهُ يَعْلَمُ

زمین میں ہیں۔ ایما کون فخص ہے جواس کے پاس (کسی کی) سفارش کرسکے بدون اس کی اجازت کے دھ وہ جاتا ہے

مَا يَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ فِثَنَّ مِنْ

ان کے تمام حاضر اور غائب حالات کو اور وہ موجودات اس کے معلومات میں سے کی چیز کو اپنے احاط علی میں نہیں

Tight.

بیان افتران ول چونکد اور کی آیت میں ضمنا عیفبروں کا مجملا ذکر آگیا تھا اس لئے اس آیت میں کی قدر تفصیل ان میں سے بعض مضرات کے اوال و کمالات کی اور پھر ان کے ایک حالت خاصہ اور اس حالت ایک حالت خاصہ اور اس حالت متضمن محمت وصلحت الہی معضمن محمت وصلحت الہی ہونے کی طرف اشارہ ہے سب

مضامین ندگور ہیں۔
ویل اس مضمون میں ایک گونتسلی
دینا ہے جناب رسول میں ایک گونتسلی
اللہ تعالی نے یہ بات سادی کہ اور
کبی پیغیر مختلف در جوں کے
گررے ہیں لیکن ایمان عام کسی
موافقت کی کسی نے تعالی کی تحکمتیں
موافقت کی کسی نے تعالی کی تحکمتیں
اس میں بھی حق تعالی کی تحکمتیں
اس میں بھی حق تعالی کی تحکمتیں
اس میں بھی حق تعالی کی تحکمتیں
موافقت کی سی کر موقف پر شکو میں مواکسی
مروری الثبوت والسیلم ہے کہ کوئی
میں مروری الثبوت والسیلم ہے کہ کوئی

سے مطلب بیہ کہ جوگل خیردنیا میں فوت ہوجائے گا گھروہاں اس کا چھ تدارک قدرت سے فارج ہو جائے گا۔ چنانچہ قدارک کے فرونہ ہوں کے جیسے ن اور بعضے عام نہ ہوں کے جیسے دوئی۔ بعضے افتیاری نہ ہوں کے جیسے افتیاری نہ ہوں کے جیسے شفاعت۔ اور مقصود اس سے شفاعت۔ اور مقصود اس سے شفاعت۔ اور مقصود اس سے شاعت کے دان شمرات اعمال خیر

و من بيآيت ملقب به آية الكرى

ه قیامت میں انبیاء واولیاء گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے دواول حق تعالی می مرشی پالیں گے جب شفاعت کریں گے۔

ب آ سانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے اور الله تعالی کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گران نہیں گزرتی ۔ اور وہ عالیشان عظیم الشان ہے۔ دین میں زبردتی ( کا کوکسی طرح فکستگی نہیں (ہونکتی) م<u>سا</u> الله تعالى سأتقى اور الله تعالى خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ ہاں لوگوں کا جوابیان لائے ان کو ( کفری ) تاریکیوں سے نکال کر (یا بیجا کر ) نور (اسلام ) کی طرف لا تا ہے۔ اور جو لوگ (انسي يا جني) وه ان كونور (اسلام (اے مخاطب) بچھ کو اس مخف کا قصة تحقیق نہیں ہوا (لیعنی نمرود کا) جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا اپنے پروردگار مشرق سے نکالیا ہے تو (ایک بی دن) مغرب سے نکال دے اس بر متحیر رہ گیا وہ کافر (اور کچھ جواب ندبن آیا) اور الله تعالی

#### بَيَانُ الْقُلِآنُ

وا کری ایک جم ہے عرش سے چھوٹاا درآ سانوں ہے بڑا۔ ول اوپر آیت وَ اِنَّكَ لَهِونَ الْمُوْسَلِينَ مِن رسالت يَغْمِر اللهُ لَيْلِيمَ کی اور آیة الکرسی میں توحید حق سجانة وتعالى فدكور جوئى ہے اور يمي دوامراصل الاصول بين اسلام ك توان کے اثبات سے دین اسلام کی حقانیت بھی لازی طور پر ثابت ہو گئی۔اس آیت میں ای پر تفریع کر کے اسلام کامل اکراہ نہ ہوناارشاد فرماتے ہیں۔ وسل اسلام کومضبوط پکڑنے ۳۴ والآجونكه بلاكت وخسران مهم ہے محفوظ رہتا ہے اس لئے ک ال كواليفخض ئے تشبید دی جوسی

مضبوط رسی کا حلقہ ہاتھ میں مضبوط مضبوط رسی کا حلقہ ہاتھ میں مضبوط اگر مرقد بریا کا فرحر بی پر بوجہ خفاء دلیل کے آگراہ کیا جائے جیسا شریعت میں حکم ہے تو یہ نفی (تیا اگراہ فی نفیہ کے معارض مج

-0

100 : F

منزلا

TOA: T

لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ ( ك عادت بك ) الي يجاراه يرفيني والول كوبدات بين فرمات الم كال طرح كاقصة عي معلم بي المحتفى قعا و إكدابك بتي يراسي حالت من ال كالزرموا وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۚ قَالَ ٱلْيُ يُحُي هٰذِهِ اللَّهُ کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں برگر گئے تھے ویل کہنے لگا کہ اللہ تعالی اس بہتی (کے مُردوں) کو اس کے مرے پیچھے بَعْلَمَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامِرِ ثُمَّ بَعَثَهُ ۗ قَالَ كُمْ س كيفيت سے زندہ كريں كے وسل سوالله تعالى نے ال جنف كو وبرس تك مُروه ركھا چراس كوزنده كرا تھايا (اور پر) يوچها كرتو كتنے (دوں) لَبِثُتُ \* قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ \* قَالَ بَلِ لَّبِثْتَ اس حالت میں رہا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ ایک دن رہا ہوں گایا ایک دن سے بھی تم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کٹبیں بلکہ تو مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ \* (ال حالت میں) سو برس رہا ہے تو اپنے کھانے پینے (کی چیز) کو دیکھ لے کہ (ذرا) نہیں سری کلی وَانْظُرُ إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اليَّهُ لِّلنَّاسِ وَانْظُرُ إِلَى اور (دوسرے) اینے گدھے کی طرف نظر کر اور تا کہ ہم جھے کو ایک نظیر لوگوں کے لیے بنادیں اور (اب اس گدھے کی) مڈریوں الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ۖ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ كى طرف نظر كركم بم ان كوكس طرح تركيب دي دي دي جين جران بركوشت برهائ دية بين - جرجب يسب كيفيت المحض قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ وَإِذْ کو واضح ہوگئی تو کہدا تھا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ بیشک الله تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں وس اور اس وقت کو یاد کرو جب اِبْرُهِمُ رَبِّ اَدِنِيُ كَيْفَ تُحْمِى الْهَوْ فِي \* قَالَ اَ وَلَمْ تُؤْمِنُ \* كدابراتيم نے عض كيا كدائے ميرے پروردگار جھ كو كھلا و يحتى كدآپ مُروول كوكس كيفيت سے زندوكري كے؟ ارشادفر مايا كياتم تفتين كہيں لاتے قَالَ بَلِّي وَلَكِنُ لِّيَطْهَدِنَّ قَلْمِي ۗ قَالَ فَخُذُ ٱرْبَعَةً مِّنَ المهول في عرض كيا كديقين كيول شالتا وليكن ال غرض سي يدرخواست كرتابول كدمير علب كوسكون بوجاوے و 🙆 ارشاد بهواكدا چها تو تم جار پرندے لے لو پھر ان کو (یال کر) اینے لئے بلا لو پھر ہر بہاڑ یر ان میں کا ایک ایک حصہ رکھ دو (اور) پھر

ان سب کو بلاؤ (دیکھو) تمہارے پاس سب دوڑے دوڑے مطے آویں کے اورخوب یقین رکھواں بات کا کہ حق تعالیٰ زبردست ہیں

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول روح المعانی میں بردایت حاکم حفرت علی ہے اور بردایت آخق بن بشر حفرت ابن عبال وعبدالله سے نقل کیا ہے کہ یہ بزرگ عزیر علیہالسلام ہیں۔

علیہ السلام ہیں۔ ویل یعنی پہلے چھتیں گریں پھران پر دیواریں گر مئیں مرادیہ کہ کسی حادثے سے دولہتی بالکل دیران ہوگئی تھی ادر سب آ دمی مر مراکئے تھے۔۔

مع میں ہو یقین تھا کہ الله تعالی قیامت میں مردوں کو جلاوی گے امران وقت کے جلائے کا جو خیال خالب ہونے قالب ہواتو ہوجت کی الله تعالی ایک کا م گئی اور چونکہ الله تعالی ایک کا م گئی طرح کر سکتے ہیں اس لئے طبیعت طرح کر سکتے ہیں اس لئے طبیعت طرح کر سکتے ہیں اس لئے طبیعت اس کی جویاں ہوئی کہ الله جانے حوال الله جانے تعالی کومنظور ہوا کہ الله جانے دنیای میں دکھلادی تا کہ ایک نظیر دنیای میں دکھلادی تا کہ ایک نظیر کے واقع ہوجانے سے لوگوں کو زیادہ ہوایت ہو۔

وسم ان كال حرت كاجواب ال مجموعي کیفیت سے دیٹاال کی وحداحقر کے ذوق میں بہ ہے کہ کل حیرت نیعن احیاء بوم البعث مشتل ہے چندا جزاء ا پر اول خود زندہ کرنا۔ دوس ہے مدت طویل کے بعد زندہ کرنا۔ تیسرے خاص كيفيت سے زندہ كرنا چوشھاس مدت تک روح کا ماقی رکھنا مانچویں بعد بعث کے برزخ میں رہنے کی مدست معلوم نه ہونا جز واول پرخودان کے زندہ کرنے اوران کے گدھے میں جان ڈالنے سے دلالت کی گئی۔اور دوسرے جزو کے اثبات کے لئے ان کوسو برس تک مُردہ رکھا تیسرا جزوخود گدهاان کے سامنے زندہ کر کے دکھلا دیا۔ چوتھے جزو کا نمونه طعام وشراب كاباقي ركهنا دكهلا (باقی برصفحهٔ کنده)

14. : F

سیکی (بقیہ فی گرشتہ)
دیا۔ جو بالا ولی امکانِ بقاءِ روح پر
دال ہے۔ کیونکہ بدن وطعام و
شراب بوجہ اشتمال عناصر کے بہ
نبست روح کے تغیر وفساد کے زیادہ
قابل ہیں۔ اور پانچ یں امری نظیر
ان کا جواب میں یکھ گما آؤ بخض کی فیلی
کہنا ہے جیسالجینہ یکی جواب بعض
ابلی حشرویں گے۔
ابلی حشرویں گے۔
کرعقلا اس کی مختلف کیفیتین ممکن
عرعقلا اس کی مختلف کیفیتین ممکن
جی ان میں سے معلوم نہیں کون ک

# بَيَانُ الْقُلِآنَ

ا اس واقعہ کو دکھلا کر الله تعالی نے نیف اسے دیا ہے اسے کی بتلا دی کہ اس طرح اول اجزاء بدنیے علی مقامات سے جمع ہوکر اجساد تیار ہوں گے پھر ان میں روح پڑ جائے گی۔

وی نیک کام میں فرج کرنا باعتبار نیت کے تین ہم کا ہے۔ ایک نمائش دوسرے ادنی درجہ کے اخلاص کے میں قواب نہیں ماتھ۔ اس کا اثواب دی حصہ ملتا ہے۔ تیسرے زیادہ اخلاص یعنی ماتھ۔ اس کے ایج اس کے لئے اس آیت میں موتک علی حسب تفاوت المراتب وعدہ ہے۔ دی سے زیادہ سات موتک علی حسب تفاوت المراتب اور مَن ذَا الَّذِی پُنْقُرِضُ الله میں اللہ میں اس سات ہو کے وعدہ کے بعد اور اس سات ہو کی بعد ہ

س برتاؤے آزار پہنچانا پیکہ شلا اپنے احمان کی بناء پر اس کے ساتھ تحقیرے بیش آوے اس سے دومرا آزار پاتا ہے اور آزار پہنچانا حرام اور موجب عذاب ہے احمان جلانا بھی اس میں آگیا۔ (باتی برصفی آئیدہ)

جولوگ اللہ کی راہ میں اینے مالوں کوخرچ کرتے ہیں ان کےخرچ کئے جوئے مالوں کی حالت الیم ہے جیسے آیک دانہ کی حالت جس سے (فرض کرو) سات بالیں جمیں (اور) ہر بال کے اندر سو ا انے ہوں اور بیافز و ٹی اللہ تعالیٰ جس کو جا ہتا ہے عطا فر ہا تا ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ بزی وسعت والے ہیں جانے والے ہیں وس جو لوگ اپنا مال الله کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو (اس پر) احمان جنگاتے ہیں اور نہ (برتاؤ سے اس کو) آزار پہنچاتے ہیں وسم ان لوگوں کوان (کے اعمال) کا تواب ملے گاان کے بروردگار کے ماس اور ندان پر کوئی خطرہ ہوگا اور ند وہ مغموم ہوں گے (ناواری کے وقت) مناسب بات کہددینا اور درگز رکرنا (ہزار درجہ) بہتر ہے ایسی خیرات (دینے) ہے جس کے بعد آزار پہنچایا جادے۔ ادر الله تعالی عنی میں علیم ہیں وس تم احبان جلّا کر یا ایذا پیچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو نْفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ جس طرح وہ مخض جو اپنا مال خرچ کرتا ہے (محض) لوگوں کے دکھلانے کی غرض سے 🛾 اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور سو اس مخص کی حالت الی ہے جیسے ایک چکنا پھر جس پر کچھ مٹی (آ تھی) ہو لْدًا ۗ لَا يَقْلِ رُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّهَّا كُسَبُوا ہر زور کی بارش بڑ جاوے سو اس کو بالکل صاف کر دے ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ گئے گ افور الله تعالی کافرلوگوں کو (جنت کا) رستہ نہ ہلا ویں گے 🍮 اور ان لوگوں کے مال کی حالت جو ایئے

(بقيه صفحة كزشته) وس ناداری کی قیداس لئے لگائی کہاستطاعت کے دفت حاجتمند کی اعانت نەكرناخود براھےاس كوبہتر کیوں کہا جاتا البتہ ناداری کے وقت نرمی سے جواب دے دینا اور سائل کی سختی کو ٹال دینا چونکہ موجب ثواب ہے اس کئے اس کو خیرفر مایا گیاہے۔ <u>a</u> معلوم ہوتا ہے کہ انفاق کے -لئے ایمان کے ساتھ ایک شرط صحت خلاص بھی ہے اور ترک من واڈی شرط بقاء ہے اس کئے منافق اور مراکی کے انفاق کو باطل کہا گیا کہ اس میں شرط صحت مفقو دیاور عَنّ و الذي كوبكى مبطل كها كياكه اس

بَيَانُ الْقُلِآنُ

میں شرط بقامفقو دے۔

۳۹ و فاہر بات ہے کہ کی کو اسے اپند تہیں اس مثال ہے کہ اس مثال مثال ہے واقعہ کے واقعہ کی اس مثال ہے واقعہ کی اس مثال ہے واقعہ کی کہ اس مثال کے واقعہ کی اس معرف کے لئے ہے جس کے پاس عمدہ چیز ہواور گھروہ نکمی ہوئی میں وہ اس کی وہ بُری مقبول بری ہو وار کی وہ بُری مقبول ہے وہ بُری مقبول ہے وہ بُری مقبول ہے وہ بُری مقبول ہو جاؤ ہی مال خرج کرو گے یا اچھا مال خرج کرو گے تو تحتاج ہو جاؤ

پھتھی پیدا کریں مثل حالت ایک باغ کے ہے جو کسی مبلے پر ہو کہ اس پر زور کی بارش پڑی ہو پھر وہ دونا (چوگنا) کھل لایا ہو۔ا اور الله تعالى تمهارے كاموں كوخوب و كھتے ہيں اورانگوروں کا اور ال مخض کا بڑھایا آ گیا ہواورا سکے اہل وعیال بھی ہوں جن میں ( کمانے کی ) قوت نہیں \_سواس باغ پرایکہ اے ایمان والو (نیک کام میں) خرج کیا کروعمہ چنز کوانی کمائی میں سے اور اس میں سے اور ردّی (ناکارہ) چیز کی طرف نیت ہم نے تہارے لئے زمین سے پیدا کیا كرو حالانكه تم مجھى اس كے لينے والے تهيں ہاں

۵۷

TYA: T

منزل

آخ کومخنائی سے ڈراتا ہے <u>وس</u> اورتم کو بری بات ( یعنی بکل) کا مشورہ دیتا ہے اور الله تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف

740 : F

مَّغُفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿ يُتُوتِي ہے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا۔ اور اللہ تعالی وسعت والے ہیں خوب جاننے والے ہیں والے دین کا فہم جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیںاور (مج تو یہ ہے کہ) جس کو دین کا فہم مل جاوے اس کو بری خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَنَّا كُرُ إِلَّا أُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿ وَمَا يَنَّا كُرُ إِلَّا أُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿ وَمَا خیر کی چیز مل منی اور نفیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جوعل والے ہیں ( یعنی جوعل صحیح رکھتے ہیں ) اورتم لوگ جو کی قتم کا خرچ کرتے ہو یا کمی طرح کی نذر مانتے ہوتو حق تعالی کو سب کی بقینا اطلاع ہے۔ ظُّلِمِيْنَ مِنُ ٱنْصَادِ ۞ إِنْ تُبُدُّواالصَّلَاقَٰتِ فَنِعِمَّا اور بے جا کام کرنے والوں کا کوئی ہمراہی (اور جماتی) نہ ہو گا وی اگرتم ظاہر کرکے دو صدقوں کو تب بھی وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَ آءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ اچھی بات ہے۔ اور اگر ان کا اخفا کرو اور فقیرول کو دے دو تو یہ اخفاء تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔ اور اللهٰ تعالٰی (اس کی برکت ہے )تمہارے کچھ کناہ بھی دورکردیں گےاور اللهٰ تعالٰی تمہارے کئے ہوئے کاموں کی خوب خبرر کھتے ہیں <u>وسع</u> ان (كافرون) كو بدايت يرلة تا كيحة آب كي ذمه (فرض واجب) نيس وليكن الله تعالى جس كوچا بين بدايت يرلة آوير-اور (اے مسلمانو!) جو کچھتم خرچ کرتے ہواینے فائدے کی غرض سے کرتے ہو۔ اورتم اور کسی غرض سے خرچ نہیں کرتے بجو ر منا جوئی ذات یاک حق تعالیٰ کے۔ اور (نیز) جو کچھ مال خرچ کررہے ہویہ سب (یعنی اس کا ثواب) بورا پوراتم کول جاویکا اور تمہارے لئے اس میں ذرائی نہ کی حاوے گی وس (صدقات) اصل حق ان حاجتمندوں کا ہے جو مقید ہو گھے

بكانالغآن ولے حاصل آیت کا بیہوا کہ ایسے انفاق ميں ضررتو بالكل نہيں اور نغع ہرطرح کا ہے کہ مغفرت بھی ملّے اورفضل بھی۔ پس منفتضائے فہم یہی ے کہ ایس حالت میں شیطانی وسوسه کو جرگز قبول نه کرے اور اگر ظاہزااور یقینًا محتاجی کے اسباب و قرائن موجود ہوں تو شریعت ایسے فمخص كوتطوعات صدقات وتبمرعات سے روکتی ہے اور ایسے مخص کے خرج نہ کرنے کو بخل بھی نہیں کہہ وس بے جا کام کرنے والوں سے وه لوگ مراد ہیں جوضروری شرائط کی رعایت نبیس کرتے بلکہ احکام کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کو تصریخاوعیدسنادی۔ وسو کی آیت فرض ادر نفل سب صدقات کو شامل ہے اورسب میں اخفاء بى افضل ہے۔ اور مرادا فضلیت اخفاءسي آيت مين انضليت في نفسه ہے پس اگر کسی مقام پر کسی عارض ہے مثلًا رفع تهمت يا الميد اقتداء وغيره ذٰلک اظہار کو ترجی ہو جائے تو انضليت في نفسه كيمنا في نہيں اور بير جو کہا کچھ گناہ تو وجہ اس کی بیہ ہے کہ البے حنات سے صرف مغیرہ محکناہ معاف ہوتے ہیں۔ س کینی تم کو اینے عوض سے مطلب رکھنا جاہتے، اور عوض ہر حال میں ملے گا پھرتم کواس ہے کیا بحث کہ ہمارا صدقہ مسلمان ہی کو ملے کا فرکونہ ملے۔خلاصہ یہ کہنیت بھی تبہاری اصل میں اپنے بی نفع حامل کرنے کی ہے اور واقع میں بھی حاصل خاص تم ہی کوہوگا۔ پھر ان زوائد برنظر کیوں کی جاتی ہے کہ بدنفع خاص ای طرح سے حاصل کیا جاوے کہ مسلمان ہی کو صدقه دین، کافرکونه دین؟ اور جاننا جاہئے کہ مدیث میں جوآیا

(باتی برملی آئنده)

14" : T

ہول الله كى راہ ميں ہے۔ (اور اى وجہ سے) وہ لوگ كہيں ملك ميں چلنے پھرنے كا (عادةً) امكان نہيں ركھتے (اور) ناواقف

ان کو تو تگر خیال کرتا ہے ان کے سوال سے بیچنے کے سبب سے (البتہ) تم ان کو ان کے طرز سے پیچان سکتے ہو( کہ فقر و فاقہ

وْعَلَانِيَةً فَلَهُمُ اَجُرُهُمْ عِنْلَالِيهِمْ وَلَا خَوْقٌ عَلَيْهِمْ

وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّيوالَا يَقُومُونَ إِلَّا

پرکوئی خطرہ ہے اور نہ وہ مغموم ہول گے جولوگ سود کھاتے ہیں ٹہیں کھڑے ہول گے (قیامت میں قبروں سے ) سے سرفر ہے ۔ بیار

كُمَا **يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَيِّسِ ۚ ذَٰلِكَ** جَلِكَ مِنَ **الْمَيِّسِ ۚ ذَٰلِكَ** جَلِكَ مِنْ الْمَالِيْنِ عَبِرانَ و مِهُونَ)

بِأَنَّهُمْ قَالُو النَّهَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا مِوَا حَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ

یہ سزا اس لئے ہو گی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بھے بھی تو مثل سود کے ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تھے کہ

وَحَرَّمَ الرِّ لِوا ۚ فَمَنْ جَاءَةُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى

طلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ پھر جس فخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پیچی اور وہ باز آ گیا تو

فَلَهُ مَاسَلَفَ \* وَأَمْرُ لَا إِلَى اللهِ \* وَمَنْ عَادَفَا وَلَيْإِكَ

جو کچھ پہلے (لینا) ہو چکا ہے وہ ای کا رہا اور (باطنی) معاملہ اس کا ہللہ کے حوالہ رہا اور جو محض کیرعود کرے تو بیلوگ

ٱصْحُبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خُلِلُونَ@يَمُحَقُ اللهُ الرِّبِ

دوزخ میں جاویں گے وہ اس میں بھیشہ رہیں گے الله تعالی سودکو مناتے ہیں وا

وَيُرْ بِي الصَّلَ قُتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّادٍ أَثِيْهِ ٥

اورصدقات کو برصاتے ہیں وی اور الله تعالى پئد تبيس كرتے كى كفر كرنے والے كو (اور) كى گناه كے كام كرنے والے كو

إِنَّ الَّذِينَ امَنُوْاوَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَ أَقَامُ واالصَّلُولَا

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ۔ اور (بالخصوص) نماز کی پابندی کی

يع ع آ

(بقیم فرگزشته)

ہے کہ تیرا کھانا خاص مقی کھایا
کریں تو مراداس سے طعام
بیخ وعوت ہے اوراس آیت میں
بیخ طعام حاجت مراد ہے۔ پس تعارض کا شہند کیا جادے۔
وی دین کی خدمت میں اور اپنا چاہئے کہ ہمارے ملک میں
اس آیت کے مصداق سب سے
زیادہ وہ حضرات ہیں جوعلوم ویٹیہ
زیادہ وہ حضرات ہیں جوعلوم ویٹیہ
فریک

بَيَانُ الْقُرَآنُ

ولے سمجی تو دنیا ہی میں سب برباد ہوجاتا ہے ورند آخرت میں تو نیٹین بربادی ہے کیونکہ وہاں اس پر عذاب ہوگا۔ سے سمجی تو دنیا میں بھی ورند آخرت میں تو دنیا میں بھی ورند آخرت میں تو یقینا برحتا ہے کیونکہ وہاں

ال پر بہت سا ثواب ملے گا جیسا اوپرآیات میں ندکورہوا۔

TAT: T

Y \_ \_ : Y

اور ( آخرت میں ) ان پر کوئی خطرہ اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو ٹم تو۔ کرلو تھے تو تم کوتمبارے اصل اموال مل جاویں تے ندتم کسی بڑھلم کرنے یاؤ تھے اور ندتم پر کوئی ظلم کرنے یائے گا وس اور بید (بات) که معاف بی کردو اور معالمہ کرنے لگو ادھار کا وس کئے) تواس کوکھ لیا کرو اور بیضروری ہے کتبہارےآ کس میں (جو) کوئی لکھنے والا (مووہ) انصاف کے ساتھ لکھے اور وہ مخص کلموا دے جس کے ذمہ وہ حق واجب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے جواس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے اور اس میں سے ذرہ برابر

#### سَيَانُ الْقُرْآنُ

والويركي آيت مي سودخوارون كا قول إلنها البيئ مِثل الريوا ان ك كفر ير ولالت كرتا تما اس ك مقابل أسآيت مين امَنُوْا لاياميا اور د ہاں ان کی بڈملی سود کی نہ کورتھی جس سے ان لوگوں کے راغب الی الدنيا مونا بحي مفهوم تغاريهان ان ك خوش عملى اجمالًا عَبِلُواالصَّالِحْتِ ے اور تغمیلا راغب الی الله مونا أقَامُو االصَّلوةَ سے اور بجائے مال سود حاصل کرنے کے اور پالحکس مال كاخرج كرنا أتَوُاالزَّكُوة سے مذكوركدان مقابلول كى رعايت سے كلام ميس كس قدرحسن وخوبي آمني \_ ول اس آیت میں جو بیفر مایا ہے که اگرتم تو به کرو توتمهارا راس المال تهبيل ملے كا-اس سے مغہوم ہوتا ہے کہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں راس المال بھی نہ ملے گا۔ وسل مفلس کومهلت دینا واجب ہے جب اس کو مخائش ہو پھرمطالبہ کی اجازت ہے۔ وسم خواه دام ادحار ہو یا جو ۳۸ چيزخر پدتا مووه ادهارموب

بتيان العُلِآن

ول مثلاً محوثاً ہے ادر کھنے والا اس کا اشارہ خیس سجمتا یا مثلاً دوسرے ملک کا رہنے والا ہے اور زبان غیرر مکتا ہے اور لکھنے والا اس کی بوئی میں سجمتا۔

سل شرقا آصل مدار شوت دعوی کا کیا و متاوید ند بدواور خالی در ستاویز ندواور خالی معاملات بیس جحت اور معترفیس و دستاویز لکستا صرف یاد داشت کی آسانی کے لئے ہے کہ اس کا مضمون س کر طبع طور پر اکثر تمام واقع یادا جاتا ہے۔

وس لکھنے میں تین فائدے بان فرمائ اول كا حامل بدب كه ایک کا حق دوسرے کے باس نہ جائے گا، نہ رہے گا دوسرے كا حاصل بدہے کہ گواہوں کوآسانی ہو کی تیسرے کا حاصل سے کہ الل معامله کا جی صاف رہے گا تینوں فائدوں کا الگ الگ ہونا طاہر ہے اور ان فوائد كا اس طرح بيان كرنا قرینہ ہے کتابت کے منتحب ہونے کا۔ اس طرح کواہ کرنا بھی متحب ہے۔ البتہ ضرر پہنجانا كاتب اوركوا وكوترام ب- فسوق ا ہنٹہ اس کا صرت کو پینہ ہے اور یہ جو فرمایا که نه لکھنے میں الزام نہیں تو مراد بیے کہ دنیا کی معترت نہیں ورنه گناہ تؤسی معاملہ کے نہ لکھنے مں نہیں ہے۔

مِنْهُ شَيْعًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ سَفِيْهَا أَوْ (مَلَانَ مِن) كَى نَدُرَى - هر صِ فَض كَ وَمَ فَق وَاجِب مَا وَه أَرْ فَيْفَ المَّلِ مِو يَا

بِالْعَدُلِ وَاسْتَشْهِدُ وَاشْهِيْ لَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِلْ

کو در اور دو فخصول کو این مردول میں سے گواہ (بھی) کر لیا کرو میں پر اگر وہ

لم يكونار جلين فرجل والمرافن مركون والمرافن مين ترضون دركون مرد (مير) نه بول تو ايك مرد اور در ورش (كواه بال جادي) أيد كوابول من سے جن كوتم بند

مِنَ الشُّهَدَآءِ أَنْ تَضِلُّ إِحُدْ بِهُمَا فَتُذَكِّرُ إِحُدْ بِهُمَا

کرتے ہو تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھی بھول جادے تو ان میں ایک دوسری کو

الْأُخْرِي \* وَلَا يَأْبَ الشُّهَ لِآءُ إِذَا مَا دُعُوا \* وَلَا تَسْتُهُوا

یاد دلا دے اور گواہ بھی اٹکار نہ کیا کریں جب ( گواہ بننے کے لیے ) بلائے جایا کریں اور تم اس (زین ) کے

ٱڬٛ تَكْتُبُوهُ صَغِيْرًا ٱوْكَبِيرًا إِلَى ٱجَلِه لَا لِكُمْ ٱقْسَطُ

(باربار) لکھنے سے اکتایا مت کروخواہ وہ (معاملہ) چھوٹا ہو یا بڑا ہو ، بیلکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ب

عِنْكَ اللهِ وَٱقْوَمُ لِلِشَّهَادَةِ وَٱدْتَى الرَّتُرْتَابُوۤ الرِّ الرِّ الرَّابُوَ الرَّابُ الْ

الله ك نزديك اور شهادت كا زياده درست ركعن والاب اور زياره مزاوار باس بات كا كمتم (معالمه كم متعلق) كى شبه من

تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً ثُويُرُونَهَا بَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ

ند پرو مر بد کہ کوئی سودا دست بدست ہوجس کو ہاہم لیتے دیتے ہو۔ ۔ تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی الزام نہیں

جُنَاحُ ٱلَّا تَكْتُنُبُوْهَا ۗ وَٱشْهِلُ وَالْهِلُ وَالْأَا تَبَايَعُتُمُ ۗ وَلَا يُضَاَّلُ

اور (اتنا اس میں ضرور کیا کرو کہ) خرید و فروخت کے وقت گواہ کر لیا کرو اور کسی کا تب کو تکلیف

كَاتِبٌ وَّ لَا شَهِيْلٌ ﴿ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُونٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا

نہ دی جاوے اور نہ کی گواہ کو اوراگرتم ایا کرو کے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا ۔ اور الله سے درو

اللهَ ويُعَلِّمُنُّمُ اللهُ واللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ

اور الله تعالى (كاتم براحمان برك) تم كوتعليم فرماتا ب اور الله تعالى سب چيزوں كے جانے والے بين وس اور اگرتم كهيں

ram : r

TAT : T

PAY: P

عَلَى سَفَرٍ وَّلَمُ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَّقَبُوضَةٌ ۗ فَإِنَّ آمِنَ اور(وہاں) کوئی کا تب نہ پاؤسورہن رکھنے کی چیزیں (ہیں) جو قبضہ میں دیدی جائیں ولے اورا گرا کیک دوسر كا اعتبار كرتا بوتوجس فخص كا اعتبار كرليا كياب (لعنى مديون) اس كوجائي كدوس كاحق (بورا بورا) اداكرد ي اور الله ئے کاموں کوخوب جانتے ہیں <u>و م</u>ل اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیںسب جو پچھآ سانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں۔ اور جو باتیں تمبارے نفول میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو سے یا پوشیدہ رکھو سے حق تعالی تم سے اقدرت رکھنے والے ہیں۔اعتقاد رکھتے ہیں رسول (ﷺ) اس چیز کا جوان کے پاس ان کے رب کی طرف ہے ا تازل گائی ہادر ونین کی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اوراس کے فرشتوں کے ساتھ اوراس کی کتابوں کے ساتھ اوراس کے بغیروں کے ساتھ تے اور ان سب نے یوں کہا کہ ہم نے (آپ کا ارشاد) سا اور خوتی سے مانا۔ ب کو)لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کسی محض کومکلف نہیں بنا تا مگر اس کا جو اس کی طاقت اوراختیار میں ہواس کوڈاب بھی ای کا مے گا جوارادہ ہے کرے اور اس پر عذاب بھی ای کا ہوگاجو ارادہ ہے کرے وس \_ اے ہمار ہم پر دارو گیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جادیں یا چوک جادیں۔ اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت عظم نہ سجیحیج

منزلا

#### بَيَانُ الْقُرْآنُ

و جہور علاء کا اتفاق ہے کہ رہن جس طرح سنر میں جائز ہے حفر میں جائز ہے حفر میں جائز ہے حفر میں جائز ہے حفر میں اس کی کمسٹر میں اس کی کمسٹر میں اس کی کہ سنر میں اس کی کہ میں اس کی ہی ۔
مسئلہ: جو چیز رہن رکھی جائے۔ اس پرجب تک مرتبن کا قبضہ نہ ہو جائے۔ اس وہ رہن نیس ہوتا۔
وہ رہن نیس ہوتا۔
ویر شہادت کا اخفاء دو طرح سے ویل

- ایک بید که بالکل بیان نه کرے دوسرے بید که فلط بیان میں کرے دوس میں اصل واقع فی جو گیا اور دونوں میں اصل واقع فی جب کی حقدار کا حق بدون اس کی حمدار کا حق بدون اس کی دورخواست بھی کرے اوال وقت ادائے شہادت سے انکار حرام ہے چونکہ ادائے شہادت واجب جا لہذا اس پر اجرت لینا جائز نہیں۔ لہذا اس پر اجرت لینا جائز نہیں۔ لہذا اس پر اجرت لینا جائز نہیں۔ البشتہ آ کہ دوفت کا خرج ادر خوراک اجت صاحب معاملہ کے اجتر حاجت صاحب معاملہ کے والی کردے۔ والی کردے۔

س مراد مَافِی آنفسکم سامور قلبیدافتاریوس

وس بہاں جو تواب وعقاب کا مدار کب و اکتباب پر رکھا مراد اس سے تواب وعقاب ابتداءً ہے نہ بواسط تسبب کے۔

**TAT** : **T** 

بطرسبب ہے۔

حَمَلْتَهُ عَلَى الَّـذِينَ هِ

ایا بار (دنیا یا آخرت کا)ند ڈالیے جس کی ہم کوسمار ند ہو۔ اور درگزر کیج ہم سے اور رقم سیجتے ہم پر آپ ہمارے کارساز ہیں (اور کار ساز طرفدار ہوتا ہے) سو آپ ہم کو کافر لوگوں ہر غالب

اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی

٣ سُؤرَةُ الْءِعُرُنَ مَكَ نِيَةً ٨٩ ﴿ اللَّهُ ٢٩

(اور) بیس رکوع بیں سورۂ آل عمران مدنی ہے اس میں دوسوآ بیتیں

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو بزے مہر بان نہايت رحم والے ہيں

الله تعالی ایسے ہیں کدان کے سواکوئی قابل معبود بنانے کے نہیں۔ووزندہ (جاوید) ہیں سب چیزوں کے سنبھا۔

ماتھاس کیفیت سے کہ وہ قعد بق کرتا ہان (آسانی) کتابوں کی جواس سے پہلے نازل ہوچکی ہں اور (ای

جِيْلَ ﴾ مِنْ قَبُلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ ٱنْزَلَ الْفُرُ قَانَ ۗ

اس کے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے اور الله تعالیٰ نے بیسے معوات طرح بعيحا نها) توريت اور انجيل كو

كَفُرُوا بِالْبِتِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيبًا \* وَاللَّهُ

بیک جو لوگ مکر ہیں الله تعالیٰ کی آیتوں کے ان کے لئے سزائے سخت ہے۔ اور الله تعالیٰ

زمین میں اور نہ (کوئی چیز) آسان میں وہ ایس ذات (پاک) ہے کہ تمہاری صورت (شکل) بناتا ہے ارحام میں

جس طرح جابتا ہے۔ کوئی عبادت کے لاکن نہیں بجزاس کے وہ غلبہ والے ہیں حکمت والے ہیں

سكانالغآن

ك حديث ميں ہے كہ ہير دعا ئىں قبول ہوئیں۔ ولے حی وَ قَیُومَ کے مفات لانے میں اشارہ ہے معبودان باطلہ کےمعبود نہ ہونے کی دلیل عقلی کی لمرف- كونكهان مِن بيعفتين نبين

بَيَانُ الْقُلِآنُ

والعِنی ان کامطلب ظاہرہ۔ وسل يعنى غيرطا هرالمعنى كونجني ان ہي ظاہرالمعانی کےموافق بنایاجا تاہے۔ وس یعنی ان کا مطلب خفی ہے خواہ بوجہ مجمل ہونے کے دو اور خواہ کی نص ظاہر المراد کے دو اور ساتھ معارض ہونے کے۔ اور سالهمارن ریست ویم بعض منکرین توحید کا بعض کلمات ق: فنا موہمہخلاف توحید سے استدلال ہو سکتا تھا ج چنانچەبعض نصاری نے لفظ دوح الله اور کلمة الله کے جو کہ قرآن میں واقع ہوا ہے۔ اینے مدعا يرالزامي طور يراستدلال كيا تفا اس آبیت میں اس شبہ کا جواب ہے جس كا حاصل بيب كدايس كلمات خفي المرادية احتجاج درست نہيں بلكه مدارعقا كدكا نضوص واضحه ببي اورخفي المراد برجبكهان كى تفسير معلّوم نه مواجمالاً تفتيش كي اجازت نهيسٍ \_ ه حق پرستون کا دوسرا کمال ندکور ہے کہ باوجود وصول الی الحق کے اس پر نازاں نہیں بلکہ حق تعالیٰ ہے استقامت علی اُلحق ہے کی دعا کرتے ہیں۔ وليبال تك محاجه باللسان كابيان تھا۔ آ گے محاجہ بالسٹان کا بیان اور لقمہ شمشیر وزیر تکنیں ہونے کی وعید ہے جوصراحة اس آیت میں مذکور م قُلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْ الله اوراس سے ملے کی آیت بطور تمہید کے

و کے مقابلہ میں کام آنے کے دو معنیٰ ہو سکتے ہیں سیر کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وعنایت کی ضرورت نہ ہواس کا فی ہو جواوے دوسرے سید کہا لیا واولا داللہ تعالیٰ کے مقابل ہو کران کے عذاب ہے بچالیوے مقابلہ کا لفظ دونوں جگہ بولا جاتا ہے ہوآیت میں دونوں کی فئی کردی گئی۔

ٱنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ مِنْهُ النَّكُ مُّحُكَّمُتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتْ . کوجس میں کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہاشتیاہ مراد ہے محفوظ ہیں واپ مُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِ يَعْلَمُ تَأْوِ بُلِكَةً إِلَّاللَّهُ مَ وَالرُّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ نعالانکہ ان کا (صیح) مطلب بجرحت تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا جولوگ علم (دین) میں پیغتہ کار (اورفہیم) ہیں وہ ایوں کہتے ہیں کہ ہم اس لیر (اجمالاً) یقین رکھتے ہیں ( یہ) سب ہمارے بروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہیں وسم (میدان محشر میں) جمع کرنے والے ہیں اس دن میں جس میں ذرا شک نہیں (اور) بلاشبہ اللہ تعالی خلاف کرتے نہیں وعدے کو و 🕇 فرغون والوں کا اور ان سے پہلے والے ( کافر ) لوگوں کا۔ کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا ہٹلایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان بر دارہ گیرا کے گناہوں کےسب۔اور اللہ تعالیٰ شخت سزا دینے والے ہیں۔ آپان کفر کرنے والوں سے فرما دیجئے کہ غفریب تم (مسلمانوں کے ۱۲: ۳

# اہ ش اڑتے تھے (بینی مسلمان) اور دوسرا گردہ کافراوگ تھے بیکافرائے کو کھورہ تھے کہ ان مسلمانوں ہے کی ھے (زیادہ) ہیں مکلی آ (سو) بلا شک اس میں بڑی عبرت ہوئے ئے (یا دوسرے) مواثی ہوئے اور زراعت ہوئی (لیکن کوالی چیز ہتلا دوں جو (بدرجہا) بہتر ہوان چیزوں سے (سوسنو) ایسے لوگوں کے لیے جو (اللہ سے) ڈرتے ہیں ان کے یا ئیں میں نہریں جاری ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ کورہیں گے اور (ان کے لیے )الی پیبیاں ً اور (ان کے لیے) خوشنودی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے (جما۔

۔ ( ہیں ) جو کہتے ہیں کداے ہمارے پروردگارہم ایمان لے آئے سوآپ ہمارے گناہوں کومعاف کر دیجئے اور ہم

### بَيَانُ الْقُرْآنُ

وا اوپر کفار کے مغلوب ہونے کی خبر دی گئی ہے آگے اس کی ایک کافی نظیر بطور دلیل کے ارشاد فرماتے ہیں۔

س بدرگی لزائی میں۔ وس روايتون مين آيا ہے كه اس روزمسلمان تين سوتيره يتصاور كفار ایک ہزار تھے کو یا کفارمسلمانوں ہے تین ھے تھے۔اس آیت میں اس کثرت کو بیان فر مایا ہے کہ کفار آتکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے کہ ہاراگر وہ زیادہ ہے گر پھر بھی انحام د کھولیا کہ سلمان ہی غالب رہے۔ وس په جو فرمايا که ان چيزوں کی محبت خوشنما معلوم ہوتی ہے اس کا حاصل میرے ذوق میں بہ ہے کہ محبت وميلان غالب حالات ميس موجب فتنه ہوجانے کی وجہسے ڈر کی چیز تقی گر اکثر لوگ اس کوسب ضررنبيس جانة بلكهاس ميلان كوعلى الاطلاق الحجما ليجحته بين والله اعلم \_

عَذَابَ النَّادِ ﴿ الصَّبِرِينَ وَالصَّدِقِينَ وَا ووزخ سے بچالیجے والے (اور وہ لوگ) صر کرنے والے ہیں اور استباز ہیں اور (الله کے سامنے) فروتی کر لمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ ۞ شَهِدَاللَّهُ آنَّةُ والے میں اور اخیر شب میں (اٹھ اٹھ کر) گناموں کی معانی جانے والے میں وی سے اللہ تعالی نے اس کی کہ بجر اس کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے نز دیک صرف اسلام ہی ہے۔ اور اہل کتاب نے جواختلاف کیا (کداسلام کو باطل کہا) ۔ توالی حالت کے بعد کہ اور جوشخص الله تعالیٰ کے احکام کا ان کو دلیل پہنچ چکی تھی محض ایک دوسرے سے بڑھنے کے سبب سے وہے فمرما دیجئے کہ (تم مانویا نہ مانو ) میں تو اینا رخ خاص اللہ تعالی کی طرف کر چکا اور جو جومیرے پیرو تھے وہ بھی۔ اور کہیے اہل کتاب سے اور (مشرکین) عرب سے کہ کیاتم بھی اسلام لاتے ہو؟ ۔ سواگر وہ لوگ اسلام لے آویں تو وہ لوگ بھی راہ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ اور اللہ تعالی خود دیکھ (اور سمجھ) کیں گے بندوں کو بیٹک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالٰی کی آیات ادر قل کرتے ہیں ایسے مخصوں کو جو (افعال و اخلاق کے) اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ول یہ جوکہا کہ ہم ایمان لے آئے

مو آپ ہمارے گناہوں

ومعاف کر و بیخ یہ اس وجہ کی

مغفرت بیس ہوتی پس حاصل یہ ہوا

مغفرت بیس ہوتی پس حاصل یہ ہوا

کو ہم مرتفع کر بیکی، اب معاف

کرد بیخے۔

وی اخر شب کی تخصیص اس لیے

عزی کے کاس وقت الحضے بیں مشقت

ہے کہ اس وقت الحضے بیں مشقت

وس قابتا بالقسط كى مفت عالبًا الله القسط كى مفت عالبًا بالقسط كى موده اليه نبين تعظيم وعبادت بي حرات مول بكدوه سب كى كانت من ب

بمی ہے اور وہ وقت قبولیت کا بھی

1.

14: 1

11:1

يُور ۞ أُولَا اور (سزا کے وقت) ان کا کوئی حامی مددگار نہ ہو گا۔ (اع مُعلَّ الله على أب نے اليے لوگ نبيں ديكھے جن كو كتاب (توراق) كا ايك (كافي) حصد ديا گيا وي اوراي كتاب الله کی طرف اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے پھر ( بھی ) ان میں سے بعض لوگ (اور) بیال سبب سے ہے کہ وہ اوگ یول کہتے ہیں کہ ہم کو صرف النی کے تھوڑے ونوں تک دوزخ کی آگ گلے گی (پیرمغفرت ہوجاوے گی) اور ان کو دھو کہ میں ڈال رکھا ہے ان کی تراثی ہوئی باتوں نے سوان کا کیا (برا) عال ہوگا جب کہ ہم ان کواس تاریخ میں جمع کرلیں عے جس (کے آنے) میں ذرا شبہیں اور (اس تاریخ میں) پورا پورا جاوے گا ہر محف کو جو پکھانے (دنیا میں) کیا تھا اور ان مخصوں برظلم نہ کیا جاد۔ ایوں کہے کداے بللہ مالک تمام ملک کے آپ ملک جس کو جاہیں دے دیتے ہیں اور جس سے جاہیں ملک ب جابیں پست کر دیتے ہیں آپ ہی کے اختیار میں

اور (بعض فعلوں میں) دن (کے اجزاء) کورات میں داخل کردیتے ہیں۔ اورآپ جاندار چیز کو بیجان سے نکال لیتے ہیں (جیسے بیند سے بچه )

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ول ونیا میں غارت ہونا پر کدان کے ساتھ معالمہ الل اسلام کا سانہ ہوگا اور آخرت میں پید کہ ان کی مغفرت نہ ہوگی۔

م آگر ہدایت کے طالب ہوتے تو وہ حصیہ اس غرض کی تحیل کے لئے کافی تھی۔

rz : m

# بَيَانُ الْقُلِآنُ

وليعني ہرطرح كى قدرت حاصل ہے۔ سو ضعفاء کو توت و سلطنت وے دینا کیامشکل ہےاس وعامیں ایک قتم کا استدلال ہے اس کے امکان براور دفع ہے استبعاد کفار کا اور خیر کی تخصیص اس کئے مناسب ہوئی کہ یہاں مقصود خیر کا ماتگنا ہے جیے کوئی کیے کہ نو کر رکھنا آپ کے افتیار میں ہے۔ اگرچہ نوکر کا موقوف کردینا مجی افتیار میں ہوتا س او پر کفار کی ندمت م*ذکور تھی۔* اس آیت میں ان کے ساتھ دوتی کرنے کی ممانعت فرماتے ہیں۔ وسے تجاوز دوصورت سے ہوتا ہے ایک یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ بالکل دوستی نہ رکھیں دوسرے ہیہ کہ مسلمانوں کے ساتھ کفار ہے بھی دوستي رڪيس۔ دونوں صورتيں ممانعت میں داخل ہیں۔ وہم کفار کے ساتھ تین نتم کے معاملے ہوتے ہیں ، ا۔موالات لعنى احسان ونفع رساني موالات توکسی حال میں جائز نہیں اور مدارات مثمن حالتوں میں درست ہے۔ ایک دفع منرر کے واسطے دوسرے ای کا فرکی مصلحت دینی تعنی تو قع ہدایت کے واسطے تیسرے اگرام ضیف سطے کے لیے اور اپنی مصلحت اور ا منفعت مال و جان كيليح درست نہیں اور مواسات کا حکم بہے کہ الل حرب کے ساتھ نا جائز ہے اور غیر الل حرب کے ساتھ

نَ الْحَيِّ وَتَرُزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ® ملانوں کو جاہیے کفار کو (ظاہرًا یا باطنًا) دوست نہ بناویں وی مسلمانوں (کی دوی) سے سو وہ مخص اللہ کے ساتھ دوتی رکھنے کے کسی شار میں نہیں تنجاوز کر کے وس<sub>ل</sub> اور جو محض ایبا ( کام ) کرے گا مگر الی صورت میں کہتم ان ہے کسی فتم کا (قوی) اندیشہ رکھتے ہوں۔ اور الله تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور الله ہی کی ظرف لوٹ کر جانا ہے وسے ۔ آپ فرما و پیجئے کہ اگرتم پوشیدہ رکھو گے اپنا مانی الضمیر یا اس کو ظاہر کرد کے الله تعالی اس کو ( ہرحال میں ) جانتے ہیں۔ اوروہ توسب کھھ جانتے ہیں جو کچھ کہ آسانوں میں ہے اور جو کچھ نمین میں ہے جس روز (ایبا ہوگا) کہ ہرفخص اینے اچھے کئے ہوئے کامول اورالله تعالی ہر چزیر قدرت مجمی کامل رکھتے ہیں۔ ادراینے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی (ادر)اس بات کی تمنا کرے گا كو سامنے لايا ہوا کہ کیا خوب ہوتا کہ اس مخف کے اور اس روز کے درمیان میں دور دراز کی مسافت (حاکس) ہوتی۔ اور الله تعالیٰ تم کوائی ذات (عظیم الثان) سے ڈراتے ہیں۔ اور الله تعالی نہایت مہریان ہیں بندوں پر۔ آپ فرما دیجئے کہ اگرتم الله تعالیٰ سے مجت رکھتے ہوتو تم لوگ میراا تیاع کرواللہ تعالیٰتم ہے محبت کرنے لگیں گے اور تمہار والے بڑے عنایت فرمانے والے ہیں (اور) آپ (بیمی) فرما و سیجئے کہتم اطاعت کیا کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ پھر (اس برممی) اگر دو

)الله تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ سبیٹک الله تعالیٰ نے (نبوت کے لیے ) متخب فرمایا ۔ (حضرت) آدم کواور (حضرت) نوح کواور (حضرت)ابراہیم کی اولاد (میں سے بعضوں) کواورعمران کی اولاد (میں سے بعضوں) کوتمام ک کہ وہ آزاد رکھا جاوے گا سوآپ مجھ سے (بعد ولادت) قبول کر کیجے۔ بیٹک آپ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ سے بیہ جوفر مایا کہ ایک دوسرے کی کھر جب لڑکی جنی (حسرت سے) کہنے لگیں کہ اے میرے پروردگار میں نے تو وہ حمل لڑکی جنی حالانکہ اللہ تعالیاً اور (وہ) لڑکا (جوانہوں نے جاہا تھا) اس لڑکی کے برابر تبیں۔ اور میں نے نے ہیں اس کو جوانہوں نے جنی اس لڑکی کا نام مریم (علیباالسلام) رکھا۔ اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو (اگر جمعی اولاد ہو) آپ کی بناہ میں ویتی ہوں پس ان (مريم عليها السلام) كوان كرب نے بوجه احسن قبول فرماليا اور عمر م شيطان مردود ور بران کونشوه نما دیا اور (حضرت) زکریا کوان کا سر پرست بنایا۔ <u>س</u> کی چیزیں یاتے (اور) یوں فرماتے کہ اے مریم یہ چیزیں تمہار اللهِ إِنَّ اللهَ يَوْزُوُّ

# سكانالغرآن

ول اگر بیغمران حضرت موی علیه السلام کے والد ہیں تو اولاد سے مراد حضرت موی علیه السلام اور حضرت مارون عليه السلام بين اور أأكرية عمران حضرت مريم عليباالسلام کے والد ہیں تو اولاد سے مراد حضرت عيسى بن مريم عليها السلام

اولاد ہے، شاید مقصود اس سے ان سب حضرات كااتحاد بإشرف ذاتي کے ساتھ شرف نسبت کا بیان فرمانا ہواور اس امر کا جبلانا ہو کہ رسول نبوت رہی ہے اگر آپ کونبوت ل تى توبعيد كياب والله اعلم وسل بيه جوفر مايا كه عمده طور يران كو نشوونماد باتواس سے دومعنی ہوسکتے ہیں۔ایک بیر کہ ابتداء ہے عبادت وطاعت میں مشغول رکھا دوسرے ید کہ اور بچوں کی معمولی نشو ونما ہے ان كا ظاهرى نشو ونماز ائد تھا۔

واسطے کہاں ہے آئیں وہ کہتیں کہ اللہ تعالٰی کے یاس ہے آئیں سبیٹک اللہ تعالٰی جس کو حاہتے ہیں بے حساب

٠۞ۿؙؽؘٳڸڮؘۮۼٲڒؙڴڔؚؾؖٳۯڹ۪ؖٛ؋ٛ ڤٲڶۯٮؚؚۿؚۘڣ ال موقع يردعاكى (حفرت) زكريا (عليه السلام) نے اپنے رب سے عرض كيا كدا ہے رزق عطا فرماتے ہیں میرے ربعنایت تیجیے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولا د بیشک آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے۔ بشارت دیتے ہیں بچیٰ کی جن کے احوال بہوں گے کہ وہ کلمتہ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے و ۲ اور مقدا ہوں گے اور اسے نفس کو (لذات ہے) بہت رو کنے والے ہوں گے وی اور نبی بھی ہوں گے اور اللی ورجہ کے شائستہ ہوں گے۔ زکریانے عرض کیا کداے میرے پرورد گارمیر سے لڑ کا کس كمتم لوگول سے تين روز تك باتيں ندكر سكو كے بجو اشارہ كے۔ اور اينے رب كو (ول سے) بمثرت ياديجيواور (زبان سے بعي) یاک بنایا ہے اور تمام جہان بھر کی بیبوں کے مقابلہ میں منتخب فرمایا ہے ہے اے مریم اطاعت کرتی رہوا ہے پروردگار کی اور بحدہ کمیا کرو اور رکوع کیا کروان لوگوں کے ساتھ جو رکوع كرنے والے بيں۔ يہ قص مجملہ غيب كى خبرول كے بين جم ال كى وكى تيجة بين آپ كے پاس اور آپ ان لوگول كے پاس ندتواس 4: 77 m2: m

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ولے محراب سے مرادیا تو مسجد بیت المقدس کی محراب ہے یا مراد اس سے وہ مکان ہے جس میں حضرت مریم علیہا السلام کو رکھا کرتے تھے کیونکہ اس جگہ محراب کے معنی عمدہ مکان کے ہیں۔

ول یعنی حفرت عیسی علیه السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے کلمة الله حضرت عیسی علیه الله حضرت عیسی کدوه علیه الله تعالی حض الله تعالی حض الله تعالی حض الله تعالی کے حکم سے خلاف عادت بلا واسط باپ کے پیدا کئے

س گذات سے روکنے میں سب مباح خواہشوں سے بچنا داخل ہو گیا۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا۔ نکاح کرناوغیرہ وغیرہ۔

كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُوْنَ ٱقُلَامَهُمْ ٱيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۗ وتت موجود تے جبکہ وہ ( قرعہ کے طور پر) اپنے اپنے تلموں کو (پانی میں ) ڈالتے تھے کہ ان سب میں کون محتص حضرت مریم (علیم السلام ) کی کفالت کرے اور نہآپ ان کے پاس اس دقت موجود تھے جبکہ باہم اختلاف کررہے تھے ل۔ (اس دقت کو یاد کرد) جبکہ فرشتوں نے (یہ بھی) کہا کہ يمريم إن الله يبسِر اے مریم بیشک الله تعالی تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جومنجانب الله ہو گا ادر آ دمیوں سے کلام کریں گے گہوارہ میں (لینی بالکل بھین میں بھی) اور بردی عمر میں بھی اور مقربین کے ہوں گے بورا كرنا چاہتے ہيں تو اس كو كهد ديتے ہيں كه ہو جا بس وہ چيز ہو حاتى ہے وي اور الله تعالی ان کوتعلیم فر ماوس گے (آسانی) کتابیں اور سمجھ کی باتیں اور (بالنصوص) توریت اور انجیل نگ اسرائیل کی طرف جنیجیں گے (پیغیبریناک) کہ میں تم لوگوں کے پاس(اپنی نبوت پر) کافی دلیل لے کر آیا ہوا میں تم لوگوں کے لیے گارے سے ایس شکل بناتا ہوں جیسے برندہ کی شکل ہوتی ہے۔ مچران کے اندر پھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ (جاندار) پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے تھم سے اور میں اچھا کر دیتا ہول مادر زاد اندھے کو اور برص (جذام) کے بیار کو اور زندہ کر دیتا ہول مردول

منزلا

سكان الغرآن

ول شریعت محمد به میں حنفیہ کے
ملک پر قرعہ کا بیتھم ہے کہ جن
حقوق کے اسباب شرع میں معلوم و
متعین ہیں ان میں قرعہ ناجائز و
داخل قارہے۔

و میں یعنی کئی چیز کے پیدا ہونے کے لئے صرف ان کا جابنا کافی ہے کئی واسط وسبب خاص کی ان کو حاجت بیں۔

تلك الرسلس كُلُونَ وَمَا تَكَخِرُ وَنَ لَا فِي بُيُوتِكُمُ ۖ کو اللہ کے فکم ہے والے اور میں تم کو ہٹلا دیتا ہوں جو کچھ اپنے گھروں میں کھا (کر) آتے ہو۔ اور جو رکھ آتے ہو اور میں اس طور بر آیا بلاشبہ ان میں (میری نبوت کی) کافی دلیل ہےتم لوگوں کے لیے اگرتم ایمان لانا جاہو اور میرا کہنا مانو بیشک الله تعالی میرے بھی رب ہیں اور تہبارے بھی رب ہیں سوتم لوگ اس کی عبادت کرو۔ بس ري إلى الله حواریین بولے کہ ہم ہیں مددگار الله کے آدی بھی ہیں جو میرے مدگار ہو جاویں الله کے واسطے (دین کے) ہم الله تعالیٰ پرایمان لائے اورآب اس کے گواہ رہے کہ ہم فرما نبردار ہیں۔ اے جارے رب ہم ایمان لےآئے ان چیزوں (فینی احکام) پر نے فرمایا ہے میسیٰ ( کچیٹم نہ کرد ) بیشک میں تم کو م س وفات دینے والا ہوں اور (فی الحال) میں تم کوا پی طرف اٹھائے کیتا ہوں ہے اور تم کوان

یا ک کرنے والا موں جومشکر ہیں ولل اور جولوگ تمبارا کہنا مانے والے ہیں ان کوغالب رکھنے والا موں ان لوگوں پر جو

منزلا

بيكان الغرآن

ول برنده کی شکل بنانا تصویر تھا جو اس شریعت میں جائز تھا ہاری شریعت میں اس کا جواز منسوخ ہو گیا\_ اور ابراء اکمه و ابوص کا امکان اگراسباب طبعیہ ہے ثابت ہو جاوے تووجہ اعجاز بیکھی کہ بلا اسباب طبعيه إبواء واقع بهوجاتا تفايه ول چنانچه مروحیلہ سے آپ کو گرفتارگر تے سولی نینے پر آمادہ ہوئے۔ وس ايك اورفخص كوتيسنى عليه السلام كى شكل بنا ديا اورغيسي عليه السلام كو آسان پراٹھالیا جس سے وہ محفوظ رہےاوروہ ہم شکل سولی دیا گیا۔ وسي ليعنى البين وقت موعود برطعى موت سے وفات دینے والا ہول۔ اس سے مقصود بشارت دینا تھا حفاظت من الاعداء كي بيرونت موعود اس وقت آ وے گاجب قرب قیامت کے زمانہ میں علیہ السلام آسان ہے زمین پرتشریف لادیں گے جیسا كاحاديث صححمن آياب و مرف به وعده عالم بالأكي طرف في الحال اٹھا لینے کا ہے چنانچہ بیروعدہ ساتھ کے ساتھ بورا کیا گیا جس کے ایفاء کی خبر سورہ نیسآء میں دی كُنْ بِ رَفْعَهُ اللهُ إليهِ ابِ زنده آسان بر موجود ہیں اگرچہ پہلا وعده فيحين يورا هو كالنين مذكور بهل ہے کیونکہ ریمثل دکیل کے ہے وعدہُ دوم کے لئے ﷺ اور دلیل رتبۃ مقدم ہوتی ہے۔ اس ہے اور واؤ چونکہ ترتیب کے لئے موضوع نہیں لہٰذا اس تقذیم و تاخير ميں كوئى اشكال نہيں\_ ب اس وعده كا ايفا اس طرح موا كه جناب رسول الله سلطنياتيني تشریف لائے اور یہود کے سب بے جا الزامات اور افتر اوٰل کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذمہ لگاتے تھےصاف کردیا۔

العهرن٣

كالالغآن

ا یہاں اتباع سے مراد خاص اتباع ہے لیعنی اعتقاد نبوت۔ پس مصداِق متبعین کے دولوگ ہیں جو آپ کی نبوت کے معتقد ہیں۔سو اس میں نصاری اور الل اسلام دونوں شامل ہیں اور منکرین ہے مراد بہود ہیں جومنکر نبوت عیسو پیر تحے پس حاصل بدہوا کہ امت محمد بہ اور نصاری ہمیشہ یہود پر غالب

ر ہیں تے۔ ول آیت میں این تن سے مرادتو خودابل مباحثہ بین اور نسآء سے خاص زوجه مرادنبيں بلکہا ہے گھر کی تمام عورتیں مراد ہیں جس میں بِختر بَهٰی شامل کے چنانچہ آب المنظم الله الله ك كه حضرت فاطمة سب اولا دمين سب ہے زیادہ عزیز تھیں ان کو لائے۔ ای طرح اَنْنَآءَوَ سے خاص صلبی اولا دمراذہیں بلکہ عام ہے،اولا دکی اولا دکوبھی اوران کوبھی جومجاز أاولا د كہلاتے بي عرفاً مثل اولاد كے سمجھے جاتے ہول، اس مفہوم میں نواسے اور داماد بھی داخل ہیں۔ چنانچه آپ حضرات حسنین اور حضرت علی رضی الله عنهم کولائے۔ ما ہلہ اب بھی حاجت کے وقت جائز اور مشروع ہے۔ مبللہ کا نجام کہیں تصریحاً تو نظر سے نہیں كزرا ، مكر حديث مين قصه مذكوره کے متعلق اتنا مذکور ہے کہ اگر وہ لوگ مہللہ کر لیتے تو ان کے اہل اوراموال سب ہلاک ہوجاتے۔

کافر تھے سو ان کو سخت سزا دول گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی

اور انہوں نے نیک کام کئے تھے سو ان کو ک

بہ(حضرت)عیسیٰ کی الله تعالیٰ کے نز دیک مشابہ حالت عجیبہ(حضرت) آدم کے ہے کہ ان (کے قالم

تو آپ فرما دیجئے کہآ جاؤ ہم (اورتم) بلالیں اپنے بیٹوںکواورتمہارے بیٹوںکواوراییعورتوں ک

واورتمہاری عورتوں کواورخوداینے تنوں کواورتمہارے تنوں کو مجمرہم (سب مل کر) خوب دل سے دعا کریں اس طور سے کہ اللہ کی لعنت جمیجیں

ن پرجو(ای بحث میں)نافق پرہوں ویں ۔ بیشک میر (جو کچھ) نہ کور ( ہوا ) وہی ہے کچی بات ۔ اور کوئی معبود ہونے کے لائق

47: 7

منزلا

مِنْ اللهِ اللهُ \* وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴿ اور بلا شک الله تعالی ہی غلبہ والے حکمت والے ہیں نہیں بج اللہ تعالیٰ کے سرتانی کریں تو بیشک الله تعالی خوب جانے والے میں فساد والوں کو۔ ہےوہ یہ کہ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت اور الله تعالی کے ساتھ کی کو شریک نہ تھہرائیں اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب نہ قرار دے الله تعالی کو تے ہو (حضرت) ابراہیم کے بارہ میں حالاتکہ نہیں تازل کی گئی تورات کیا پھر شجھتے نہیں ہو اور انجیل گر ان کے (زمانہ کے بہت) بعد الی بات میں تو جبت کر بی چکے تھے جس سے تم کو کی قدر تو واقفیت تھی سوالی بات میں کیول جبت کرتے ہوجس سے ابراجيم (عليه السلام) اور الله تعالى جانتے ہیں نه تو يبودي تھے اور نه نفرانی تھے ليكن (البته) طريق متنقيم والے (يعنی) صاحب اسلام تھے بلا شبرسب آ دمیول میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے (حضرت) ابراہیم کے ساتھ لَلَّذِيْنَ النَّبَعُولُهُ وَلَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ البته وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا اور یہ نبی (مظہر اللہ اللہ اللہ علی اللہ تعالی حامی میں

وع ۱۳

مگرخوداینے آپ کو اوراس کی اطلاع نہیں رکھتے کفر کرتے ہو اللہ تعالٰی کی آیتوں کے ساتھ حالانکہ تم اقرار کرتے ہو هَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوَّا احْجَ سلمانول بر (لیعنی قرآن بر) شروع دن میں اور (پھر) الکار کر بیٹھو آخر دن میں (لینی شام کو) عب کیا وہ ھے جاہیں عطا فرمادیں اور الله بردی وسعت والے ہیں خوب جاننے والے ہیں خاص کر دیتے ہیں ایٹی رحمت (وق

بكان العُران

ول دونوں جگہ جو تشھ کون اور
تفکیون فرمایا۔ تواس کی بیدوجیس
ج کرعدم اقرار یا عدم علم کی حالت
میں کفر جائز ہے قتیج ذاتی تو سی
کے حال میں جائز ہوئی بیس سکا
کم بلکہ وجہ یہ ہے کہ اقرار اور علم
ملامت ہے اوپر فدکور تھا کہ بعض
ملامت ہے اوپر فدکور تھا کہ بعض
الل کتاب مسلمانوں کے اصلال کی
ایل کتاب مسلمانوں کے اس کی
ایک تد بیر کا بیان فرماتے ہیں جس
کو اصلال موشین کے لئے انہوں
کو اصلال موشین کے لئے انہوں
کے ویز کیا تھا۔

گے۔
ماسل علت یہ ہوا کہ تم کو مسلمانوں سے حمد ہے کہ ان کو آسانی کتاب کیوں لگٹی یا یہ لوگ بیر خاتم کو علام المرائل اسلام اورائل اسلام کے حزل کی کوشش کررہے ہیں۔

ا گرتم اس کے پاس انبار کاانبار مال بھی امانت رکھ دوتو وہ ( مانگنے کے ساتھ ہی ) اس کوتمہارے پاس لار کھے۔ اوران ہی میں ہے جعش وہ

يُؤدِّهُ اللُّكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَالِمًا یاں ایک دیناربھی امانت رکھ دونو و بھی تم کوادانہ کرے مگر جب تک کتم اس کے سر پر کھڑ الله تعالی برجموث لگاتے ہیں اور (ول میں )وہ بھی جانتے ہیں وی ( کرخائن پر) ازام کیوں نہ ہوگا جو محف اپنے عہد کو پورا کرے اور الله تعالی ہے ے (انہوں نے) کیا ہے اور (بمقابلہ) اپنی قسموں کے ان لوگوں کو پچھ حص الله تعالی ان سے (لطف) کام فرماوی محاور ندان کی طرف (نظر محبت سے) دیکھیں محے قیامت کے دوز اور ندان کو یاک کریں محاوران سی بشر سے اور فهم اور نبوت عطا فرماویں الله تعالی کو چھوڑ کر ولیکن کیے گا کہ تم اوگ الله والے بن جاؤ ، بوجہ اس کے کہ تم کتاب سکھاتے ہو

بتكان الغرآن وليعني غيرال كتاب مثلأ قريش كا مال حِرالينا يا حِمين ليناسب جائز وس ایت میں جن بعض کی امانت کی مرح کی تی ہے۔ اگران بعض سے وہ لوگ مراد ہیں جوالل كتاب من سے ايمان كے آئے تع تب تورح من كوكى اشكال نہیں، اور اگر خاص مومن مراد نہ ہوں بلکہ مطلقا اہل کتاب میں سے امین اور خائن دونوں کا ذکر کرنا مقصود ہے تو مدح باعتبار قبول عندالله كنبيس كيونكه بدون ايمان ك كوئى عمل صالح مقبول نبيس موتا بلکہ مدح اس اعتبار سے ہے کہ احچى بات گوكافر كى ہوكىي درجه ميں وسيمكن ب كتحريف لفظى كرت ہوں اور ممکن ہے کہ تفییر غلط بیان كرتے ہوں تحریف لفظی میں تو دعوى موتاب كه بيلفظ منزل من الله ہے اور غلط تغییر میں بہتو نہیں ہوتا نیکن بیدوعوی ہوتا ہے کہ بیرتفسیر تواعد شرعیہ سے ثابت ہے اور تواعد شرعيه كامنجانب الله مونا ظاهر ب\_ ایک صورت میں صورہ جروہونے كا دعوى موكا ايك صورت مين معنى جزو كتاب مونے كا دعوى موكا بايں معنی کہ جزو ثابت بالشرع ہے اور برِ ثابت بالشرع عَيْقَةُ ثابت بالكتاب ہے۔

اكْنْتُمْ تَكُرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمُ اَنْ تَتَّجَ الله تعالی نے عہد لیا انہاء سے کہ جو کھے میں تم کو کتاب اور پر تہارے یاس کوئی پیمبر آوے جو مصدِق ہواس کا جو تہارے یاس ہے تو وہ بولے ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد فرمایا تو گواہ رہنا اور میں اس برتمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہول وس بعد اس کے تو ایسے ہی لوگ بے اور بے اختیاری سے اور سب الله ہی کی طرف لوٹائے جاویں گے۔ سے آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں الله بر اور اس پر جو ہمارے باس بھیجا گیا اور اس پر جو ابراہیم ؑ و اسمغیل و اسحق و یعقوب اور اولاد کیفوب کی طرف جھیجا گیا

ع " بَيَانُ الْقُرْآنُ

ا نی سے امر بعبادت غیر الله شرعامنقی دحال ہے۔
اس انبیاء علیم السلام سے تواس عہد کا لیا جانا قرآن مجدید میں معرب ہوتا ہی اور کی اور کی اس کے اور کی اس عہد کا یا تو اول عالم ارواح ہویا اور کی المرواح ہویا کا ارواح ہویا

صرف دنیا میں وی سے لیا حمیا ہو۔
الل کتاب کو بیع بداس کتے سنایا کہ
جب حضور مطابق کی رسالت
دلائل سے قابت ہے تو لا محالہ اس
عبد کے مضمون میں داخل ہے پھر تم
پر یقینا آپ کی تقد اتن اور تعرب
فرض ہے اور یکی حاصل ہے اسلام

طرف سے اس کیفیت سے کہ ہم ان میں سے کی ایک میں بھی تفریق ٹیس کرتے اور ہم تواللہ ہی کے مطبع ہیں

الله تعالی ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے اور بعد اپنے اس اقرار کے کہ رسول سے بیں اور بعد اس کے کہ ان کو بعد این ایمان لانے کے ان پر الله تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی اورآومیوں کی بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کو ای میں رہیں گے ان ہر سے عذاب ملکا بھی نہ ہونے یادے گا گر جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اینے کوسنوار کیس ویں سو بے شک الله تعالیٰ بخش دینے والے رحمت کرنے والے ہیں اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے رہے کفر میں سے ان کی توبہ برگز مقبول نہ ہوگی اور ایسے کوگ اور وہ مرجعی گئے حالت کفر ہی میں بھی چاہے۔ ان لوگوں کو سزائے وروٹاک ہو گی اور ان کے کوئی حامی بھی نہ ہوں گے۔

وليه مطلب نبين كهابيول كوكمى توفیق اسلام کی نہیں دیتے ہلکہ مقصود ان کے اسی وعوائے مذکور کی نفی کرناہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے جواسلام حجوز كربيطريق اختياركيا ب تو ہم کواللہ نے ہدایت دی ہے خلاصه نفی کا بیہ ہوا کہ جو مخص کفر کا بے ڈھنگا راستہ اختیار کرے وہ ہدایت اللی پرنہیں اس لئے وہ نہیں کمدسکتا کہ مجھ کواللہ نے ہدایت دی ہے کیونکہ کفر ہدایت کا راستہبیں بلكها يساوك يقينا ممراه بي-واليعنى منافقانه طور برصرف زبان ے توبہ کافی نہیں۔ وس يعنى كفرير دوام ركها ايمان نہیں لائے۔

تم خیر کال کو بھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کوخرج نہ کرو گے سب کھانے کی چزیں نزول تورات کے

حرام کرلیا تھا ہے بی اسرائیل پرحلال تھیں ہے

لگائے تو ایے لوگ آپ کہ دیجئے کہ اللہ تعالی نے

حَنِيْفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ سوتم ملت ایراہیم کا اتباع کروجس میں ذرا مجی نہیں

اور جخف اس میں داخل ہو جاوے وہ امن والا ہوجا تاہے۔ اور اللہ کے داسطے لوگوں کے ذمیاس مکان کا ج

كرنا ہے لينى ال مخف ك ذمه جو كه طاقت ركھ وہاں تك كى سيل كى ولم اور جو مخض

آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو

قر الله تعالی تمام جہان والوں سے عنی ہیں و

سكان الغرآن

ول آیت ہے معلوم ہوا کہ ثواب تو ہرخرچ کرنے سے ہوتا ہے جو الله كى راه ميس كيا جاوے مرزياده الواب محبوب جز کے خرج کرنے ولي ليني موشت شركا حفرت أيعقوب عليه السلام كوعرق النساء كا من تعاآب نے نذر مانی تھی کماگر

الله تعالی اس سے شفادیں تو سب میں زیادہ جو کھانا مجھ کومحبوب ہے اس کو چھوڑ دونگا۔ ان کوشفا ہوگئی اور سب مين زياده محبوب آب كوادن كا محوشت تغال کو ترک فرما دیا پھر ہے کی تحریم جونذرہے ہوئی تھی المناسبة المرائيل من بعي بحكم وي نظ على رى اور معلوم موتا ہے كدان کی شریعت میں نذر ہے تحریم بھی ہو بعاتی ہوگی جس طرح ہماری شریعت نیں میاح کا وجوب ہو جاتا ہے مگر تحریم کی نذر جائز نہیں بلکہ اس میں حنث ہے جس کا کفارہ واجب ہے۔ م نول تورات کے قبل اس واسطے فرمایا کہ نزول تو رات کے بعد ان مذكوره حلال چيزوں ميں

سے بھی بہت ی چیزیں حرام ہوگئ تعیں جس کی سمجھ تفصیل سورہ انعام کی اس آیت میں ہے وَعَلَی أَلَذِ ثِينَ هَادُوا حَرَّمُنَا كُلَّ ذِي بَطْفُ, الْيَ آخر ما \_ مر سب عبادت گاہوں سے ملے

اس کے مقرر ہوئے سے یہ بھی مغلوم اوكيا كدبيت المقدس سيجى بهل ماے چنانچە مدیث معیمین میں اس کی تصریح سمی ہے۔ <u>ه ۵</u> لینی خانه کعبه

فليمطلب سيركه فيج وبال موتاب اور مثلًا نماز كا ثواب بروك (باقی برصغیرآ ئنده)

حالاتكم الله تعالى تمبارے سب كاموں كى اطلاع ركھتے ہيں۔ الله تعالی کے احکام کا الل كتاب كيوں بٹاتے ہو الله كى راہ سے ايے فخص كو جو ايمان مانو كهنا تعالیٰ کو مضبوط کیزتا ہے تو ضرور راہ راست کی ہدایت کیا جاتا اے ایمان والو الله تعالی سے ڈرا کرو جیہا ڈرنے کا حق ہے ا اورتم پر جو الله تعالی کا انعام ہے اس کو یاد کرو جب کہ تم دشن تھے ے میں الفت ڈال دی سوتم الله تعالیٰ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اورتم لوگ وزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھوس سو اس سے الله تعالی نے تہاری جان بچائی

تصريح حديث ومال بهت زياده ہوتا ہے دینی برکت تو بدہوئی اور جو و ہاں تہیں ہیں ان کو اس مکان کے ذریعہ سے نماز کا رخ معلوم ہوتا ہے۔ بیر ہنمائی ہوئی۔ <u>ہے۔</u> مقام ابراہیم ایک پھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعبہ کی تعمیر کی تھی اوراس پھر میں آپ کے قدموں کا نشان بن گيا تما اب وه پقرخانه کعبہ سے ذرا فاصلہ برایک محفوظ مكان ميں ركھا ہے۔ م سبیل کی تغییر حدیث میں زادور احله کے ساتھ آئی ہے۔ و عصل استدلال کا پیرموا که دیکھو بیاحکام شرعیہ خانۂ کعبہ سے متعلق ہیں جن کا اس سے متعلق ہونا ولائل سے ثابت ہے اور ایسے احکام بیت با المقدس سے متعلق مشروع ا اور الیے احکام بیت نہیں کئے گئے اپس خانۂ کعبہ کی افضلیت ٹابت ہوگئی۔

(بقية صفحة گزشته)

# بَيَانُ القُرْآنُ

ولے کامل ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح شرک وکفر سے بچک ہوگل معاصی سے بھی بچا کرو۔ آہت کا مطلب یہ ہے کہ ادنی تقوٰی پر اکتفامت کرو بلکہ اعلی اور کامل درجہ کا تقوٰی اختیار کر و جس میں معاصی سے بھی بچنا آگیا۔

م یعنی بوجہ کافر ہونے کے دوزخ سے اتنے قریب تھے کہ بس دوزخ میں جانے کے لئے صرف مرنے کی دریتھی۔ اس روز کہ بعض چبرے سفید ہو جاویں گے اور بعضے ے ساہ ہو گئے ہوں گے ان سے کہا حاوے گا سفيد ہو گئے ہول یہ الله تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر ساتے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جو کچھ آسانوں میں اور الله بی کی ملک ہے

جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لئے ظاہر کی گئی ہے تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے

بتكان الفرآن

ولے جوفض امر بالمعروف و ٹی عن المنکر پر قادر ہو یعنی قرائ سے غالب گمان رکھتا ہے کہ اگر میں امرو بی کروں گا تو مجھ کو کوئی ضرر امور واجبہ میں امروٹی کرنا واجب ہے اور امور متجہ میں متحب اور جوآ دی بالمعنی المذکور قادر نہ ہواس پر امرونی کرنا امور واجبہ میں بھی واجب نہیں البنداگر ہمت کرے تو واجب نیس البنداگر ہمت کرے تو واجب میں البنداگر ہمت کرے تو

وی آیت میں جو تفریق واختلاف
کی ندمت ہے مراد اس سے وہ
تفریق ہے جواصول دین میں ہویا
فروع میں براہ نضانیت ہو۔ جو
فروع غیر واضح ہیں یا پوجہ عدم نص
صرت کے یا بوجہ ظاہر تحارش
اصرت کے یا بوجہ ظاہری تحارش
اصرت کے یا بوجہ ظاہری تحارش
اندہوتو ایے فروع میں اختلاف ہو
اندہوتو ایے فروع میں اختلاف ہو
اخا اس آیت میں واطل نہیں اور
فرموم نہیں بکہ امت مرحومہ میں
واقع ہے۔

رکھ= ر

بتيان العُرآن

ول بیخطاب تمام امت محمد بیکو عام ہے۔ چھران میں سے صحابہ اول اوراشرف مخاطبین ہیں۔ وعلے بعنی زبانی برا بھلا کہہ کر دل دکھانا۔

م برایک پیشین گوئی ہے جوای
طرح واقع ہوئی چنانچاال کتاب
زمایہ نبوت میں کسی موقع میں بھی
صحابہ پر جو کہ بقرید کا مقام اس
مغمون کے خاص مخاطب ہیں
غالب نہ آئے۔خصوصا یہود جن
کے قبائح خصوصیت سے اس جگہ
نگور ہیں۔

وس تعنى بامنى جان كى-ه الله كى طرف كا ذريعه بيركه كوئى كتابى الله تعالى كى عبادت میں ایبا مشغول ہو کہ مسلمانوں سے لڑتا بھڑتا نہ ہو۔ وہ جہاد میں قل نبین کیا جاتا کوعبادت اس کی آخرت میں نافع نه ہواور آ دمیوں کی طرف کے ذریعہ سے مراد معاہدہ وسلح ہے جومسلمانوں کے ساتھ ہو جاوے چنانچہ ذمی و مصالح بھی مامون ہے یاکسی قوم کا ان ہے لڑنے کا مقصد نہ کرنا جیسا بعض زمانوں میں ہوایا ہوگا بیامن بھی آدمیوں ہی کی جانب سے ہے باقی اور کسی کوامن نہیں۔ ول حاصل آیت کا مرح ہان لو کول کی کہ انہوں نے ان صفات کواختیار کیاہے جو کہاس امت کی خیریت کے اسباب میں سے ہیں۔ ال لئے نوفونون اور بامرون كون كو تخصیص کے ساتھ لائے جس کی وجه خيريت من بعي تصريح تقى ورنه

قائمة كے عموم ميں يدسب امور

داخل ہو گئے تھے

لِوَ تُوْمِنُونَ بِاللهِ \* وَلَوْامَنَ آهُلُ الْكِتْبِ لَكَانَ ردکتے ہو اور الله تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو ہے اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کیلئے مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ اكْثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ لَنْ ہوتا۔ ان میں سے بعضے تو مسلمان ہیں اور زیادہ حصہ ان میں سے کافر ہیں ہرگز کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے مگر ذرا خفیف می اذیت <u>ت</u> اورا گروہ تم سے مقابلہ کریں تو تم کو پیٹیو دکھا کر بھاگ جا ئیں گے گھر ہاں ایک توا ایے ذریعہ کے سبب جو الله کی طرف سے ہاور ایک ایے ذریعہ سے جوآ دمیوں کی طرف سے ہے وہ اومستحق ہوگئے غضب البی کے اور جمادی گئ ان پر پستی یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ عكر ہو جاتے تھے احكام البي كے اور قتل كر ديا كرتے تھے پيغبروں كو ناحق اور يہ ال وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ سے نکل نکل جاتے تھے۔ یہ سب برابر جیس كتاب ميں سے ايك جماعت وہ مجى ہے جو قائم ہیں۔ الله كى آيتيں اوقات شب ميں پڑھتے ہیں اور وہ اور یہ لوگ شائنہ لوگوں میں سے میں ک 110: " 110:1

، يُكْفَرُونُهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْهُا نیک کام کریں گے اس سے محروم نہ کئے جاویں گے اور الله تعالی اہل تقوای کوخوب جانتے ہیں برگز ان کے کام نہ آویں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد <sub>الله</sub> وه بمیشه بمیشه ای میں رہیں میں تیز سردی ہو وہ لگ جاوے ایسے لوگوں کی تھیتی کو جنہوں نے اپنا نقصان کر رکھا ہو پس وہ اس کو برباد کر ڈالے اور اللہ تعالیٰ نے ان پرظلم نہیں کیا لیکن وہ خود بی اینے آپ کوضرر پہنچا رہے تھے کو صاحب خصوصیت مت بناؤ و وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں مفرت کی تمنا رکھتے ہیں واقعی بغض ان کے منہ سے ظاہر اور جس قدر ان کے دلول میں ہے وہ تو بہت کھے ہے ہم علامات تمہارے سامنے ظاہر بال تم ایے ہو کہ ان لوگول سے محبت رکھتے ہو اوربیہ لوگ تم سے اصلاً محبت نہیں رکھتے حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہواور بدلوگ لے آئے اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر اپنی اٹھیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں مارے غیظ کے مل آپ کہہ دیجئے ک

### بكان العُرآن

ا یهال جو غیر خد مب والول سے خصوصیت کی ممانعت فرمائی مان میں میمجی واخل ہے کدان کواہنا ہمراز نہ بنایا جائے اور اس میں میمجی واخل ہے کدائے خاص امور انتظامی میں ان کو دخل دیا جائے۔

بے ہے۔ ویل یہ کنایہ ہے شدت غضب سے جومجوری کے وقت ہو۔

اگرتم کوکوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کے لئے موجب رنج ہوتی ہے اور اگرتم کوکوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگرتم استقلال اور تقوی کے ساتھ رہوتو ان لوگوں کی تدبیرتم کو ذرا بھی ضرر وع مسلمانوں کو مقاتلہ کرنے کے لئے مقامات پر جما رہے تھے اور الله تعالی جبتم میں سے دو جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں۔ جب کہ آپ مسلمانوں سے بول فرما رہے تھے کہ کیا تم کو یہ امر کافی نہ ہوگا کہ تمهارا رب تمهاری اداد کرے تین بزار فرشتوں کیاتھ جو اتارے جاویں رہو کے اور منقی رہو کے اور وہ لوگ

رب تہاری اعداد فرمادے کا پانچ بزار فرشتوں سے جو کہ ایک خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے۔ اور

ولمراديب كداكرتم مرتجي جاؤ محے تب بھی تبہاری مراد پوری نہ ہو ت بەقصەغز دۇاحد كاپـ سے محابہ پر الله تعالیٰ کی کیسی عنایت تقی کہ بیان جرم کے ساتھ ان کو بشارت ولایت خاصه بھی سنادي جس مين وعدهُ معاني مفهوم ہوتا ہے اور جرم بھی کتنا خفیف بتلاما که واپسی نہیں صرف کم ہمتی۔ عجراس كالمجعى وقوع نبين بلكه خیال پس یا تو صدور اتنا ہی ہوا جو یابعض صادر کو ذکرنہیں فر مایا اور تقذریہ اول ہر عتاب کی وجہ ان حفزات کا غایت تقرب ہے۔ مع بدر دراصل ایک کنوئیں کا نام ہے جو بدر بن قریش نے کھودا تھا۔ بدر کی ازائی اس کے قرب میں ہوئی تھی۔ وہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے درجہ کے فرشتے ہوں کے ورنہ جو فرشتے پہلے زمین پرموجود تھے ان سے

تمنى بدكام لباجاسكنا تفا-

ž

الله تعالی نے سامداد محض اس لئے کی کہ تمہارے لئے بشارت ہو اور تا کہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جاوے کی طرف سے ہے جو کہ زبردست ہیں الله تعالی آن پر یا تو متوجہ ہو جاویں اور یا آن کو کوئی سزا دے دیں وہ ظلم بھی بڑا کر رہے ہیں وسیاور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسانوں میں ہے اور جو کچھ کہ زمین میر کو حالیں عذاب دیں اور اللہ تعالیٰ تو بڑے مغفرت کر اے ایمان والو سود مت کھاؤ (یعنی نہ لو اصل سے) کئی حصہ اور الله تعالیٰ سے ڈرو امید ہے کہتم کامیاب مو وس اور خوشی سے کہنا مانو اللہ تعالیٰ کا اور جیے سب آسان اور زمین وہ تیار کی گئ

لوگ جو کہ خرج کرتے ہیں فراغت میں اور تھی میں اور غصے کے منبط کرنے وا۔

## بَيَانُ الْقُلِآنُ

ول یہاں امداد کی حکمت نہایت تصریح کے ساتھ فرمائی جس میں

غور کرنے سے اس مضمون میں كوكى شبه باقى نبين ربتا- كيونكه حاصل اس کا یہ ہوا کہ ان فرشتوں کے نزول سے آصلی مقصود یہ تھا کہ مىلمانوں كے قلب كوسكون ُ <u>و ۲</u> غزوهٔ احد میں حضور سالمالیم کا دندان مبارک شهید جو گیااور چرهٔ مبارک مجروح ہو گیا تو آپ نے بیفرمایا کدالی قوم کو کیسے فلاح ہوگی جنہوں نے اینے نی کے ساتھ ایبا کیا حالانکہ وہ نی ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس وفت به آیت نازل ہوئی۔ س بہ جوفر مایا اصل سے کی حصے زائد كركے الله بير سودكے حرام ہونے کی قیدنہیں کیونکہ سودقلیل ہو یا کثیرسب حرام ہے۔ س مطلب برگذاید نیک کام اختیار کرو جس سے پروردگار

تمباری مغفرت کر دیں اور تم کو

جنت عنایت ہو۔

لْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ يُحِ اور الله تعالی ایے نیکوکاروں کو مجبوب رکھتا ہے اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایبا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو الله تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں پھر اپنے گناہوں کی معافی جاہنے لگتے ہیں۔ اور الله تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو اور وہ لوگ اپ فعل پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں ان لوگول کی گناہوں کو بخشا ہو کے رب کی طرف سے اور ایسے باغ ہیں کہ ان کے نیے سے ہتی ہوں کی یہ بمیشہ بمیشہ ان ہی میں رہیں گے۔ اور بیا چھاحق الخدمت ہے ان کام کرنے والوں کا والے بالتحقیق ی چلو پھرو اور دکھیے كة خرانجام مكذيب كرنے والول كاكيما مواليد بيان كافى بي تمام لوگول كے لئے اور بدايت اور نفيحت بے خاص الله سے ®وَ لا بِهِنُواوَ لا تَحَزَّنُواوَ انْتَثَمُ الْأَعْلُونَ إِنْ تم ہمت مت بارہ اور رنج مت کرہ اور غالب تم ہی رہو کے اگر وليجيج بھی ایہا ہی زخم پہنچ چکا ہے۔ اور ہم ان ایام کو ان لوگوں کے در میان ادلتے بدلتے رہا کرتے ہیں۔ اور تاکہ الله تعالی ایمان والوں کو جان لیویں اور تم میں سے بعضوں کوشہید بنانا تھا۔ اور الله تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے منزلأ الله : الماسا 14. "

سكان الغرآن ولے شان نزول اس آیت کا رہے که سال گزشته بعض محایثه جویدر میں شہید ہوئے اوران کے بڑے فضائل معلوم ہوئے تو بعض نے تمنا کی کہ کاش ہم کو بھی کوئی ایسا موقع پیش آوے کہ اس دولت شہادت ہے مشرف ہوں۔ آخر یہ احد كا غزوه واقع جوا تو ياوَل ا كَعْرُ مے اس پر بیآیت آئی۔ و ٢\_ جب غزوهٔ احد میں رسول ١٦ الله من الله من الله من الله من الله الله من الله م ۲۴ شهید جوا اور سرمبارک زخمی 🍳 ہوا تو اس وقت کسی وشمن نے نکار دیا کہ محمد ملٹی ہے تا کے محے۔مسلمان لڑائی مجر جانے ہے بدحواس اور منتشر ہوہی رہے تھے اس خبر ہے اور بھی کمرٹوٹ گئی کسی نے بہ تجویز کیا کہ اب کفار ہے امن لے لینا جائے بعضے ہمت ہار کر بیٹھ رہے اور ہاتھ یاؤں چھوڑ دیئے اور بعضے بھاگ کھڑے ہوئے بعضے منافق بولے کہ اگر محد (ملجائیلم) نہیں رے تو مجراینا ببلا بی دین کیوں نه افتیار کر لیا جائے بعض نے کہا اگر نبی ہوتے توقل كيول ہوتے اور بعض نے كہا که اگر آپ بی نه رہے تو ہم رہ کرکیا کریں مےجس پرآپنے جان دی۔ اس پر ہم کو بھی جان دے دینا جاہیے اور اگر آپ قتل ہو گئے تو کیا ہے اللہ تعالیٰ تو قتل سہیں ہوئے اس پریشانی میں اول آپ کو حضرت کعب بن ما لک نے و کھے کر پیچانا اور پکار کر کہا کہ اے مسلمانو! رسول ملينيني زنده صحح سلامت بير. غرض اس وقت مجر مسلمان مجتمع ہوئے۔ آپ نے ان کو ملامت (باتی برصفحه آئنده)

يْنَ ﴿ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَ يَمْحَقَ اور تاکہ میل کچیل سے صاف کر دے ایمان والوں کو اور مٹا دیوے ہاں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہو گے عالانکہ ہنوز الله تعالی نے ان لوگوں کوتو دیکھا بی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہواور ندان کو دیکھا جو ٹابت قدم رہنے والے ہوں اور تم تو مرنے کی تمنا کر رہے تھے موت کے سامنے آنے کے پہلے سے وال سو اس پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں۔ سو اگر آپ کا انقال ہو جاوے یا آپ شہید ہی ہو جاویں تو کیا تم لوگ اور جو فخص الثا پھر بھی جاوے گا تو اللہ تعالٰی کا کوئی نقصان وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّكِرِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ اور الله تعالی جلدی ہی عوض دے گا حق شناس لوگوں کو ویل اور سمسی مفخص موت آ ناممکن نیس بدون حکم الله کے اس طور سے کہ اس کی میعاد عین کھی ہوئی رہتی ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں۔ اور جو مخص اخروی نتیجہ چاہتا ہے۔ تو ہم اس کو آخرت کا حصہ دیں گے اور ہم بہت جلد عوض دیں مے حق شناسوں کو اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ ہو کر دِ بِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَهَاوَهَنُوْالِهَاۤ أَصَّابَهُمْ فِيُ سَ بہت الله والے الاے میں سوندتو ہمت ہاری انہوں نے ان مصاعب کی وجدسے جوان پر الله کی راه میں واقع ہوئیں اور نہ ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكَانُوا ﴿ وَ اللَّهُ يُحِبُ الصَّبِرِينَ ﴿ وَمَا اور الله تعالی کو ایسے متقل مزاجوں سے محت ہے اور ان کی اور نہ وہ دیے بھی بدلہ دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ ہول کا فروں کے دلوں میں بسبب اس *کے کہ*انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ایسی چیز کوٹھیرایا ہے جس پر ک<sup>ا</sup> کہ جب تم خود ہی کمزور ہو گئے اور با ہم تھم میں اختلاف کرنے لگے اورتم کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہتم کوتمہاری دلخواه بات دکھلا دی گئی تم میں سے بعض تو وہ محض تھے جو دنیا جائتے تھے اور بعض تم میں وہ تھے جو 177: F

(بقیہ صفی گزشتہ) فرمائی عوض کیا گیایارسول اللہ! یہ خرسن کر ہمارے دلوں میں ہول بیٹھ تی اس لئے ہمارے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

بىيان القرآن يى اى ي دوى براتفاء ك

ولے پس اس کی دوئتی براکتفاء کرو اوراس کو مد د گارشمجھو۔ دوسرا مخالف اگر نصرت کی بھی تدبیر بتلائے خلاف تحكم البي توعمل مت كرويه س چنانچهاس القاءرعب كاظهور اس طرح ہوا کہ اول تو باوجور ملمانوں کے فکست کھا جانے کے مشرکین بلاکسی سبب ظاہری کے مکہ کولوٹ گئے پھر جب پکھ رستة قطع كر يحكي توايخ ال طرح آنے پر بہت افسوں کیا اور پھر اراده وأبيئ مدينه كيا تكر تجهه ابيا رعب حيمايا كهنهآ سكے اور راہ میں کوئی اغرائی مل گیا۔ اس سے کہا کہ ہم جھے کو اتنا مال دیں گے تو مسلمانوں کو ڈرا دینا یہاں وحی ےمعلوم ہو گیا۔ آپ ان کے تعاقب مين حراء الاسديك يبنيحه

اُس پر جوتم پر مصیبت بڑے۔ اور الله تعالی سب خبر رکھتے ہیں تمہارے سب کاموں کی۔ کے بعد تم پر چین بھیجا لینی اونگھ کہ تم میں سے ایک جماعت پر تو اس کا

## سَيَانُ القُرارَ

ول اس آیت سے محابہ کے حال
پر بردی عنایت معلوم ہوئی کہ
عناب میں بھی چند در چند تسلیاں
فرما ئیں ۔ ایک بیا کہ سرانہ تھی بلکہ
اس میں بھی تہاری مصلحت تھی پھر
مؤاخذ و آ فرت سے بے فکر کردیا۔
و کے تو اس وقت غیب سے داپس
مملانوں پر اوگھ غالب ہوئی جس

وْولوگ ان مقامات کی طرف نکل پڑتے جہاں وہ گرے ہیں اور بیہ جو کچھ ہوا اس لئے ہوا تا کہ اللہ تعالیٰ تمبارے باطن کی بات کی آز ماکش کر

ہاور تاکہ تمہارے دلوں کی بات کو صاف کر دے ۔ اور الله تعالیٰ سب باطن کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ یقینا تم میں سے جن لوگوں نے پشت چھیر دی تھی جس روز کہ دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئیں اس کے سوا اورکوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کوشیطان نے لغزش دیدی ان کے بعض اعمال کےسب سے والے ادریقین مجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کومعاف واقعی الله تعالی برے مغفرت کر نوالے ہیں برے حکم والے ہیں وی اے ایمان تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا وسے جو کہ کافر ہیں اور کہتے ہیں اینے بھائیوں کی نسبت جب کہ وہ لوگ کی تاكم الله تعالى اس بات كوان كے قلوب ميں موجب حسرت كرديں اور الله تعالى جو کچھ تم كرتے موسب کچھ ديكھ رہے ہيں الله کی راہ میں مارے جاؤیا مرجاؤ تو بالضرور الله تعالی کے پاس کی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو اور اگرتم لوگ مر گئے یا مارے گئے تو بالضرور اللہ بی کے بیاس جمع کئے جاؤ گے بعداس کے اللہ ہی کی رصت کے سبب آپ ان کے ساتھ زم رہے ہے اور اگر آپ تند خو سخت طبیعت ہوتے تو بہآپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے سوآپ ان کو معاف کر دیجئے اور آپ ان کے لئے استغفار کر دیجیے 109: 1 منزلا 100 : m

### بَيَانُ الْقُرْآنُ

ك بِيَعْضِ مَا كُسَبُوا سِ معلوم ہوتا ہے کہ ایک گناہ نج ے دوسرا گناہ بیدا ہوتا ہے ک جیبا کہ ایک طاعت سے دوسری طاعت کی توفیق برهتی جاتی ہے۔ وس بعض معاندين صحابه في اس واقعه سے محابہ پرخصوصاً حضرت عثان رضى الله تعالى عنه برطعن كيا ہے اور اس سے عدم صلاحیت خلافت کی متنظ کی ہے لیکن یہ محض ممل بات ہے جب الله تعالی نے معاف کر دیا اب دوسروں کو مؤاخذہ کرنے کا کیا حق رہا۔ رہا قصہ خلافت کا سو اہل حق کے نزدیک خلاف کے لئے عصمت شرطنہیں۔ س اوپر منافقین کا قول نقل کیا

وی دو پرمناسین ۵ کون س یا میا تھا۔ چونکہ ایسے اقوال کے شنے کے احتال ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اس قتم کے وساوس پیدا ہوئے گئیں اس کے حق تعالی اس آیت میں مسلمانوں کو ایسے اقوال اور ایسے احوال ہے ممانعت فرماتے ہیں۔

وسی اس سفرسے دینی کام کے الے سفر کرنا مراد ہے۔ وہ خرم خونی کور حت کا سبب اس لئے فرمایا کہ خوش اخلاقی عبادت ہے اور عبادت کی توفیق اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتی ہے۔

وَشَاوِرُهُمُ فِي الْأَمُرِ ۚ فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ ۗ اور ان سے خاص خاص باتوں میں مھورہ لیتے رہا کیجئے ولے۔ پھر جب آپ رائے پختہ کر کیس تو اللہ تعالیٰ پر اعتاد کیجئے وس ا بینک الله تعالیٰ ایسے اعتاد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اگر حق تعالیٰ تمہار ا ساتھ دیں تب تو تم سے کوئی نہیں جیت لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَبْخُذُ لُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں تو اس کے بعد الیا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے (اور غالب کر دے) ) الْمُؤْمِنُونَ ® وَ مَـ تعالیٰ یہ ایمان والوں کو اعتاد رکھنا جاہے اور نبی کی بیہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے حالانکہ جوفخص خیانت کرے گا وہ فخص اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا . اور ان پر بالکل ظلم نه ہو گا سے سو ایبا مختص جو کہ ہر مخص کو اس کے کیے کاپورا عوض کے گا رضائے حق کا تابع ہو کیا وہ اس محض کے مثل ہو جائے گا جو کہ غضب الٰہی کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہو وَ بِئُسَ الْمَصِيرُ ﴿ هُمْ دَرَجْتٌ عِنْكَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ا اور وہ جانے کی بری جگہ ہے ۔ یہ مذکورین درجات میں مختلف ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نز دیک اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں بِهَا يَعْبَلُوْنَ ﴿ لَقَلُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ حقیقت میں الله تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جب کہ ان میں ان ہی کی جنس ہے ایک ایسے پیغبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالٰی کی آبیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اوران لوگوں کی صفائی کرتے رہیجے ہیں لِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِيْ اور باليقبين اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں ہلاتے رہتے ہیں۔

## بَيَانُ القُرْآنُ

ول یہ جو کہا گیا کہ خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا ہیجئے تو مراد ان سے وہ امور ہیں جن میں آپ پر دحی نازل نہ ہوئی ہو ورنہ بعد دمی کے پھر مشوروں کی کوئی شخائم نہیں۔

س لفظ عزم میں کوئی قیدنہیں لگائی اس سے معلوم ہوا کہ امور انتظاميه متعلقه بالرائئ مين كثرت رائے کا ضابط محض بے اصل ہے ورنه یہاںعزم میں بیہ قید ہوتی کہ بشرطیکه آپ کا عزم کثرت رائے کے خلاف نہ ہو۔ اور مثورہ وعزم کے بعد جوتو کل کا حکم فرمایا تو اس سے ثابت ہوا کہ تدبیر منافی نہیں توکل کے کیونکہ مشورہ وعزم کا داخل تدبير مونا ظاهرب اور جاننا حاسئے کہ مرتبہ تو کل کا کہ باوجود تدبير كے اعتقاذا اعتاد ركھے اللہ تعالیٰ ہریہ ہرمسلمان کے ذمہ فرض ہے اور تو کل جمعنی ترک مذہبر کے ، تواس مل تفعيل بيه ب كداكروه تدبيردين ہے تواس کا بڑک ندموم اوراگر د نیوی یقینی عاد 🛊 🔑 تو اس کا ترک بھی ناجائز اور اگرظنی ہے تو توی القلب کو جائز اوراگر دہمی ہے تواس کا ترک ماموریہ ہے۔ وس انبياء عليهم السلام كأامين بونا يہاں دليل سے فابت كيا گيا ہے۔ وسم مہ جوفر ماما کہان ہی کی جنس سے تو اس میں مفسرین کے کئی قول ہیں بعض نے کہا ہے کہان کے نسب سے یعنی قریش ہے بعض نے کہا کہ عرب سے بعض نے کہا کہ بی آدم سے اور یمی زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ لفظ مُؤْمِنِيْنَ ال جُكْمُ عام باور الم انفسهم كالميراي طرف عائد ہے ہی صفت عام کے ساتھ تفسير كرماً اوفق ہے۔

مرت خلطی میں تھے وس اور جب تمہاری الی ہار ہوئی جس سے دو جھے تم جیت چکے تھے تو کیا ایسے وقت میں

14 . 1

تَمْ أَنَّى هُذَا ۚ قُلْ هُوَمِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۗ اور ال الله كى راه ميس لزنايا دشنوں كا دفعيه بن جانا۔ وه بولے كه أكر بم كوئى دُهنگ كى لزائى ديكھتے توضرورتمهارےساتھ ہوليتے يہ اپنے بھائیوں کی نسبت بیٹھے ہوئے ہاتیں بناتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مانتے تو مثل نہ کئے جاتے۔ آپ فرما دیجئے د ولوگ زند ہیں اپنے پروردگار کےمقرب ہیں ان کورز ق بھی ملتا ہے۔ وہ خوش ہیں اس چیز سے جوائکو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت برا

منزل

بتيان القرآن اين واقديم بهت عن جرموا

ول اس واقعة تزيت مي جوسحابر كى عتاب كے بعد جابجاتسكين كى عتاب كے بعد جابجاتسكين كى والے تو كہ تم سے والے دھوكہ نہ كھاويں كہ ہم سے جو گناہ ہوتے ہيں اس ميں بھى مشيت و حكمت البيد ہوتی ہے۔ كہ اول تو صحابہ سے خطاً ايما ہوا تھا والے والے اخباء غلبہ تما جو تعدداً گا ايما ہوا الله ورجہ ہے تو ہوگا اس كے ان كى اخباء غلبہ تما جو جو ہوگا اس كے ان كى اخباء غلبہ تما جو جو اس كي ان كى تنى اور جو تصدا گناہ كرے الله خابو كى تنى اور جو تصدا گناہ كرے تما تنى فيل و مستحق تنى يف و وعيد تنى بيل مستحق تنى يف و وعيد تنى بيل مستحق تنى يف و وعيد ہے۔

140 : F

لى بَيَانُ الْقُرْلَ نُ

ك ادبرغزوهٔ احد كا قصه مذكور مو چاآگے اس سے متعلق ایک دوس ے غزوہ کا ذکر ہے جوغزوہ حمراء الاسدكے نام سے مشہور ہے کے وہ یہ کہ جب کفار قریش الم میدان احدے کمہ کو واپس ہوئے تو رستہ میں جا کراس یر افسوس کیا که باوجود غالب آ ملع جانے کے لوٹ آئے سو اب چل کرسپ کا استیصال كروي الله تعالى في ان ك دلول میں رعب ڈال دیا اور پھروہ مکه بی کی طرف ہو لئے لیکن بعض را مکیروں ہے کہہ گئے کہ کسی تذہیر سے مسلمانوں کے دل میں ہارا رعب جماديا جائے آپ سائن الم دی سے بیامرمعلوم ہو گیا اور آپ ان کے تعاقب میں مقام حمراء الاسدتك ينجيه حمراء الاسديدينه سے آ خومیل کے فاصلہ برہے وہاں آپ نے تین روز قیام فرمایا۔ اس مقام برایک قافله تجار کا گزرا\_رسول الله مع التي الله مع التحارت خريد فرمايا الله تعالى نے اس ميں نفع ویا حضور المنظم نے دو نفع ہمرای مسلمانول کو تعتیم فرما دیا۔ آیات آئنده میں ای قصه کی طرف اشاره

ہے۔

وی اوپر منافقین کی بے وفائی اور
برخوات کا ذکر تھا۔ جناب رسول
اللہ منافی کے اس مبارک پران
کی ان حرکات کا رنج ہوا ہوگا حق
تعالیٰ آیت آئندہ ش آپ کو تسلی
دیتے ہیں اور اس کے ساتھ صنا و
طبخا جہتے کفار کے معالمہ کے متعلق
فواہ کوئی ہو آپ کی تسلی فرماتے
ہیں تا کہ آپ کے قلب پر اب یا
طرف ہے بھی صدخا اب ند ہو۔
مرول کی اور دوسرول کی
طرف ہے بھی صدخا اب ند ہو۔

خَلْفِهِمْ اللَّا خَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والانہیں اور نہ وہ مغموم ہول کے اور بوجہ اس کے کہ اللہ تعالی الل ایمان کا اجر ضائع نہیں فرماتے ہاے جن لوگوں نے ہللہ و رسول کے کہنے کو قبول کر لیا یہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے لئے سامان جمع کیا ہے سوتم کو ان سے اندیشر کرنا جاہے تو اس نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا اور كهدديا كديم كوت تعالى كافى باوروبى سبكام سردكرنے كے لئے اچھا ہے۔ پس سے لوگ الله كى ۪ لَّمْ يَهُسَسُهُمْ سُوْعٌ لَّوَالنَّبَعُوْارِ ضُوَاكَ اللَّهِ اور فضل سے بھرے ہوئے واپس آئے کہ ان کو کوئی نا گواری ذرا پیش نہیں آئی ۔ اور وہ لوگ رضائے حق کے تابع رہے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے کہ اینے دوستول سے ڈراتا ہے سوتم ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو م

برابریھی ضرزنہیں پٹچا <del>کت</del>ے الله تعالیٰ کو ہے که آخرت ہیں ان کو اصلاَ ہبرہ نہ دے

111: "

اور ان لوگوں کو سزائے عظیم ہو گی۔ یقینا جن لوگوں نے ایمان کی جگد تفر کو اختیار کر رکھا ہے اور ان کو دردناک سزا ہو گی يه لوگ الله تعالیٰ کو ذرا برابر ضرر نہيں پہنچا كتے اور جو لوگ کفر کرر ہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لئے بہتر ہے لئے مہلت دے رہے ہیں تا کہ جرم میں ان کو اور ترقی ہو جائے اور ان کوتو ہین آمیز سزا ہو گی ولیے رکھنا خہیں اور الله تعالیٰ ایسے امور غیبیہ پرتم کو مطلع کہ نایاک کو یاک سے متمیز نہ فرما دیں ولیکن بال جس کوخود جاہیں اور وہ الله تعالی کے تغیر ہیں ان کو متخب فرما لیتے ہیں۔ الله ير اور اسكے سب رسولوں ير ايمان لے آؤ ول اور اگرتم ايمان لے آؤ اور بربيز ركھو تو پھرتم كو اجرعظيم ب اور برگر خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو الله تعالیٰ نے ان کو اپنے نضل سے دی ہے کہ یہ بات کچھان کے لئے اچھی ہوگی۔ بلکہ یہ بات ان کے لئے بہت ہی بری ہے۔ وولوگ قیامت کے روز طوق پہنا دیئے اور اخیر میں آسان و زمین الله ہی کا رہ جاوے گا جائیں کے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ تہارے سب اعمال کی یوری خبر رکھتے ہیں وس بیشک الله تعالی نے س لیا ہے ان لوگوں کا قول جنہوں نے یوں کہا

منزلا

ول ال آیت سے کوئی بیشبہ نہ كرے كه جب الله تعالى نے اس لئے مہلت دی ہے کہ اور زیادہ جرم کریں۔تو پھرزیادہ جرم کرنے سے عذاب کیوں ہوگا۔اصل سبب امہال کا زیادت عقوبت ہے کیکن اس سبب کے سبب یعنی از دیادِ اثم کو جو باختیار عبد ہے قائم مقام سبب بغرض افادهٔ بلاغت کلام کر سے یہ جو فرمایا سب رسولوں پر ایمان لاؤر حالانکه مقام تقتضی ہے ذكرايمان بدمحد مالجازاتي كور وجداس کی بیہ ہے کہ آپ پر بھی امان جب ہی مخفق ہوگا جب سب کو مانے۔ كيونكه أيك كي تكذيب سب كي وس اس طوق بہنائے جانے کی كيفيت حديث بخاري مين آئي ب\_حضرت ابوم ريرة سے روايت ہے کہ رسول الله منظم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی مال وے اوروه اس کی ز کو ق ادانه کرے تو اس کا وہ مال قیامت کے روز ایک زہر ملے سانٹ کی شکل بنا کرائے گلے میں ڈال دیا جائے گااور وہ اس مخص کی با چیس پکڑے **گا**اور کیے **گا** که میں تیرا مال ہوں تیرا سرماییہ

مول محرحضور مظمنا للم في بدآيت

124: 1

وقف لايح

جب تک کہ ہمارے سامنے معجزہ نذرونیاز الٰہی کا ظاہر نہ کرے کہ اس کوآگ کھا جاوے ہے آپ فرما دیجئے کہ ے پغیر مجھ سے پہلے بہت سے دلائل لے کرآئے اور خود مید عجزہ بھی جس کوئم کہدرہے ہو سوتم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا ب وس جومعجزات لے كرآئے تھے اور صحيفے لے كر اور روش كتاب لے كروس بر اور تم کو پوری یاداش تمہاری قیامت بی کے اور جنت میں داخل کیا گیا سو بورا کامیاب وہ ہوا صرف دھوکے کا سودا ہے وہ البتہ آ مے اور آزما

### بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول نامراهمال میں درج کرادیے میں سیحکت ہے کہ عادۃ مجرم پر زیادہ جمت ہو جاتا ہے درنہ کل تعالیٰ کو احتیاج نیس۔ وللے پہلے بعض انہاء علیم السلام کا میرجوہ ہواہے کہ کوئی چیز جانداریا غیر جاندار اللہ کے نام کی تکال کر کسی میدان یا پہاڑ پر رکھ دی۔ غیب سے ایک آگ فمودار ہوئی ادراس چیز کوجلادیا۔

وس جب اورون کی بھی تھذیب موچک ہے تو آپ کی تگذیب کوئی نگ بات نہیں۔ پھڑم کیا؟

و یہ بی جوفر مایا کدوھوکے کا سودا تو اس سے بید نہ مجما جائے کدوندی زندگی سب کے لئے معنر ہے مطلب تقییہ سے صرف یہ ہے کہ سے اصلی مقصود بنانے کے قابل نہیں۔

144: "

اسینے الوں میں اور اپنی جانوں میں اور البتہ آ کے کو اور سنو کے بہت ی با تیں دل آزاری کی ان لوگوں سے جوتم سے پہلے کتا ب

مْ وَ مِنَ الَّذِينَ ٱشُرَكُوا اَذًى كَثِيرًا ۗ وَ إِنَّ اوراگر جو کہ لوگول سے ان اور اس کے مقابلہ میں کم سو ان لوگوں نے اس کو اپنی پیر جولوگ ایسے ہیں کہ اینے کردار بد برخوش ہوتے ہیں السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ اور الله تعالی لئے ہے سلطنت آسانوں کی اور زمین کی بلاشبہ آسانوں اور زمین کے بنانے میں اور آسانوں فور کرتے میں (اور کہتے میں) کہ اے ہارے پروردگار آپ نے اسکو لایعنی پیدا نہیں کیا

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ولے آزمانے کا مطلب پیرے کہ

السيحوادث تم يروقنا فوقنا واقع موا کریں گے۔ اس کو مجازًا آزمانا کہہ دیا ورنہ اللہ تعالٰی آ زمانے کے حقیقی معنٰ سے پاک ہے کیونکہ وہ عالم الغيب ہے۔ ت مبرکرنے کا بیمطلب نہیں كهتدبير نهكر ويامواقع انتقام ميس انقام نەلو يامواقع قال مىں قىل نە کرو بلکه حوادث میں دل تنگ نه ہو كيونكه اس ميس تمهارے لئے منافع ومصالح ہیں اور تقوٰی پیہ کہ خلاف شرع امور سے بچو گوتد ہیر بھی کی جاوے۔ وس کردار بدیمی که احکام حقه کو چھیاتے تھے اور جو نیک کام نہیں کیا اس سے مراد اظہار حق ہے جس کو وہ نہ کرتے تھے لیکن دوسروں کو بیایقین دلانا جا ہتے تھے کہ ہم اظہار حق کرتے ہیں تا کہ ان کا خداع معلوم نه ہو چنانچہ جناب رسول الله منظم الله كياروبرو بھی یہودنے پیجرات کی۔ اور وس پس چونگه وه سلطان م حقیقی ہیں سب پر ان کا حکم 🕦 ماننا ضروری اور نافرمانی جرم ہے اور چونکہ وہ قادر ہیں اس کئے جرم کی سزا دے سکتے ہیں اور چونکہ انہوں نے اس سزا کی خبر دی ہے اس کئے ضرور سزا دیں گے۔ اور چونکہ بہصفات ان کے ساتھ خاص ہیں لہذاان کے سزا دیے ہوئے کو كُونَى بِيجانہيں سَكَتا۔ و في بلكهاس مين حكمتين ركهي مين جن میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اس مخلوق سے خالق تعالیٰ کے وجود وتو حید پر استدلال کیاجاوے۔

## بَيَانُ الْقُلِآنُ

ف مراداس سے محد سالم اللہ ہیں بواسطه بإبلا واسطبه سے مطلب یہ کہ اول ہی سے جنت میں داخل کردیجئے۔ سے لیکن ہم کو بیہ خوف ہے کہ كہيں ايبانہ ہو كەنعوذ بالله ہم ان صفات سے موصوف ندر ہیں جن یر وعدہ ہے اس لئے ہم آپ ہے بدالتجائيس كرتے ہیں كہ ہم كوايخ وعدے کی چیزیں دیجئے لعنیٰ ہم کو ابیا کر دیجئے اور ایبای رکھئے جس ہے ہم وعدے کے مخاطب ومحل ہو وه یعنی کفار نے وطن میں یریشان کیا بیجارے گھر چھوڑ کر یردلیں کونکل کھڑے ہوئے۔ ول تمام خطائين اس لئے كہا گيا که بهان هجرت و جهاد وشهادت کی فضیلت مذکور ہے اور حدیثوں سے ان اعمال کا تمام ذنوب سابقہ کا کفارہ ہونامعلوم ہوتا ہے۔ وك اويركي آيت مين مسلمانون كي کلفتوں کا بیان اور ان کا انجام نیک مٰدکور تھا۔ آگے کافروں کے عیش وآ رام کا بیان اوران کا انجام بد ندکور ہے تا کہ مسلمانوں کو اپنا انجام من کر جوتسلی ہوئی تھی اینے دشمنوں کا انجام س کر اور زیادہ آسل ہواوران کے عیش وآ رام کی طرف حرصًا يا حزنًا يا غيظًا النَّفات نه و کیونکه مرتے ہی اس کا نام

ونشان بھی نہرہےگا۔

اہم آپ کو منزہ سیحت ہیں سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجے ہم نے ایک بکارنے والے کوسنا کہ ایمان لانے کے واسطے اعلان کررہے ہیں واکے تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤسوہم ایمان لے نھ موت دیجیےا ہے ہمارے پروردگاراور ہم کو وہ چیز بھی دیجئے جس کا ہم . اور ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ بیجئے ہے یقینا آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہے سومنظور کر لیا ان کی درخواست کو ے نکالے گئے وے اور تکلیفیں دیے گئے میری راہ میں اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے میں لوگول کی تمام خطائمیں معاف کر دول گا بے اور ضرور ان کو ایسے باغول میں داخل کروں گا جن کے نیچے

تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا مغالطہ میں نہ ڈال دے ہیے چندروزہ بہار ہے و<u>ہ</u>

الخالفة آن

ول قاموں میں مرابطت اور ہی ۔ رباط کے دومعنی لکھے میں ایک

ملازمت ثغر العدو لیعنی مابین دارالاسلام ودارالکفر کے سرحدکے موقع پر قیام کرنا تا کہ کفار سے دارالاسلام کی حفاظت رہے احقر

نے بیں معنی لئے ہیں دوسرے معنی مواشبت علی الامر یعنی مطلق احکام کی پابندی کرنا بیضاوی نے ہیجھی

کئے میں اور حدیث میں انتظار الصلوٰۃ بعد الصلوٰۃ کورباط فرمایا ہے اس میں دونوں معنی کا احتمال ہے یا تو معنی اول کے اعتبار سے شعیبا اس کو

رباط فرما دیا کہ بیہ بھی نفس وشیطان کے مقابلہ میں مستحدر بالے یامعنی فائی کے اعتبار سے حقیقہ فرما دیا ہے کہ بیا تظار خودعلامت ہے دوام

کی جیسا کہ ظاہر ہے واللہ ۲۰

کی تین صورتوں کا بیان ہے ایک تو جاندار کا بے جان سے پیدا کرنا

جیے آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے دوسرے جاندار کا جاندار

ے بلا طریقۂ توالد متعارف پیدا ہونا جس طرح حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی کیلی سے پیدا

ہوئیں۔ اورتیرے جاندار کا جائدار سے بطریق تو الدمتعارف پیدا ہونا جیسا اور آدکی آدم وحواسے اس وقت سک پیدا ہوتے آ رہے ہیں اور فی

نفسہ عجیب ہونے میں اور قدرت کے سامنے عجیب نہ ہونے میں تیوں صورتیں برابر ہیں۔

وس اس آیت میں پیدائش

پجر ان کا ٹھکانا دوزخ ہو گا اور وہ بری آرام گاہ ہے ا وریں ان کے لئے باغات ہیں جن کے نیجے نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں بھیشہ بمیشہ رہیں گے اورجوچزیں اللہ کے پاس ہیں وہ نیک بندوں کیلئے بدر جہا بہتر ہیں۔ اور بالیقین یے بھی ضرور ہیں جو اللہ تعالی کے ساتھ اعتقادر کھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ بھی جوتمبارے پاس بھیجی گئی اوراس کتاب کےساتھ جوان کے پاس بھیجی گئی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ بعالیٰ کی آیات کے مقابلہ میس کم حقیقت معاوض نہیں لیتے۔ ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض طے گا ان کے بروردگار کے پاس۔ بلاشبہ الله تعالیٰ جلدی ہی كرو اور مقابليه ايمان والو اور مقابلہ کے لئے مستعد رہوول اور الله تعالیٰ سے ڈرتے رہو تا کہتم پورے کامیاب ہو ٣ سُؤرَثُ النِّسَاءِ مَلَنِيَةٌ ٩٢ سورة نساء مدنی ہے اس میں ایک سوچھہتر آبتیں (اور) چیس رکوع ہیں شروع كرتا مول الله كے نام سے جونهايت مبريان برے رحم والے بيل

سے ڈرو جس نے

اور اس جائدار سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائی وال

194: 1

ایک جاندار سے

بَيَانُ القُلِآن

و او پر تقوای کا تھی تھا اور اس کے همن میں مراعات حقوق انسانیہ و رحمیہ کا ارشاد تھا۔ آگے اس تقوٰی کے مواقع کا کہ حقوق مذکورہ میں این مفصلاً ذکرفر ماتے ہیں۔ و المَثْنَى، وَ ثُلْثَ، وَدُبْعَ تَركيب نحوی میں حال ہیں طاب سے، اور حال قید ہوتا ہے کلام میں اور مغہوم میں بوجہ تکرار معنی کے موضوع ہیں انقسام کے لیے اس مجموعہ دونوں امرول کا مفید ہوا تقیید الحکم بلذہ الاقسام كو- ندكه اطلاق كو- اورحكم فَانْكِحُوا جو عال ب حال من اباحت کے لیے ہے۔ پس اباحت مقید ہوگئی ان اقسام کے ساتھ جب بەقىدىنە ہوگى مثلاً جارىپے زائد ہوتو الماحت بحى نهروكى كيونكه جهال قيدكا کوئی فائدہ نہ ہواحتر ازی ہوتی ہے۔ وس اگرعدل نه جو سکنے کا غالب اخمال ہو۔ تو کئی بیبوں سے نکاح كرناصيح نه بوگا۔ نكاح يقينا بو

جائےگا۔ وسی لین ان کی آسلی کرتے رہو کہ مال تمہارا ہے۔ تمہاری خمر خواہی کی وجہ سے تمہارے ہاتھوں میں نہیں دیا۔ ذراسجھ دار ہو جاؤ گے تو تم بی کو دے دیا جائےگا۔ • ۵ لین بالغ ہو جاوس کونکہ آگار 5

کی پوری قابلیت بلوغ سے ہوتی کی پوری قابلیت بلوغ سے ہوتی

وَاتَّقُوااللَّهَ الَّذِي تُسَاّعَ لُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامُ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ اورتم الله تعالیٰ ہے ڈروجس کے نام ہے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہوں اور قرابت سے بھی ڈرو ہالیقین الله تعالیٰ ہ کی اطلاع رکھتے ہیں اِ اور جن بچول کا باپ مر جاوے ان کے مال ان ہی کو پہنچاتے رہو اور تم اچھی چیز سے اور ان کے مال مت کھاؤ این مالوں (کے رہنے) تک اورا گرتم کواس بات کا احمال ہو کہتم میتیم لڑ کیوں کے بارے میں انصاف نہ تو اور عورتوں سے جوتم کو پیند ہوں نکاح کر لو دو دوعورتوں سے اور تین تین عورتوں سے اور چار عورتوں سے <u>وس</u> اں اگرتم کو اختال اس کا ہو کہ عدل ندر کھو گے تو پھر ایک ہی لی پر بس کرویا جو لوغری تمہاری ملک میں ہودہی سبی ۔ اس امر مذکور میں زیاد تی شہونے کی تو قع قریب تر ہے و<del>س</del>ے اورتم لوگ بی بیوں کوان کے مہرخوش د لی ہے دے دیا کرو۔ بال اگر وہ لیابیال خوش دلی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر میں کا کوئی جزو تو تم اس کو کھاؤ مرہ وار فوشگوار سجھ کر اور تم کم عقلوں کو اپنے وہ مال مت دو جن کو الله تعالیٰ نے تمہارے لئے مائیے زندگانی بنایا ہے اور ان مالوں میں سے ان کو کھلاتے رہو یہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو وس اور تم شیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کو پہنچ جاویں 🙆

ان میں ایک گونہ تمیز دیکھو ہے تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو

وْهَآ السُرَافَا وَّ بِدَارًا أَنْ تَيْكَبُرُ وَا ۚ وَ مَنْ كَانَ غَنِيًّا اموال کوضرورت سے زائداٹھا کر اور اس خیال ہے کہ بیہ بالغ ہو جاوینگے جلدی جلدی اڑا کرمت کھا ڈالو اور جو محض مستغنی ہو اور جو مخض حاجمتند ہو تو وہ مناسب مقدار سے کھا لے اور بہت نزدیک کے قرابت وار چھوڑ جاویں۔ اور عورتوں کیلئے بھی حصہ ہے۔ اس چیز میں سے جس کو مال باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جاویں خواہ وہ چیز قلیل ہو یا کثیر ہو حصہ قطعی وی توان کوبھی اس (تر کہ ) میں (جس قدر بالغوں کا ہے اس میں ) سے کچھوے دواوران کے ساتھ خونی سے بات کروو<del>س</del>ے اورا پسے لوگوں کو ڈرنا چاہئے کہ اگر اپنے بعد چھوٹے جھوٹے بچے چھوڑ جاویں تو ان کا ان کو فکر ہو اور کھے نہیں اینے شکم میں آگ بجر رہے ہیں اور عنقریب جلتی آگ میں واخل ہوں گے سے ۔ اللہ تعالیٰ تم کو تکم دیتا ہے تہاری اولاد کے باب میں لڑے کا

(بقية صفح گزشته) مال کو اڑا تا ہو۔ دونوں صورتوں میں مال ابھی نہ دیا جائے گا۔

ول\_یتیم کے حاجتمند کا رکن کو بقدر حوائج ضرور بيصرف كرنا بوجهايخ حق الخدمت کے جائز ہے۔ وع يهال صرف التحقاق حصه میراث کو اجمالاً بتلایا ہے۔تھوڑی دورآ مے حصص ورثہ کی تفصیل آتی ب اور نزدیک کے رشتہ سے مطلب یہ ہے کہ شرع میں جو ترتيب وارثول مين مقرر اور ثابت ہےاس ترتیب میں نزدیک ہواور ظاہر ہے کہ نزد کی دونوں جانب ہے ہوتی ہے پس اس سے لازم آ گیا که جو رشته دار قریب مو گا وه ميراث ياوے گا۔

**س** بیتھم واجب نہیں مستحب ہے اور اگر ابتداء میں واجب ہوا ہوتو وجوب منسوخ ہے۔ وس جس طرح مال يتيم كاخود كهانا حرام ہے ، ای طرح کسی کو کھلا تا یا

وینا کو بطور خبرخیرات ہی کے کیوں نہ ہو نیز حرام ہے اور ہر نابالغ كائكم يبي ہے كوينتم ندہو۔

11:0

حصہ کے برابر اور اگر صرف لڑ کیاں ہی ہوں گو دو سے زیادہ ہوں تو ان لڑ کیوں کو ثُلْثًا مَا تَرَكُ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِلَةً فَلَهَا النَّصْفُ وَلاَوَنَّهِ ودتہائی کے گا اس مال کا جو کہ مورث چھوڑ مرا ہے اور اگر ایک ہی اڑی ہوتو اس کو نصف کے گا والے اور مال باپ ا مِنْهُ مَا السُّلُسُ مِبَّاتُ كَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَكُ قَ للے تعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لئے میت کے ترکہ میں سے چھٹا حصہ ہے اگر میت کے کچھ اولاد ہو لَّمْ يَكُنُ لَّهُ وَلَكُ وَّورِثُكَ آبَوْهُ فَلِأُمِّهِ الثُّكُثُ ۚ فَإِنَّ میت کے کچھ اولا د نہ ہواور اس کے ماں باب ہی اس کے دارث ہوں تو اس کی ماں کا ایک تہائی ہے۔ اور اگر كَانَ لَذَ الْحُولُ فَلِأُصِّهِ السُّلُسُ مِنْ بَعْدِ ك ايك سے زيادہ بھائى يا بهن ہول تواس كى مال كو چھٹا حصد ملے گا (اور باتى باب كو ملے گا) وصيت نكال لينے كے بعد كدميت اس کی دصیت کر جادے یا دَین کے بعد <u>۲۰ ت</u>مہارے اصول وفروع جو بین تم پورے طور پر بینہیں جان سکتے ہو کہ ان میں کا کونسا میں نز دیک تر ہے بیٹھکم منجانب الله مقرر کر دیا گیا۔ بالیقین الله تعالی بڑے علم اور حکمت والے ہیں <u>وسا</u> گا اس ترکہ کا جو تمہاری بیمیاں چھوڑ جاویں اگر ان کے کچھ اولاد نہ ہو اور اگر ان کی بیوں کے کھھ اولاد ہو تو تم کو ان کے ترکہ سے چوتھائی ملے گا وصیت ٹکالنے کے بعد کہ وہ کی وصیت کر جائیں یا دین کے بعد اور ان بی بیوں کو چوتھائی ملے گا اس تر کہ کا جس کوتم حچھوڑ اور اگر تمہارے کچھ اولاد ہو تو ان کو تمہارے ترکہ ہے آٹھواں حصہ

# بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول حدیث اور اجماع اہل حق سے اس آیت کا تھم انبیاء علیم السلام کے لئے خبیں ای واسطے عفرت صدیق اکبر رضی الله عنہ نے فدک وغیرہ کو میراث میں تشیم نبیں فرمایا۔

ملے گا وصیت نکالنے کے بعد کہ تم اس کی وصیت کر جاؤیا وین کے بعد

رَجُلٌ يَّوْرَثُ كَاللَّةُ أَوِ الْمَرَاةُ وَّلَةَ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ ، میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت الیا ہوجسکے نیاصول ہوں نے فروع ہوں اورا سکے ایک بھائی ماایک بہن بہ تھم کیا گیا ہے اللہ تعالٰی کی طرف سے اور اللہ تعالٰی خوب جاننے والے ہیں حکیم ہیں وال به سب احکام مذکوره الٰہی ضایطے ہیں۔ اور جو محض الله اور رسول کی پوری اطاعت کرے گا الله تعالیٰ اسکوالی بہشتوں میں دینگے جنکے نیجے نہریں جاری ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور جو مختص الله اور رسول کا کہنا نہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ضابطوں ہے نکل حاوے گا سطور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اسکوالی سزا ہو گی جس میں ذلت بھی ہے ویل اور جو بے حیائی کا کام کریں تہاری بیبوں میں سے سوتم لوگ ان عورتوں پر چار آدی ان کا خاتمہ کر دے یا اللہ تعالی ان کیلئے کوئی اور راہ تجویز فرما دیں وسے تحص بھی بے حیائی کا کام کریںتم میں سے ان دونوں کواذیت پہنچاؤ۔ پھراگروہ دونوں توبدکرلیں اوراصلاح کرلیں تو ان دونوں سے پھھ

و\_احکام کو بیان کر کے آگے ان کے اعتقادا وعملًا ماننے کی تاکید اور نه ماننے پر وعید ارشاد فرماتے وس جابلیت میں جیسا یتامی اور مواریث کے معاملہ میں بہت سی بے اعتدالیاں تھیں۔جن کی اصلاح اویر کی آیات میں ندکور ہوئی ای طرح عورتوں کے معاملہ میں بھی طرح طرح کے رسوم قبیحہ اور بے عنوانيان شائع تقين \_آ كَ ألرِّ جَالُ قَوْمُوْنَ تك ان معاملات كي اصلاح فرماتے ہیں اور جوخطا وتصور شرِعًا معتبر ہو ، اس پر ہے تادیب کی اجازت دیتے وس وه حکم ثانی جو بعد میں نازل مواجس كوجناب رسول الله المهاليليلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ الله تعالیٰ نے وہ سبیل ارشاد فرما دی ہےتم لوگ سمجھ لو اور یاد کر لوکہ نا کُفھوا کے لئے سو دڑے اور

کندا کے لئے سکساری۔ ( کمانی الصحاح) پس اس آیت کا تھم

منسوخ ہے۔

دوسری فی بی کرنا چاہو۔ اور تم اس ایک کو انبار کا انبار مال دے تچکے ہو تو تم اس میں سے

عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۞ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى بتكان العُران تعرض نه كرو بلاشيه الله تعالى توبه قبول كرنے والے بيں رحت والے بين ول توبه جس كا تبول كرنا ولے جو نسے دوشخص بھی اس میں الله تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ تو ان ہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں وی پھر قریب ہی وقت میں توبہ پس جاروں کو حکم مذکور ہو گیا۔ گناہ حماقت ہی ہے ہوتا ہے۔ ليتے ہيں سو ايسوں پر تو الله تعالیٰ توجہ فرماتے ہيں لِيُهًا ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْهَلُونَ السَّيِّاتِ اور ایے لوگول کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں یماں تک کہ جب ان میں سے کی کے سامنے موت بی آ کھڑی ہوئی وس تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں اور نہ ان لوگوں کی جن کو حالت کفر پر موت آ جاتی ہے ان لوگول كيلئے ہم نے ایك دردناك سزا تیار كر دے تب اس کو جھوڑے۔ اور مہیں کہ عورتوں کے (مال یا جان کے) جزا اے ایمان والو تم کو بیہ بات طال جان کا ما لک ہونا یہ تھا کہ مردہ کی عورت کوشل مال مردہ کے اپنی ميراث سجعتے تھے۔ اس صورت میں جبر کی قید داقعی ہے کہ وہ ایسا ا در ان عورتوں کواں غرض سے مقیدمت کر و کہ جو پچھتم لوگوں نے ان کو دیا ہے اس میں کوئی کرتے تھے۔ یہ بیس کہ عورت اگر راضی ہو تو وہ تھے کچ میراث اور ملک ہوجائے گی۔ اور ان عورتوں کے ساتھ خوتی کے ساتھ گزران کیا کرو تصه وصول کرلوگریه که وه عورتین کوئی صریح ناشا نسته حرکت کرس (بقيه صلحه ١٠١٧) ول یعنی کسی عورت کے ساتھ مُمَان ہے کہ تم ایک شے کو اللَّهُ فِيُهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۞ إِنْ آرَدُتُّمُ اسْتِبُ لڑ کی حرام ہوجاتی ہے۔ الله تعالی اس کے اندر کوئی بؤی منفعت رکھ دے اور اگر تم بجائے ایک لی لی

غيرمنكوحه ومنكوحه عورت اور نكاح اور بے نکاح والا مردس آ گئے و م حالت کی قید واقعی ہے احتر ازی اورشرطی نہیں کیونکہ ہمیشہ س حضور موت کا مطلب بیرے كداس دوسرے عالم كى چيزيں نظر وسم مال كا ما لك ہونا تين طرح ے۔ابک یہ کہاس عورت کا جوحق شرعی میراث میں ہے اس کوخود لے لیا جائے۔ اس کو نہ دیا جائے اور دوس ہے یہ کہ اس کو تکات نہ کرنے دیا جائے یہاں تک کہوہ یباں ہی مرجاوے پھراس کا مال لے لیں۔ یا وہ اپنے ہاتھ سے کچھ دے تیسرے بہ کہ خاونداس کو بے وجه مجبور کرے کہ وہ اس کو پچھ مال

صرف نکاح کرنے سے اس کی لرُ كى حرام نبيس ہوتی بلکہ جب اس عورت سے صحبت ہو جادے تب و11\_اس میں سب مذکر فروع کی بیبیاں آئٹئیں۔ اورنسل کی قید کا مطلب بیہ ہے کہ منہ بولے لے یا لک جس کومتنلی کہتے ہیں اس کی

تی فی حرام نہیں۔

اورتم اس کو کیسے

### بَيَانُ القُرآن

کچھ بھی مت او ل کیاتم اس کو لیتے ہو بہتان رکھ کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر ول\_اگرىسى كوشبه ہو كەحدىث ميں تاکیدآئی ہے مہر کم مقرر کرنے کی اور اس آیت ہے زیادہ کا جواز معلوم ہوتا ہے تو اس کا دفع یہ ہے كه بيه جوازمفهوم من القرآن جمعني صحت و نفاذ ہے اور حدیث میں جواز تجمعنی آباحت مطلقه و عدم ۔ اور تم ان عورتوں سے نکاح مت گراہت کی نفی ہے۔ پس پچھ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قُلُ سَلَفَ ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّ مَقْتًا ﴿ تعارض نہیں۔اور حضرت عمرٌ کا ایک واقعہ میں زیادہ مہر کے جواز کو مان نے نکاح کیا ہو گرجو بات گزرگی گزرگی۔ بے شک یہ (عقل بھی) بوی بے حیاتی ہے اور نہایت نفرت کی بات ہے لینا اس لئے تھا کہ سامعین اس کو حرام نہ سجھے لگیں ہی اس سو ہے کراہت کا عدم ثابت کے نہیں ہوتا۔ نہ حضرت عمرٌ پر اور (شرعاً بھی) بہت براطریقہ ہے وی تم پر حرام کی سمئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیال وس كوئى اعتراض لازم آتا ہے۔ ول جس عورت سے باپ نے زنا کیا ہواں ہے بیٹا نکاح نہیں کر سكتابه اس طرح جهال جهال نكاح سے تحریم موبد ہو جاتی ہے زنا سے بھی ہوجاتی ہے۔ وسل ان میں سب اصول وفروع الهانجال وکے اور تمہاری وہ ماکیں جنہوں نے تم کو دودھ یلایا ہے (بیخی انا) 🏿 اور تمہاری وہ بہنیں جو بواسطه وبلا واسطهسب داخل ہیں۔ مع خواه عینی ہوں یاعلاتی یااخیافی۔ و ۵ اس میں باپ کی اورسب مذکر اصول کی نتیون شم کی بہنیں آ گئیں۔ یلنے کی وجہ سے ہیں 🛕 اور تمہاری فی بیوں کی مائیں 🧕 اور تمہاری بیبیوں کی بیٹیاں 🖭 جو کہ تمہاری ولے اس میں ماں کی اور سب مؤنث اصول کی متنوں شم کی بہنیں و کے اس میں تینوں شم کی بہنوں کی میں رہتی ہیں ان بیبول سے کہ جن کیماتھ تم نے صحبت کی ہو والے اور اگر تم نے ان بیبول اولا دېواسطەد بلا واسطەسپ آگئن ـ و ۸ یعنی تم نے ان کی حقیقی یا رضاعی مال کا دودھ یا ہے یا اور تمہارے ان بیٹوں کی کی بیاں انہوں نے تہاری حقیق یا رضاعی ماں کا دودھ پہا ہے گومختلف وقت و9\_اس میں زوجہ کےسب مؤنث اور په که تم دو بهنول کو (رضاعی مون پانسبی) ایک ساته رکھو اصول آ گئے۔ ولے اس میں زوجہ کے سب ) الله كانَ غَفُورًا مؤنث فروع آ گئے۔ (ماقی برصفحه ۱۰۳) ب شک الله تعالی برے بخشه والے برے رحمت والے ہیں۔

سَكَانُ الْقُرْآنُ

ل يهال تك محر مات كا بيان تها ل کے بعدان کے ماسوا کی حلت نکاح کا مع بعض شرائط حلت کے و یعنی مبر ہونا نکاح میں

<u> س</u> اس کےعموم میں زنا اور متعہ

س لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے میں دوشرطیں لگا ئیں۔ایک یہ کہ ہ ایک عورت سے نکاح نہ کر سکے۔ جس میں دو صفتیں ہوں۔ یک حریت۔ دوس سے ایمان۔ وسری قید به که ده مسلمان لونڈی ہو۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ان قیود کی رعایت اولی ہے۔ اور اگر بلا رعایت ان قیود کے لونڈی سے نکاح کیا تو نکاح ہو جاوے گا۔ میکن کراہت ہوگی۔ و وہ سزایہ کہ ان کے بچاس وُرِّ ہے لگائے جاویں گے۔

اور وہ عورتیں جو کہ شوہر والیاں ہیں گر جو کہ تہباری مملوک ہو جاویں الله تعالیٰ نے ان احکام

اورتمہارے ایمان کی بوری حالت الله ہی کومعلوم ہےتم سب آپس میں ایک جو کہتم لوگوں کی مملوکہ ہیں نکاح کرے

سے نصف سزا ہو گی کہ آزاد عورتوں پر ہوتی ہے

خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمُ ۚ وَ اَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمُ ۗ وَاللَّهُ کیلئے ہے جوتم میں زنا کا اندیشہ رکھتا ہو ال اور تمہارا ضبط کرنا زیادہ بہتر ہے (بنبیت نکاح کنیز کے) اور الله تعالی الله تعالیٰ کو یہ مظور ہے کہ تم سے بیان کر دے اور تم سے يهلي لوگوں كا احوال تم كو بتا دے اور تم ير توجه فرماوے اور الله تعالى بزے علم والے بيں بزے حكمت والے بيں۔ اور الله تعالی کو تو تمہارے حال پر توجہ فرمانا منظور ہے اور جو لوگ كه شهوت برست بين ول الله تعالى ليكن كوئى تجارت ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ اورتم ایک دوسرے کولل بھی مت کرو بلاشبہ الله تعالیٰ تم یر نُصْلِيْهِ نَا رًا ۗ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بَسِيرً اور یہ امر الله تعالی کو آسان ہے جاتا ہے ان میں جو بھاری بھاری کام ہیں ۔ اگرتم ان سے بچتے رہوتو ہم تمباری خفیف برائیاں تم سے دور فرما دیں گے اور ہم تم کو ایک معزز جگہ میں داخل کرویں گے ولل اورتم ایسے کی امر کی تمنامت کیا کروجس میں الله تعالیٰ نے بعضوں کو

سكان الغرآن ولے اور جس کو بیاندیشہ نہ ہوای کے لئے مناسب نہیں۔ وی شہوت پرست لوگوں ہے سے بقول ابن زیدمرادفساق ہیں اور بقول ابن عباس مراد زانی ہیں۔ یہاں شہوت برستی کی ندمت میں شہوات مباحہ سے منقطع ہونا داخل نہیں ہے۔ وسربزی بعاری بچی کے دومطلب ہیں۔ ایک یہ کہ بیاکانہ حرام کامرتکب ہونا۔ دوسرے یہ کہ حرام کو حلال سمجھ جانا۔ اور اس کے مقابلہ میں ملکی کجی یہ ہے کہ گناہ کو محناه سنجهج اور اتفاقأ اس كا صدور ہوجاوے۔اس آیت میں اس میل غیرغظیم کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ بیان کرتاہے ان بدخواہوں کے حال کا کہ وہ میل عظیم کی سعی میں وس عُدُوانَ كاحاصل مديد وه مخض (مقتول) واقع میں مستحق قتل نہ ہواوراس کوتل کیا جاوے۔ اور ظَلَمَه کا حاصل یہ ہے کہ غیر مستحق للقتل كاقتل موجانا نتين طور ير موسكتا ب\_ايك بدكه فعلًا خطا ہوئی یعنی مثلاً گولی شکار پر چلائی اور وہ کسی آ دمی کے لگ گئی۔ دوسرے یہ کہ قاضی و حاکم سے اجہاذا خطا ہوئی تیسرے میرکہ حقیقت حال یعنی اس كا غير مستحق للقتل هونا معلوم ہے پھر بھی عذا اس کو قتل کر ڈالا۔ پس ظلم کہنے سے پہلی دو صورتیں خارج ہو گئیں کہان میں ىيەدغىيەنىپىس-و ۵\_ لعنی بعدالموت کے گناہ کبیرہ کی تعریف میں بہت اقوال ہیں۔جامع ترقول وہ ہے

وقع من بعدا وق ولا گناه کبیره کی تعریف میں بہت جس کوروح المعانی میں شیخ الاسلام بارزی نے قعل کیا ہے کہ جس گناہ پر کوئی وعید ہویا صد ہویا اس پر لعنت ( باقی برصفحہ آئندہ)

بال بر حدا معراه)

10: P

(بقیہ صغیر گزشتہ)

آئی ہو یا اس میں منسدہ کمی ایسے

میں گناہ کے برابر یا زیادہ ہوجس پر

عید یاحد یا لعنت آئی ہو یا وہ براہ

متبادان فی الدین صادر ہو۔ وہ کبیرہ

ہادر اس کا مقابل صغیرہ ہے اور

میں جو عدد دارد ہے اس

اسے مقصود حصر نہیں بلکہ مقتصفائے

وقت ان تی کا ذکر ہوگا۔

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ا جیسے مرد ہونا یا مردوں کا دونا حصہ ہونا یا ان کی شہادت کا کامل ہونا وغیر ذالک۔

س جن دو هخصوں میں باہم اس <u>ک</u> لرح قول و قرار ہو جاوے کہ ہم ایک دوس کے اس طرح مدد گار ۵ رہیں گے کہ اگر ایک فخص کے ٨ ومه كوئي ديت لازم آئي تو دومرا ۲ مجمی اس کامتحمل ہو۔اور جب دہ مر جادے تو دوسرا آس کی میراث ليتو بيعبد عقد موالات إدران یں سے ہر مخص مولی الموالات کہلاتا ے۔ بیرسم عرب میں اسلام سے لے بھی تھی۔ ابتدء اسلام میں جب تک کہ اکثر مسلمانوں کے رشتہ دار سلمان نہ ہوئے تھے اور اس وحہ ے رسول مللہ سٹھیٹیٹے نے باہم أنصارومهاجرين مسعقداخوت جس فم كااثر اي موالات كاسا تعامنعقد فرما يا تقاـ ال ونت اى رسم قديم لموافق تحكم رباكه انصار ومهاجرين ایں باہم میراث جاری ہوتی تھی پھر جب لوگ بکنژ ت مسلمان ہو گئے۔ ا الآواس ميس اول ترميم وه هو بي جواس آیت میں مذکور ہے کیعنی جھٹا حصہ اس مولی الموالات کو اور باقی دوسرے ورثه کو دلایا جاتا تھا۔ پھر بعد چندے أمورهُ احزاب كي آيت وأولُواالْازَ حَلِيم بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِيَعْضِ سے بِالكُل بَي ال مولى الموالات كا حصه منسوخ

فوقیت بخشی ہے مل مردول کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور عورتوں کے اعمال کا حصہ ثابت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہے اس کے نضل کی درخوا۔ اور ہرا لیے مال کے لئے جس کو والدین اور رشتہ دارلوگ چھوڑ جاویں ہم نے اِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فضیلت دی ہے اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال مو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی عدم موجودگی میں بحفاظت الٰہی گلبداشت کرتی ہیں وَ الَّذِي تَخَافُونَ نُشُورَهُ قَ فَعِظُوهُ قَ وَاهُجُرُ وَهُنَّ اور جوعورتیں الیی ہوں کہتم کوان کی بدد ماغی کا احمال ہوتو ان کوزبانی نصیحت کرو اور ان کو ان کے لیٹنے کی جگہوں میں تنہا پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر

سَبِيلًا النَّالله كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ

انجانه مت ذهونڈ و بلاشبہ الله تعالیٰ بڑے رفعت اورعظمت والے ہیں۔ اورا گرتم اوپر والوں کوان دونوں میاں بیوی میں کشاکش مرکز میں میں دسروس فحری میں سیکھیں والد میں میں میں میں میں میں میں میں اور اس میں میں اللہ میں میں میں میں می

بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنَ آهُلِهِ وَحَكَمًا مِّنَ آهُلِهَا ۖ إِنْ

کا اندیشہ ہوتو تم لوگ ایک آدی جوتصفیہ کرنیکی لیافت رکھتا ہومرد کے خاندان سے اور ایک آدی جوتصفیہ کرنیکی لیافت رکھتا ہوعورت

ma: m

منزل

mr . 7

کے خاندان سے بھیجواگران دونوں آ دمیوں کو اصلاح منظور ہو گی تو اللہ تعالی ان میاں پی ٹی میں اتفاق فرما دینے کے بلاشیہ اللہ تعالی بڑے علم خَبِيْرًا ﴿ وَاعْبُكُوا اللَّهَ وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اور بڑے خبر والے ہیں۔ اور تم الله تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کوشریک مت کرو اور والدین الحسانًا وَبِنِي الْقُرْبِي وَ الْيَتْلَى وَ الْمَسْكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِي کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور اہل قرابت کے ساتھ بھی اور تیموں کے ساتھ بھی اور غریب غربا کے ساتھ بھی اور والے پڑوی کے ساتھ بھی اور دور والے پڑوی کے ساتھ بھی اور ہم مجلس کے ساتھ بھی ول اور راہ گیر کے السَّبِيْلِ وَمَامَلَكَتُ آيُمَائِكُمُ ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ ساتھ بھی اوران کے ساتھ بھی جوتمہارے مالکانہ قبضہ میں ہیں ویل بے شک الله تعالیٰ ایسے مخصوں سے محبت نہیں رکھتے جو جو کہ بخل کرتے ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی اینے کو بڑا بھتے ہوں پینی کی ہاتیں کرتے ہوں تے ہوں اور وہ اس چیز کو پیشیدہ رکھتے ہوں جوالڈہ تعالٰی نے ان کواپے فضل سے دی ہے وسلے اور ہم نے ایسے ناسیاسوں، اور جو لوگ کہ اپنے مالوں کو لوگوں لئے خرچ کرتے ہیں اور الله تعالی پر اور آخری دن پر اعتقاد نہیں رکھتے اور شیطان جس کا مصاحب ہو اس کا وہ برا مصاحب ہے وس الله تعالی پراورآخری دن برایمان لے آویں اور الله نے جوان کو دیا ہے اس میں سے پچھٹرج کرتے رہا کریں وہ اور الله بلاشبہ الله تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں گے۔ أتعالى أن كو خوب جانة مين

## بَيَانُ القُلِآنُ

ول خواہ وہ مجلس دائمی ہو جیسے طويل سفركي رفاقت اوركسي مبآح کام میں شرکت یا عارضی ہو جیسے سفرقصير بااتفاقي جلسه مين شركت \_ <u>1 -</u> بيدال حقوق أكر كا فربهي هو<u>ن</u> تب بھی ان کے ساتھ احسان کرے البتہ مسلمان کا حق اسلام کی وجہ سے ان سے زائد ہوگا۔ وس اس ہے مرادیاتو مال و دولت ہے جبکہ بلامصلحت حفاظت کے محضٰ بخل کی وجہ سے کہ اہل حقوق توقع ندكرين چھياوے يا مرادعكم دین ہے کہ یہود اخبار رسالت کو چھیایا کرتے تھے۔پس بخل بھی عام ہو جاوے گا۔ پس اس میں بخلاء و منكرين رسالت دونوں آ گئے۔ م اوبر کفر بالله و بالرسول و بالقيامه اور بكل اور ريا اور كبركي مذمت فرمائی ہے آگے ان کے اضداد کی ترغیب دیتے ہیں۔ پس وہ تتہ ہے ماقبل کا۔ و ۵ یعنی کی تھی ضرر نہیں۔ ہر

و<u>ھا</u> یی چھبی صرر ہیں۔ طرح نفع ہی ہے۔ ب اویر جن امور کی ترغیب تھی آگے اُن کے نہ کرنے پر

وس یعنی جن لوگوں نے اللہ کے احکام دنیامیں نہ مانے ہوں گے ان کے مقدمہ کی پیشی کے وقت بطور سرکاری گواہ کے انبیاء علیہم ی کردر عے کا السلام کے اظہارات سے ا نظ ع جاوی کے جو جومعاملات انبہاء کی موجودگی میں پیش آئے تھے سب ظاہر کریں گے۔ اس شہادت کے بعد ان مخالفین پر جرم ثابت ہوکر سزادی حاوے گی۔ وسو لعني اليي حالت مين نماز مت پرمور مطلب یہ ہے ج کہ ادائے نماز تو اینے ے سو اوقات میں فرض ہے۔ اور بیرحالت ادائے نماز کے منافی ہے پس اوقات صلوٰۃ میں نشہ کا استعال مت کروکھی تمہارے منہ ہے کوئی کلمہ خلاف نہ نکل

وبه بيتكم ال وقت تقاجب شراب حلال تھی۔ پھرشراب حرام ہوگئی نہ نماز کے وقت درست ہے نہ غیر نماز کے وقت کس اس آیت کا جزو اول منسوخ ہے۔

و 2 عنسل عن الجنابته شرائط صحت نماز سے ہے اور پیچکم یعنی جنابت کے بعد بدون عسل نماز نہ پڑھنا حالت عدم عذر میں ہے۔

ہے مرض کے اشتد ا دیا امتداد کا ڈر ہو اس میں تیم درست ہے مرضی میں بیہ دونو ںصور تیں داخل ہیں۔ وکے حتم ہرایسی چیز سے جائز ہے جوجنس زمین ہے ہواورجنس زمین وہ ہے جوآگ میں نہ جلے،اور نہ گلے کین چونا اور را کو مشقیٰ ہیں۔ ان سے تیم جائز ہے۔

لیکی ہو گی تو اس کو گئ گنا کر دیں گے اور اپنے پاس سے اور اجر عظیم دیں گےوا۔ سواس وقت بھی کیا حال ہوگا جبکہ ہم ہر ہرامت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہی اس روز جن لوگوں نے کفر کیا ہو گا اور رسول کا کہنا نہ مانا ہو گا وہ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش ہم زمین کے پیوند ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہے گئی بات کا حَدِيثًا ﴿ يَآيُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَاتَقُرَبُوا الصَّلُولَا وَ ٱنْتُمُ اخفا نہ کر سکیں گے ۔ اے ایمان والو تم نماز کے پاس بھی ایس حالت میں مت جاؤ وسے کہ تم نشہ میں ہو یہاں تک کہتم سمجھے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو ہے ۔ اور حالت جنابت میں بھی باشثناء تمہارے مسافر ہونے کی حالت کے یہاں تک کہ عشل کر لو ہے ۔ اور اگر تم بیار ہو ہ لیے یا حالت سفر میں ہو میں ہے کوئی مختص اعلیٰج سے آیا ہو یا تم نے بی بوں سے قربت کی ہو پھر تَجِلُوْا مَاءً فَتَيَهَّمُوْا صَعِيْلًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ و اجس مرض میں یاتی کے استعال تم کو پانی نہ ملے تو تم یاک زمین سے قیم کر لیا کرو لینی (اس زمین پر دو بار ہاتھ مار کر) اپنے چروں اور اِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ ہاتھوں پر (ہاتھ) بھیرلیا کروف بلاشبہ اللہ تعالی بڑے معاف کرنے والے بڑے بخشنے والے ہیں۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک بڑا حصہ ملا ہے۔ وہ لوگ گمراہی کو افتیار کر رہے ہیں اور یوں جاہتے ہیں

كه تم راه سے ب راه مو جاؤ۔ اور الله تعالی تمہارے دشمنوں كو خوب جانتے ہيں

یہ لوگ جو یبود یوں میں سے ہیں کلام کو اس کے مواقع الله تعالی کافی حای ہے میں اور یہ کلمات کہتے غَلَدٌ مُسْمَع اور رَاعِنَا اس طور پر کہ اپنی زبانوں کو پھیر کر اور دین میں طعنہ زنی کی نیت سے ا بہتر ہوتی اورموقع کی بات تھی مگران کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب اپنی رحمت سے دور بھینک دیا اب وہ ایمان نہ لاویں مے ہاں گرتھوڑے سے آدمی وسے اے وہ لوگو جو کتاب دیئے گئے ہوتم اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کوہم نے نازل فرمایا ہے اسی حالت پر کدوہ سی بتلاتی ہے اس کتاب کو جوتمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہہم چروں کو بالکل منا ڈالیس اور ان کوان کی اکٹی جانب کی طرح بنا دیں یا ان پر ہم الیی لعنت کریں جیسی لعنتہ ان ہفتہ والوں پر کی تھی الله تعالی کا علم بورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ بیٹک الله تعالی اس بات کونہ بخشیں کے کدان کے ساتھ کسی کوشر یک قرار دیا جائے اوراس کے سوائے اور جینے گناہ ہیں جس کیلیے منظور ہوگا وہ گناہ بنش دیں گے اور جیخض الله تعالیٰ کے ساتھ شریک ظہرا تا ہے جس کو چاہیں مقدس بتلاویں اور ان پر تا کے برابر بھی ظلم نہ ہو گا د کھے تو یہ لوگ الله تعالیٰ پر کیسی

والنمى كے ساتھ طعن واستہزاء عين دین کے ساتھ طعن واستہزاء ہے۔ ولا جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے س ليااور مان ليا\_ وس السهَاع كمعنى بدين كهآب س ليحيّ اور أنظُوْ مَا كَمْعَنَّى بِهِ إِي كه جاري مصلحت برنظر فرمائية وسى بدلائة مِنْوَنَ ان بِي كَي نسبت فرمایا جوعلم الہی میں کفر پر مرنے والے تھے۔ پس نومسلموں کے ایمان لانے سے کوئی شہنبیں ہو سکتا اور جو ایمان لے آتا ہے آگر وہ کسی وقت میں بے ادبی ونافر مانی ﴿ ہ بھی کرچکا ہولیکن جب اس سے باز آ گيا تو ده كالعدم جو گيا۔ <u>ہ ۵ قرآن وحدیث واجماع سے</u> بيمسكله ضروريات شرع سے ہے كه شرك اور كفر دونوں غير مغفور ہيں۔

محكمت والي بين

عَلَى اللهِ الْكَذِبُ وَكُفِّي بِهَ الْهُامُّ بِينًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جمونی تہت لگاتے ہیں اور یکی بات صریح مجرم ہونے کے لئے کافی ہے کیا تو نے ان لوگوں کونبیں دیکھا أُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا ہے (کھر باوجود اس کے) وہ بت اور شیطان کو مانتے ہیں ول اور يَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَوُّلَاءِ ٱهْلَى مِنَ الَّذِيْنَ امَنُوْا لوگ کفار کی نبست کہتے ہیں کہ بیہ لوگ بہ نبست مسلمانوں کے زیادہ راہ راست پر ہیں ہے وہ لوگ ہیں جن کو الله تعالیٰ نے ملعون بنا دیا ہے اور الله تعالی جسکوملعون بنا دیے ہاں کیا ان کے باس کوئی حصہ ہے سلطنت کا سو ایسی حالت میں تو اور التَّاسَ نَقِيْدًا ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اللَّهُمُ اللَّهُ الوكوں كو ذراى چيز بھى ندرية يا دوسرے آدميوں سے ان چيزوں ير جلتے ہيں جو الله تعالى نے ان كو ا پنفنل ہے عطا فرمائی ہیں۔ سوہم نے (حضرت) ابراہیم (علیہالسلام) کے خاندان کو کتاب بھی دی ہے اورعلم بھی دیا ہے اور ہم نے ان کو بوی بھاری سلطنت بھی دی ہے ویل سوان میں سے بعضے تو اس پر ایمان لائے اور بعضے ایسے تھے کہ اس سے روگرداں بی رہے اور دوزخ کی آتش سوزاں کافی ہوس بلاشک جولوگ جاری آیات کے مظر ہوئے ہم ان کوئن قریب ایک سخت آگ میں داخل کریں گے۔ جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوزا دوسری کھال پیدا کر دیں کے تاکہ عذاب ہی بھکتے رہیں سے بلا شک الله تعالی زبردست ہیں

اور جو لوگ ایمان لائے اور ایجھے کام کے ہم ان کو عن قریب

# بَيَانُ الْقُلِآنُ

ول یونکد مشرکین کا دین بت پرتی اورشیطان کی بیروی تعاجب ایسے دین کو امچھا ہتلایا قربت اورشیطان کی تصدیق صاف لازم آئی۔

سے پس اگر آپ کی رسالت و قرآن پر بھی آپ کے زمانہ کے لیعضے لوگ ایمان نہلاویں تو رنج کی بات نہیں۔

وسی کیونکہ پہلی کھال میں جلنے کے بعد شبہ موسکتا تھا کہ شاید اس میں اوراک ندرہے اس لئے شبہ قطع کرنے کے لئے بیسنادیا۔

(بقیہ صفی ۱۱۲ ہے آگ ) ومل یہ الل حکومت کو خطاب ہے۔ ومل وہ بات بہت انچی ہے دنیا کے اعتبار ہے بھی کداس میں بقاء حکومت ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کہ موجب قرب د تواب ہے۔

ولے لیعنی د نیا کا سابیہ نہ ہوگا کہ خود ا سایہ کے اندر بھی دھوپ چھنتی ہے۔ وہ ہالکل متصل ہوگا۔ (باتی برصفحہ ۱۱۱)

(بقیہ صفحہ ۱۱۳ ہے آگے) الله تعالیٰ نے ان آیات میں اصل حقیقت ظاہرفر مادی۔ ب خلاصه به بوا كه نفاق چپوژ كرايمان لے آتے۔ چونکہ استغفار موقوف تھا ایمان بر-اس لئے ذکراس کومتلزم ہو میا۔ اس کی تصریح کی حاجت نہیں پس ایک شرطاتواس قبول توبیکی بیرے۔اور دو شرطیں اور بھی آیت میں مذکور ہیں۔ ابک تو حاضری خدمت نبوی به دومرے آب كابحى استغفار فرمانا وس اورآپ نه ہوں تو آپ کی و میں شکیم اور عدم حرج اور تشلیم کے مراتب تین ہیں۔ اعتقاد سے اور زبان سے اور عمل سے۔اعتقاد سے بيركه قانون شريعت كوحق اورموضوع التحكيم جانتا ہے اس میں مرتبہ عقل میں ضین نہیں اور اسی مرتبہ میں اس کوشلیم کرتا ہے اور زبان سے یہ کہ اُ ان امور کا اقرار کرتا ہے کہ حق ای طرح ہے۔ اور عمل سے یہ کہ مقدمہ لے بھی جاتا ہے اور طبعی ضیق بھی نہیں اوراس فیصلہ کے موافق کم کارروائی بھی کرلی۔ سو اول ک مرتبہ تقیدیق و ایمان کا ہے اس کا نہ ہونا عند الله کفر ہے اور منافقین میں خودای کی کمی تھی چنانچہ تنگی کے ساتھ لفظ انکاراس کی توضیح کے لئے ظاہر کر دیا ہے۔ اور دوسرا مرتبہ اقرار کا ہے اس کا نہ ہونا عندالناس كفر ہے۔ تيسرا مرتبہ تقوی وصلاح کا ہے۔اس کانہ ہونا فتق ہے اور طبعی تنگی معاف ہے۔ پس آیت میں بقرینهٔ ذکر منافقین مرتبهٔ اول مراد ہے۔ <u>ہ</u> اس معدودے چند میں تمام

باغول میں داخل کریں گے کہ ان کے نیجے نہریں جاری ہوں گی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کے واسطے ان میں پاک صاف بی بیاں ہوں گی اور ہم ان کو نہایت گنجان سامیہ میں وافل کریں گے والے مْ بَيْنَ النَّاسِ آنُ تَحْكُمُوْا بِالْعَدُلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۞ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَطِيْعُوااللهَ وَ أَطِيْعُواالرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تم الله كا كبنا مانو اور رسول كا كبنا مانو اور تم ميں جو لوگ الل حكومت جي ان كا مجمى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي ثَنَىءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ اِنْ یہ امور سب بہتر ہیں کا انجام خوشتر ہے 💎 کیا آپ نے ان لوگوں کونہیں دیکھا جو دعوی کرتے ہیں کہ و ہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ئی اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل صحابه ومومنین کاملین داخل ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس تھم کی طرف

وله ان آیول میں ایک قصه کی طرف اشارہ ہے ایک مخص تعا منافق \_ بشراس کا نام تھا اس کا تھی یبودی ہے جھٹڑا ہوا کیبودی نے کہا چل محمہ میلونی کے باس ان سے فیصلہ کراکیں۔منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف کے باس چل۔ یہ یہود کا ایک سردار تھا۔ ظاہر ہوتا تھا کہ اس معاملہ میں حق یر یہودی ہوگا۔ اس نے جانا کہ رسول سالھ الیاتیم کسی کی رعایت نەفرمادىي مے دہاں حق فیصلہ موگا۔ کومس آپ سے مذہبی خالفت ركهتا هول\_منافق چونكه باطل يرتما ال نے سمجھا کہ رسول الله سائمائیکی کے یہاں تو میری بات کیلے می نہیں۔ کومیں ظاہرُ المسلمان ہوں مگر كعب بن اشرف خود كوئي حق يرست نہیں۔ وہاں میرا مقدمہ سر سبر ہو جاوے گا۔ چھر آخر وہ دونوں رسول الله مع الله المع الله معدمد ل مے ۔ آپ نے یہودی کو غالب کیا۔ وہ منافق راضی نہ ہوا۔اس یہودی سے کہا کہ چلو حضرت عمرؓ کے ہاں غالبًا وه بيتمجما بوگا كه حضرت عمرٌ كغار یر خوب سخت ہیں اس یہودی بر سختی فرماویں گے، یہودی کواظمینان تھا کہ گوسخت ہیں مگر وہ بختی حق برستی ہی کی وجہ سے تو ہے جب میں حق ، يريبون توجه كونى غالب ركيس سے۔ اس لئے اس نے انکارٹبیس کیا۔ جب ﴿ وَمِالَ مِنْ عِنْهِ لَوْ يُبُودُى نِے سارا قصہ 🗀 بیان کر دیا که به مقدمه رسول الله ما المرابع كاجلال ت فيعل موجا ہے مگر پیخف (لیعنی منافق)اں پر راضی نہ ہوا۔ آپ نے اس منافق سے بوجھا کیا یمی بات ہے اس نے کہا مال حفزت عمرؓ نے کہا ''احیما تخبروآ تا ہول' اور گھر ہے ایک تکوار لیکر آئے اور منافق کا کام تمام کیا اور کہا کہ جومخص رسول اللہ سائٹ آئے کیے فيعله يرداضي ندمواس كالدفيعلدب اور عامهٔ مفسرین نے بیجی لکھا ہے کہ پھر اس منافق مقتول کے ورثاء نے حضرت عمرہ پر دعوٰی کیا اور اس منافق کے کفرقولی و فعلی کی تاویل کی۔ (باقی پرصغه ۱۱۲)

جو الله تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور رسول کی طرف تو آپ منافقین کی ہے حالت دیکھیں گے محرکیس جان کو بنتی ہے جب ان بر کوئی مصیبت برتی ہے ان کی اس حرکت کی کہ آپ سے پہلوتی کرتے ہیں بدولت جو کچھ دہ پہلے کر چکے تھے پھرآپ کے پاس آتے ہیں الله کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہمارا اور کچھ مقصود ندفعا سوائے اس کے کدلوئی بعلائی نکل آوے اور باہم موافقت ہو جاوے یہ وہ لوگ ہیں کہ الله تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ ان کے دلول میں ہے سوآپ ان سے تغافل کر جایا کیجئے اوران کوفعیحت فرماتے رہے اور ان سے خاص ان کی ذات کے متعلق کا فی تقعمون کمیہ دیجئے 🗓 🗀 اور ہم نے تمام پیغبروں کو خاص ای واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ جنگم الٰہی ان کی اطاعت کی ً وَ لَوْ اَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُوا انْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُ وااللَّهَ ۔ مباوے اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاتے مجر اللہ تعالی ہے معانی جا ہے وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَلُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا اوررسول بحی ان کیلیے اللہ تعالیٰ سے معافی جاہتے تو ضرور اللہ کو تو بقول کرنے والا اور رحت کرنے والا پاتے۔ ویل مجرفسم ہے آ کیے رب کی بیلوگ ایماندار نہ ہول گے جب تک بیربات نہ ہو کہ ائے آپس میں جو جھگڑا واقع ہواس میں بیلوگ آپ تعفیہ کرادیں سے مجر اس آپ کے تعفیہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ یادیں ادر پورا پورا اور ہم اگر لوگوں پر بیات فرض کر دیتے کہ تم خورشی کیا کرو فِيا اپنے وطن سے بے وطن ہو جایا کرو تو بجر معدودے چند لوگوں کے اس تھم کو کوئی مجمی نہ بجا لاتا ہ 77 : PP

لَوْ ٱنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا اور اگر یہ لوگ جو پچھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کیا کرتے تو ان کیلئے بہتر ہوتا اور ایمان کو زیادہ پختہ نے والا ہوتا۔ اور اس حالت میں ہم ان کو خاص اپنے پاس اور الله تعالیٰ کافی جاننے والے ہیں ویک اور تمبارے مجع میں بعضا بعضا فخص ایبا ہے جو ہتا ہے اگرتم كوكوئي حادثه بنج كيا تو كہتا ہے بينك الله تعالى نے مجھ پر برافضل كيا كه ميں ان لوگوں كے ساتھ (الزائي ميں) میں کھے تعلق بی نہیں کہتا ہے بائے کیا خوب ہوتا کہ میں بھی ان لوگوں کا شریب حال ہوتا ہے تو مجھ کو بھی تو بال اس محض کو جاہے کہ اللہ تعالی کی راہ میں ان لوگوں سے اوے جو آخرت کے بدلے برسی کامیانی ہوتی 2 " : M 44 : P

بَيَانُ الْقُلِنَ

ول اور الله ورسول كى و اطاعت رخاص مخاطبين الكات وعده تعاد آگ ٢ اطاعت رعام وعده ب- الله و رسول كى و اب الحام جهادكا ذكر شروع بعنا مضمون كے متعلقات على الكام مجادكا ذكر شروع تك اى مضمون كے متعلقات على الكام وسو الا تعالم الكام وحوال مقاتله كے والا مقاتل كے والا مقات

س لیعنی جہاد میں جاتا۔

سے بھی درست رہو۔

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ولی بینی ال مخض کواگر فر نظیم کا موق ہے تو دل درست کرے باتھ پاؤں ہلاوے مشتت جھیلے تنتی و سنان کے سامنے سید سر ہنے۔ دیکھو فوز عظیم ہاتھ آتا ہے کنہیں۔

المصلمان ره كرورمسلمان ره كَ تَقِيهِ وه النِّي ضعف جسماني و کم سامانی کی وجہ ہے ہجرت نہ کر سکے پھر کافروں نے بھی نہ جانے دیا اور طرح طرح سے ان کو ستاتے تھے۔ ینانچہ احادیث و تفاسیر میں بعضوں کے نام بھی آئے ہیں۔آخری تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فر مائی اور بعضوں کی ر ہائی کا تو پہلے ہی سامان ہو گمہااور پھر مکہ معظمہ فتح ہو گیا جس سے ٔ سب کو امن اور اعزاز حاصل ہو گیا۔ اور حضور المنظم نے ان پر حضرت عمّاب بن اسيد كو عامل و حاتم مقرر فرمایا۔ پس ولی ونصیر کا مصداق خواه رسول الله مط المالية كالم جائے اور یمی احیا معلوم ہوتا ہے اور یا حضرت عمّاتِ کو کہا جاوے کہ انہوں نے اینے زمانۂ حکومت میں سب کوخوب آرام پہنچایا۔ س اوير جهاد كا وجوب اوراس کے فضائل بیان کر کے اس کی ا ترغیب تھی آگے دوسرے ع طور براس کی ترغیب ہے۔ ۲۲ طور براس کی ٤ ليني جهادين بعض مسلمانون کے مستعدنہ ہونے بران کی ایک لطف آمیز شکایت بھی ہے۔جس کی بناء یہ ہوئی کہ مکہ میں کفار بہت ستاتے تھے۔اس وقت بعض اصحاب نے جہاد کی اجازت اصرارے جابی مگراس وقت حکم تھا عفوو صفح کا۔ بعد ہجرت کے جب جهاد كالحكم نازل بوا تو طبعًا بعض کو دشوار ہوا۔ اس پر یہ شکایت فرمائی گئی۔ اور چونکہ بطور (باقى برصفحة كنده)

21 کیا عذر ہے کہ تم جہاد نہ کرو الله تعالیٰ کی راہ میں اور کزوروں کی خاطر سے جن میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پرورہ اور ہارے لئے غیب سے کی حاق کو سیج ت لیر ہوتی ہے وسل کیا تو نے ان لوگوں کوئیس دیکھا کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اینے ہاتھوں کو تو قصہ کیا ہوا کہ ان میں سے بعض بعض آدمی لوگوں سے الیا ڈرنے لگے جبیا کوئی الله تعالی سے ڈرہا ہو اور یوں کہنے گے کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض فرما دیا بمجى زياده ذرنا

(بقیہ صفی گزشتہ) الکاریا اعتراض علی الحکم کے نہ تھا بلکہ محض تمنائقی اور چندے اس حکم کے نہ آنے کی۔اس لئے تو نخونمبیں ہے محض لطف آمیز شکایت ہے۔

كانالفرآن ول ان ماحبوں كا يه تمناكي قول اگر زبان سے تھا تب تو اس کی توجیبه معصیت نه ہونے کی معلوم ہو گئی اور اگر دل میں بطور حدیث النغس وسوسہ کے تھا۔ تو وسوسہ کا معصیت نه ہونا قرآن و حدیث میں وار د ہے کوئی تر دو ہی نہیں۔ سے اور ترغیب جہاد میں یہ مذکور ہوا ہے کہ وقت پر موت نہیں ملتی خواہ جہاد میں جاؤیا نہ جاؤ۔ چنانچہ بعض منافقین جہاد میں جانے کو موت میں مورثر اور نہ جانے کو حبات میں مؤثر سمجھتے اور کہتے تنے۔ پس جب بھی جہاد میں قتل و موت واقع ہوتا تو رسول الله النيكم يرالزام لكات كرآب بى كے كہنے سے جہاد میں سكتے اور شکارموت ہوئے دیکھو جہاد کا مؤثر في الموت هونا ثابت هو كميا-اور اگر مجمی باو جود اسباب ظاہری کی کمی کے کفار بر فتح ہوتی اور اس ے استدلال کیا جاتا کہ دیکمو جهاد أكرمؤثر في الموت بي تواب وه اثر کہاں حمیا۔ تو کہتے کہ پیکٹن اتفاقی بات من جانب الله ہے۔ غرض کام بحرتا تو حضرت مطالبا ير الزام\_اورسنور تا توا تفاقی بات\_ آھے ای طرف اشارہ ہے۔ س جیے نتح وظفر وس تمام لوگول میں جن اور انسان دونوں آ مکتے ہیں اس میں بیان ہے حضور ما الله كل بعثت عامه كا جو

قرآن و حدیث میں ادر چکہ بھی نہ کور ومنصوص اور عقیدہ تطعی ہے۔ د <u>۵</u> اور جسنے آپ کی نافر مانی کی

اس نے اللہ تعالیٰ کی تأفر مانی کی۔

ى قَرِيْبٍ \* قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيُلُ آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا تمتع محض چند روزہ ہے مہلت ویدی ہوتی ك اورآخرت برطرح ہے بہتر ہےاس فخص کیلئے جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بیچے اورتم برتا تھے برابر بھی ظلم ندکیا جائے گا۔ تم جا ہے بھی ہو وہاں ہی تم کو موت آدباوے گی آگرچہ تم قلعی چونا کے قلعوں ہی میں ہو اور اگر ان کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے گ تو کہتے ہیں کہ یہ منجانب الله (اتفاقاً) ہو گی گ اور اگر لِيِّئَةٌ يَقُولُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ \* قُلْ كُلُّ مِّنْ ان کوکوئی بری مالت چین آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے سبب سے ہے آپ فرما دیجئے کہ سب کھھ عِنْدِاللهِ \* فَمَالِ هَوُلاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ بات مجھنے کے پاس کو اے انسان تھھ کو جو کوئی خوشحالی پیش آتی ہے وہ محض الله تعالیٰ کی حانب سے ہے اور جو کوئی تۇفون تۇس اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف تیرے ہی سبب سے ہے۔ اور الله تعالی سواہ کافی ہیں وس جس فض نے رسول کی اطاعت کی اس نے الله تعالیٰ کی اطاعت کی هے اور جو مخص رورردانی اور بدلوگ کہتے ہیں کہ جارا کام اطاعت کرنا ہے جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو شب کے وقت مشورہ کرتی ہے ان میں کی ایک جماعت برخلاف اسكے جو كھى كدربان سے كهد يك تھے اور الله تعالى لكھتے جاتے جي جو كھي وہ راتوں كومشورے كيا كرتے جي

منزلا

44: ٢

11:10

114

حوالے سیجئ اور الله تعالیٰ کافی کارساز ہیں وا اور اگر بدلوگ اس کو رسول کے اور جوان میں اپیے امور کو بیجیتے ہیں ان کے اوپر حوالہ رکھتے تو اس کو وہ حفرات تو پہیان ہی لیتے جوان میں اس کی تحقیق کرلیا کرتے ہیں، اور ملمانوں کو ترغیب دے دیجئے الله تعالیٰ سے امید ہے که کافروں کے زور جنگ کو روک اور الله تعالى زور جنك مين زياده شديد بين اور سخت سزا دية بين وي بری سفارش کرے سل اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا

سكان العُران

ول چنانچه جمعی ان کی شرارت ہے کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ وسيتا كهاس كالكلام اللي مونا واضح وس كي لامحاله بيغير الله كاكلام نہیں بلکہ الله تعالی کا کلام ہے۔ حاصل کلام بہ ہے کہ کلام الله کے وجوه اعجاز ميس سے اس كى فصاحت و بلاغت کا بے مثل ہونا اور اس ك اخبارات كاجن برمطلع مون كارسول الله منظم الله علم الله منظم ذربعه نهزتما بالكل سيح ومطابق واقعه کے ہونا ہے کی معلوم ہوا کہ بیہ کلام خالق تعالی کا ہے۔ وسم ان پیشینگوئی کا وتوع ظاہر ہے اگر خاص کفار قریش مراد ہوں جب بھی اور اگر ساری دنیا کے كافر مراد ہوں جب بھی كيونكه چند ى روز ميں تمام لطنتيں مسلمانوں أ<u>ه ۵</u> ليخي جس كا طريق ومقعود دونول مشروع ہو۔ ول لیمن جس کا طریق یا غرض غیر مشروع ہو۔

اور جبتم کوکوئی (مشروع طور پر)سلام کرے تو تم اس سلام سے اچھے الفاظ میں سلام کرو

قدرت رکھنے والے ہیں۔

مِنْهَا ٓ اَوْرُدُّوْهَا ۗ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞ بلاشبہ الله تعالیٰ ہر چیز پر حاب لیں کے ا یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو الله ایسے ہیں کدان کے سواکوئی معبود ہونے کے قابل نہیں وہ ضرورتم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن میں اس میں کوئی شبنہیں چرتم کوکیا ہوا کدان منافقول کے باب میں تم دوگروہ ہو گئے۔(مومن و اور الله تعالى سے زیادہ كس كى بات سحى ہوگى و فِئَتَيْنِ وَاللهُ ٱرْكَسَهُمْ بِهَاكْسَبُوا الرَّيْدُونَ آنْ نَهْدُوا مَنْ کافر کہنے والے ) عالانکہ اللہ تعالٰی نے ان کوالٹا بھیردیاان کے (بد )عمل کےسبب وسلے کیاتم لوگ اس کا امادہ رکھتے ہو کہا ہے لوگوں کو ہدایت کروجن کو الله تعالی نے مگراہی میں ڈال رکھا ہے سے اور جس مخض کو الله تعالی مگراہی میں ڈال دیں اس کیلیے کوئی سیل نہ پاؤ کے وہ وہ اس تمنا میں ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤجس میں تم اور وہ سب ایک طرح کے ہو جاؤ سوان میں ہے کسی کو حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ \* فَإِنْ تَوَلُّوا ووست مت بنانا جب تک که وه الله کی راه میں ججرت نه کریں ول اوراگروه اعراض کریں الله ان كو پكرو اور قال كرو جس جله ان كو پاؤ کی کو دوست بناؤ اور نہ مددگار بناؤ ویے گر جو لوگ ایسے ہیں جو کہ ایسے لوگوں سے بروبه و را دور و ساديماني آد ي اود گو ي لمهم وبينهم ميتاق أوجاءو فهام نجا ملتے ہیں و کے کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد ہے یا خود تمہارے پاس اس حالت سے آویں کہ ان کا دل آنُ يُّقَاتِلُوْكُمُ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۖ وَ لَوْشَآءَ اللهُ لَسَاطَهُمْ تمہارے ساتھ اور نیز این قوم کے ساتھ لڑنے سے منقبض ہو وق 👤 اور اگر الله تعالیٰ چاہتا تو ان کوتم پر مسلط مجر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں لینی تم سے نہ لڑیں اور تم سے کر دیتا کھر وہ تم ہے لڑنے لگتے

ول امر كے صيغه سے اور كل حسیب ہے اس مکم کا ظاہرا وجوب معلوم ہوتا ہے اور یہی غرب ہے فقیاء کا۔ بہوجوب جواب سلام کا علی الکفایہ ہے۔ اگر جماعت میں ہے ایک نے بھی جواب وے دیا تو مب کے ذمہ سے اثر جاوے 🔐 گا۔نفس جواب واجب ہے۔ باقی ویسے ہی الفاظ یا ان ہے 🔨 احسن ما لغوی صورتوں میں ان ہے کم بيسب اختيار ميں ہے۔ س بیتر کیب جیسے اصدق ہونے کی نافی ہے ایسے ہی محاورہ کے اعتبار ہے مساوی فی الصدق ہونے کوبھی نافی ہے۔ وس وه بدهمل ارتداؤا دارالاسلام كو ماوجود قدرت کے چھوڑ دینا ہے جو کہ مثل نزک اقرار بالاسلام کے علامت كفركي تقى اور واقع مين وه پہلے بھی مسلمان نہ ہوئے تھے اور اسی وجہ سے ان کومنافق کہا۔ وسم مطلب به كرتم ممراه كومومن كہتے ہو حالانکہ مومن وہ ہے جس میں ائمان ہو اور ان میں اس وقت تک ایمان ہے نہیں تو کیا اب ایمان پیدا کرو گے جوان کومومن کہہسکواور بہ محال ہے۔ پس ان کا مومن ومہتدی ہونامعلقٰ بالمحال ہے اس لئے ان کو مومن کہنامٹل تھم بالمحال کے ہے۔ ه پس ان لوگوں کومومن نه کہنا ولل اس وتت ججرت كا وه حكم تعا جواب اقرار بالشهادتين كاب وكے مطلب بيد كدكسي حالت ميں ان سے کوئی تعلق ندر کھو۔ ندامن میں دوستی نه خوف میں استعانت 🛕 یعنی ہم عہد ہو جاتے ہیں۔ ونة تواني قوم كے ساتھ ہوكرتم سے لڑیں اور نہ تمہارے ساتھ ہو کرانی قوم ہےلڑیں بلکہان ہے

بھی صلح رکھیں اور تم سے بھی۔

X4: Y

9. . ~

کو ان پر کو ضرور ملیں کے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں اور اپنی تو اس پر ایک مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے اورخون بہا ہے جو اس کے خاندان والوں کو حوالہ کر دی جاوے مگر پیر کہ وہ معاف کردیں سے اور اگر وہ ایک قوم سے ہو جو تمہارے مخالف ہیں اور وہ محض خود مومن ہے معاہرہ ہو تو خون بہا ہے جو اس کے خاندان والوں کو حوالہ کر دی جادے ۔ اور ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا آزاد کرنا جس محفق کو نہ ملے تو متواتر دو ماہ کے روزے ہیں

المحرارة والمحرارة والمحرارة والمحرارة والمحروبين والم

الله و كانَ اللهُ عَلِ جو الله کی طرف ہےمقرر ہوئی ہے اور الله تعالی بڑےعلم والے بڑی حکمت والے ہیں۔ اور جو فخص قصدًا قُلَ كَر والے تو اس كى سزاجہم ہے كہ بميشہ بميشہ كو اس ميں رہنا ہے وك ادر اس پر الله تعالی غضبناك ہول مے اوراس کواپی رحت سے دور کر دیں گے اور اس کیلئے بڑی سزا کا سامان کرینگے ویا کرو تو ہر کام کو تحقیق کر کے کیا کرو اور ایسے فخص کو جو کہ تمہارے سامنے اطاعت فلاہر کرے و نیوی زندگی کے سامان کی خواہش میں کی راہ میں ایخ مالوں اور جانوں سے جہاو کریں تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے محابرین کو ہمقابلہ تھر میں بیٹھنے والوں کے بڑا اجر عظیم دیا ہے کینی بہت سے درجے جواللہ کی طرف سے ملیں گے اورمغفرت

#### بَيَانُ الْقُلِآنُ

ولے لیکن الله تعالیٰ کافضل ہے کہ به اصل سزا جاری نه ہوگی بلکہ ایمان کی برکت سے آخر کو نحات ہو جاوے گی۔ تمام اہل حق متنق ہیں کہ بجز کفر وشرک کے کوئی امر موجب خلُود فی النارنہیں ہے۔ وس او پرقتل مومن برسخت وعید فرمائی ب-آنم بدفرات بين كدادكام شرعیہ کے جاری ہونے میں مومن کے مومن ہونے کے لیے صرف ظاہری اسلام کافی ہے۔ جو مخض اسلام کا اظہار کرے اس کے قتل ہے وہتکش ہوجانا واجب ہے قرائن سے باطن کی تفتیش کرنا اور احکام اسلامیہ کے جاری کرنے میں اس کے ثبوت کا منتظرر ہنا جائز نہیں۔ **س**ے جیسے کلمہ پڑھنا یا مسلمانوں کے طرز پرسلام کرنا۔ م بی می منز کے ساتھ خاص نہیں۔ ھ لیعنیٰ جو جہاد میں نہ جاویں۔

- ا

//

بَيَانُ الْقُرْلَنُ

ول یی بوجه انگال متعددہ کے جو عبار مار ہوتے ہیں تواب کے جو کے جو کے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ بہت سے درجے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت بھی۔ یہ سب اجرعظیم کی تفصیل ہوئی۔ وہ اعمال متعددہ سورہ برائت کے آخر میں نہ کور ہیں۔

وی اوپر وجوب جہاد کا ذکر تھا
ایپر وجوب جہاد کا ذکر تھا
ایپر تک ججرت کا ذکر ہے۔
اس اوپر ترک ججرت پر وعیر تھی۔
اس ججرت کی ترغیب اور اس پر
معادت دارین کا وعدہ ہے۔
افرش تھی۔ اور فرضیت کے ساتھ وہ
فاہرًا شعار لازم وموقوف علیہ ثبوت
اسلام کی جمی تھی کین حالت عذر
میں اس کی فرضیت اور شعاریت
اسلام کی جمی تھی کین حالت عذر
میں اس کی فرضیت اور شعاریت
مونے کی وجہ ہے اس کو بلا عذر
ترک کرناعلامت ارتداد کی تھی۔
وہ جس کی مقدار تین مزل ہو۔

ور حمة و كان الله عَفُورًا رَحِيمًا الله الله عَلَو كَان الله عَفُورًا رَحِيمًا الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

وَالنِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُونَ حِيْلَةً وَّ لَا يَهْتَدُونَ

اور عورتیں اور بچ قادر نہ ہوں کہ نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں ۔ اور نہ راستہ اور انہ راستہ اور انہ راستہ اور انہ است

سَبِيلًا ﴿ فَأُولَلِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفُو عَنْهُمْ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَالَى اللَّهُ اللهُ تَعَالَى مِوانَ كَمْ لِيَ اللَّهُ تَعَالَى مِوانَ كَمْ لِي اللَّهُ تَعَالَى مِوانَ مَنْ لِي اللَّهُ لَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ وَمَنْ يَتُهَاجِرُ فِي سَبِيْلِ اللهِ يَجِدُ فِي

اور بڑے مغفرت کر نیوالے ہیں ہے اور جو مخض الله تعالیٰ کی راہ میں ججرت کرے کا وی تو اس کو

الْاَرْضِ مُرغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَ مَنْ يَكُورُجُ مِنْ بَيْتِهِ روئ زين پر جانے كى بہت جَد لے كى اور بہت تنائش اور جوفض اب كرے اس نيت ہے

مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ بُلُرِكُهُ الْهُوْتُ فَقَلُ وَقَعَ كل كنزا بوكه الله در رسول كي طرف جرت كرون كالمله جراس كوموت آ كيزے تب بحى اس كا ثواب ثابت ہوكيا

آجُرُ لا عَلَى اللهِ \* وَ كَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيْمًا ﴿ وَ إِذَا

الله تعالى ك ذمه اور الله تعالى بوے مغفرت كرنے والے بي بوے رصت والے بيں۔ اور جب

ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَكَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا

= (عن

اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ تم کو کافر لوگ پریثان کریں گے وثمن بن ول اورجب آب ان می تشریف رکھتے ہول اور دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، آ جاوے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں یار ہو تو تم کو اس پھر جب تم اس نماز (خوف) کو ادا کر چکو تو الله تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤ کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لینے بھی۔ وال پھر جب تم مطمئن ہو جاو تو نماز کو قاعدہ کے موافق برھے لگو۔

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ولے ظہر وعصر وعشاء کے فرض کی ک رکعات چاری کی جگہدد پڑھیا کرو۔ ہے جوسفر تین منزل سے کم ہو۔ اس میں نماز بوری برطی جاتی ہے۔ وس صلوة الخوف إجماعًا بعدرسول الله من الله م جیے آدی سے خوف کے وقت سے نماز مشروع ہے ایسے ہی اگر کسی شيرياا ژد ماوغيره كاخوف مواورنماز كا وقت تخك مو تو اس وقت بمى جائز ہے۔ عین قال کے وقت نماز كوقفنا كردياجائة كا\_ وس يعني ہر حالت ميں حتى كەغين قال کے وقت بھی دل سے بھی اور احکام کے اتباع سے بھی کہ وہ بھی ذكر ہے چنانچہ قال میں خلاف شرع كوئى كارروائى كرنا ناجائز بــــــــغرض نماز توختم ہوئی ذکرختم

نبين ہوتا۔نماز میں تو شخفیف ہوگئی

1.1: 1

تتى كىكن بە بىحالەپ

1.1 : 7

وله بنوابيرق ايك خاندان تما اس میں ایک فخص بشیر منافق تھا۔ اس نے حضرت رفاعہ کی نجاری میں نقب دیکر پچه آیا اور پچه بتهمار جو اس میں رکھے تھے جرا لئے ۔ مبح کو یاس بروس میں تلاش کیا۔ بیتہ نہ ۱۵ چلابعض قرائن قویہ ہے بشیر ہم پر شبہ ہوا۔ بنوابیرق نے جو ۱۲ کہ بثیر کے شریک حال تھے أاني برأت كے لئے حضرت لبيد كا یام لے دیا۔ غرض حضرت رفاعہ نے اینے برا در زادہ حضرت قیا دہ کو جناب رسول الله سلطينيتم كي خدمت میں بھیج کر اس واقعہ کی اطلاع دی آپ نے وعدہ تحقیق كافرمايا بنوابير في كوجو په خبر بهوتي ایک فخص جوای خاندان کا تھااسپر نام سب اس کے پاس آئے۔ سب نے مشورہ کر کے جمع ہو کر مع بعض اہل محلّہ کے جناب رسول ہوئے اور حضرت قنادہ اور حضرت ارفاعہ کی شکایت کی کہ بدون گواہوں کے ایک مسلمان اور دیندار گھرانے پر چوری کی تہت لگاتے ہیں اور مقصود ان کا بہتھا کہ رسول الله سلطة أيلم اس مقدمه مين ان کی طرف داری کریں۔ آپ نے بہ تو نہیں کیا لیکن اتنا ہوا کہ حفرت قادة جو حضور ميں عاضر ہوئے تو آئ نے ارشاد مایا کہتم ایسے لوگوں پر بے سند كيون الزام لكات بو\_انبون نے آ کرائے چارفاعہ سے کہا۔ وہ اللہ ایر مجروسہ کر کے خاموش ہو گئے۔ اس ہر یہ آگلی آیتیں دو رکوع کے فریب تک نازل ہوئیں۔ غرض چوری ثابت ہوئی اور مال برآ مد ہوا اور مالك كو دلاما كيا تو بشير ناخوش أبوكر مرتد بوكيا اورمكه جاكر مشركول أمين جاملا اس پر بير آيتي نازل أبوكس وَمَن يُشاقق الرَّسُول الد-

ل یر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے قوم کے تعاقب کرنے میں اگر تم الم رسیدہ ہو تو وہ بھی تو الم رسیدہ میں جیسے تم الم رسیدہ ہو اورآپ ان خائول کی طرف داری کی بات نہ کیجے ول اور آپ استغفار جن لوگوں کی یہ کیفیت ہے آدمیوں سے تو چھیاتے ہیں اور الله تعالی سے نہیں بیرا گناہ کرنے والا ہو۔ النائلہ وہ اس وقت ان کے پاس ہے جبکہ وہ خلاف مرضی البی مفتلو کے متعلق تدبیریں کرتے ہیں وہ کون مخض ہو گا جو ان کا کام بنانے والا ہو گا

منزلء

110:1

سَهُ ثُمَّ يَسْتَغُفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ عَفُورًا رَّحِيْمًا ﴿ وَمَنِّ ا بن جان كا ضرر كرے كر الله تعالى سے معافى جا ہے تو وہ الله تعالى كو بزى مغفرت والا بزى رحمت والا پائے گا کچھ گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات پر اس کا اثر پہنچاتا ہے۔ اور الله تعالیٰ بڑے عکم والے ہیں۔ مناہ کرے یا بوا مناہ پھر اس کی تہت کسی بے کناہ پر لگا دے سواس نے تو بڑا بھاری بہتان اور صریح گناہ اپنے اوپر لاوا ولے اور اگر آپ پر الله کافغنل اور رصت نہ ہوتو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ کوغلطی ہی میں ڈال دینے کا ارادہ کرلیا تھا ویک کی میں نہیں ڈال کتے لین اپن جانوں کو اور آپ کو ذرا برابر ضرر نہیں کہنچا سکتے اور آپ کو وہ وہ باتیں بتلائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے۔ لوكول مر کوشیوں میں خبر نہیں ہوتی ہاں گر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی سے یا لوگوں میں باہم ے گا حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے واسطے سوہم اس کوعن قریب اور جو فخض رسول کی خالفت کرے گا بعد اس کے کہ اں کو امرحق فلاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کر دوسرے رستہ ہو لیا۔

سیان الفران کا اور آیک تیک بخت برزگ آدی البید کے ذمر کودی و کی اور آیک کی بخت کی رنگ آمیز باتوں کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا اور آئندہ مجمی نہ کا ترجہ ہے وہ تمام امور آ گئے جو کا ترخوا میں اور گو اس میں مدت مجمی داخل تھا لین نفس مدت مجمی داخل تھا لین نفس مدت مجمی داخل تھا لین نفس بر شاق ہونے کی وجہ سے قبلتہ شمس مرایا۔

202

وَ سَاءَتُ مُصِيْرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں مے اور اس کو جہنم میں وافل کریں مے اور وہ بری جگہ ہے جانے کی بیٹک اللہ تعالیٰ ئے اور اسکے سوااور حتنے گناہ ہیں جس کے لئے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے اور جو محض الله تعالیٰ کے ساتھ شریک تھہراتا ہے وہ بڑی دور کی تمراہی میں جا بڑا ہا۔ یہ لوگ الله تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف اور میں ان کو گمراہ کروں گا اور میں ان کو ہوسیں ولاؤں گااور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ چویایوں کے کانوں کوتراشا کریں مے اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کرینگے وسلے اور جو شیطان ان لوگوں سے وعدے کیا کرتا ہے۔ ان کو ہوسیں دلاتا ہے۔ اور شیطان ان سے صرف جھو۔ اور اس ہے کہیں بیخے

## بَيَانُ الْقُرْآنُ

رووں کی میں ہوروں و رووں وغیر ونجی پہناتے تھے۔ وسط لیعنی ایسے شیطان کی اطاعت کرتے ہیں جو اولا متمرد ہے خانیا تمرد کی وجہ سے ملعون ہے خالتا انسان کا عددہے جیسا اس کے اقوال سے متر شمح ہے۔

وس یعنی الله تعالی کی اطاعت نه کرید شیطان کی اطاعت کرید

وواس میں بھیشہ بھیشہ رہیں گے الله تعالیٰ نے (اس کا) وعدہ فرمایا

کے نیچ نہریں جاری ہوں گی

اورسیا وعدہ فرمایا ہے اور الله تعالی سے زیادہ کس کا کہنا صحیح ہوگا وَ لَا آمَانِيِّ آهُلِ الْكِتْبِ اور نہ الل كتاب كى تمناؤں ہے جو مخص كوئى برا كام كرے گا وہ اس كے عوض ميں سزا ويا جائے گا نص کو الله کے سوا نہ کوئی یار کے گا نہ مددگار کے گا وا دین ہوگا جو کہ اپنا رخ الله تعالیٰ کی طرف جمکا دے وسلے اور وہ مخلص بھی ہو وسلے اور وہ ملت ابراہیم کا اتباع کرے وہ اور الله تعالی تمام چیزوں کو ہے اور جو کھے زمین اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں حكم دريافت كرتے ہيں۔ آپ فرما و يجئے كه الله اور ان کے ساتھ نکاح کی خواہش رکھتے ہو عورتوں کے باب میں ہیں جن کو جو ان کاحق مقرر ہے ہیں دیتے ہو اور کرور بچوں کے باب میں اور اس باب میں کہ تیبوں کی کارگزاری انساف کے

#### بَيَانُ الْقُرْآنَ

ك خلاصه بيهوا كهزي تمناؤل ہے کامنہیں چلا۔ گرمسلمان نری تمناؤل برنبیں بیں بلکہ کام کرتے ي اور دوسر فرقے جب اسلام نہ لائے جس پر سارا کام موقوف اللہ ہے تو بس زی تمناؤں پر ہوئے۔ وس به جومومن کی قید لگائی گئی اس كامصداق هرفرقه نهيس بلكه صرف وه فرقہ ہے جس کا دین الله تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہونے میں سب سے احیما ہوا اور ایسا فرقہ صرف اہل اسلام ہیں۔جس کی دلیل بدہے کہ ان میں یہ صفات ہیں۔ اطاعت تامه، اخلاص، انباع لمت ابراهيم ـ وسي يعني فرما نبرداري اختيار كرے عقا كديس بهي اعمال ميں بھي۔ وسم ول سے فرمانبرداری اختیار کی ہوخالی مصلحت سے ظاہر داری نہو۔ و ملت ابراجیی بعنی اسلام ۱۸ کا اتباع کرے۔ ول خلیل مونا اعلیٰ درجه کا 😘 تقرب ومتبولیت ہے اور حضرت جندب سے روایت ہے کہ رسول الله من الله من الله عن ارشاد فرمايا كم الله تعالیٰ نے مجھ کو بھی خلیل بنایا ہے جبيبا ابراميم عليه السلام كوبتايا تفا-

114: 7

اور جو نیک کام کرو گے سو بلاشہ الله تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں وا وَ إِنِ امْرَالَّا خَافَتُ مِنُ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے غالب احمال بد دماغی یا بے پردائی کا ہوسو دونوں کو اس امر میں کوئی گناہ اقتران ہوتا ہے رکھو تو بلاشیہ حق تعالی تہارے اعمال کی بوری خبر رکھتے ہیں سے یہ تو مجھی نہ ہو سکے گا کہ سب بیبوں میں برابری رکھو کو تمہارا کتا ہی جی جاہے تو تم تو ایک ہی طرف نہ ڈھل جاؤ جس سے اس کو ایبا کر دو جیسے کوئی اَدھر میں لگلی ہو سٹ اور اگر اصلاح کر لو کے ہیں۔ اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جاویں تو الله تعالی اپنی وسعت سے ہرایک کو بے احتیاج کر دے گا اور الله تعالی بڑی وسعت دالے اور بڑی حکمت دالے ہیں۔اور الله تعالی کی: ملک ہیں جو چیزیں کہ آسانوں میں ہیں اور جو چیزیں کہ زمین میں ہیں سے اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو بھی حکم دیا تھا جن کو تم سے پہلے کتاب ملی تھی اور تم کو بھی کہ الله تعالیٰ سے ڈرو میں اور اگر تم

تاسای کرو مے مھ تواللہ تعالی کی ملک بیں جو چزیں کہ آسانوں میں بیں اور جو چزیں کرزمین میں بیں۔اور الله تعالیٰ

بكان العُلَن

ولے خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ جو
آیش اس بارہ میں پہلے آ چکی
ہیں جن کوتم وقافو قاشنے رہے ہو
وہ ان احکام کے باب میں اب
بھی واجب العمل ہیں کوئی عظم
جدیدنہیں دیاجاتا۔

و ملے یعنی شاتو اس کے حقوق ادا کے جاویں کہ خاوند والی مجمی جاوے اور نہ اس کو طلاق دی جاوے کہ بے خاوند والی کہی جاوے۔

عارمون کی باوے۔ وسے تو ایسے مالک کے احکام ماننا بہت ہی ضروری ہے۔ وسے اس کوتقوای کہتے ہیں جس میں

تمام احکام کی موافقت داخل ہے۔ وفی یعنی مخالفت احکام کی کرو مے۔

الم : النوا

يْدَا، وَ لِلهِ مَا فِي السَّلْواتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ لِي ود ہں اور الله ہی کی ملک ہیں جو چنزیں کہآسانوں میں ہیں اور جو چنز اگر ان کومنظور ہوتو اے لوگو تم سب کو فنا کردیں اور دوسروا برے سننے والے برے دیکھنے والے ہیں وال اے ایمان والو رہے والے الله کے لئے گواہی دیے والے رہو اگرچہ اپنی ہی ذات پر ہو گ اے ایمان والو سی تم اعتقاد رکھو الله کے ساتھ اور اس کے رسولوں کا اور روز قیامت کا تو وہ محض عمراہی میں بری دور جا پڑا

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ولے وہ سب کے اقوال اور درخواستوں کو دنیا کی ہوں یا دین

کی سنتے ہیں اور سب کی نیتوں کو د يکھتے ہيں۔ پس طالبان آخرت کو ثواب دیں گے اور طالبان ونیا کو آ خرت میں محروم رکھیں گے۔ پس آ خرت ہی کی نبیت اور درخواست كرنا حايث البنة دنياكي عاجت مستفل طور پر مانکنا کی مضائقہ نہیں لیکن عبادت کا میں یہ قصد نہ کرے۔ و ۲ ال کواقرار کہتے ہیں۔ وسے کینی کواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلہ میں ہم گواہی دے رہے ہیں بدامیر ہے اس کونفع پہنچانا جائے تا کہ اس ہے بے مروتی نہ ہو۔ یا بیہ کہ بیہ غریب ہے اس کا کیے نقصان کردیںتم کسی کی امیری غریبی کونہ دیکھو کیونکہ ان سے تمہارا تعلق جس قدر ہے وہ بھی الله تعالی کادیا ہواہے اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وه تمهارا دیا ہوانہیں۔ پھر جب باوجودتعلق قوی کے الله تعالی نے ان کی مصلحت اس میں رکھی ہے كه اظهار حق كيا جاوے تو تم تعلق ضعیف بر ان کی ایک عارضی مصلحت کا کیوں خیال کرتے ہو۔ وس يعني جومجملا ايمان لا كرزمرهُ مومنین میں داخل ہو چکے ہیں۔

جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر کفر میں بردھتے چلے الله تعالی ایسوں کو ہرگز نہ بخشیں کے اور نہ ان کو (منزل مقصود یعنی بہشت کا) راستہ دکھائیں کے ویل اور الله تعالی تمہارے یاس پیر فرمان جاہتے ہیں سو اعزاز تو سارا اللہ کے قبضہ میں ہے ویک ساتھ استہزاء اور کفر ہوتا ہوا سنو تو ان کو اور کافروں ا کی جیسے ہوجاؤ کے ہے یقیناً الله تعالی منافقوں وہ ایسے میں کہتم پر افتاد پڑنے کے منتظر رہتے ہیں۔ کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل گیا المبارا اور ان کا قیامت میں (عملی) فیصله فرماویں گے۔ اور (اس فیصله میں) ہرگز الله تعالیٰ کافروں کو

بسیا جما الحران اوردائم رہے۔ اوردائم رہے۔ اور اگر مہند اور جنت کیلئے موت علی الا بمان شرط ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سب کو ویل وخوار فر مایا۔ مسلمانوں تتے اور مدیند میں میں مشرکین تتے اور مدیند میں غرباء وضعفاء مسلمین کے روبرو۔ کہل جس طرح وہاں مشرکین کی کہل جس طرح وہاں مشرکین کی کہل جس طرح وہاں مشرکین کی

ے نی ہے۔

وی اہل باطل کے ساتھ مجالست
کی چندصورتیں ہیں۔ اول ان ک
کم یات پر رضا کے ساتھ میں کفر
ہے۔ دوم اظہار کفریات کے وقت
کراہت کے ساتھ کمر بلاعذر بیہ
فنق ہے۔سوم کی ضرورت دنیوی
کے واسطے یہ مبال ہے۔ چہارم
تبلیغ احکام کے لئے یہ عبادت
ہے۔ پنجم اضطراروب افتیاری
کیساتھاس میں معذور ہے۔

191: 6

184: 8

بلاشد منافق لوگ جالبازی کرتے جن الله سے حالاتکہ الله تعالی مسلمانوں کے مقابلہ میں غالب نہ فرماویں تھے ال جس کسل کی یہاں ندمت اس چال کی سزاان کودینے والے ہیں اور جب ٹماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کامل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں والے صرف ہے وہ اعتقادی سل ہے اور جو باوجوداعتقاد سيح كيسل مووهاس ے خارج ہے۔ پھر اگر کسی عذر آ دمیوں کو دکھلاتے ہیں اور الله تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کر سے جیسے مرض و تعب و غلبہ نوم۔ تب تو قابل ملامت بھی نہیں اور أكر بلاعذر هو تو قابل ملامت اور جس کو الله تعالی عمرای میں ڈال دیں ونو بعنی محض صورت نماز کی بنا لیتے ہیں۔جس سے نماز کا نام ہو جاوے اور عجب نہیں کے صرف اٹھنا السے مخص کے لئے کوئی سبیل نہ باؤ کے وہ بیثصنا ہی ہوتا ہو۔ وس ظاہر میں مومن تو کفار ہے الگ اور باطن میں کا فرتو مونین وس مطلب بد کدان منافقین کے راہ برآنے کی امیدمت رکھواس میں منافقین کی شنیع ہے اور موسین کی تسلی کہ ان کی شراتوں سے ربح <u>ه .</u> خواه منافق مون خواه مجاهر اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگارنہ یاوے گا ک ولے جت صریح یہی کہ ہم نے جب منع كرديا تما تو پيمر كيون ايسا و ع اور منافقین کے قبائے وشناکع جو لوگ توبہ کرلیں اور اصلاح کر لیں اور الله تعالٰی ہر وثوق رکھیں اور اپنے دین کو خالص کا بیان نقصود تھا ( محوایک مضمون کے من میں ان کی سزائے جنمیت كالجمى ذكرة حميا تها) أي الكان كي سزا کا بیان مقصود ہے اور چونکہ بیان سزا کااثر فی نفسہ یہ ہے کہ سلیم المزاج أدمي كوخوف ييدا هو جاتا ہے جوسب ہو جاتا ہے تو بہ كا اس لئے سزا ہے تائبین کا استثناء اور ان کی جزائے نیک کا بیان بھی فرما

اگرتم سیاس گزاری کرد اور ایمان لے آؤ ۔ اور الله تعالی بری قدر کرنے والے خوب جانے والے ہیں

منزل١

# لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّنَّ وَعِنَ الْقَوْلِ الْآمَنُ ظُلِمَ وَكَانَ

الله تعالی بری بات زبان پر لانے کو پند نیس کرتے بجر مظلم کے وا اور الله کسیدیگا علیمگا او تعفو او تعفو الله کسیدیگا علیمگا او تعفو او تعفو او تعفو او تعفو الله تعالی خوب بنتے ہیں خوب جانتے ہیں وی اگر نیک کام علانیہ کرویا اس کو خفیہ کرویا کسی عفو الله تعالی بات کان عفو الله کان عفو الله کان عفو الله کان عفو الله کان معاف کرنے والے ہیں پوری قدرت والے ہیں جو لوگ برائی کو معاف کرنے والے ہیں پوری قدرت والے ہیں جو الله معالی برے معاف کرنے والے ہیں وری قدرت والے ہیں جو الوگ

وَيُرِيكُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أُولَلِكَ هُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الْكُفِرُونَ حَقًّا وَ اَعْتَدُنَالِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا @

ينيا كافر ين اور كافرون كيك بم نه ابت آير مرا تيار كر ركى به والكن ين المنوابالله ورسله وكم يفر فوابين احر من الم

اور جو لوگ الله تعالی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے سب رسولوں پر بھی اور ان میں سے کی میں فرق نہیں کرتے

ان لوگوں کو الله تعالی ضرور ان کے ثواب دیں گے ۔ اور الله تعالی بزے مغفرت والے ہیں

رَّحِيْمًا ﴿ يَسُلُكُ آهُلُ الْكِتْبِ آنُ تُكَرِّلَ عَلَيْهِمْ كِتْبًا مِّنَ

بڑے دھت والے ہیں میں آپ سے اہل کتاب یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپان کے پاس ایک خاص نوشتہ برے میں اللہ میں

السَّهَاءِ فَقُدُسَالُوا مُوسَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَدِنَا اللَّهَ

آسان سے منگوادیں سوانہوں نے سوئی (علیہ السلام) سے اس سے بھی بری بات کی درخواست کی تھی اور یوں کہا تھا کہ ہم کو اللہ بقالی کے ایک فیصل کے ایک کی بعد ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی درخواست کی تھی اور یوں کہا تھا کہ بعد ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی درخواست کی تھی ایک کے ایک کو ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کے ایک کے ایک کی ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی ایک کے ایک کی ایک کے ایک کی ایک کے ایک کی ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی ایک کی ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی ایک

کو تھلم کھلا دوجس پران کی اس گتاخی کے سبب ان پرکڑک بجلی آیزی دھے پھر انہوں نے گوسالہ کو تجویز کیا تھا

بَيَانُ الْقُرَانُ

ولے یعنی مظلوم اگر اپنے ظالم کی نبعت حکایت شکایت کریں گے تو وہ گناہ نبیں۔

وس اس میں اشارہ ہے کہ مظلوم کو خلاف واقع کہنے کا اجازت نہیں۔
وس اس قول اوراس عقید ہے ۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی انکار لازم آگیا اور سب رسولوں کے ساتھ رسول کے ساتھ رسول کے ساتھ رسول کو اور ہم تھیں کا انکار ہوا تو اللہ بعالیٰ کی اور بیتے درسولوں کی سحمذ یب بعض کا انکار ہوا تو اللہ ہوگئی جو کہ ضد ہے تصدیق اور ایکان کی۔
انیان کی۔

وہے بعض مفسرین نے اس آیت کو یبود ونصاری دونوں کی شان میں کہا ہے۔ کیونکہ نصاری رسول الله سَلَيْهِ لِيَهِمْ كُونْهِينِ مانتِ لَكِين ساق و سباق میں یہود کا ذکر مقتضی اس کو ہے کہ آیت کا شان یبود میں ہونا زياده مهتم بالشان هو كوتبعًا نصاري بھی عموم لفظ میں داخل ہوجاویں۔ و یبود نے حضور سلمالی سے (براه عناد) به درخواست کی که ہم آپ سے جب بیت کریں کہ ہمارے باس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک نوشتہ اس مضمون کا آوے ۲۱ که از جانب الله تعالی بنا م الم فلال يبودي آنكه محد ساتواليل رسول ہں اس طرح ہریہودی كے نام بيخطوط موں الله تعالى نے حضور اللي المام كآسلي فرمائي ہے كه بيه لوگ ہمیشہ سے الی جہالتیں کرتے آئے ہیں آپ دل شکستہ نہوں۔

بعد اس کے بہت سے ولائل ان کو پہنے چکے تھے پھر ہم نے اس سے ورگزر کر ویا تھا مویٰ (علیہ السلام) کوہم نے بڑارعب دیاتھا۔ اورہم نے ان لوگوں سےقول وقرار لینے کے واسطے کوہ طور کواٹھا کران کے اوپر معلق کر دیا تھا اور ہم نے ان کو بیتھم دیا تھا کہ درواز ہیں عاجزی ہے داخل ہوتا اور ہم نے ان کو بیتھم دیا تھا کہ یوم ہفتہ کے بارے میں ان کی عہد منی کی وجہ سے اور ان کے کفر کی وجہ سے احکام الليد كے ساتھ اور ان كے قل كرنے كى وجہ سے انبياء كو ناحق ' اوران کے اس مقولہ کی وجہ سے کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب ان کے قلوب پر اللہ تعالیٰ نے بنداگا ویا ہے سو اور ان کے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے چوکہ رسول ہیں الله تعالیٰ کے قتل کر دیاوی حالانکہ انہوں نے نہ ان کو مختل کیا اور ندان کو سولی برچ دھایا لیکن ان کو اشتباہ ہوگیا اور جو لوگ ان کے بارہ میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں یاس اس پر کوئی ولیل نہیں بجز مختینی باتوں پرعمل کر اور انہوں نے ان کو نقینی بات ہے کو کل نہیں کیا اور الله تعالی بوے زبردست حکمت والے ہیں ان کو الله تعالی نے اپنی طرف اٹھا لیا ۱۵۳ : ۲ منزلا

### بَيَانُ الْقُلِآنِ

وله نقض ميثاق مين سب مابعد كا مضمون داخل ہے۔لیکن زیاد وشنیع کے لئے سب معاملات کو الگ الگ بھی بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ كساتهان كابيمعالمه بكران كاحكام كمنكرين-انبياءليم السلام كے ساتھ به برناؤ ہے كدان ی کذیب سے گزر کران کوئل تے تھے۔ رسول اللہ سٹھائیلم کے ساتھ بیہ معاملہ ہے کہ آپ کے سامنے اپنے حق پر ہوئے کے مدعی ہیں اور بیسب اقسام کفر کے ہیں۔ وس عیلی علیدالسلام کے نام کے ساتھ جورسول الله آيا ہے سير بہودكا قول نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے کہ دیکھوا یسے کی نسبت ایبا کہتے ہیں۔

ولهاويريبود كي بعض شرارتيں اور كجهرمزاكين وغيره جوكهازفتم امور تكويينيه اور واقع في الدنيا بن بيان فرمائي بن\_آ تح بھي ان كي بعض شرارتول كالمع ذكر بعض عقومات واقعه في الدناازقبل امورتشر يعيه ے کھا جاتے تھے اور ہم نے ان لوگوں کیلئے جوان میں سے کافر ہیں ہیں کہاس کتاب پر (بھی)ا بمان لاتے ہیں جوآ کیے یاس بھیجی گئی۔ اوراس کتاب پربھی (ایمان رکھتے ہیں)جوآ ب ہملے بھیجی گئی تھی اور جو (ان میں ) نماز کی پابندی کرنے والے میں اور جو (ان میں ) زکو ۃ دینے والے ہیں اور جو (ان میں )اللہ سوالیےلوگوں کوہم ضرور ( آخرت میں ) توابعظیم اورتح یم غیرطیبات ضاره رحمت و

كه تحريم طيبات ب اور مع ذكر عقوبت اخرو پهر كه عذاب اليم ہے بیان ہے اور چونکہ اصل سزا میں ہاں گئے ذکر میبود کے شروع پر بھی عذاب مہین کے عنوان سے اس كو فرمايا تقابه پس طرفين ميں ہونے سے زیادہ تا کید ہوگئی۔ ولا جرائم سے جوتر تم ہوئی وہ تح یم عام تقی۔ گو جرائم سے بعضے صلحاء محفوظ بمحى تنص كيونكه بهت ي حكمتول کے اقتضاء سے عادۃ الله بونی جاری ہے جیا قرآن میں اس کی طرف اشاره بھی ہے۔ وَ الْقُوّافِلْنَةُ لَا تُصِيْبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصْمة اور حديث من بھي آيا ہے کہ بڑا مجرم وہ ہے جس کے بے ضرورت سوال کرنے سے کوئی شے سب کے لئے حرام ہو جائے بعنی زمانه وحی میں اور شرکعت محمد میہ میں جو چیزیں حرام ہیں وہ کسی مفترت ۲۷ انسانی یا روحانی کی وجہ سے ج حرام ہیں کداس حیثیت سے
اللہ علیہ ہیں۔ اس تحریم طیبات نافعہ عقوبت وسیاست ہے

حفاظت ہے۔ سے مرادان سے پیدھفرات اور ان کے امثال ہیں جیسے عبد الله بن سلام واسيد والعلبة اورآيت كاليمي شان نزول ہے اور آیت میں اجر كامل كى تعليق أور ان امور مذكوره پر مقصود ہے اور نفس اجرو مطلق نجات صرف عقائد مقروريه كالقيح سے وابستہ ہے۔

109:0

اور عيليًّا

اورسلیمان کے یاس وی بھیجی تھی۔ اور ہم نے داؤڈ کو زبور دی تھی۔ اور ایسے پغیروں کو صاحب وی بنایا جن کا حال اس سے بیان کر چکے ہیں اور ایسے پغیروں کوجن کا حال ہم نے آپ سے بیان مبیل کیا اور لوگوں کے باس اللہ تعالیٰ کے سامنے ان پیغبروں کے بعد کوئی عذر باتی نہ لے میں بری حکمت والے میں والے لیکن الله تعالی بذریعداس كتاب كے جس كوآب كے پاس بھيجا ہے اور بھيجا بھى وأعن سبي بلاشبہ جو لوگ منکر ہیں اور دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہیں اللہ تعالٰی ان کو مبھی نہ بخشیں گے اور نہ ان کو سوائے جہنم کی راہ کے اور کوئی راہ دکھلاویں گے تمہارے یاس بدرسول کی بات لے کرتمہارے بروردگار کی طرف سے تشریف لائے ہیں سوتم یقین رکھو پہتمہارے لئے بہتر ہوگا اور اگرتم منکر رہے تو اللہ تعالٰی کی ملک ہے ریہ سب جو کچھ آ سانوں میں ہے اور زمین میں ہے 14m: m منزل١ 120:14

بَيَانُ الْقُلِآنُ

والله تعالی پورے زوراور افتیار والله تعالی پورے زوراور افتیار مرا بھی مراد دیتے تو بوجہ اس کے کہ مالک حقیق ہوئے میں منفرد ہیں ظلم نہ ہوتا اور حقیقت میں عذر کا حق کی کو نہ تھا لیکن چونکہ بڑی حکست والے بھی مقتضی ہوئی تا کہ ظاہری عذر بھی نہ رہے ۔

وس او پر بہود کے شبہ کا جو کہ نبوت محمد ہے متعلق تھا جواب اور نبوت کا اثبات مع وعید مکرین نبایت بلاغت اور وضوح سے فدکور ہو چکا۔ آگے عام خطاب سے تعدیق نبوت کا وجوب فرماتے ہیں۔

14 : 1

اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ يَا هُلَ الْكِتْبِ لَا تَغُلُوا فِي دِيْنِكُمْ وَ لَا الله تعالی یوری اطلاع رکھتے ہیں کامل حکمت والے ہیں والے اے اہل کتاب میاتم اپنے دین میں حد ہے مت نکلو الله تعالیٰ کی شان میں غلط بات مت کہو و<u>س</u> مسيح عيسي بن مريم تو اور كچه بهي نبيس البيتر الله تعالى سو الله پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لاؤ اور یوں مت کہو کہ تین ہیں معبود حقیقی تو ایک ہی معبود ہے وہ صاحب اولاد ہونے سے منزہ جو کچھ آسانوں اور زمین میں موجودات ہیں سب اس کی ملک اور جو مخص الله تعالیٰ کی بندگی سے عار کرے گا ے گا تو الله تعالی ضرور سب لوگوں کو اینے یاس جمع کریں کے نے اچھے کام کئے ہوں گے تو ان کو ان کا پورا ثواب دیں گے اور ان کو اینے ق اور جن لوگوں نے عار کیا ہو گا اور تکبر کیا ہو گا تو ان کو سخت سمسى لوگ در د تاک

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول او لريبود كو خطاب تفا آگ نسازى كوب ولي يعنى انجيل والو و ولي يعنى انجيل والو و صاحب في اولاد ب جيسا بعض كهته بين الكه يا وه مجموعه آله كا ايك جزوب جيسا كهتي

المعروب المعر

عقیدے باطل ہیں۔

# بَيَانُ الْقُرْآنُ

وله او برعقا ئدنصاري كا بطلان مع جزاء وسزامقرين ومنكرين مذكور بو جکا۔ آگے خطاب عام سے ان مضامين كااوران مضامين كتعليم فرمانے والے رسول اور قرآن کا صدق اورمصدقین کی فضیلت بیان فرماتے ہیں جس طرح محاجۂ یہود كختم يراسى طور يرخطاب عام فرمايا تَعَادُ كَيَّا يُنْهَا النَّاسُ قَدُ جَاءَكُمُ الاَّ سُوُلُ الخــ <u>و۲</u> وه ذات ميارك برسول الله ما المنظمة المالية <u>و ۳</u> وہقر آن مجید ہے۔ و سم يعني اسلام كو -وہ حاصل یہ ہے کہ اطاعت کی برکت ہے ثبات علی الاطاعت کی تو فیق حاصل ہوتی ہے۔ ولی سبب اس آیت کے نزول کا استفتاء حضرت جابررضي الله تعالى عند کا ہے کہ اس وقت صرف ان کی تبہنیں وارث تھیں۔ رواہ النسائی اور کباب میں ابن مردوبہ سے حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كا سوال کرنا بھی نقل کیا ہے۔ وکے کلالہ لیعنی جس نے نہ اولاد ہونہ ماں پاپ ہوں۔ موردهان به به در و کل ۱۲۴ میل ۲۴ میل ۲۴ میل ۲۴ میل ۲۴ میل ۱۲۴ میل ۲۴ میل میل و فروغ ۵ كثيره كي تفصيل إاس كئ آخر میںایک مجمل عنوان سے تمامتر تفصيل كومكررياد دلا كرايني منت اوراحسان بيان شرائع ميں اور رعايت حكمت ان شرائع ميں ذكرفر ما کرسورت کوختم فر ماتے ہیں۔ و او ہر کی سورت کے ختم پر فرمایا تھا کہ ہم شرائع کوتم سے بیان کرتے ہیں۔اس سورت کے شروع براس کا امرے کہتم ہمارے ان ج بیان کئے ہوئے شرائع کی خ (ماتی برصفحة تنده)

وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا ﴿ يَا يُهَا النَّاسُ قَلْ جَاءَكُمُ بُرُهَانٌ مِّنُ اے لوگو یقیناتہارے یاس تہارے بروردگار کی طرف سے ایک ولیل آ چک ہے ہے اور ہم نے تہارے ہاس ایک صاف نور بھجا ہے وسے سو جو لوگ الله پر ایمان لائے لو مضبوط پکڑا وہی سو ایسوں کو الله تعالی اپنی رحت میں داخل کریں گے اور اینے فضل میں اور اینے تک ان کو سیدھا رستہ بتلا دیں گے ہے لوگ آپ سے تھم دریافت کرتے ہیں کے آپ فرما دیجئے ے جس کے اولادنہ ہو (اور نہ مال باپ) اور اس کے ایک (عینی یا علاتی) بہن ہوتو اس کواں کے تمام تر کہ کا نصف ملے گا اور دو مخص اس (اپنی بہن) کا دارث ہوگا اگر (وہ بہن مرجاوے اور )اس کے ہو (اور دالدین بھی نہوں)اوراگر بہنیں دوہوں (یازیادہ) توان کواس کے کل ترکہ میں سے دوتہائی ملیں گے **ٵٞٷڶڵ**۠ڴڔڡؚؿٙڶػٙڟؚ وارث چند بھائی بہن ہوں مرد اور عورت تو ایک مرد کو دو عورتوں کے حصہ کے برابر الله تعالی تم ہے(دین کی باتس)اں لئے بیان کرتے ہیں کہم گراہی میں نہ پڑو۔ اور الله تعالی ہر چیز کو خوب جانتے ہیں ٥ سُوْرَةُ الْهَآبِكَةِ مَكَانِيَةٌ ١١٢ ﴿ ﴿ (اور)سولەركوغ بىي سورهٔ ما ئده مدینه میں نازل ہوئی اس میں ایک سوہیں آیتیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہر بان نہایت رحم والے ہیں تمہارے کئے تمام چوپائے جو مشابہ انعام

(بقیہ صفح گزشتہ ہے آگے)

پوری پوری بجا آوری کرو سے
مناسبت تو دونوں سورتوں کے
افتقام اورآ غازیس ہے باقی پوری
علی الشرائع سے ظاہر ہے اور خود
اس سورت کے اجزاء میں ایک
اس سورت کے اجزاء میں ایک
آیت بمزلد متن کے ہاور تمام
سورت بمنزلد اس کی شرح کے
آیت بمزلد اس کی شرح کے
کیونکہ لفظ عقود بقول ابن عباس
سورت بمنزلد اس کی شرح کے
مین اللہ عنما تمام شرائع کو عام اور
شامل ہے اور سورت میں انہی
شامل ہے اور سورت میں انہی
اور تل عنوان سے اقتال شرائع کا خصیل ہے ہیں اولاً اجمالی
اور تل عنوان سے اقتال شرائع کا

بَيَانُ الْقُرْآنُ

بیب ال کسل کی و خیرہ بیب بران نیل گائے وغیرہ بیب بران بہائم کے جو کہ دوسرے وظیرہ سے دلیات مخصوص ومتنی ہو چکے ہیں مستثنیات کے سوا اور سب بہائم ابلی و وحق طال ہیں بجزان بیب کم ناکو کرآئے آتا ہے۔ واجود باوجود واجب الذئ ہونے کے بلاذئ شری کے مرجاوے۔ شری کے مرجاوے۔ شری کے مرجاوے۔

ابراء۔
وی یعنی منخنقة سے ما اکل الشبغ تک من فخنقة سے ما اکل الشبغ تک من وم نکلنے سے پہلے قاعدة شرعیہ کے مطابق ذی کر ڈالو۔ وہ اس جومت سے شیل ہے۔
وی گوزبان سے غیر اللہ کے نامزد نیم کرے کیونکہ مدار حرمت کا نیت نیبٹ پر ہے۔اس کا ظہور بھی قول سے ہوتا ہے کہ امرد کرے بھی فعل سے ہوتا ہے کہ امرد کرے بھی فعل سے ہوتا ہے کہ الیہ مقامات پر سے ہوتا ہے کہ الیہ مقامات پر

(ماقى يرصفحة تنده)

الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتُلِّى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ ٱنْتُمْ ( یعنی اوٹ، بکری، گائے ) کے ہوں علال کئے گئے ہیں <u>ا</u> گرجن کا ذکر آ گے آتا ہے کین شکارکوحلال مت سمجھنا جس حالت میں کہ حُرُمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَحُكُمُ مَا يُرِينُ ۞ يَا يَهَا الَّذِينَ امَنُوْا الم احرام میں ہو بے شک الله تعالی جو عامیں تھم کریں اے حِلْوًا شَعَايِرَ اللهِ وَ لَا الشُّهُرَ الْحَرَا بے حرمتی نہ کرو الله تعالی کی نشانیوں کی اور نہ حرمت والے مبینے کی اور نہ حرم میں قربانی ہونے والے حانور کی اور نہ ان جانوروں کی جن کے مللے میں میٹے بڑے ہول اور نہ ان لوگول کی جو کہ بیت الحرام کے قصد سے جا رہے ہول رَّ يِهِمُ وَ رِضُوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلاَ ینے رب کے فضل اور رضامندی کے طالب ہوں۔ اور جس وقت تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کیا کرو اور ایبا نہ ہو اکٹم کوکی قوم سے جوال سبب سے بغض ہے کہ انہول نے تم کومجد حرام سے روک دیا تھا وہ تمہارے لئے اس کا باعث ہو . جاوے کہتم حد سے نکل جاؤ اور نیکی اور تقوٰی میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے رہو دوسرے کی اعانت مت کرو اور اللہ تعالی ہے ڈرا کرو بلاشیہ اللہ تعالی سخت سزا دینے والے ہیں تم پر حرام کئے گئے ہیں مردار م<sub>ی</sub>ں اور خون اور خنزیر کا گوشت <sub>م</sub>یں اور جو جانور کہ غیر اللہ کے نام زو کر دیا گیا ہواور جو گلا گھننے سے مرجاوے اور جو کسی ضرب سے مرجاوے اور جواوٹنجے سے گر کر مرجاوے اور جو کسی نکر سے مرجاوے اورجس کو کوئی درندہ کھانے لگے لیکن جس کو ذبح کر ڈالو م اور جو جانور پرشش گاہوں پر ذبح کیا جاوے وہ

یہ سب گناہ ہیں آج کے دن ناامید ہو گئے ول

کہ نقیم کرو بذریعہ قرعہ کے تیرول کے

الَّنِيْنَ كَفَرُوْامِنُ دِيْنِكُمُ فَلَاتَخْشُوْهُمُ وَاخْشُونِ ۚ ٱلْيَوْمَ کافر لوگ تمہارے دین سے ول سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا ہے آج کے دن لئے تمہارے دین کو میں نے کال کر دیا وس اور میں نے تم پر اپنا انعام تام کر دیا ۔ اور میں نے اسلام کو تہارا دین بننے کے لئے پیند کر لیاوی۔ پس جو مخف شدت کی بھوک میں بے تاب ہو جاوے بشرطیکہ نے والے ہیں رحمت والے ہیں وق آپ سے ى گناه كىطرف اس كاميلان نەجو و ۵ يىتوپقىيئاللە تعالى معاف كر ہوچھتے ہیں کہ کیا کیاجانور ان کیلئے حلال کئے گئے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہتمبارے لئے کل حلال جانور حلال رکھے گئے ہیں اور جن شکاری جانوروں کوتم تعلیم دواورتم ان کوچھوڑ وبھی اوران کواس طریقہ سے تعلیم دو جوتم کواللہ تعالیٰ نے تعلیم دیا ہے تو ایسے شکاری جانور جس شکار کوتمہارے لئے پکڑیں اس کو کھاؤ اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا کرو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو بیشک رِيْعُ الْحِسَابِ ۞ ٱلْيَوْمُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّلِتُ آج تہارے لئے طال چزیں طال رکھی حمیی الله تعالی جلدی حباب لینے والے ہیں اور جو لوگ کتاب دیئے گئے ہیں ان کا ذبیحہ تم کو حلال ہے ان لوگوں میں سے بھی جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے ہیں جبکہ تم ان کو ان کا معادضہ دے دو وے اس طرح سے کہ تم بیوی بناؤ نہ تو علانیہ بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشنائی کرو و ۵:۵ m: 0 منزل۲

(بقیہ مختر شدہ آگ)

ذرائ کرے۔
وی دن نہیں بلکہ وہ زمانہ مع زمانہ مصل ماقبل و ما بعد کے مراد ہے کہا اور کہا کہا اور کہا کہا تو اکمال بعنی کی تھم کم کازل ہونا تابت ہوتو اکمال بعنی سیکی کار نہیں محکیل احکام پر اعتراض لازم نہیں

و ایکیونکه ماشاءالله اسلام کا خوب شيوع ہوگیا۔ <u>و س</u>یعنی میرے احکام کی مخالفت و سوقوت میں بھی جس ہے کفار کو مايوى جوئى اور احكام وقواعد ميس وسم يعني قيامت تك تمهارا يمي دين رہے گا اس کومنسوخ کر کے دوسرا دين تجويزنه كياجاوكا۔ ھے بینی نہ قدر منرورت سے زیادہ کھاوے اور ندلذت مقصود ہو۔ ولا بدآیت جیبا که شخین نے حفرت عمر سے روایت کیاعمر کے وقت جمعه کےروز ذی الحجہ کی نویں تاريخ ججة الوداع جو المله بجرى میں ہوا تھا ٹازل ہوئی ہے اور اس کے نزول کے بعد قریب تین ماہ کے حضور ملی آیا زندہ رے۔ و کے بعنی مہر دینا موشر طنہیں مر واجب ہے۔ کے بیسبادکام شرعیہ ہیں جن

یرایمان لا نافرض ہے۔

اور جو محض ایمان کے ساتھ کفر کرے گا والے تو اس محض کا عمل ہاتھ کھیرو اور دھوؤ اینے پیروں کو بھی ڈخوں تم جنابت کی حالت میں ہوتو سارا بدن پاک کرو تم يمار ہو يا حالت سفر ے کوئی مخص اعتبے سے آیا ہو یا تم نے بیبیوں سے قربت کی ہو پھر اس زمین پر سے وسے الله تعالیٰ کو ہے طريق پربس نبيس کيا اگروه نه جوتو طهارت ممکن ہی ندہو۔ وك اس لي جوكام كرواس مي اخلاص و اعتقاد بھی ہونا جاہئے صرف منافقانه انتثال كافي نهين . جبكة تم نے كہا تھا كہ ہم نے سنا اور مان ليا

الله تعالی داول تک کی باتوں کی بوری خرر کھتے ہیں وکے اے ایمان والو الله تعالیٰ کے لئے

منزل۲

بتكان الفرآن و\_ مثلاً حلال تطعی کی حلت کا یا حرام قطعی کی حرمت کا انکار کرے وس لبندا حلال كوحلال سمجھواور حرام كوحرام مجھوب وسيعار چزين فرض ہيں وضويس ما قی امورمسنون ومستحب ہیں۔ وس اوپر احکام طہارت کے مذکور میں۔ جن میں رعایت سہولت و تصلحت عباد کی ملحوظ ہے۔ آگے ال طهارت اور رعایت برمنت ظاہر فرماتے ہیں اور تحریک شکری و يعنى بيمنظور ہے كەتم بركونى تنگى نە دے۔ چنانچیاحکام ندکور میں خصوصا اورجميع احكام شرعيه مين عمو مأرعايت مہولت ومصلحت کی ظاہرہے۔

و٢ اس لئے طہارت كے قواعداور طرق مشروع کئے اور کسی ایک

A : A

0:0

بوری بابندی کرنے والے انصاف کے ساتھ شہادت ادا کرنے والے رہو۔ اور کسی خاص گروہ کی عداوت تمہارے لئے اس **کا** اور انہوں نے اچھے کام کے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لئے مغفرت اور ثواب اور ہمارے احکام کو جمونا بتلایا ایسے لوگ دوزخ می من کہتم پر دست درازی کریں سو الله تعالی نے ان کا قابوتم پر نہ چلنے الل ایمان کوحق تعالی ہی پر اعتاد رکھنا جاہئے نے بوں فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہول اگرتم نماز کی یابندی رکھو کے اور زکوۃ اوا کرتے رہو کے اور میرے سب رسولوں پرایمان لاتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور الله تعالیٰ کو اجھے طور پر قرضُ دیتے رہو گے ویں تو میں ضرور تہارے گناہ تم سے دور کر دوں کا اور ضرور تم کو ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا

#### بتيان الغرآن

ولياليي آيت فتم ياره والمُخصَنْتُ إ کے قریب بھی آ چکی ہے۔ اور دونوں میں فرق سے کہے انصافی کی وجہ دوچیزیں ہوتی ہیں۔ یا تو ایک فریق کی رعایت اور یا کسی فریق کی عداوت۔ وہاں اول سبب مذكور ہے يہال دوسراً سبب چنانچہ وبال يدالفاظ وَلَوْعَلَى ٱنْفُسِكُمْ أَو الْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَكُنَّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا اور يهال لفظ شَنَانُ ال كى صاف دليل ہے۔ پس اس فرق کے بعد تکرار نہ وع یعنی کفارقریش ابتدائے اسلام میں جبکہ مسلمان ضعیف تنے۔ س شروع سورت سے یہاں تک اکثر آتیوں میں کے حق تعالی ہے ڈرنے کا عم کے فرمايا ہے ایک جگہ لفظ خشیت ا

ہے۔ وس خیر میں صَرف کرنے کو مجاز ا قرض اس کئے فرماد یا کہ جس طرح قرض لازم الادا ہوتا ہے ای طرح الله تعالیٰ اس کا بدله ضرور دیں مے۔

ے باقی جگہ لفظ تقوای ہے۔اس معلوم ہوتا ہے کہ اس کو انتظال میں بہت دخل ہے چنانچہ ظاہر بھی ول يهال ال فخص كا حال بيان نہیں فرمایا جو کفر نہ کرے لیکن اعال کی پوری پابندی بھی نہ کرنے أَاور اكثر جُكه قرآن مجيد من يبي عادت ہے کہ اطاعت میں جو کامل ہواور خالفت میں جو کامل ہو زیادہ فر کر انہیں کا ہوتا ہے۔وجہ بیہے کہ طرفین کے حال سے بین بین کا أحال عقلا وكوخود مقائسه يصمعلوم ہوجاتا ہے ندان کی ایس جزا ہوگی نداليي سزا ہوگی۔ پھر حدیثوں میں نصيل معلوم ہوگئی۔ و العِنْ تُح يف لفظي ما تح يف معنوي وسے نئی خیانت بہ کہ ایک ہار مثلاً رجم کے حکم کو چھپالیا۔ایک بارحضور المِنْكِمْ كَ دريانت فرمان ير أورات كا ايك معمون غلط بيان كر أوياجس يرآيت لاتخسبين الذين أَيْفُوَ حُوْنَ اللهُ نَازَلَ مِونَى تَقِي أُور جیے تریم طیبات کے قدیم ہونے کا ایک بارغلط دعوی کیا تھا۔جس پر أشروع بإروكن تتالوا من آيت قل أِفَانُوا بِاللَّوْزِيةِ تازل بمونى اور إتمامتروه غلط بيانيال جن كي حكايت أمع ان كے ابطال كے قرآن مجيد إمن جا بجا غدكور ہے اس ميں داخل ایس جیے لئ تَسَسَنَا النَّارُ اور لَنْ أَيِّدُ خُلَ الْحَنَّةَ الْأَمَنُ كَانَ هُوْدًا أَوْ أَنْصَارَى اورنَحْنُ أَبِنْ وَاللَّهِ وَأَحِمَّا وَا فأوامثال ذالك به إس اور يبود كاذكر تفا آم مجم اِنصاری کا حال بیان فر ماتے ہیں۔ و اوپر یبود و نصاری کا الگ اً لگ ذکر تھا۔ آ کے دونوں کو جمع کر کے تھیجت کا خطاب فرماتے ہیں۔

الور ہم نے ان کے قلوب کو سخت کر دیا وہ لوگ کلام کو اس کے مواقع سے بدلتے ہیں و<del>س</del> اور و الوگ جو کچھان کونھیجت کی تئی تھی اس میں ہے ایک بڑا حصہ فوت کر بیٹھے اور آپ کو آئے دن کسی نہ کسی نئی خیات کی اطلاع ہوتی اور جو لوگ کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی ان کا عبد لیا تھا سو وہ بھی جو پکھ ان کونقیحت کی تھی تھی اس میں سے اپنا ایک بڑا حصہ فوت کر رسول آئے ہیں، کتاب میں سے جن امور کاتم اخفاء کرتے ہوان میں سے بہت ی باتوں کوتہارے سامنے صاف صاف کھول دیتے ہیں اور بہت سے امورکو واگز اشت کر دیتے ہیں تمہارے یا س اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روش چیز آئی ہے اور ایک کتاب واضح ( میخی قرآن مجید ) کہ اس کے ذریعہ سے اہلہ تعالی ایسے مخصوں کو جورضائے حق کے طالب ہوں<sup>،</sup>

14: 0

اور ان کو این توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں ول اور ان کو القَالَ كَفَرَالَّ نِينَ قَالُوَا إِنَّ اللهَ هُوَ راہ راست پر قائم رکھتے ہیں وی بلاشیہ وہ لوگ کافر ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ الله تعالی آپ یوں پوچھے کہ اگر ایا ہے تو یہ بتلاؤ کہ اگر الله تعالی كَ الْهَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّةَ وَ مَنْ فِي مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے زمین میں ہیںِ ان سب کو ہلاک کرنا چاہیں تو کوئی کھنص ایبا ہے جو الله تعالیٰ سے جَهِيْعًا ۗ وَ بِلَّهِ مُلْكُ السَّهٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا مجمی بیا سکے۔ اور الله تعالیٰ بی کے لئے خاص ہے حکومت آسانوں پر اور زمین پر اور جتنی خُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ١ چزیں ان دونوں کے درمیان میں ان براور وہ جس چیز کو جامیں پیدا کر دیں اور الله تعالی کو ہر چیز بربوری قدرت ہے وس اور یہود اور نصاری دعوٰی کرتے ہیں کہ ہم الله کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں وہی آپ یہ پوچھتے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ \* بَلِ ٱنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ \* يَغْفِرُ كداچها تو چرتم كوتمهار \_ كنابول كيموض عذاب كول وي كي - بلكتم بهي مجمله اور مخلوقات كايك معمولي آدمي بو الله تعالى مَاءُ وَ يُعَلِّبُ مَن يَشَاءُ \* وَ لِلهِ مُلْكُ السَّلُوتِ اور الله ہی کی ہے سب حکومت آسانوں میں بھی جس کو جاہیں مے بخشیں عے اور جس کو جاہیں مے سزا دیں مے اورز بین میں بھی اور جو کچھان کے درمیان میں ہے ، ان میں بھی اور اللہ ہی کی طرف سب کولوث کر جانا ہے اے اہل کتاب تمہارے پاس ہارے بدرسول آپنیج جو کہ تم کوصاف صاف ہتلاتے ہیں ایسے دقت میں کدرسولوں کا سلسلہ موقوف تھا ہے تا کہ تم یوں نہ کہنے لگو کہ مارے پاس کوئی بیر اور نذر نہیں آیا ہو تہارے 19:0 منزل۲

بتيان الفرآن ولسلامتی کی راجی بتلانا قرآن ے نے دریعہ سے عام ہے کیکن یہاں تخصیص طالبان رضائے حق کی اس وجہ ہے گی گئی کہ اس سے مختفع وہی لوگ ہوتے ہیں۔ ول اويرآية وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصْلَ ي مِن نصاري كَ تَعْض میثاق کا اجمالاً بیان تھا۔ آگے ان کے بعض عقائد کی تعیین ہے کہ وہ اخلال بالتوحيد ہے۔ <u> ہے</u> اوپر یہوداورنصاری کے بعض بعض قبائح مذكور تصة آسك ان ميل ے ایک امر مشترک کا مع اس کے ابطال کے بیان ہے بعنی دونوں فرنق باوجود كفرومعصيت كايخ مقرب اور مقبول عند الله ہونے کے مدعی تھے۔ وس مطلب بيمعلوم ہوتاہے كہم کو بوجہ اس کے کہ انبیاء کی اولا دو اشياع بي بنسبت دوسر الوكول کے گو وہ ہمارے ہی ندہب کے کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیخصوصیت ہے کہ ہم سے باوجود عصال کے بھی اوروں کے برابر ناخوش نہیں ہوتے جیے باب کے ساتھ اولا د کوخصوصیت ہوتی ہے کہ اگروہ نافرمانی بھی کرے تب بھی اس کے قلب پروہ ارتنہیں ہوتا جیسا کہ کسی غیر آ دمی کے اس کی نافر مانی كرنے سے ہوتا ہے۔ الله تعالی

اس کار دفرماتے ہیں۔

ھے عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضور سافی آیلم کے درمیان جوزمانہ

ہے وہ زمانہ فترت کا کہلاتا ہے۔ امام بخاریؒ نے حضرت سلمان فاریؒ سے روایت کیاہے کہ بیزمانہ چھسوسال کا ہے اور اس ورمیان

میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے۔

بیک فی افغرآن وا دنیاش بمی کدتوسیع ملک سے محروم رہو کے اور آخرت میں بمی کدترک فریفنہ کہادے گذگار ہو کے۔

وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَ إِذْ قَالَ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں اوروہ وقت بھی ذکر کے قابل ﴾ لِقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْهَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ اپی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم تم الله تعالی کے انعام کو جوتم پر ہوا ہے یاد کرو جب کہ الله تعالی نے کہنے گے اے مویٰ وہاں تو بوے بوے زبروست آدمی ہیں سوجس وقت تم دروازہ میں قدم رکھو کے ای وقت غالب آ جاؤ کے مولی دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار میں اور دونوں لڑ بھڑ کیجیے ہم تو یہاں سے سرکتے نہیں اگر تو مجھ پر میرے قل کرنے کے لئے وست درازی میں یوں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سب اپنے سر رکھ سے ڈرتاہوں شامل ہو جاوے أور یے بھائی کے قتل پر آمادہ کر فَبَعَثَ اللهُ غَرَابًا يَّبُحثُ فِي الْأَرْضِ تا کہ وہ اس کو علیم کر دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طریقہ ہے چھیاوے۔ کہنے لگا افسوس میری حالت پر کیا میں اس ہے بھی گیا گز را

ك چنانچە چالىس برس تك ايك محدود حصه زمين مين في! حیران و پریشان پھرا کئے حتی ہے۔ حیران و پریشان پھرا کئے حتی ہے۔ كەسب دہاں ہی ختم ہو تھے۔ اس مدت میں جوان کے اولاد پیدا ہوئی ان کو رہائی حاصل ہوئی حضرت مونى عليه السلام اور ان ے ذرا مدت پہلے حضرت ہارون فرما گئے اور حضرت پوشع پیغیبر ہوئے اور پھران کی معرفت اس نگ نسل بنی اسرائیل کواس ملک کی فتح کا حکم ہوا چنانچے سب نے ان کے ہمراہ ہوکر جہاد کیااور فتح ہو گی۔ ب اویر منجمله شنائع اہل کتاب کے ان کا پہ تول نقل فر مایا تھا۔ ننځنُ أبتؤااللهو أحبتا ؤؤجس كامنشاءانبيا علیہم السلام کی اولا د میں ہونے پر فخرتھا حق تعالی اس محمنڈ کے توڑنے کے لئے آگے ہائیل و قابیل کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے صلبی بیٹے ہونے میں ان مدعیوں سے بڑھ کر اور باہم دونوں برابر تنھے۔ مگر ان میں بھی مقبول وہی ہوا جومطبع تھم رہا یعنی ہابیل اور دوسرے نے عدول حکمی کی تو وه مردود ہو گیا اور آ دم کا بیٹاہونا کچھکام نہآیا۔

آنُ أَكُونَ مِثْلَ لَهٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَادِى سَوْءَةَ أَخِيُ<sup>عَ</sup> وا۔ آخر آیت میں جو اس کی اور اینے بھائی کی 111 بوتا ندامت مذکور ہے ہیہ المجافج ندامت بقول مغسرين کا نے ایک کے ندامت ہوں ایک کے قل نہیں تا کہ تو ہدکا شبہ کا انتہا کے سے ملکہ قبل کر جو معنرتیں مرتب نظرآ ئیں ان پر ہوئی جیسے نعش کے دن میں حیران ہونااور بدحواس موجانا يابعض مفسرين نے لکھ دما کہ جو مخص کسی مخص کو بلامعاوضہ دوسرے مخص کے یا بدون کسی فساد کے جو لکھا ہے بدن سیاہ ہوجاتا اور آدم عليه السلام كاناراض موحانا وس بہترے اس لئے فرمایا کہ بعضے طبع وفر ما نبرار بھی تھے۔ وس او پرتش ناحق کی جو بلامعاوضه سی مخص کے قبل کے یا فساد فی الارض کے لئے ہو شناعت و قباحت بیان فرمائی تقی۔ آھے قتل ادراس کے تو الع مثل قطع اطراف اورتعزير كاجوكه بالحق مويغني بسبب فسادفی الارض و جنایت کے ہو مشروع اورمطلوب في الشرع هونا بیان فرماتے ہیں اس کئے اول قطاع الطريق كأعكم بعرسارق كأتحكم مذكور ہوتا ہے اور اس كے درميان تعالیٰ سے اور اس کے رسول اورمضمون بوجہ خاص مناسبت کے س مراد اس سے رہزنی لینی و مطلب سیب کداویر جوسزا ندکور ہوئی ہے وہ صداور حق الله کے طور پر ہے جو کہ بندہ کے معاف طانب سے کاٹ دیتے کرنے سے معاف نہیں ہوتی قصاص وحق العبد کے طور برنہیں جو کہ بندہ کے معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے پس جب قبل ان کے لئے دنیا میں سخت رسوائی ہے اور ان گرفتاری کے ان لوگوں کا تائب ہونا ثابت ہو جاوے تو حد ساقط ہوجائے گی جو کہ حق الله تھا البتہ حق

العبدياتي رہے گا۔ پس اگر مال ليا ہو گیا تواس کا صان دینا ع پڑے گا اور قتل کیا ہو گا تو

(باتی برصفیآئنده)

تو جان لو کہ بیشک الله تعالیٰ بخش دیں کے مہربانی فرماویں گے وہ

امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوَّا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةُ وَ جَاهِدُوا فِي الله ڈرو اور ﴾ لَعَلَّكُمُ ثُقُلِحُونَ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْالَوُ اَنَّ لَهُمُ راہ میں جہاد کیا کرو امید ہے کہتم کامیاب ہو جاؤ کے ولے یقینا جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس تمام دنیا بجر کی چزیں ہوں اور ان چزوں کے ساتھ اتنی چزیں اور بھی ہوں تاکہ وہ اس کو دے کر روز قیامت کے عذاب سے چھوٹ جاکیں تب بھی وہ چیزیں ہرگز ان سے قبول ندکی جاویں گی اور ان کو درو ناک ِ هَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَ مَا هُمُ خواہش کریں گے، کہ دوزخ سے نکل آویں اور وہ اس سے اور ان کو عذاب دائمی ہو گا اور جوم د چوری کرے اور جوعورت توت والے بیں (جوسزا جا بیں مقرر فرمائیں) بڑے حکمت والے بیں ( کدمناسب ہی سزامقرر فرماتے بیں) وس پھر جو محف توبدر لے ا بنی اس زیادتی کے بعداوراعمال کی درستی رکھے تو پیشک اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمائیں گے بیشک اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں بری تم نہیں جانتے کہ الله بی کے لئے ثابت ہے حکومت سب آسانوں کی اور زمین کی وہ جس کو جاہیں سزا دیں اور جس کو جاہیں معاف کر دیں ہر چیز پر پوری قدرت ہے سے اے رسول جو لوگ کفر میں دوڑ دوڑ گرتے ہیں سے آپ کو M1: 0 منزل۲ ma: 0

(بقیہ سخی گزشتہ ہے آگے) اس کا قصاص لیاجاوے گالیکن اس ضمان وقصاص کے معاف کرنے کا حق صاحب مال اور ولی مقتول کو حاصل ہوگا۔

بَيَانُ الْقُلِآنُ

وروه كامياني الله تعالى كي رضامندي كاحاصل ہونا اور دوزخ سے نجات ہے۔ وس اقل مقدار مال کی جس میں باتھ کا ٹاجا تا ہے دس درم ہے۔ سے سورت کے تیسرے رکوع ے ال كتاب كا ذكر چلاآ رہاہ۔ درمیان میں قدرے قلیل بعض اور مضامین خاص خاص مناسبات سے آ محے تھابآ مے پھرای ذکراہل کتاب کی طرف عود ہوتا ہے جن میں یہود اور ان یہود میں جو منافق يتعے اور نصاري سب داخل جيں الل كتاب كے ان بى تينوں فرقوں كا ذكر مخلط طور بريبال دورتك يعنى ختم یارہ تک چلا گیا ہے پھرختم سورت کے قریب خاص نصاری کے متعلق کچھ بیان آوےگا۔ وسم يعنى بے تكلف رغبت سے ان

ماتوں *کوکرتے ہیں۔* 

ول مراد منافقین ہیں جو کہ ایک واقعه میں حضور سلاماتیم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ت بیخلیقی منظوری اس گمراہ کے عزم مرای کے بعد ہوتی ہے۔ س کیونکہ بیرعزم ہی نہیں کرتے اس کئے اللہ تعالی تطبیر حظیقی نہیں فرماتے بلکہ ان کے عزم مراہی کی وجه سے تخلیقاً ان کا خراب ہی ہونا منظور ہے۔ پس قاعدہ مذکورہ کے موافق کوئی مخص ان کو ہدایت نہیں کر سكتا \_مطلب بيركه جب بيرخودخراب رہے کاعزم رکھتے ہیں اورعزم کے بعداس فعل في تخليق عادت الليه ب اورتخليق الهي كوكوئي روك نهيس سكتا نو پھران کے راہ برآنے کی کیا تو قع کی جاوے اس سے رسول الله ملا مالی کو زیادہ تسلی موسکتی ہے جس سے کلام شروع بمني مواتعا \_ پسآغاز واختشام كلام مضمون تسلى سے ہوا آگے ان اعمال کاثمرہ بیان فرماتے ہیں۔ مع یعنی قانون اسلام کے موافق۔ 🙆 اور وہ عدل اب منحصر ہو گیا ہے قانون اسلام میں پس وہی لوگ محبوب ہول گے جواس قانون کےموافق فیصلہ کریں۔ نہ کریں خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہول جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دل یقین نہیں لائے ولے اورخواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ یہودی ہیں۔ بہلوگ غلط ہاتوں کے جس قوم کے بیرحالات ہیں وہ آپ کے پاس سننے کے عادی ہیں آپ کی باتیں دوسری قوم کی خاطر کان دھر دھر سنتے ہیں تو اس کے لئے اللہ سے تیرا کچھ زور نہیں چل سکا الله تعالی کو ان کے دلوں کا پاک کرنا منظور نہیں ہوا سے ان لوگوں کے لئے دنیا میں رسوائی ہے یدلوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی میں بوے حرام کھانے والے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ آپ کے پاس آویں تو خواہ آپ ان میں فیصلہ کر دیجئے یا ان کو ٹال ادر اگر ان کو ٹال ہی دیں تو ان کی مجال نہیں کہ آپ کوذرا بھی ضرر پہنچا سکیں میں عدل کے موافق فیملہ کیجئے وسے بے شک الله تعالی عدل کرنے فیصلہ کراتے ہیں حالائکہ ان کے پاس تورات ہے 11:0

میرے احکام کے بدلے میں متاع قلیل ابن مريم كواس حالت ميں بيجاكه وه اپنے سے قبل كى كتاب يعنى توريت كى تقديق فرماتے تھے۔ اور جم نے ان كو

منزل۲

والین معاف کرنا موجب ثواب

عبد مین از انتصاص اس قل یا

عرم مین ہے جوناحق مودر دخت پر

قل کرنا درست ہے اور عمدا ہو

کونک خطا میں دیت ہے۔

غلام اور مسلمان اور کافر ڈی اور مرد

اور عورت اور کیر اور مغیر اور شریف

اور فی اور بادشاہ اور رعیت سب

اور انی اولاد کے قصاص میں شادا اور انی اولاد کے قصاص میں شادا اور ایس خود اسے مملوک غلام

اور انی اولاد کے قصاص میں شادا اور ان ایماع و صدیث سے ثابت

معاف کر نے کاحق حاصل ہے۔

معاف کر نے کاحق حاصل ہے۔

معاف کر نے کاحق حاصل ہے۔

وضوح تھا اور وہ اہنے سے قبل کی کتا، میں نازل فرمایا ہے اس کے موافق حکم کیا کریں اور جوخص الله تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے جو کتابیں ہی ان کی بھی کٹا یوں کی محافظ ہے توان کے باہمی معاملات میں ای بھیجی ہوئی کتاب کےموافق فیصلہ فرمایا کیجئے اور یہ جو تحج کتابآ پ کی خواہشوں پر عملدرآمد نه البیانہیں کیا تا کہ جو جودین تم کودیا ہے اس میں تم سب کا امتحان فرماویں ۔ تو مفید باتوں کی طرف دوڑ و <u>وس</u> تم سب کو ہلانہ ہی کے جتلا وے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے

عملدرآ مدنہ سیجئے اور ان سے لینی ان کی اس بات سے احتیاط رکھئے کہ وہ آپ کو الله تعالیٰ کے بیسیج ہوئے سی حکم سے بچلا ویں

### بتكان العرآن

ول اوپرتوریت دائجیل کا اپنے دور میں واجب اہمل ہوتا بیان فرمایا تھا۔ آگے تر آن مجید کا اپنے دور میں جوکرز مان خرول سے تیام تیامت تک ہوداجب اعمل ولا ایک تیامت تک ہوداجب اعمل ولا یک تابعی ان عقائد و اعمال اور ولا یک تابعی ان عقائد و اعمال اور احکام کی طرف جن پرقر آن مشتل احکام کی طرف جن پرقر آن مشتل احراج و و دو و یعنی قرآن پرایمان لاکر اس پرچلو۔

فَإِنْ تَوَلُّوا فَاعْلَمُ اَنَّهَا يُرِينُ اللَّهُ اَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں تو یہ یقین کر کیجے کہ بس اللہ ہی کو منظور ہے کہ ان کے بعضے جرمول تَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفُسِقُو آدمی تو بے تھم ہی ہوتے اور فیصلہ کرنے میں الله سے کون اچھا ہو گا یقین رکھنے والوں دوس کے دوست ہیں والے مت بنانا وه ایک تم میں سے ان کے ساتھ دوئتی کرے گا بے وہ شک وہ ان ہی میں سے ہو گا یقیناً الله تعالیٰ مجھنہیں دیتے ان لوگول کو جواپنا نقصان کرد ہے ہیں۔ ای لئے تم ایسے لوگوں کو جن میں مرض ہے دیکھتے ہو کہ دوڑ دوڑ کران میں گھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کو اندیشہ ہے کہ ہم یر کوئی حادثہ یا جائے ظہور فرما دے یا کسی اور بات کا خاص اپنی طرف سے وسے پھر وہ اینے پوشیدہ یر نادم ہوں گے وسے اور سلمان لوگ کہیں وی لوگ ہیں کہ بڑے مبالغہ سے الله تعالی کی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان لوگوں کی ساری کارروائیاں غارت حمی جس سے ناکام رہے وہ اے

و الساویریپود ونصاری کے قبائح ن کور ہوئے ، بعض منافقین جو کہ ظاہرًا اسلام کے مدعی تھے اُن ہے بعض وہمی مصلحتوں کی بنا پر دوستی رکھتے تھے۔ اس کئے آگے اہل ایمان کوان کےساتھ دوتی کرنے ے بطور تفریع مضمون مذکور کے منع فر ماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کے به حالات ہیں تو ان کامتقضا تو یہی ہے کہان سے ان منافقوں کی طرح ہرگز دوئی مت کرو پھر اہل ایمان کومنع کرنے کے بعدان کم منافقین کی ندمت اور ان 🛚 🗎 مصلحتوں کا ابطال اورانجام کا ران س مطلب میہ کہ دوستی ہوتی ہے مناسبت سے سو ان میں ماہم تو مناسبت ہے گرتم میں ان میں کیا ً وس مطلب بیہ کمسلمانوں کی فتح اورمنافقوں کی بردہ دری دونوں امرعنقریب ہونے دالے ہیں۔ وسم ایک ندامت تواییخ خیال کی غلطی یر کہ امر طبعی ہے دوسری ندامت اینے نفاق برجس کی بدولت آج رسوا ہوئے۔ مَمَا أَسَهُ وَا میں بیہ دونوں داخل ہیں اور تیسری ندامت کفار کے ساتھ دوستی کرنے پر که رائزگاں ہی گئی اورمسلمانوں ہے بھی برے ہے۔ چونکہ بیدووش مَا أَسَوُوا ير مِن تقى للندا ان دو ندامتوں کے ذکر سے یہ تیسری بلاذ كرصريح خودمفهوم ہوگئی۔ وهي چنانچه په پیشین گوئی صادق ہوئی ان منافقوں کی زیادہ دوستی مدینہ کے یہود اور مکہ کے مشرکین

ہے تھی مکہ فنخ ہو گیااور پہود خشہ و

خراب ہوئے جس کا ذکر کئی ہار آجکا

جو مخص تم میں سے این رین سے پھر جادے تو اللہ تعالی بہت جلد ایس قوم کو پیدا کر دے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو مجبت ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی مہریان ہوں گے وہ مسلمانوں پر تیز ہوں گے کا فرول پر جہاد کرتے ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے ولے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو جاہیں عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ بری وسعت والے ہیں عَلِيْمٌ ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ الَّذِينَ امَنُوا الَّذِينَ بزے علم والے ہیں۔ تمہارے دوست تو الله تعالی اور اس کے رسول اور ایماندار لوگ ہیں جو کہ اس حالت سے نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں کہ ان میں خثوع ہوتا ہے وی اور جو محف الله سے دوی رکھے گا اور اس کے رسول سے اور ایماندار لوگوں سے سو الله کا گروہ اے ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے جو ایسے ہیں کہ تمہارے دین کو ہنمی اور تھیل بنا رکھا ہے ان کو اور ورو اگر تم ایماندار ہو آپ کہے کہ اے اہل کتاب تم ہم میں کوئی بات معوب پاتے ہو بج اس کے کہ عقل نہیں رکھتے ہے

### بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول چنانچہ بعضے لوگ مرتد ہو گئے
تص کیکن الله تعالی نے اپنی اس
پیشگوئی کے موافق موٹین مخلصین
کے ہاتھوں عہد صدیقی میں ان کا
استیصال فرمادیا اور بعض نے تو بہ کر
مائیس بہرحال اسلام کوکوئی ضعف یا
ضرزمین پہنچا۔

وس يعني عقائد واخلاق واعمال یدنی ومالی سب کے جامع ہیں۔ سے یہ اشارہ ہے دوقصوں کی طرف ایک به که جب اذان ہوتی اورمسلمان نمازشروع كرتے تو يبود كہتے كه مه كھڑے ہوتے بى الله كركبهي كحرا ہونا نصيب نہ ہو اور جب ان کو رکوع وسجدہ کرتے دیکھتے توہنتے اورتمسنح کرتے ۔ دوسرا قصه بدكه مدينه مين ايك نصراني تفا جب اذان من سنتا أشهد أنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللَّهِ لَو كَهْمًا قدحوق الكاذب ليعنى انکی حجوثا جل جادے ایک شب انگار میں تات ے ۱۲ ایبا اتفاق ہوا کہ دہ اور اس کے اہل وعمال سب سورے تھے کوئی خادم گھر میں آگ لے کر گیا ایک چنگاری گریژی ـ وه اوراس کا گھر اور گھر والے سب جل گئے ہیہ اللهُ تصاوراً لُكُفَّادَ كِمصداق كاالك قصه به ہوا تھا کہ رقاعہ بن زید بن تا بوت اور سوید بن الحارث نے منافقانه اظهار اسلام كياتها بعض مسلمان ان سے اختلاط رکھتے تھے۔ان سب داقعات پر بیآیتیں

نازل ہوئیں۔

تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے حالانکہ وہ کفر ہی کو دور کر دیئے گئے۔ بلکہ ان کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ وس جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں ہے

وا \_اکثر اس لئے فرماما کہ بعض بعض ہرز مانہ میں ایمان کےساتھ متصف رہے۔ م جن سے دوسی کرنے اور ممانعت فرمائی ان میں بعضے منافق تھے جو اوپر بھی لفظ اَلْکُفَارَ میں بإعموم لفظ يبوديين داخل موكر ندكور میں آ 'گےان کی ایک خاص حالت بیان فرماتے ہیں۔ وسے وجہاس گستاخی کی بیہ ہو کی تقی که پیلے یہود پررزق کی فراغت تھی جب حضور الله الله الله الشريف لائے اور وہ آپ کے ساتھ عداوت و مخالفت سے پیش آئے تو رزق کی تنگی ہوگئی۔اس پر بے ہو دہ باتیں كنے لگے اور ہر چندكہ كہنے والے دو بى مخص تقطيكن چونكداور يهود بھى اس سے مانع نہیں ہوئے بلکہ راضی رہے اس کئے اوروں کو بھی اس ميں شريك فرمايا كيا۔ وسم یعنی بڑے جواد وکریم ہیں۔ و چونکه حکیم بھی جیں اس کئے جس طرح عاہنے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ پس بہود پر جوتنگی ہوئی اس کی علت حكمت ہے كدان كے كفركا وبال ان کو چکھانا اور دکھانا ہے۔ نہ يەكە بخل اس كى علىت ہو۔

یاس آپ کے بروردگار کی طرف سے بھیجا حاتا آگ بعر کانا چاہے ہیں حق تعالیٰ اس کو فرو کر دیتے ہیں وا ہیں ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو محبو یہ الل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی افتیار کرتے تو ہم ضرور ان کی تمام برائیاں معاف کر دیتے اور ضرور ان کو چین کے باغوں میں داخل کرتے Si کی اور جو کتاب ان کے بروردگار کی طرف سے ان کے پاس جمیعی گئی اس

م چنانچہ میہ وعدہ ای طرح صادق ہو اٹمو بغض غزوات میں آپ زخمی ہوئے۔اور یہود نے نامردوں کی طرح آپ کوز ہر دیا۔ نمر مجتمع و مقابل ہو کر کوئی قتل و اللاک نه کر سکا اور اس پیشگونی کا واقع ہونا آپ کامعجز و دلیل م بوت ہے اور تر ندی میں ہے کہ پہلے حضور ملی اللہ کے إس پېره ديا جاتا تفايه جب سي أيت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ چلے جاؤ الله تعالیٰ نے میری حفاظت کر لی بیمجی دلیل نبوت ہے کیونکہ ایسااعتماد بدون وحی کے نہیں

كالالغآن

والعنیٰ وہ مرعوب ہوجاتے ہیں۔ ٢ جيے نومسكموں كو بريكانا۔ لگائي نعائی کرنا۔عوام کو توریت ہے مرف مضامین سنا کر اسلام ہے

س يعني ان ميں جن جن باتوں عمل كرنے كولكھا ہے سب ير يورا ال كرت ال من تقديق

سالت بعی آعی اوراس ہے احکام مرفيه ومنسوخه نكل محيئ كيونكيه ان کت کا مجموعدان برعمل کرنے کو ہیں ہتلا تا ہلکہ نع کرتاہے۔

س جونکہ مجموعہ کا مہنجانا فرض ہے اس لئے جبیباکل کے اخفاء سے یہ فرض فوت ہوتا ہے۔ ای طرح

بعض کے اخفاء سے بھی یہ فرض

فوت ہوجا تاہے۔

٢ كيونكه غير معبول راه پر مونا مل براہی کے ہے۔ ان میں ایے ہی جی کہ ان کے کردار بہت برے ہیں اے رسول جو بھے آپ کے رب کی جانب سے

اوراگرآپ ایبانہ کریں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا ہے

اور الله تعالیٰ آب کو لوگوں

آپ کہتے کہ اے اہل کتاب تم کسی راہ پر بھی نہیں ہے جہ

الله تعالی پر اور روز قیامت براور کار گزاری انچی کرے وی ایسوں بر نہ سو بعضوں کو جمونا بتلایا اور بعضوں کو قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ اور بہی گمان کیا کہ کھ سزا نہ ہوگی اس سے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے پھر الله تعالیٰ نے ان رِتوجہ فرمائی پھر بھی ہے یعنی ان میں کے بہتیرے اور الله تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والے ہیں حالانکمسیح نے خوو فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم الله تعالیٰ کی عبادت کرو جومیرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے وہ 27 : B منزل۲ A: AF

ول اوپر اہل کتاب کو اسلام کی رخیب شی ۔ آ کے بھی ایک قانون اسلام کی عام ہے جو کہ اہل کتاب وغیر اہل کتاب سب کو شائل ہے ای کی رخیب ہے۔

ویل یعنی موافق قانون شریعت کے۔
واطاعت کا عبد۔
واطاعت کے کہ دل کا ست مواہ دوں بندہ واہ بندہ واہ سے مواہ دی۔

ZY: O

إِنَّهُ مَنْ يَشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ شریک قرار دے گا سو اس پر الله تعالی جنت کو حرام کر دے گا کیا پھربھی الله تعالیٰ کے سامنے توبہ نہیں کرتے

اور ان لوگول کے خیالات پر مت چلو جو پہلے خود بھی تلطی میں بڑھیے ہیں اور اور بھی بہتوں کو تلطی میں ڈال کیے ہیں

س بيه دليل باعتبار استدلال

وسل ياتوبينصارائ فدكور بن عيلى

ول اور الوهيت مسيحيه كا ابطال تضمون عام سے بیان فرمایا تھا۔آگے ایک خاص دلیل ہے

بالماديت كے روح القدس كے ابطال الوہیت کے لئے بھی کافی إس ك بالاستقلال اس كا ذكر

علیہ السلام کی پرستش بھی کرتے ہوں گے یابہ کہ عبادت میں سب اسے بڑا درجہ اعتقاد الوہیت کا ہے جب وه معتقد الوبيت عيسوبير ہوئے تو یقیبتان کی عبادت کی۔

سكان الفرآن

وليعنى زبوراور نجيل ميں كافروں بمى ب فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكُفِرِينَ مسلمانوں کی عداوت کے علاقہ ہےجس کا منشا تناسب فی الكفر تما س قریب زکایه مطلب ہے کہ ہے بیآیت تمام ازمنہ وامکنہ کے نصاری ان اوصاف سے جو کہ سبب اورمسبب مین موصوف مول ویل مراد بیں پس بعض الل تملق کا د نوی غرض سے اس میں عموم مطلق

برلعنة لكعي تقي جيية قرآن مجيد مي چونکه به کتابی حضرت داوُد و خعزت تعینی علیها السلام بر نازل ہوئیں اس لئے بیمضمون ان کی زبان سے طاہر ہوا۔ وسل يهود مدينه اورمشركين مكه مين باہم خوب سازگاری تھی۔ وسير كثير كامصداق دونوں جگه ايك بی ہے لیعنی غیر مومن اور بیہ قید اخراج مومنین کے لئے ہے۔ دوست وہ مجی نہیں۔ مگر دوسرے فدكورين سے غنيمت بيں۔ نصاری کے باب میں ہیں ہے۔جو کا دعوٰی کر نامحض ہوا پرتی ہے۔ معمود آیت میں مدح نصاری کی

نہیں بلکہ تغریر میں انساف ہے۔ اورمقعود ومودت كاقرب كامل نبين بلكة قرب اضافى ہے۔

لَّوُا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿ لَعِنَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا مِنُ نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے ناخوش ہوا اور سے یر ایمان رکھتے اور پیغیر یر اور اس کتا بھو ان کے پاس جمیعی تھی توان کو جمعی دوست نہ بناتے لیکن ان میں زیادہ لوگ ایمان سے خارج ہی ہیں <u>س</u> میں مسلمانوں کے ساتھ دوئتی رکھنے کے قریب تر ان لوگوں کو یائے گا جو اینے کو نصاری کہتے ہیں میں یہ اس سبب سے ہے کدان میں بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہت سے تارک دنیا درویش ہیں اور اس سب سے ہے کہ بیاوگ مشکر نمیں ہیں ہے

15.5

# وہ اس کو سنتے ہیں جو کہ رسول کی الشّهِدِينَ ﴿ وَمَ لیج جوتصدی کرتے ہیں۔ اور مارے پاس کون سا عدر ہے کہ ہم ہللہ تعالی پر اور اور اس بات کی امید رحیس که جمارا رب جم کو نیک لوگول کی کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لاویں سو ان کو الله تعالی ان کے قول کیاداش میں ایسے باغ دیں مے جن کے ینچ نہری جاری ہول گی۔ بدان میں ہمیشہ ہمیشہ کور ہیں گے اور جو لوگ کافر رہے اور ہماری آیات کو جھوٹا کہتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں وی اور الله تعالیٰ نے جو چزیں تم کو دی ہیں اور الله تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو سے ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ

بكان العُرآن

والمطلب مه كه حق كوس كرمتاثر اوتے بیں۔

سے ہمال تک الل کتاب کے متعلق تفکونتی ۔ آھے پھر عود ہے احکام فرعیہ کی طرف جن کا پکھ شروع سورت میں اور پکھ درمیان میں بھی بیان ہواہے۔ میں بھی بیان ہواہے۔

ال م<u>س</u>خواه از هم مطعومات بول في يا ملوسات يا منكوحات كانتم المسيح بول.

وسم یعن تحریم حلال خلاف رضائے حق ہے۔ ڈرو اور اس کا ارتکاب مت کرو۔

و پینی کفاره واجب نبیس کرتے۔

یے کھر والوں کو کھانے کو دیا کرتے ہو یا ان کو کپڑا دینا یا ایک غلام یا ایک لوندی آزاد کرنا ول جس کو مقدور نہ ہو تو تین دن کے روزے ہیں سو ان سے پاکل الگ رہو تاکہ تم کو فلاح ہو اورتم الله تعالی کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور اعتیاط رکھو جس کو وہ کھاتے یہے ہوں جبکہ وہ لوگ بربیز رکھتے ہول اور ایمان رکھتے ہول اور نیک کام کرتے ہول پھر پربیز کرنے لگتے ہول

والین تینوں میں ہے جس کو چاہے افتیار کر ہے۔ میں لغو کہتے ہیں ہے اثر کو۔ اس کا اثر مرتب نہ ہود دمرے وہ جس پر اثر کفارہ کا مرتب نہ ہو۔ اس آیت میں ای کا ذکر ہے۔ وسط حاصل یہ ہوا کہ بیٹے رومیسر بت پرتی اور کفر کے قریب قریب اس لئے ہیں کہ نماز ہے جو کہ ایمان کے اعظم شعائر اور علامات ایمان سے ہے مانع ہیں جب اس طور پر ایمان سے بُعد ہوا تو کفرے قرب ایمان سے بُعد ہوا تو کفرے قرب ۲۲ پخ

جن تک تمبارے ہاتھ اورتمبارے نیزے پہنچ سکیں گے تا کہ اللّٰاقعالی معلوم کر لے کہ کون فخص اس سے بن و تکھے ڈرتا ہے جان ہو جھ کرقتل کرے گا تو اس پر یاداش واجب ہوگی جو کہ مساوی ہوگی اس جانور کے جس کواس نے قتل کیا ہے جس کا فیصلہ تم میں ئے اورخواہ اس کے برابر روزے رکھ لئے جاویں تا کہ اپنے کئے کی شامت کا مزہ چکھے الله تعالیٰ نے گزشتہ کومعان وَ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۖ وَ اللَّهُ عَزِيْزٌ ذُوا اور جو شخص پھرایی عی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیس عے۔ اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں انتقام لے سکتے ہیں۔ ے لئے دریا کا شکار بکڑنا اور اس کا کھانا طال کیا عمیا ہے وس تمہارے انتفاع کے واسطے اور مسافروں کے واسطے اور فنکل کا شکار پکرنا تمہارے کے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو اور الله تعالیٰ سے ڈرو

بَيَانُ الْقُرْآنُ

وله مطلب امتحان کا په که حالت احرام میں وحوش کا شکار کرنے کوتم پر حرام کر کے ان وحوش کوتہارے آس ماس گھراتے رہی کے چنانچه وحوش ای طرح آس باس لگے پھرتے تھے چونکہ محالہ میں بہت سے شکار کے عادی تھے۔اس میں ان کی اطاعت کا امتحان ہور ہا تعاجس میں وہ پورے اترے۔ وس ای طرح جب که ده فکار حرم یں ہو گوشکاری احرام میں نہ ہو۔ اس کا بھی بہی تھم ہے۔ وس دریائی جانور وہ ہے کہ جس طرح بانی اس کا مسکن ہے اس طرح یانی ہی مولد ہو۔ پس بط و مرغانی وغیرہ اس سے خارج اور صید برمیں داخل ہے۔

42:0

منزل۲

الله تعالی نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا

91 : 0

جس کے یاس جمع کئے جاؤ گے

یاک برابر نہیں کو تھھ کو نایاک کی کثرت تو الله تعالی سے ڈرتے رہو اے سوالات گزشتہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیئے اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت دا۔

کا تھم نازل ہوا اور بعض کانہیں ہوا اور ضرورت سب کی پڑتی ہے اس کو صحابۂ نے پوچھا تو بلاعماب اس آیت میں جواب نازل ہوا۔

١٩

1.0 : 0

1.4:0

اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے والے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ الله تعالی نے جواحکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اوررسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بروں کو دیکھا ہے سب کو جانا ہے پھر وہ تم سب کو جتلا دیں گے جوجو آپس میں دو مخضوں کا وضی ہونا مناسب ہے اگرتم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو اور الله کی بات کو ہم یوشیدہ نہ کریں مے ہم اس حالت میں سخت گنبگار ہول مے اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں وصی کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں توان لوگوں میں ہے جن کے مقابلہ میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا

بتيان الغُلِّن

11+: 0

اور دو مخص جوسب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے یہ دونوں کھڑے ہوں پھر دونوں الله کوئتم کھاویں کہ پالیقین ہاری بیٹم ان دونوں کی اس تئم ہے زیادہ راست ہےاورہم نے ذراتجاوز نبیں کیا ہم اس حالت میں تخت فالم ہوں گے والے یہ بہت قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعہ کو تھیک طور پر ظاہر کر دیں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ اور الله تعالیٰ ہے ڈرو اور سنو اور الله تعالیٰ فاس لوگوں کی ان سے قشمیں لینے کے بعد قشمیں متوجہ کی جائیں گی رہنمائی نہ کریں سے <u>و ۲ ج</u>س روز اللہ تعالیٰ تمام پنجبروں کو (مع ان کیامتوں کے )جمع کریں سے پھرارشاد فرمائیں سے کہتم کو(ان امتوں کی طرف ہے) کیا جواب ملاتھا۔ وہ عرض کریں گے کہ ( ظاہری جواب تو ہم کومعلوم ہے لیکن ان کے دل کی ) ہم کو کچے خبر نہیں (اس کوآپ ہی جانتے ہیں کیونکہ) آپ بیٹک پوشیدہ باتوں کے پورے جاننے والے ہیں وسل جبکہ الله تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ این مریم میرا انعام وَالِدَيْكُ مِ إِذْ أَيَّدُ قُكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ تُكُلِّمُ النَّاسَ فِي یاد کرو جوتم پر اور تمباری والدہ پر ہوا ہے سے جبکہ میں نے تم کو روح القدیں سے تائید دی تم آومیوں سے کلام کرتے تھے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْلِيةَ وَ التَّوْلِيةَ اور جبکہ میں نے تم کو کتابیں ادرسجھ کی باتیں اور توریت اور جبکہتم گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے بیندہ کی شکل ہوتی ہے میرے تھم سے مجرتم اس کے اندر پھونک ماردیتے تھےجس سے وہ پرندہ بن جاتا تھامیرے تھم سے اورتم اچھا کردیتے تھے مادر زاد اندھے کو اور برس کے بیار کو میرے تھم سے اور جبکہ تم مُرول کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے ۔ میرے تھم سے اور جبکہ میں نے

ولے کیونکہ برایا مال جان بوجھ کر بلا اجازت لے لیناظلم ہے۔ وس اوپراحکام مختلفہ کا ذکر ہواہے اور درمیان میں ترغیب ان کے ا متثال کی اور تر ہیب ان کی مخالفت برفر مائی گئے ہے اس کی تاکید لَيْكِ آيت آينده ميں ع قیامت کے ہول وہیت ماد مس دلاتے ہیں تا کہ اطاعت کا زیادہ باعث اورمخالفت سے زیادہ مانع ہو ادراک رقر آن مجید کا یمی ہے۔ وسيمطلب بيرب كدايك ايبادن ہوگا اور اعمال واحوال کی پرسش ہو گی۔ اس لئے تم کو مخالفت و معصیت ہے ڈرتے رہنا جاہئے۔ وسى ان سب امور كاحضرت عيسى علیہ السلام کے لئے انعام مونا تو ظاہر بے لیکن حضرت 🔁: مریم علیہا السلام کے حق میں 🥳 انعام ہونا اس طور پر ہے کہ ان سب امورے آپ نے ان کی نزاہت کی خبر دی اور نبی کے اخبار سب صادق ہوتے ہیں پس ان کی نزاہت ثابت ہوگئی اور والدہ پر جو انعام ہوا۔ وہیسیٰ علیہ السلام کواس لئے یادولایا کیا کہ اصول برانعام ہونامن وجہ فروع پر بھی ہے کہ

ایسےاصول کے فروع ہیں۔

1.4:0

السُرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ین اسرائیل کوتم سے (یعنی تمہارے قل و ہلاک ہے) باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے مجران میں مِنْهُمْ إِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿وَ اِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بجر کھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں حوار مین کو تھم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اورآپ شاہد ہے کہ وہ وقت قابل یاد ہے جبکہ حواریین نے عرض کیا کہ اے علیلی ابن مریم کیا تَطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ السَّهَآءِ \* قَالَ آپ کے رب ایا کر سکتے ہیں کہ ہم پر آسان سے کچھ کھانا نازل فرماکیں تم ایماندار ہو وا وہ بولے کہ ہم یہ جائے ہیں کہ اس میں سے کھائیں کہ الله سے ڈرو اگر اور جارے دلوں کو پورا اطمینان جو جائے اور جارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے مج بولا ہے اور ہم گواہی عیسی این مریم نے دعا کی کہاہے الله اے جارے بروردگار ہم برآسان سے کھانا نازل فرمائيے كدوہ ہمارے لئے ليعنى ہم ميں جواول بين اور جو بعد بين سب كے ليے ايك خوشى كى بات ہوجائے اور آپ كى طرف سے تَخَيُّرُ الرِّزِقِيْنَ ﴿ قَال ایک نشان ہوجاوے۔اورآپ ہم کوعطافر مایئے اورآپ سب عطا کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں بیٹازل کرنے والا ہوں کھر جو تحق تم میں ہے اس کے بعد ناحق شناسی کرےگا۔ تو میں اس کو ایس سزا دوں گا کہ وہ سزا

و نیاجہان والوں میں سے کسی کوند دول گاوس اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے وس جبکہ اللہ تعالی فرماویں کے کہ اسے عیسی ابن مریم

منزل۲

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ولمطلب بيكتم توايما ندار مواس کئے اللہ ہے ڈرو اور معجزات کی فرمائش سے کہ بے ضرورت ہونے کی وجہ سے خلاف ادب ہے بچو۔ ۲ ناحق شنای کرے گا بعنی حقوق واجبه عقلأ ونقلا ادانه كرب كالمجموعدان حقوق كالبيتها كداس ير شكركيا حائ كهعقلأتبحي واجب ہےاوراس میں خیانت نہکریں اور المُلِّے دن کے لئے اٹھا نہ رکھیں۔ چنانچه اس کا تھم ہونا تر ندی می حديث من عمارين ياسر سے منقول ہے اور اس حدیث میں بدیجی ہے کہ ماکدہ آسان سے نازل ہوااس ع بیں رونی اور گوشت تھا اور ال مديث من سيجي بك ان لوگوں (لعنی بعض نے ) خیانت کی اور امکلے دن کے لئے اٹھا کر رکھا پس بندر اور خنز بر کی صورت میں سنح ہو گئے۔ وسو بعنی قیامت میں۔

مهر

کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری مال کو بھی علاوہ الله کے معبود قرار وے لو۔ فیسلی (علیہ السلام )عرض کریں گے کہ ( توبہ توبہ ) میں تو آپ کو (شریک ہے ) منزہ سجھتا ہوں مجھ کوئسی طرح زیبانہ تھا کہ میں الی بات ، جو کچھ ہے۔ اس کونبیں جانتا تمام غیوں کے جاننے والے آپ ہی ہیں سمیں نے تو ان سےاور کچھ نہیں کہا تمر نے مجھ سے کہنے کوفر مایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے۔ اور تمہار ابھی رب ہے اور میں ان نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ان پر مطلع اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست بیں حکمت والے بیں الله تعالیٰ ان کو باغ ملیں کے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں الله تعالی ان سے راضی اور خوش اور سے الله تعالی سے راضی اور خوش ہیں سے بدی بھاری کامیابی ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے اور زمین کی اور ان چیزول کی جو ان میں موجود ہیں

مبیا ہا آھی آئ وانہ ہانتہارا پے عقیدے کے میں موحد ہوں اور نہ ہاعتبار وافا کے کدآپ واحد ہیں۔

۲۵۵۲

بتكان الفرآن

ولے سورت سابقہ کے انجام اور اس کے آغاز میں تو مناسبت بیہے که دونو امشمل میں ابطال شرک ادرا ثبات توحید اور اس کے دلائل یر۔ اور دونول کے مجموعہ میں بہ مناسبت ہے کہ دونوںمشتل ہیں شرائع يركوسورت سابقه مين شرائع میں سے فروع بھی مثل اصول کے کثیر ہیں جنانچہ ہیں تک ان کا شار پہنچا ہے اور اس میں تقریا تمام سورت میں اصول ہی زمادہ ہیں اور فروع بہت کم ہیں کہ عدد مذکور کے مکٹ یا رائع سے متحاوز نہیں اور خوداس سورت کے باہم اجزاء میں مناسبت وارتباط بدے کہ حاصل سورت کا چند امور ہیں اثبات توحید۔ اثبات رسالت \_ توحید و رسالت کی تائد کے لئے بعض فقص انبياء عليهم السلام كاثبات قرآن۔ اثبات بعث ان کے منكرين كاعنادقولي ونعلى ال منكرين یر وعیدیں۔ ان وعیدوں کی تائد نے لئے بعض امم مکذبین کا حال ہلاکت ان منکرین سے مکالمت و محاجہ خودان کے رسوم و عادات کی تقبیج ۔ ان کے ساتھ معاملہ رکھنے مِنْ اعتدال كاتعليم كَتْبِلِيغُ مِنْ كَي نِهِ ہو۔تشدد میں حدشرعی سے تنجاوز نہ ہو مخالطت میں مداہنت نہ ہو، دلجوئي بإفكر مدايت مين مبالغدنه مو ان کے رسوم جہالت کے مقابلہ مين بعض مكارم اخلاق اسلاميه كا بیان اور بیتمامتر گفتگومشر کین ہے ہےصرف دو تین جگہ مسئلہ نبوت و قرآن ماحلت وحرمت اشاء کی بحث مناسبت سے ضمنا الل كتاب خصوص يبودكي تقبيح آتني ہے۔ بیرحاصل ہے سورت کا اور ان سب مضامین میں وحد تعلق (ما قى برصفحة أئنده)

٢ سُوْرَةُ الْأَنْعَامُ مَكِنَّيَّةً ٥٥ ﴿ سورهٔ انعام مکه میں نازل ہوئی (اور) بین رکوع میں شروع كرتا ہول اللہ كے نام سے جو كه نهايت مېربان برے رحم والے بيل وا پھر بھی کا فرلوگ ( دوسروں کو ) اینے رب کے برابر قرار دیتے ہیں ایبا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا پھر ایک وقت معین کیا اوروبی ہے معبود برحق آ سانوں میں جھی اور زبین میں بھی وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہراحوال کو بھی جانتے ہیں اور تم جو پچیمل کرتے ہواس کو جانتے ہیں ویل اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آئی مگر وہ اس سے اعراض ہی کیا کرتے ہیں سوانہوں نے اس می کتاب کو بھی جھوٹا ہلا یا جب کہ وہ ان کے بیاس پیچی۔ سوجلد ہی ان کوٹیرمل جاوے کی اس چیز کی جس کے دنیا میں ایک قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی اور ہم نے ان پر بارتیں برسائیں اور ہم نے ان کے بیچے سے شہریں جاری کیں چر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے

IM: 4

(بقەمنى گزشتە ئے) وربامخفی نہیں پس سب سے اول توحيد کي آيتي ہيں۔ م ي توحيد متنول آينول كالمقصود مشترک ہے بعنی عبادت کے لائق وہ ہے جس میں بیصفات ہوں کہ وہ خالق انفس و آفاق کا ہو اور عالم غیب وشهادت کا ہواور آخر کی دو آ یتوں میں بعث کی خبراوراس کے امتناع كاوفع اورمحاسبعلى الكسب بر تنبيه بعی ہے جس سے شرک پر وعید ٹابت ہوگئی اور دوسرے اجل کے علم کو اینے ساتھ مخصوص فرمایا۔ كيونك يبلح اجل كأ وقطعي علم نه سي مرظنی ملور بر علامات سے معلوم ہوجا تاہے۔ وسل مراداس سےعذاب بجس کی خبر قرآن میں سن کر ہنتے تھے جس سے قرآن کی تکذیب لازم آتی تھی۔اس کی خبر ملنے کا مطلب بيه المجاهد المائل المحاس کی خبرآ تکھوں سے دیکھ لیں گے۔ وله مرادان ملاك شده جماعتوں ہے عاد وخمود وغیرہ ہیں کہ انواع عذاب ہے ہلاک کئے گئے۔ و ۲\_ نیعنی اس فرشته کوبشرسمجه کر پھر وہی اعتراض کرتے۔غرض نزول مَلک سے ان کا نفع تو سیجھ نہ ہوتا كيونكيدان كااشتناه بحاليه باقي ندربتنا اور ان کا ضرر به ہوتا که ہلاک کر دیے جاتے۔اس کئے ہم نے اس طرح نازل نہیں کیا۔خلاصہ پیہ کہ غایت عناد ہے ایس باتیں نکالتے بین جو مدایت و وضوح حق کا طریق نہیں اور جواس کا طریق ہے

كهآيات ومعجزات موجوده ميل غور

كرنااس سے كام نيس ليتے۔

بِذَنُوبِهِمْ وَ إِنْشَانًا مِنُ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اخْرِيْنَ⊙وَ لَوْ نَزَّلْنَا سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا وا کاغذ پر ککھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے کچراس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھوبھی لیتے تب بھی پہ کافرلوگ اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا پھران کو ذرا مہلت نہ دی جاتی فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کوآ دی ہی بناتے اور ہمارے اس فعل ہے پھران پر وہی اشکال ہوتا جواب اشکال کررہے ہیں ہے اور واقعی آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھ لوکہ ہنحر اڑاتے تھے عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۞ قُلْ لِّمِنْ مَّا فِي السَّمُوتِ آپ کہتے کہ جو کچھ آسانوں اور زمین میں موجود ہے ہے۔الله تعالیٰ نے مہر ہائی فرمانا اپنے اوپر لازم فرمالیا ہے۔ تم کو اور الله ہی کی ملک ہے سب جو کچھ رات میں اور دن میں رہتے ہیں۔ اور وہی ہے بڑا سننے والا آپ کہتے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں

سكان الغرآن

و\_اوپرتوحیدورسالت کے باب میں جدا جدا کلام ہوا ہے۔ آگے دونول میں مجتمعاً کلام ہوا ہے۔ چنانچه إنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ مِن تُوحيد کی بحث ہے اور قُل اللهُ بَیْنی الله میں رسالت کی بحث ہے۔ شان نزول بھی اس کا دو واقع دونوں مسکوں کے متعلق ہں۔ جنانچہ کلبی نے روایت کیا ے کہ گفار مکہ نے حضور ملے الیام کی خدمت مين آكركها كدكيا الله تعالى كوآب كے سواكوئي رسول نبيس ملا؟ ہم تو نہیں تبھتے کہ آپ کے دعوے کی کوئی تفیدیق کرسکتا ہے اور ہم نے تو بہود و نصاری سے یو چھ کر د مکھ لیا وہ تو ہوں کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں آپ کا ذکر ہی نہیں سوہم کوکوئی ہتلائے جواس بات کی كوابى دے كرآب الله كے رسول ہیں۔اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ اور ابن جربر نے ابن عبال سے روایت کیا ہے کہ نمام بن زید اور قروم بن كعب اور بحرى بن عمرو آپ کی خدمت میں آئے اور کہا كه كيا آب ك علم مين سوائ الله تعالیٰ کے اور کوئی معبود نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقع میں بھی سوائے الله تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں میں تو یمی دے کر بھیجا گیا ہوں اور اس کی دعوت دينا مول اس ير الله تعالى نے بیآیت نازل فرمائی۔ وس کیجنی اپنی عقل کو وجوه دلالت شہادت ندکورہ پرنظر سیح کرنے سے معطل كرليا بخواه وه ابل كتاب ہوں یاغیراہل کتاب ہوں۔

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پھیانتے ہیں جس طرح اینے بیوں کو پچانتے ہیں جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کر لیا ہے وی سو وہ ایمان نہ لاویں گ

وَهُوَيُطْعِمُ وَ لَا يُطْعَمُ \* قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ اور جو کہ کھانے کودیتے ہیں اوران کو کو نکی کھانے کوئیں دیتا کسی کومعبو د قرار دوں ۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو بیتکم ہوا ہے کہ لَمَ وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قُلْ إِنِيِّ ۗ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اورتم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر عذاب بنا دیا جاوے گا تو اس پر الله تعالی نے بوارحم کیا يَّهُسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَةَ اللهُ هُوَ وَ اِن يَّهُسَسُكَ جھے کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچاویں تو اس کا دور کرنے والا سواللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں نفع پنچاوی تو وه هر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں اوروہی الله تعالی اینے بندوں کے اوپر غالب ہیں برتر ہیں ادر دہی بڑی حکمت دالے اور پوری خبرر کھنے دالے ہیں وائے کہنے کہ سب سے بڑھ کرچیز گواہی دینے کے لیے کون ہے۔ آپ کہنے کہ میرے اور تمہارے درمیان الله تعالی گواہ ہے۔ اور میرے یاس بیقر آن بطور دحی کے بھیجا گیا ہے تا کہ میں اس قر آن کے ذ ربیہ ہے تم کوا در جس جس کو بیقر آن چنچے۔ان سب کو ڈراؤں۔ کیاتم کچ کچے کبی گواہی دو گے کہ اللہ تعالٰی کے ساتھ کچھاور معبود

ن ن ن

TA: Y

وَ مَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ افْتَرْى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كُنَّابَ بِالبَيْهِ اور اس سے زیادہ اور کون بے انصاف ہو گا جو الله تعالی پر جھوٹ بہتان باندھے یا الله تعالی کی آیات کو جھوٹا ہملاوے ہے انصا نوں کور سٹگاری نہ ہوگی <u>وا اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز</u> ہم ان تمام خلائق کوجمع کریں گے چرہم مشرکین ہے(بواسطہ یا بلاواسطہ تو بخ کے طور پر ) کہیں گے کہ (بتلاؤ) تمہارے دہ شرکاء جنگے معبود ہو نیکاتم دعوٰی کرتے تھے کہاں گئے۔ پھران کے شرک کا انجام اس کے سوااور سیجھ بھی نہ ہوگا۔ جھوٹ بولا اپنی جانوں پر اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب ولوں برتجاب ڈال رکھے ہیں اس سے کہ وہ اس تو محمیں ہے اور ان کے کا نول میں ڈاٹ دے رکھی ہے۔ اور اگر وہ لوگ تمام ولائل کود کچھ لیں ان پر بھی ایمان نہ لاویں پیہاں تک کہ جب بیلوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھکڑتے ہیں میہ اوراگرآب اس وقت دیکھیں جبکہ بیدوز خ کے پاس کھڑے کئے جادیں گئو کہیں گے ہائے کیااچھی بات ہوکہ ہم چروا کس بھیج دیے جادیں

اور آگر ایہا ہوجاوے تو ہم اینے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتاویں اور ہم ایمان والوں سے ہوجاویں۔ بلکہ جس چیز کواس کے قبل د با یا کرتے تھے

### بَيَانُ الْقُرَآنَ

الوركفاركا فلاح نه يانا مذكور جوا ہے۔آگے اس فلاح نہ یانے کی کچھ کیفیت ندکور ہے مشر کین کی تو تصریحاً که مکه میں جومحل نزول سورت ہے مشرکین زیادہ تھے اور دوسرے كفاركى مقايسة كيونكه اصل علت عدم فلاح کی تعنی کفرسب میں مشترک ہے۔ و۲ یعنیٔ جس نے حق ہونے کا آج دعوى ہے،اس كاانجام يه ہوگا كه خود ہی اس کو باطل سمجھنے لگیں گے۔ وس یعنی ان کے کوئی کام نہ آ وے وہے لیعنی مشرکین میں ہے۔ ف یہ جو فرمایا کہ ہم نے تجاب ڈال رکھے ہیں تو پیمٹیل ہے۔ تو متعارف حجاب وغیره نه ہوں اور الله تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہونے سے نہ بیمعذور ہوسکتے ہیں نه الله تعالى بركوني الزام آسكتا ہے كيونكهاس حجاب وغيره كاسبب ان کا اعراض اختیاری ہے اور نسبت

ہاعتبار مخلیق کے ہے۔

PT: Y

بیک فیم الفکر آن ولے مراداں چیز سے عذاب ہے جس کی وعید کفر و تکذیب پران کو ک جاتی تھی اور دہانے سے مرادا تکار ہے۔ ویلے اور توحید ورسالت وقر آن

مع اوپر توحید در سالت وقر آن کے اٹکار پر سزاؤں کا بیان تھا۔ آگے اٹکار بعث اور اس کی سزا کا بیان ہے۔ وسع لیغنی قامت کا دن مع

مقدمات۔ وس اگرچہ تکذیب ان کے مرنے می کے وقت ختم ہوجاوے گی کیکن س قیامت کو اس کئے قرار دیا کہ اس روز پورا انکشاف ہو اس روز پورا انکشاف ہو

9 جاوے گا اور صاحب کشاف نے کہا ہے کہ وقت موت کا بھی مقدمات قیامت میں سے ہے۔ اس لئے وہ بھی حکما واقعل ساعت

و ۵ خود حیات د نیوی کولهو ولعب فر ما تا مقصود نہیں بلکہ اس کے ان اشغال و اعمال کوکہ آخرت کے لئے نہ موضوع ہں۔ نہ معین ہیں تو اس قید ہے طاعات اور مباحات معين طاعات ىپىنكل گئے اور مماحات لايعنی اور معاصی سب داخل رہ گئے کو اسے مهاحات میں گناہ نہ ہولیکن بے سود فانی الاثر تو بیں اورلہو دلعب کے معنی الل لغت نے متقارب بلکہ متحد ہی لكصيح بين صرف فرق اعتباري هوسكتا ہے۔وہ بیرکہ غیر مانع امر میں مشغول ہونے کے دواثر ہیں۔ایک خودال كى طرف متوجه ہونادوسرےاس توجہ کی وجہ سے نافع امور سے بے توجہی ہو جاتا وہ امر اول اعتبارے لعب کہلاتا ہے اوردوسرے اعتبار سے

ما گانوا ئيخفون من قبل وكوردوا لعادوا لهانهوا عنه وان كان الكورية العادوا لهانهوا عنه وان كان الكورية العادوا لهانهوا عنه وان كان الكورية الك

کہ کیا یہ امروائی ٹیں ہے وہ لیں گے بیٹک قتم اپنے رب کی۔ الله تعالی فرماوے کا تو اب اپ کفر کے الله مختلی کنتیم تکفرون کی قال خسیر الزین کی بوا بلقاء الله طحتی کنتیم تکفرون کی کار کوا بلقاء الله طحتی کوش عذاب بھو میک خمارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملے کی تکذیب کی۔ یہاں تک کہ

اِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بِغُتَةً قَالُوْ الْيَحْسُرِ تَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا بِهِ الْمُعَالِي مَا فَرَّطْنَا بِدِهِ وَمَعِن وَتَدِي ان بِروَنعَ آ بَيْدِ كَا كَمْ لَيْسَ عَرَدَ إِنْ الْمُوسِ مَارِي لَوَاقِي بِروَاسِ عَالِمَ مِنَ

ب وه ما رصح من رحم المون من به من من من المون م

مَا يَذِرُونَ ﴿ وَ مَا الْحَلِو ثُو اللَّهُ أَلَا لَعِكُ وَ لَهُو وَ لَلنَّارُ

ما بيزرون ﴿ وَ مَا الحيولا اللهُ إِلا لَعِبٌ وَ لَهُو وَ لَلْ الرَّالِ العِبُ وَ لَهُو وَ لَلْ الْرَارُ

الْاخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ إَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞ قَلُ نَعُلُّمُ

گھر متقبول کے لیے بہتر ہے کیاتم سوچے بچھے نہیں ہو ہم خوب جانتے ہیں

إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ

کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں سو بیہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے کیکن المطال جس اللہ معروف میں سرو سرم دری ہے۔ ایک جس جس و و و اور

ر مرجون کی ایجوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور بہت سے پیٹیبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہم

مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُنِّبُوا وَ أُوْذُوا حَتَّى اللهُمْ

ر میں تعبیر میں میں میں ہور واقعی میں میں ہوا کو اور واقعی العامیر العامیر العامیر العامیر العامیر العامیر الع ان کی بھی تکذیب کی جاچکی ہے۔ سوانہوں نے اس برصر ہی کیا کہ ان کی تکذیب کی ٹی اور ان کو ایذا تیں پہنچائی کئیں یہاں تک کہ

۲: ۳۳

منزل۲

نَصُرُنًا ۚ وَلا مُبَدِّلَ لِكُلِمُتِ اللهِ ۚ وَلَقَدُ جَاءَكَ مِنْ نَّبَاى ہاری امدادان کو پیٹی اور اللہ تعالی کی باتوں کا کوئی بدلنے والنہیں۔ اور آپ کے پاس بعض پیفیروں کے بعض لِمِيْنَ ﴿ وَ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اعْرَاضُهُمْ فَإِن تقمع پینج کے بیں وال اور اگر آپ کو ان کا اعراض کراں گزرتا ہے تو اگر کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسان میں کوئی سیرمی ڈھونڈھ لو وہی لوگ آپ نادانوں میں سے نہ ہو ہے والے معجزہ نازل فرماویں لیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں اور جینے قتم کے جاندارز مین ہر چلنے والے ہیں اور جینے قتم کے پرندجانور میں کدایے دونوں بازوں سے اڑتے میں ان میں کوئی قتم الی نہیں جو کہ تمہاری ہی طرح کے گروہ نہ ہول وس ہم نے ہماری آبنوں کی تکذیب کرتے ہیں تو وہ بہرے اور کو تکے ہورہ ہیں طرح طرح کی ظلمتوں میں ہیں وسی الله تعالیٰ جس کو جا ہیں بے راہ کر دیں۔ اور وہ جس کو جامیں سیدمی راہ پر لگائیں آپ کہتے کہ اپنا حال تو بتلاؤ

ول حاصل مضمون آسلی د بی کا بیه ہوا کہ بیہ جوآپ کی تکذیب کررہے میں یہ واقع میں بوجہ اس کے کہ آب مبلغ عن الله بين الله تعالى كى اور اس کی آیات کی محکذیب کر رہے ہیں۔ پس ظاہرا تو کی تکذیب ہے۔ لى تلذيب ہے۔ ئے فلا تُلُوْنَنَ مِنَ ﴾ [1:3 الْجُولِينُ وعظ ومحبت كَ يَهِ ﴿ وَكُنَّ طور پر ہے اور لفظ جہل یا } ﴿ جہالت سے ترجمہ کرنا ہ بوجہ اس کے کہ ہارے مخاورے میں ہے الغاظ تحقير وتمين وتوبيخ کے لئے مستعمل ہیں موہم بے او بی ہے۔ سے لیعنی قیامت کے دن محثور ہونے کی صفت میں۔ سے کیونکہ ہرکفرایک ظلمت ہے۔ ان كااعراض چونكه صُمم وعدم سأع كا حاصل ب بدايك كفرب-ان كاكفريات بكناجوكه إللة عيمتعمود ہایک گفرہے۔ اور پیخودکی مرتبہ ہوتا ہے اس لئے بہت ی ظلمتیں ہو

اگرتم پر الله کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا الله کے سواکسی اور کو پکارو گے اگر وہ جا ہے تو اس کو ہٹا بھی دے اور جن جن کوتم شریک ظہراتے ہوان سب کو بھول سو جب ان کو ہماری سزا میتی تھی وہ ڈھیلے کیوں نہ بڑے لیکن ان کے قلوب تو سخت رہے اور شیطان ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر کے دکھلاتا رہا آپ دیکھنے ہم س طرح دلاکل ومختلف پہلوؤں سے پیش کررہے ہیں چھر بھی بیاعراش کرتے ہیں ہے کہتے کہ یہ بتلاؤ

منزل۲

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول پس ای ہے بجولو کہ اللہ کے سواجب کوئی قادر عقار ٹیس تومستی عبادت بھی اس کے سواکوئی ٹیس ہو سکتا ہے

س لیخی خوب نعت ور وت دی۔ وسل اس لئے کہ ایسے طالموں کا پاپ کٹا جن کے ہونے سے خوست بی پیلی۔

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ولے یعنی وہ عذاب ہوگا بوجٹلم کے عبیا امم سابقه پر بھی ای وجہ سے ہوا ہے ۔ سولامحالہ ظالموں ہی کے ساتھ خاص ہوگا اور خالم تم ہو۔ پس خاص تم پر ہی بڑے گا اور مومنین بے رہیں گے۔ سوتم کوشنبہ ہونا حاجة اور مرك انبوه جشن دارد كا سبارابهی حصور دینا جائے۔

و بی یعنی اصل کام پیغیبروں کا اور اس کام کا نتیجہ بدے۔ ند کہ تمام فرمائنوں کا بورا کرنا۔ پس ای قاعدے کے موافق یہ رسول بھی

<u>و ۳</u> لیعنی میری قدرت میں۔ وہے حشر کے متعلق تین طرح کے آدمی ہیں۔ایک وہ جو جز مااس کے ثبوت کے معتقد ہیں۔ دوسرے وہ جو مترود بیں آیت میں ان ہی

دونوں کھاعتوں کا ذکرہے۔ تیسرے وہ جو جزنا اس کے م منکر ہیں۔ اور انذار گوان کو <sup>ا ا</sup>

بھی عام ہے جیسا اورآیات میں مصرح بيالين بهال مطلق انذار

مرادنېيں بلکه وه اندار جس ميں

خاص اجتمام ہوسو بیہ وہاں ہی ہوگا جهال نفع متيقن بامتوقع بوجبيانتم

اول ودوم كاحال بے بخلاف اس فتم

سوم کے کہ بوجہ عدم تو قع نفع ان کو

انذارمحض اتمام جحت كبلئ موكابه

توجد كى بوجه عنادان مين قابليت بى

نہیں اس کئے یہاں قشمین اولین

ک تخصیص کی گئی ہے۔جیسا بعض

آیات میں بنابر تیقن نفع کے صرف

فتم اول ہی کی خصیص بھی ہے۔ و ﴿ غيرالله كي ولايت اورغيرمومنين

کے لئے شفاعت کی مطلقاً منفی ہے

اور الله کی ولایت اور مقبولین کی

شفاعت مونین کیلئے ثابت ہے۔

(باقی برصفحهآ ئنده)

إِنَّ آثُكُمْ عَنَابُ اللهِ بَغْتَةً آوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ کہ اگر تم پر الله كا عذاب آ بڑے خواہ بے خبرى ميں يا خبردارى ميں تو كيا بجر ظالم لوگوں كے اور بھى اور ہم پیغبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں پھر جو مخص ایمان لے آویے اور درتی کر لے سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ *ڐٚڹ*ؽڹػڐٞڹٛٷٳڸؚٳؾؾٵؽؠۺ۠ۿؙؠؙ۩ڶۘۼڶؘۥۘ اور جو لوگ جاری آیتوں کو جھوٹا ہلاویں ان کو عذاب لگتا ہے بوجہ اس کے کہ وہ دائر ہے نکلتے ہیں وی آپ کہہ ویجئے کہ نہ تو میں تم سے بد کہتا ہوں کہ میرے پاس وی الله کے خزانے ہیں اور نہ میں تمام غیبوں کو جانبا ہوں اور نہ میں تم ہے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں م**یں تو صرف جو پھے میرے یا**س وی آتی ہے اس کا اتباع کر لیتا ہوں۔ سو کیا تم غور نہیں کرتے اورایسے لوگوں کہتے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے کوڈرائے جواس بات سے اغدیشدر کھتے ہیں وس کدا ہے رب کے پاس ایس حالت سے جمع کئے جاکیں گے کہ جینے غیر الله ہیں شان کا کوئی مدگار ہو گا اور نہ کوئی شفیع ہو گاھے اس امید پر کہ وہ ڈر جاویں ولے اور ان لوگوں کو نہ نکالیے بِهِمَ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَامِنُ حِسَابِكَ عَ ے متعلق نہیں كرآب ان كو تكال ديں ورندآب نامناسب كام كرنے والوں ميں ہوجاويں گے۔ ادراس طور پرہم نے ایک کو دوسرے کے

SP : 4

PZ: 4

منزل۲

(بقیصفی گرشت آگی)

ول آیت میں تمن امور کی نی کی

منی ہے۔ قدرہ علی الخز آئن، علم
غیب اور ملکیت مقصودال سے دفع
استبعاد کفار کا ہوسکتا ہے لیخی تم جو
اقتراح آیات سے میری رسالت
کی تکذیب کرتے ہوتو وہ محض بے
معنی ہے۔ اس لئے کہ رسالت
جس کا میں مع دلیل مدی ہول کوئی
مستبعد امر نہیں ہے۔ کی امر عجیب
دفریب مثل قدرة وعلم وملکیت مذکور
کا تو میں مدی نہیں جو اس کوستبعد
کو تو میں مدی نہیں جو اس کوستبعد

ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہتم پر سلامتی ہے تہارے رب نے مہرانی فرمانا اسے ذمہ مقرر کر لیا ہے ے کوئی برا کام کر بیٹھے جہالت سے پھروہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ تعالیٰ کی بیشان ہے کہ وہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں بڑی رحت والے ہیں۔ اورای طرح ہم آیات کی تفصیل کر مجرمین کا طریقه ناہر ہو جادے ولے آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت اورتم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ جس چیز کاتم تقاضا کر رہے ہو وہ میرے یاس نہیں تھم کسی کا نہیں یاس وہ چیز ہوتی جس کائم تقاضا کر رہے ہوتو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیفل ہو چکا ہوتا مِيْنَ⊚ وَ عِنْكَاهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْ

خوب جانتا ہے وس اور الله ای کے پاس میں خزانے تمام عنی اشیاء کے ان کو کوئی نہیں جانتا بجز الله تعالیٰ کے وہ

## بَيَانُ الْقُرْآنُ

واورحق وباطل کے واضح ہونے ۲ سے طالب حق کومعرفت حق ع سہل ہوجاوے۔ م ۱۲ و ۲ ال مضمون کا تو زماده تعلق توحيد سے تعا۔ آگے کامضمون زیادہ متعلق رسالت سے ہے۔ س لعنی قرآن مجید جو که میرامعجز و ہوتی سے میری تقیدیق ہوتی وسي ان كعلم من جب مناسب ہوگا نزول عذاب ہوجاوے گاخواہ دنیا میں بھی جیسے بدر وغیرہ میں ہلاک کئے گئے اورخواہ آخرت میں که دوزخ میں جاویں مےغرض نہ مجھ کواس کی قدرت ہے نداس کے مناسب ہونے کا وقت مجھ کومعلوم ہاورنداس کی حاجت ہے۔ ف ان میں سے جس چر کوجس وقت جامیں ظہور میں لے آتے بیں ان اشیاء میں عذاب بھی آعميا\_مطلب بيركهاورسي كوان پر قدرت نہیں۔ اور جس طرح قدرت تامہ ان کے ساتھ خاص ہے اس طرح علم تام بھی۔

ول كتاب مبين يعني لوح محفوظ يعني اس میں ہر چیز جو قیامت تک ہونے والی بے اکسی ہے اور ظاہر ہے کہ بدون علم کے لکھناممکن نہیں ہے۔ پس حاصل بيهوا كەسب چېزىپ الله تعالی کے احاظہ علمی میں ہیں اور بینہ مجموكه الله تعالى كى تمام معلومات لوح محفوظ ہی میں منحصر بال بلکہاں کی تو کہیں انتہائی ہیں۔ س روح نفسانی منجله تین ارداح طبیبہ کے ہے۔ ابن عباس ا نْ اللهُ يَتُولَى الْأَنْفُسَ مِن اللهُ يَتُولَى الْأَنْفُسَ مِن اللهَ نفس تميز فرمايا ہے اور روح حیوانی کوجس کے نگلنے سے مجلم موت آ جاتی ہے نفس حیاوۃ ساز فرمایا ہے۔ قرآن میں لفظ نفس دونوں کوشامل ہیں مناسب ہرمقام کے تغییر کی جاوے گی۔ و ٣ غرض موت نبين ملتي -وس فابرآیت سے اس مقام پر تین قتم کے فرشتوں کاذکر ہے۔ ایک اعمال لکھنے والے جن کا ڈکر اس آیت میں ہے وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِيْنَ ٥ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ دوسرے جان کی حفاظت کرنے والے جن كومعنراوں سے حفاظت كرفي كاعكم مواور جب تك عكم مو جن کا ذکر اس آیت میں ہے لئے مُعَقِّبْتُ مِنْ بَيْنِ اللهِ تَيْسرَك جان نکالنے والے۔ اور ملاہر دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بيكام ملك الموت كاب\_اس لئے علاء نے بنا بربعض روایات نہ کورہ روح المعاني كيكهاب كديداعوان ملک الموت کے ہیں ملابستہ کی وجہ ہے ان کی طرف اسناد کر دی گئی۔ واللهاعكم.

والمعلم من يك شدائد شمن تهارك وفي غرض يدكم تن مونا ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر الكار كب قابل النقات ہے؟ جیسے پھریا ہوایا بارش طوفانی۔ طوفانی۔

مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ " وَمَاتَسُقُطُ مِنْ وَّرَقَةِ الَّا يَعْلَمُ اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو پچھنتھی میں ہیں۔ اور جو پچھے دریاؤں میں اور کوئی پیٹٹبیں گرتا ممر وہ اس کو بھی جانتا ہے وَلاَحَبَّةٍ فِي ظُلُلتِ الْأَرْضِ وَلاَرْطُبٍ وَّلاَيَالِسِ الَّافِيْ كَا اور کوئی وانہ زمین کے تاریک حصول میں نہیں بڑتا۔ اور نہ کوئی تر اور فٹک چیز محرتی ہے كتاب مين مي مين ول اور وه ايها ب كدرات مين تمهاري روح كوايك كونة بن كرويتا بوس اور جو يجهم دن مين تے ہو اس کو جانتا ہے پھرتم کو جگا اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر مُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْ کی طرف تم کو جانا ہے پھرتم کو بتلا دے گا جو پھھتم کیا کرتے تھے ۔ اور وہی اپنے بندول کے یہاں تک کہ جب تم میں اوبر غالب ہیں برتر ہیں اورتم برگلہداشت رکھنے والے بیمیج ہیں موت آپینجی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتا ہی نہیں کرتے وس<sub>ل</sub> مچرسب اپنے ما لک حقیقی خوب سن لو کہ فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لے لے گا ہے جوتم کو خطکی اور دریا کی ظلمات سے اس حالت میں نجات دے دیتا ہے کہتم اس کو یکارتے ہو تدلل طاہر کر کے آپ کہہ دیجئے کہ الله بی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر عم سے تم پھر بھی شرک کرنے گلتے ہو وال آپ کہے کہ اس پر بھی وہی قاور ہے کہ تم پر کوئی عذاب تہمارے اوپر سے بھیج وے وہ

جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو اور اگر تھے کو شیطان بھلا دے وسے تو یاد آنے کے بعد ینچے کا وس کین ان کے ذمہ نفیحت اورالیے لوگوں سے بالکل کنارہ مش رہ جنہوں نے اپنے دین کولہو ولعب بنار کھاہے اور دینوی زندگی نے ان کو دھو کہ میں ڈال ر کھاہے ادر اس قرآن کے ذریعہ سے تقییحت بھی گرتا رہ تا کہ کوئی مخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ مجنس جاد

سَيَانُ الْقُرْآنُ

وا جیسے زلزلہ یاغرق ہوجانا۔ ویسے عذاب شامل ہے اخروی اور ونیوی کو جس میں جہاد بھی واخل ہے۔ م سو لیعنی الی مجلس میں بیشنر کی

ہے۔ وسع لیعنی الی مجلس میں بیٹنے کی ممانعت یادندرہے۔ وسعی یعنر ورت وہاں جانے والے کنرگار نہوں گا۔

بدایے بی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پیش گئے ان کے لیے نہایت تیز ( کھولنا ہوا) یانی پینے کے لیے ہو گا

وَّعَنَابٌ الِيْمُ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُونَ فَقُلْ اَنَدُعُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ اور دردناک سزا ہو کی اپنے کفر کے سبب ول آپ کہدو یجئے کہ کیا ہم الله کے سواالی چیز کی عبادت کریں کہ ول\_بعض روایات میں آیا ہے کہ مشرکین نے مسلمانوں ہے ترک اسلام کی درخواست بھی کی تھی۔ آگلی آیت میں اس کا جواب ہے۔ او پر نہ وہ ہم کونفع پہنچاوےاور نہ وہ ہم کونفصان پہنچاوے اور کیا ہم الٹے چھرجاویں بعداس کے کہ ہم کواللفاقعالی نے ہدایت کردی ہے۔ ذِكُونِي اور ذُبِيَّرُ مِينَ حَكُم ثَفَا كَهُ مشركين كواسلام كي طرف بلاوي-یہاں ان کے ترک اسلام کی طرف بلانے کا جواب ہے۔ ت تمثیل میں جوشیطانوں کا راہ بھلا دینا ندکورہےاس سے معلوم ہوا کہ شاطین اور خبیث جن سے ہیں کہ ہمارے پاس آ۔ آپ کہدو یجئے کہ قینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص الله کی راہ ہے۔ بعض اوقات اس تتم کے تصرفات وافعال سرز دہو سکتے ہیں۔ وس او برشرك كا ابطال اورتو حيد كا ا ثبات مُدُّورتها آگے اس مضمون کی اورہم کو سی مجم ہواہے کہ ہم پورے مطبع ہوجاویں پروردگارعالم کے۔ اور بیا کہ نماز کی بابندی کرو اور اس سے ڈرو تائيد مين حفرت ابراجيم عليه السلام كا قصة رعوت الى التوحيد بيان فرماتے ہیں اور بوجہاس کے کہ اہل عرب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے اور وہی ہے جس نے آسانوں کو اور وہی ہے جس کے یاس تم سب جمع کئے جاؤ گے تصے مضمون مذکور کی تائیڈ میں زیاده قوت ہوگئ نیز اس قصہ 📆 میں مسئلہ رسالت کی بھی تائید 😽 ہے کہ نبوت کوئی امرمتنغرب نہیں ہے۔ پہلے سے بھی انبیاء ہوتے لُلُكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ا وس ان آیات کی تغییر سے پہلے وہ جانے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا اور وہی ہے موریس چونک ماری جاویجی ساری حکومت خاص اس کی ہوگی۔ چند امورضروریه کالحاظ رکھناتفییر میں معین فہم ہوگا۔اول ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے احوال ندکورہ فی القرآن ہے معلوم ہو تاہے کہ وہ بری حکمت والا بوری خبر رکھنے والا سے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم نے اینے باب آزر سے فرمایا کہ کیا تو بت برستی بھی کرتی تھی اور ستاروں كوبهي عالم ميں متصرف جانتي تھي۔ پس وه دوطور پرمشرک تھی۔ اعتقاد الوہیت اصنام ور بوبیت گوا کب۔ ہوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ دس بیشک میں تھ کو اور تیری ساری قوم کو صرت علطی میں دیکھیا ہوں اى واسط ابراميم عليه السلام کے مناظرات میں دونوں برکلام ہے دوم ابراجیم علیہ السلام ہوش سنبھا لنے ہی کے وقت سے تو حید اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم کو آسانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں تاکہ وہ عارف ہو جائیں اور تاکہ کے عارف ومحقق تھے۔ سوآپ کی قوم الله کی مجمی قائل تھی یا نہیں دونوںاحتال ہیں۔

∠Ÿ:Y

منزل۲

کامل یقین کرنے والوں سے موجاویں۔ چھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئ تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا

4. : Y

ولے تعنی آپ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارے زعم کے موافق یہ میرا اور تہارا رب ولل چونکهال معموره بیل جس میں بالل وحلب بھی داخل ہے جو کہ بقول مورخين موقع تفاال فمنقتكو كا ایک شب میں بروئے رفتارمعتاد کواکب کے ایبانہیں ہوسکتا کہ ماہتاب کا طلوع اینے افق سے سارہ کے غروب کے بعد ہواور کھر طلوع سنتس ہے پہلے غروب ہو جائے۔ اس کئے یہ تینوں واقعے ایک شب کے نہیں ہو سکتے یا تو دوشب کے ہیں یا تمن شب کے يس دونوں جگه فَلَهَّارَ أَ مِس جو فاء ہے وہ تعقیب و افتر ان عرفی کے لئے ہے نہ کہ قیقی کیلئے۔ وس لغِن برأت ظاهر كرتا مول\_ یوں اعتقادُ ا تو ہمیشہ سے بیزار ہی وسل غرض قدرت وعلم دونول ای کے ساتھ مختص ہیں۔ اور تہارے البدكوندقدرت بنعم بـ ه مطلب به که ڈرنا جائے کہتم کو پھر مجھ کوالٹاڈ راتے ہو۔

سوجب وہ غروب ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کومیرا رب ہدایت نہ کرتا رے تو میں مراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں روب ہو گیا آپ نے فرمایا اے قوم بیشک میں تہارے شرک سے بیزار ہوں سے میں کیمو ہو کر اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور میں کرنے والول سے نہیں ہول اور ان سے ان کی قوم نے ججت کرناشروع کی۔ آپ نے فرمایا مات ہوئیں ڈرتا۔ ہال کین اگر میرا پروردگار بی کوئی امر جائے میرا پروردگار ہر چیز کوانے علم میں تھیرے ہوئے ہوت کیاتم محرخیل میں کرتے اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈرول جن کوتم نے شریک بنایا ہے حالانکہ تم اس بات سے بیس ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالی جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اینے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے . اور یہ ہماری جحت تھی وہ ہم نے ایسوں بی کیلئے امن ہے اور وبی راہ پر چل رہے ہیں **47:4** 

ہم جس کوچاہتے ہیں مرتبول میں بردھا دیتے ہیں۔ ابراہیم کوان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی اورہم نے ان کو (ایک بیٹا)آخق دیااور (ایک بوتا) بعقوب (دیا) ہرایک کو (طریق حق کی) ہم نے ہدایت کی اور (ابراہیم سے) پہلے زمانہ میں ہم نے نوع کو ہدایت کی اوران (ابراہیم ) کی اولا دمیں سے داؤگو اور سلیمان کواورا ہوب کواور بوسٹ کواورموٹنگ کو اور ہارون کو( طریق حق کی ہدایت کی )اوراسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزادیا کرتے ہیں۔ (حضرات بورے شائستہ لوگوں میں تھے) ادر نیز زکریّا کو اور کیجیّا کو اورعیلیّ کو اور الیاسٌ کو (اور بیه) سب نے طریق حق کی ہدایت کی ) سمخیل کوادریم کے کوادر بونس کوادر لوظ کوادر (ان میں سے ) ہرایک کو (ان زمانوں کے ) تمام جہان والوں پر (نبوت سے)ہم نے فضیلت دی۔اورنیزان کے پچھ باپ دادوں کو اور پچھاولا دکواور پچھ بھائیوں کو (طریق حق کی ہم مدایت کی) اور ہم نے ان (سب) کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کوراہ راست کی ہدایت کی اللہ کی ہدایت وہ یہی ( دین ) ہے اسپے وَلَوْ اَشَرَكُوْ الْحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ ا میں ہے جس کو جا ہے اس کی ہوایت کرتا ہے۔ اورا گرفرضاً پدھفرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کیا کرتے تھے تے بیا سے تھے کہ ہم نے ان ( مجموعہ ) کو کتاب (آسانی ) اور حکمت ( کے علوم ) اور نبوت عطا کی تھی۔ سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت لوگ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے متكر نہيں ہیں هَكِي اللهُ فَبِهُلُهُ مُ اقْتَلِالًا سی حضرات ایسے تھے جن کو الله تعالی نے (صبر کی) ہدایت کی تھی سوآپ بھی ان ہی کے طریق پر چلیے۔ آپ کہد دیجیے کہ میں تم ہے اس ( تبلیغ

نیج سیسا م افعر آث ۱۲ جیسان افعر آث دل اوپر توحید کا مضمون مقعودا فدکور تھا گوضمنا مسئلدرسالت کا بھی تائید تھی۔ آگے مسئلہ رسالت کا

ول او پو توجید کا سمون سعودا فی کورتها گوضنا مسکدرسالت کی مجی تا کید مسکد رسالت کا مقصوذا ذکر ہے اور سیب اس کے بنود کی ایم ہوا کا کہ بن الصیف تھا مسکور اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر جوش میں آکر اس قدر مبالغہ کیا کہ جوش میں آکر اس قدر مبالغہ کیا کہ کوئی کتاب نازل نہیں گی۔ اور کیک کتاب نازل نہیں گی۔ اس کیک کیک کتاب نازل نہیں گی۔ اس کیک کتاب نازل نہیں گی۔ اس کیک کتاب نازل ہوئی۔

و بیریها ناقدرشنای اس کے ہے کہ اس سے مسلد نبوت کا انکار لازم آتا ہے اور نبوت کا مشکر اللہ تعالیٰ کی شکذیب کرتا ہے اور تصدیق حق واجب ہے۔ پس اس میں قدرشنا کی واجب میں اخلال ہوا۔

<u>س</u> تَجْعَلُوْنَهُ قَرُ اطِيْسَ سِے ظاہرتو یبی معلوم ہوتا ہے کہ ہرمضمون کے اوراق جدا کرر کھے تھےاوربعض کی ابياكر ليناتعب نہيں اورا گرقراطيس سے مرادفی القراطیس مجازا لیا حاوے تومعنی بیہوسکتے ہیں کہایے ذہن میں تورات کے مختلف حصے تجویز کرر کھے تھے۔ جن میں بعض مضامين كومثل نعت محمد سالم أيلي أس طرح چھیاتے کہ اس کی اور اور تاويليس كردية تصدوالله اعلم وہم مطلب ہدکہ جس توریت کی یہ حالت ہے کہ اس کو اولاً تو تم مانتے ہو۔ دوس ہے بوجہ نور وہاری ہونے کے ماننے کے قابل بھی ہے تیسرے ہر وقت تمہارے استعالٰ میں ہے گو وہ استعال شرمناک ﴿ إِبِا فِي بِرِصْفِيةٌ تُندُهِ ﴾

عَلَيْهِ آجُرًا ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرِى لِلْعُلَمِينَ ﴿ وَمَا قَلَا وَاللَّهُ قرآن) پر کچھ معاوضہ بیں جاہتا۔ بیر قرآن) تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک تھیجت ہے ولے اوران لوگوں نے اللہ تعالیٰ حَقُّ قُدُرِةً إِذْ قَالُوا مَا ٓ اَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ ثَمَى ءٍ ` ك جيسى قدر بيچانناواجب تقى و يى قدرند بيچانى جبد يول كهدويا كدالله تعالى نے كسى بشر بركوئى چيز بھى نازل نبيس كى وس آپ كہتے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو مولی لائے تھے جس کی پر کیفیت ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے جس کوتم نے متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے جن کوظا ہر کر دیتے ہوا در بہت ی باتو ل کو چھیاتے ہو <u>وسا</u> ورتم کو بہت ی ایس باتیں تعلیم کی <sup>ا</sup> ئیں جن کونہتم جانتے تھےاور نہ تمہارے بڑے وس آپ کہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے پھران کوان کے مشغلہ میں بیہود گی كماته لكاريخ ديجة - اوريجى الى بى كتاب بجس كوجم نے نازل كيا ب جو برى بركت والى باي سے بہلى كتابول كى بَكَيْهِ وَ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى وَ مَنْ حَوْلَهَا ۖ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ تصدیق کرنے والی ہے اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس باس والوں کو ڈراویں بِالْأَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُ ۔ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں وَمَنُ أَظُلُمُ مِثَنِ افْتَرَّى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْقَالَ اور اس مخص سے زیادہ کون طالم ہو گا جو الله برجبوث تبہت لگائے یا بول کیے کہ مجھ بر دی آتی ہے حالانکہ اس کے يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّ مَنْ قَالَ سَأَنُولُ مِثْلَ مَا ٱنْزَلَ اللَّهُ ۗ یاس کسی بات کی بھی وی نہیں آئی اور جو حض یوں کیے کہ جیسا کلام اللہ تعالٰی نے نازل کیا ہے اس طرح کا میں بھی لاتا ہوں۔ اور اگر آپ اس وقت دیکسیس جبکه به ظالم لوگ موت کی مختبول میں ہوں کے اور فرشتے ہر حا رہے ہول گے ہاں اپنی جائیں ٹکالو آئ تم کو ذلت کی سزا دی جاوے گ

منزل۲

نْنُتُمْ تَقُوْلُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرُ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنَ الْيَهِ کہ تم اللہ کے ذمہ جموئی باتمیں بکتے تھے اور تم الله تعالیٰ کی آیات اورتم مارے یاس تنبا تنہا آ گئے جس طرح ہم نے اول بارتم کو پیدا کیا تھا اور جو کھے ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اینے پیچھے شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمُ انَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكُوا ت کرنے والوں کونبیں و کیھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تنہار ہے معاملہ میں شریک ہیں واقعی تم آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا اور وہ تہارا دعویٰ سبتم سے گیا مخررا ہوا ۔ ا بینک الله تعانی جیازنے والا ہے واند کواور مفلیوں کوس وہ جائدار (چز) کو ب جان (چز) سے لکال اتا ہے (جیے نطفہ سے آدئ پیدا ہوتا ہے) اور وہ بجان (چز) کو جائدار (چز) سے لكالنے والا ب (جيسے آدى كے بدن سے نطفہ طاہر ہوتا ہے) الله عى ب (جس كى الى قدرت بے) سوتم كهاں النے چلے جارہ ہوتا ہے) الله عالى ضبح كا وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَّنًا وَّ الشَّهْسَ وَ الْقَهَرَ حُسْبَانًا ۗ ذٰلِكَ لكالني والا باوراس ني رات كوراحت كى چزيمايا باورسورج اورجاند كى رفتار)كوحساب سركها بوسي مي ميرانى مونى بات بالى ذات كى جو كه قادر بي برے علم والا ب اور وہ (الله) ايبا ب حس نے تمہارے (فائدہ كے ) ليے ستاروں كو پيدا كيا تا كرتم ان كے ذريع لیے جو خرر کھتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تم (سب) کو اصل میں ایک شخص سے پیدا کیا چرایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چندے رینے کی بیشک ہم نے پدداال (بھی تو حید دانعام کے ) خوب کھول کھول کربیان کردیےان لوگوں کے لیے جو بھی بوجور کھتے ہیں۔اور وہ (الله )اییا

(بقنه فحدَّر شته ہے آگے) ہے کیکن اس کی وجہ سے کنچائش ا نکار کی تونہیں رہی۔ جو تھے تبہار ہے تق میں وہ بوی نعمت اور منت کی چز ہے ای کی بدولت عالم بنے بیٹھے ہو۔اس مشیت سے بھی اس میں منجائش ا نکارنہیں۔ یہ بتاؤ کہاں کو س نے نازل کیا ہے۔ ك او برمسئله رسالت كی مختین مع اس کے متعلقات کے تھی اور اس ے اور مسلاق حید ندکور تھا آ مے پر توحید کی طرف عود ہے اور اس کے ساتھ چونکہ استدلال میں اپنی نعتوں کا ذکر ہےائے منعم ہونے کا بھی بیان ہے تا کہ شرک کا ہتے طبعی بھی ظاہر ہوجاوے۔ وس یعنی زمین میں دبانے کے بعد جودانه يأتشل پھوئت ہےتو بداللہ ہی ع کام ہے۔ وس یعنی ان کی رفتار منضبط ہے

جس سے اوقات کے انضباط میں

سہولت ہو۔

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول ان مضاحن على ايك عجيب ترتیب مرقی ہے۔ وہ بیاکہ یہال تین متم کی کائنات مذکور ہیں۔ سفلیات ، علویات ، کا نئات جو اور شروع کیا سفلیات سے کہ وہ ہم ہے اقرب ہیں اور پھر اس کے هے کئے ایک مان نباتات دوم بیان انفس پھر کا ئتات جو کو ذکر کیا منج ولیل گھرعلویات کو ذکر کیا ممس وقمر ونجوم كجر چونكه سفليات كا زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے۔اس کو مرر لا كراس يرختم فرمايا مكريبلے وہ اجمالاً الا فدكور فق اب تفصيل سے کم مذکور کئے سکتے لیکن تفصیل کی آآ ترتیب میں اجمال کی ترتیب کاعکس کر دیا حمیا که بیان انفس کو مقدم كيااور بيان نباتات كومؤخر وس او بردلاک و حید کا ذکر تھا آ کے تقريحًا تُوحيدِ كا اثبات ادرشرك كا وس جیے نصاری حفرت میج علیہ السلام كواوربعض يهود حضرت عزير عليه السلام كو الله كابينا اورمشركين عرب فرشتوں كو الله كى بيٹياں كہتے وس غرض خالق بھی وہی علیم بھی وېې وکيل بھي وې اور پيسب امور مقتضى بيل كمعبود بهي وبي مو-

1.0 : Y

ٱنْزَلَ مِنَ السَّهَآءِ مَاءً ۚ فَاخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ہے جس نے آسان (کی طرف) سے پانی برسایا گھرہم نے اس کے ذریعہ سے برسم کے نباتات کو ڈکالا کھرہم نے اس سے سبز شاخ خْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نَّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ نکالی کہ اس ہے ہم اوپر تنلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں۔اور مجود کے درختوں سے لینی ان کے ملیے میں سے خوشے ہیں جو (مارے کینے کو دیکھوو<u>ا</u> ان میں (بھی) دلاک (توحید کے موجود) ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان (لانے کی کھر) رکھتے ہیں ہ<del>یں</del> الله کے اولاد کیاں ہو تکتی ہے حالانکہ اس کے کوئی ٹی ٹی تو ہے نہیں لَقَ كُلُّ شَيْءٍ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ اور الله تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو اورو ہی بڑابار یک بین باخبرہے۔ اب بلاشبرتہارے یاس تہارے رب کی جانب ہے تن بنی کے ذرائع بیٹی بھے ہیں۔ و وقوض

منزل۲

ول اویر کے مضامین میں طریق مشركين كالطال اورنيزمضامين ندكوره کے ساتھ اس کی تبلیغ کا امر بھی کیا گیا ے آ میے مشر کین کے معبودات باطلہ کوئٹ وشتم کرنے سے مسلمانوں کو ممانعت فرما كرتبليغ دين كے حدود قائم كرت بي جس كا حاصل يديك غیرقوم سےمناظرہ کرناتوجز وٹبلیغ ہے میکن دشنامی اور دلخراش الفاظ ان کے عظمين كحق مين كهناممنوع لغيره ہے کہ وہ ہمارے معبودیارسل وعظمین کی شان میں گستاخی کریں گے تو گویا اس کے باعث ہم ہوئے۔ ول يعنى ايساسباب جمع بهوجات ہیں کہ ہر ایک کو اپنا طریقہ پسند ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ بیرعالم اصل میں اہتلاء کا ہے پس اس میں سز اضرور ہیں۔ وسُ بنوں کو براکہنافی نفسہ مباح ہے مگر جب وہ ذریعہ بن جاوے ایک امرحرام يغنى مستاخى بجناب بارى تعالى کا تو وہ بھی منہی عنداور فتیج ہوجاوے گا۔اس سے ایک قاعدہ شرعیہ ثابت موا كدمباح جب حرام كاسبب بن جاوب تو ده حرام ہوجا تا ہے اور قر آن مجيد كى بعض آيات مين جومعبودان باطليه كي تحقير مذكور ہے۔ وہ بقصد سب و شتم نهيس بلكه مناظره ميس بطور تحقيق مطلوب واستدلال و الزام خصم کے ے جومناظرات میں مستعمل ہے۔ اور قرائن ہے مخاطب کومعلوم ہو جاتا ہے کہ مختیق مقصود ہے یا تحقیر۔ اول

وس بيشهه نه كيا جاوے كه الله تعالى ہی نے ان کو خراب کر دیا۔ بهرموًا خذه والزام كيا ال تقلب كا سبب ان کا اعراض ہے مینہیں کہ ان قلوب حق کی طرف پہلے سے متوجه ہوں اور پھر تقلیب واقع ہو حاشاوكلا بلكه توجه كے سأتھ بيه وعدہ ہے کہ وَالَّذِيْنَ جَاهَـ لُوا ئِنْ لَنَهُٰدِينَّهُمْ سُبُلَنَا۔ عُ

حائز، دوسرانا جائز۔

أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَ مَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا ۚ د کم لے گا وہ اینا فائدہ کرے گا۔ اور جو مخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا اور ہم اس طور پرداکا کو تلف پہلووں سے بیان کرتے ہیں تا کہ آپ سب کو پہنچادیں اور تا کہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے ں آئی ہے۔اللہ کے سواکوئی لائق عیادت نہیں۔اورمشر کین کی طرف خیال نہ سیجئے۔ اورا گراہلہ تعالیٰ کومنظور اَشَرَكُوا ﴿ وَمَا جَعَلَنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَا اَنْتَ اور ہم نے آپ کو ان کا گران نہیں بنایا اور دشنام مت دو ان کو جن کی بید لوگ الله کو چیوژ کر عبادت کرتے ہیں بھروہ براہ جہل حدیے گزرکر اللہ تعالٰی کی شان میں گستاخی کریں گے ہم نے اس طرح ہرطریقہ والوں کوان کاعمل مُرغوب بنا رکھا ہے والے پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جاناہے سو وہ ان کو جنلا دے گا جو پرکھ بھی وہ کہا کرتے تھے <u>ہے</u>۔ اوران (منکر) لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قشم کھائی کہا گران کے (بیعنی ہمارے) پاس کوئی اورتم کواس کی کیا خبر (بلکہ ہم کوخیر ہے) کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جاویں گی بیلوگ جب بھی ایمان نہ لاویں گے اورہم بھی ان کے دلوں

11+ : Y

کو اوران کی نگاہوں کو چھیردیں گے وہ ہے جیسا بیلوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان ٹہیں لائے اور ہم ان کوسر شی میں جیران رہنے دیں سے

﴾ ٱوَّلَ مَرَّ لِهِ وَّ نَكَارُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

سكان الفرآن

ول لَهُ مِنْ بِهَامِينَ كَفَارِ كَوْلِ كي نقل كى ب اور إنتَمّا الأليث عند الله من ان كا جواب ب اور وَ مَا يُشْعِدُ كُنْهِ سے آخر تك مسلمانوں كو

فہمائش ہےا ورخطاب ہے جو اب كاحاصل يه ہے كه رسول المائية مدعی نبوت ہیں اور آیات خارقہ اس دعوٰی کی ولیل ہیں اور مدعی کے ذمہ حسب قضيه عقليه مطلق دليل كا قائم کرنا ضروری ہے تعیین کسی

حقانیت اسلام اب بھی آمادہ ہے۔

ان کے باس ان کی آنکھوں کے روبر ولا کر جمع کر دیتے تب بھی بیلوگ ایمان نہلاتے ہاں اگر اللہ ہی جا ہے تو اور ہات چيزي باتول كا وسوسدة التي رجع تصا كهان كودهوكه مين دال دي اورا گرالله تعالى حابتا توبياليسكام ندكر يحته سوان لوگول كواور یاں بھیج دی ہاں کی حالت میہ کہاں کے مضامین خوب صاف صاف بیان کئے گئے میں اور جن لوگوں کوہم نے کتاب دی ہوہ اس بات

خاص دلیل کی ضروری نہیں۔ اس لئے ان منکرین کوآبات جدیدہ کے طلب كا كوئى حق نه تها مال ولائل قائم كرده يرجرح وقدح كرين تو اس كا جواب اصالناً يا نيابعة مدى کے ذمہ ہے جس کے لئے ہرمدی

اور دنیا میں زیادہ لوگ ایے ہیں کہ اگر آپ ان کا اورخوبس رہے ہیں خوب جان رہے ہیں

بتكان الغرآن ول لَا تَكُونَنَ أُورِ إِنْ تُطَعُّوالِهِ مِنْ جو اساد فعل کی جناب رسول الله سائل کی طرف کی منی ہے۔ اس ہے سنانا اوروں کومنظور ہے۔ آپ کی طرف اسناد کرنے سے مالغه ہو گیا کہ جب آپ کو باوجود عدم احمّال امتراء اطاعت ایبا کها محیاتو دوسروں کی کیا ہستی ہے جبیہا كه ابتغى من بحي مقصود مُتَبَعُونَ ہےجس کا منی مناظرہ میں ملاطفت ہے جو کہ انفع فی الدعوت ہے۔ وی تعنی عقائد میں وہ تحض بے اصل خیالات بر چلتے ہیں اور اقوال میں بالکل قیاس یا تیں کرتے ہیں۔ وسل اوير وَإِنْ نَطِيعُ اللهُ مِنْ اللَّ ضلال کے اتباع سے مطلقاً منع فرمايا تھا۔ اب باقتضا ايک واقعہ کے ایک خاص امر میں اتباغ کرنے ہے منع فرماتے ہیں۔ وہ خاص امرند بوح وغير ند بوح حلت وحرمت ہے اور وہ واقعہ بیہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کو بیشبہ ڈالنا جابا کہ اللہ کے مارے ہوئے جانور كُوتُو كَاتِ نبيس موادر ايخ مارے ہوئے لینی ذہیجہ کو کھاتے ہوربعض مسلمانوں نے حضور کی خدمت من بيشبقل كيا-اس يربيه آيتي ليُشْرِكُونَ تَكُ نَازِلَ ہونٹی۔ وسم كيونكه حلال كوحرام جاننا خلاف ه يَعْنَى مَالَمْ يُذُكِّراسُمُ اللهِ عَلَيْهِ كَا كُمَانَا بِحَكِمِي ہے۔ ولے یعنی ان کی اطآعت ایسی بری چے ہے اس کئے اس کے مقدمات لعِن النّفات ہے بھی بچنا جائے۔

> وکے بعن مراہ تھا۔ و ۸ بعنی مسلمان بنادیا۔

وہ محض بے اصل خیالات پر مطبتے ہیں بالیقین آپ کارب ان کوخوب جا نتاہے جواس کی راہ ہے۔ لیاجاوے اس میں سے کھاؤو علی آگرتم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہوس اورتم کوکون امراس کا باعث ہوسکتا ہے کہتم ایسے جانور میں سے نکھاؤجس پراللہ کا نام لیا سیام و حالانکہ اللہ تعالی نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتلادی ہے جن کتم برحرام کیا ہے محمروہ اور یاطنی مناہ کو بھی چھوڑو بلاشبہ جو لوگ مناہ کر رہے ہیں عن قریب سزا کے کے کئے کی تا كدية سے (بيكار) جدال كريں اور اگر (نعوذ بالله) تم ان لوكوں كى اطاعت (عقائد و افعال مي) كرنے لكو تو يقيقا تم مشرک ہوجاؤوں ۔ ایسامخص جو کہ پہلے مُردہ تھاوے پھر ہم نے اس کوزندہ بنادیاہ کے اور ہم نے اس کوایک ایسانور دے

تَّهْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الطُّلُهُ تِ الطُّلُهُ عِنَّ الشَّلُهُ فِي الطُّلُهُ تِ لَيْسَ دیا که ده اس کولیے ہوئے آدمین میں جن جرتا ہے والیابیا منس اس فنس کا طرح ہوسکا ہے جس کا عالت یہ ہو کہ و

بِحَارِج مِّنْهَا ۚ كَاٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَفِرِيْنَ مَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ﴿

وَ كُذُلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ٱلْجِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَهْكُرُوْا

اور ای طرح ہم نے ہربتی میں وہاں کے رئیسوں بی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں

فِيُهَا وَمَا يُنْكُرُونَ إِلَّا إِنْفُسِهِمُ وَمَا يُشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا

رَبِي رَبِي اللهُ وَالدِّرِي الْجُورِي رَبِعِ بِينَ اللهُ وَرَبِي مِنْ اللهُ وَرَبِهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ وَ حَادَةُ مُنْ اللهُ وَالدِّرِي الْجُورِي حَلَّى اللهِ مِنْ عَلَيْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ الله

ان کوکوئی آیت پہنچی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہر گز ایمان نہ لادیں کے جب تک کہ ہم کو بھی الی ہی چیز نہ دی جادے

رُسُلُ اللهِ أَلَالهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ دِسَالَتَهُ مُسَيْصِيْبُ

جو الله کے رسولوں کو دی جاتی ہے وے اس موقع کو تو الله بی خوب جانا ہے جبال اپناپیغام بھیجا ہے عن قریب

الَّذِيْنَ آجُرَمُوْاصَغَارٌ عِنْكَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِينٌ بِمَا

ابن لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے اللہ کے یاں کانچ کر ذلت پہنچ کی اور سزائے سخت

كَانُهُ النَّهُ وَنَ ﴿ فَهِنْ تُدِاللَّهُ آنَ تُلْفُ النَّهُ وَنَ ﴿ وَاللَّهُ آنَ تُلْفُ حُ

ان کی شرارتوں کے مقابلہ میں سوجس مخص کو اللہ تعالیٰ رستہ پر ڈالنا جاہتے ہیں اس کے سینہ

صَلْرَ لَالْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَلْرَكُ

کو ولا اسلام کیلئے کشادہ کردیتے ہیں۔ اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے سینہ ک

ضَيِّقًا حَرَجًا كَانَهَا يَصَّعَّدُ فِي السَّهَ آءِ ۚ كَالْلِكَ يَجْعَلُ اللهُ

نگ بہت تک کر دیتے ہیں جینے کوئی آسان میں چڑھتا ہودے ای طرح الله تعالی

الرِّجْسَ عَلَى الْمِنْ يُنَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهُذَا صِرَاطُ رَبِّكَ

اکھان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈالٹا ہے ۔ اور کی وی تیرے رب کا سیدھا

مُسْتَقِيبًا ۚ قَلُ فَصَّلْنَا الْأَلِيتِ لِقَوْمِ لِيَّنَّ كُرُونَ ﴿ لَهُمْ

رستہ ہم نے تھیعت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کوصاف صاف بیان کر دیاو و ان لوگوں کے واسطے

بتكان الفرآن

ولی یعنی ایمان دے دیا جو ہروقت اس کے ساتھ رہتا ہے جس سے وہ سب معتروں ہے شل محرای وغیرہ محفوظ و مامون و بے فکر گھرتا ہے۔ ملہ جو آپ سے مہمل فرمائش اور شبہات و مجادلات پیش کرتے شبہات و مجادلات پیش کرتے رہتے ہیں اپنے کفر کوشتھن ہی سجھ کراس پرمعر ہیں۔ وسلے جس سے ان کاستی سزا ہوتا وسلے جس سے ان کاستی سزا ہوتا

ج خوب تابت ہوجاد کے خ ج کی کہ کہ اس کا دبال انتخ نظ تو خود انہیں کو بھکتا ر سرگا

پ ہے اس قول کا جرم عظیم ہونا ظاہر ہے کہ تکذیب اور عناد اور انتکبار اور گتاخی سب کا جامع ہے۔

کتا ی سب کا جاسطے۔ ولیے بعنی قلب کو۔

کے لینی چڑھنا جاہتا ہواور چڑھا نہیں جاتا اور جی تک ہوتا ہےاور

مصیت کاسامنا ہوتا ہے۔ وکم لیخی اسلام۔ وو\_ تا کہ دہ اس کے اتخاز سے اس

ک کا تدوہ سے بہ پارسے بی کی تصدیق کریں اور پھراس کے مضامین پڑھل کر کے نجات حاصل کریں۔ یہی تصدیق وعمل صراط مشتقیم کال ہے۔ بخلاف ان کے جن کو تصویت حاصل کرنے کی قلر نہیں۔ ان کے واسطے نہ یہ کانی ہے۔ ندوسرے والک کانی۔

مب کا ٹھکا نا دوز نے ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کورہو گے ہاں اگر الله ہی کو منظور ہوتو دوسری بات ہے، بیشک آپ کارب بروی حکمہ ے احکام بیان کیا کرتے تھے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیا کرتے تھے ،عرض کریں گئے کہ ہم اپنے اوپر( جرم کا )اقرار کرتے ہیں اوران کو دنیوی زندگائی نے بھول میں ڈال رکھاہے اور بیلوگ مقر اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے

بیان افر آن ول علم سب عجرائم معلوم کرتا ہے۔ اور حکت سے مناسب مزاد بتا ہے۔ ول اس لئے رسولوں کو بیعیج کے ہیں تاکہ ان کو جرائم کی اللاع ہو جاوے۔ پھر جس کو عذاب ہوا تحقاق کی وجہ سے ہو۔ بَيَانُ الْقُلِآنُ

و وہ رسولوں کو پچھاس کے تبییں جیجا کہ تعوذ بللہ وہ مختاج عبادت ہے۔ وہ تو بالکل غنی ہے بلکہ اس لیے بیمیجا ہے کہ وہ برحت والا بھی ہائی رحمت سے رسولوں کو بیمیجا تاکہ ان کے ذریعہ سے لوگوں کو منافع ومضار معلوم ہوجا ہیں۔ پھر منافع سے منتقع اور مضار سے مخفوظ منافع سے منتقع اور مضار ہے کا نفع

وی یعنی قیامت وعذاب.

وی اوپر مشرکین کی جہالت
اعقاد بیشرکید و گفرید کا بیان تھا۔
آگان کے بعض جہالات عملیہ کا
جس کا منشاء شرک و گفر تھا بیان

الله علم اور پھل میں سے پھو مصد الله کے نام کا نکالتے اور پھے بتوں اور جنات کے نام کا۔ پھراگرا تفاق کو طلار ہے دیتے اور بھس میں اس کو کو طار ہے دیتے اور بھس میں اس کو دیتے اور بہانہ پیر کے کہ اللہ تعالی وغن ہے اس کا کوئی ضرر نہیں اور شرکاء کھنا جیں۔ ان کا حصد نہ گھٹنا کی سے مطابقہ کے سے مطابقہ کی سے مطاب

فی تاکہوہ ہمیشہ خلطی میں تھنے رہیں۔

اگر وہ جاہے تو تم سب سے دعدہ کیا جاتا ہے وہ بیشک آنے والی چیز ہے ویل اورتم عاجز نہیں کر سکتے ۔ آپ بیفر مادیجئے اے میری قوم بھی عمل کر رہا ہوں نے جو کھیتی اور مواثی پیدا کئے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ الله کا مقرر کیا اور بڑم خود کہتے ہیں کہ یہ تو پھر جو چيز ان اور جو چیز الله کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف اور اس طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے انہوں نے کیا بری تجویز نکال رکھی ہے آنی اولاد کے قتل کرنے کو مستحن بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے طریقہ کو مخبوط

IFA: Y

منزل۲

اوروہ اپنے خیال (باطل) پر بیجھی کہتے ہیں کہ پہ (مخصوص) مواثقی ہیں اور (مخصوص) کھیت ہیں جنکا استعمال ہرفخص کو حائز نہیں ان کوکوئی

ر دیں و<u>ھ</u> اوراگر اللہ تعالیٰ کومنظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے اور آپ ان کواور جو کچھ پہ غلط باتیں بنارہے ہیں یونہی رہنے دیجیے ً

١٣٣ : ٢

بتكان الغرآن

ول کچھیت بنوں کے نام وقف کردے ہے۔ اور کہتے کہاس کا اصل مصرف مردین ادرعورتوں کواس میں سے کچھ دینا ہاری رائے پر ہے۔اگر ہماری مرمنی ہوتو ہی تھے۔حصہ ان کودے سکتے ہیں ورنہ وہ اس کا مصرف نبیں۔ای طرح مواثی کے ياب مين بحق ان كاعمل تعا-ول جن أنعام كو بتوں كے نام مخصوص کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ ان پرسواری اور بار برداری کو جائز وس افتراءاس کئے کہوہ ان امور کو موجب خوشنودي حق تعالى سمجصته تتصه وسم مثلادوده يابجه م بحیرہ اور سائے نے ذریح کے وقت جوبيه بيد من عالاتاراكروه زنده ہوتا تو اس کوذ<sup>رج</sup> کر لیتے اور مردوں کے لئے حلال اورعورتوں کے لئے حرام بجھتے اور وہ مُردہ ہوتا تو سب کے لئے طلال سجھتے ۔ ای طرح بعض اُنعام کے دورہ کو بھی مردوں کے لئے حلال اور عورتوں کے کئے حرام بل إب تك جوسزا في الم

نہیں ملی تو وجہ یہ ہے کہ بلاشبه الله تعالى حكمت والاباس نے کبعض حکمتوں سے مہلّت ۔ دے رکھی ہے ۔ اور ابھی سزانہ دہے سے کوئی میدنہ سمجھے کداس کو خبر نہیں کیونکہ وہ بڑاعلم والا ہے اس کو وکے بیگمراہی جدیدنہیں کیونکہ پہلے بھی بھی راہ پر چکنے والے نہیں موئے۔ اس ضَلُوا میں خلاصہ طریق کا اور مَا گانُوًا مِیں اسکی تأكيداور خَسِرٌ وَالمِن خلاصدانجام بدكا كرعقوبت بمذكورب م اس آیت میں جوحق شرعی خیر

مراز ہیں جو کہ زمین کی زکو ہے۔

ITA: Y

نہیں کھاسکتا سواان کے جن کوہم چاہیں وارد کہتے ہیں کہ پیخصوص ) مواثی ہیں جن پرسواری یابار برداری حرام کردی گئی ہے وی اور السَمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَ آءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا (مخصوص) مواثى بين جن يربيلوك الله كانام نبين ليت (بيب باتمن) محض الله يرافترا باند صند كي طور يرز كيتر) بين وس الجمي الله تعالى ان وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِرِ خَالِصَهِ کوان کے افتراکی سزادید بتاہے اوروہ (بول بھی) کہتے ہیں کہ جو چزان مواثی کے پیٹ میں (مفکق) ہے سے وہ خالص مارے مردول کیلئے ہےادر ہماری مورتوں پرحرام ہےادراگر وہ (پیٹ کا لکلا ہوا بچہ ) مُردہ ہےتواس (سے مختلع ہونے کے جواز) ش (مرد وعورت 🙆) سب برابر میں ابھی الله تعالی ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے بلاشبہ وہ حکمت والا ہے وہ بڑاعلم والا ہے والے واقتی خرابی میں بڑھئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولا د کوشش براہ مهافت بلائسی سند کے قبل کرڈ الا اور جو ( حلال چیزیں )ان کو الله تعالیٰ نے کھانے پینے کو دی تھیں ان کوحرام کرلیا محض اللہ پر افترا باندھنے کے طور پر بیٹک بیلوگ گمراہی میں بڑ گئے اور مبھی راہ پر ﴿ وَهُوَالَّذِئَّ اَنْشَا جَنَّهُ چلنے والے تبیس ہوئے ولے اوروی (الله پاک) ہے جس نے باغات بہدائے وہ می جوٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں (جیسے مگور)اورو ممی جوٹیوں پر نہیں جڑھائے جاتے اور مجور کے درخت اور محتی جن میں کھانے کی چزیں مختلف طور کی ہوتی ہے۔ اور نیون کواور انار جو (انار انار) یا ہم (اور نیون چوتن (شرع ہے )واجب ہے وہ اس کے کاشنے (اور توڑنے ) کے دن (مسکینوں کو) دیا کرد و <u>۸</u> اور حد سے مت<sup>ع</sup> کر رویقیناً وہ صد سے گزرنے والوں کو وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَّفَرْشًا ۚ كُلُوامِمًّا ے خیرات کا ذکر ہے۔ اس سے عشر اور مواثی میں اولجے قد کے اور چھوٹے قد کے جو کھ الله تعالی نے البند كرتے بيں

) کہئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ن می دو قتم اور گائے (مجینس) كيا الله تعالى في ان دونول نرول كوحرام كبا ہے يا دونول ماده كو يا اس (بچه) كوجس كو دونول ماده (اينے) چنیناً الله تعالیٰ طالم لوگوں کو (جنت کا ) راسته ( آخرت میں ) نه دکھلاوس محلے و ا

سكان العُرآن

وله اورمشركين كي تحليل وتحريم مخترع كاابطلال فرمايات آميجي ای مضمون کی تائیہ ہے کہ جن حیوانات میں کلام موریا ہے۔ان مع حرام تو فلال فلال چزیں بی تم ائی طرف سے اختراع کیوں كرت مور نيز اس مين ان كي ایک دوسری عمرای کی طرف بھی اشاره ہے کیونکہ دم مسفوح و ند بوح على اسم غيرالله كالكماناان ميس معتاد تغالبس او پرتحريم حلال كا ذكر تفااور یخلیل حرام کا ذکر ہے۔ وس تعنى جو واجب الذريح مون کے باوجود بلاذئ شرعی مرجاوے۔ س خزریک سب اجزاونجس اور حرام ہیں۔ ابیا نجس نجس العین كبلاتاب.

بالکل ناپاک ہے وسے یا جو (جانور) شرک کا ذریعہ ہو کرغیراللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو پھر جوجنس بیتاب ہوجاوے بشرطیکہ نہ قوطالہ

اور نہ تحاوز کرنے والا ہو (قدر ضرورت سے ) تو واقعی آپ کا اور گائے اور بکری (کے اجزاء) میں سے ان دونوں کی حرام کر دی تھیں گر وہ جو ان کی پشت پر یا انظریوں میں گلی ہو پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت ای طرح جو (کافر) لوگ ان سے پہلے ہو انہوں نے بھی (رسولوں کی ) تکذیب کی تھی یہاں تک کرانہوں نے ہارے عذاب کا مزہ چکھاوس آپ کہنے کہ کیا تمہارے پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب كوراہ بر لے آتا ه کہ پس بوری جمت الله ہی کی رہی کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر (با قاعدہ) شہادت دیں کہ الله تعالی نے ان (ندکورہ) چیزوں کوحرام کر دیا ہے ۔

بیتیان القران ب اور جومفهون ندکورتها آگے بر سرمتناتی مردوری

اس کے متعلق ایک شبہ کا جواب ہے که مطعومات زیر بحث میں بجز مستنثنیات مذکورہ کےسب کوحلال كها كياب حالانكه بعض ابل كتاب سے معلوم ہوا کہ بعضے اور حیوانات بھی حرام ہیں۔جواب پیہے کہ بیہ تحریم صرف یہود کے لئے ایک عارضٰ کی وجہ سے ہوئی تھی جواب منسوخ ہوگئی۔ پس دعوٰی بحالہ سچے اوراس کی نقیض بحاله غلط ہے۔ و لا اس لئے بعض حکمتوں ہے ے جلدی مؤاخذہ نہیں فرما تا۔ وس خواه دنیا میں جیسا اکثر کفار سابقین برنزول عذاب ہوا ہے یا مرنے کے بعد تو ظاہر بی ہے اور پیہ اشارہ ہے اس طرف کدان لوگوں کے ان گفریات کے مقابلہ میں صرف قولی جواب اور مناظرہ پر اکتفانه کیا جاوے گا بلکہ مثل کفار سابقین عملی سزا بھی دی جاوے گی۔ خواہ دنیا میں بھی یا صرف وس يعنى اس مقدمه ير كهصدوركي قدرت دینامتلزم رضاء ہے۔

قدرت و پنامستازم رضاء ہے۔ وہ محرح تعالی کی بہت کی تعلیم جیں کسی کوتو فق دی کسی کوئیس دی البتہ اظہار حق اور اعطاء اختیار و ارادہ سب کے لئے عام ہے۔

کرنا جو ہماری آیوں کی تکذیب کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب ہم ان کو اور تم کو رزق (مقدر) دیں مے (۴) اور بے حیائی کے جتنے (٢) اور میتم کے مال کے باس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ م تاپ تول پوری کیا

سكان الغرآن

ولے پس شریک خمبرانا حرام ہوا۔ وسی مثلاً اس کے کام میں لگانا اس کی حفاظت کرنا۔ اور بعض اولیاء اور اوصیاء کو اس میں میٹیم کے لئے تجارت کرنے کی بھی اجازت ہے۔

وس پر ان احکام میں کوتا ہی کیوں کی جائے گی۔

ں پونے ں۔ وسی جس کے مقابلہ میں وہ بات کہدرہے ہو۔ و ۵ جسے تھم یا غذریشر طال کر

ف چنے تم یا نذر بشرط اس کے مشر دع ہونے کے۔

10" : Y

بتاكمة بادر كور اور كمل كرو) اور بيك بيدين ميرا راسته بج جو كه متقيم ب سوال راه پر چلو

و کہ وہ راہی تم کو اللہ کی راہ ہے جدا کروس گی اس کائم کو اللہ تعالی نے تاکیدی حکم دیا ہے تا کہ تم (اس راہ کے خلاف کرنے سے) احتیاط رکھو اور بر (قرآن) ایک کتاب ہے جس کوہم نے بھیجابوی خیروبرکت والی ستمارے رب کے ماس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحت آ چکل ہے، تخص سے زیادہ کون طالم ہو گا جو ہماری ان آیتوں کو جبوٹا بتلاوے اور اس سے م لوگ صرف اس امر کے متظر میں کہ ان کے پاس فرشتے آویں یاں آپ کا رب آوے یا آپ کے رب کی کوئی بوی نشانی آوے والے جس روز آپ کے رب 10A: Y

بیک فی الفیل آن مطلب یہ ہوا کہ کیا ایمان لانے میں قیامت کے دوع یا قرب کانظارے۔

وله یهال تک زیاده حصه بیان کا مشرکین کے باب میں ہے۔آگے ایک عام عنوان سے دوسرے مراہوں کاحق سے بعیداورمور دِ وعيد ہونا بيان فرماتے ہيں جس ميں سب كفارمشركين والل كتاب اور الل ابواء و بدعات جفاوت مراتب دعیدسب داخل ہو سکئے ۔ ولے کیجنی دین حق کو بتامہ تبول نہ كيا بخواه سب كوچپوژ ديا يا بعض كو اورطریقے شرک وکفر و بدعت کے اختياد كركئے۔ وسے درمنثور میں ابن عباس سے ان کروہول سے یہودونصاری مراد ہوتا اور ابوہریرہ سے مرفوعا الل بدعات ہونا اور خازن میں حسنٌ سے جمیع مشرکین اس اعتبار سے کہ بعضے بت یرست ہیں بعض ستارہ پرست بیں وغیرہ وغیرہ مراد ہونا منقول ہے۔ چونکہ لفظ فَرُ قُوْا سب كوشامل ہوسكتا ہے اس لئے عام مراد لیما انسب ہے۔ البتہ مراتب وعیدکے متفاوت ہوں سے تعنی كفا ركوعذاب مخلد جوگا اورمبتدعين کو بوجہ وجود ایمان کے بعد سزائے عقا كدفاسده كے نجات ہوگی۔ وس كەكوكى نىكى درج نەبو يا كوكى

تفصيل فرمادي۔ ال میں دوسرول کولطف کے ساتھ دعوت ہے کہ جب نبی تک مكلف بالايمان ہے تو دوسرے کیوں نہوں گے۔

ایمان اس کے کام نہ آوے گا جو جو مخض نیک کام کرے گا اس کو (اقل درجه) اس کے دی حصہ ملیں گے کہ وہ ایک دین ہے متحکم جوطریقہ ہے ابراہیم کا جس میں ذرائجی نہیں اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے وہ بدی زیادہ کرکے لکھ لی جائے۔ وہے آگے دین مذکور کی قدرے

والول سے پہلا ہول ول آپ فرما دیجئے کہ کیا میں الله تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں

حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا اور جو محض بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ ای پر رہتا ہے اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہ

پھرتم سب کو اینے رب کے پاس جانا ہو گا پھر وہ تم کو جتلادیں گے جس جس چیز میں تم اور وہ ایبا ہے جس نے تم کو زمین میں صاحب اختیار بنایا اور ایک کا (ظاہرا) تم کو آزاوے ول ان چیزوں میں جو کہ تم کو دی ہیں۔ یے والا (بھی ) ہے۔ اور بالیقین وہ واقعی بری مغفرت کرنے والامہر بانی کرنے والا (بھی ) ہے و<del>س</del> (اور)چوہیں رکوع ہیں سورهٔ اعراف مکه میں نازل ہوئی اس میں دوسو چھآ بیتیں شروع کرتاہوں اللہ کے نام سے جونہایت مہریان بڑے رحم والے ہیں وس

بدایک کتاب ہے جوآپ کے باس اس کیجیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعہ سے ڈرائیں سوآپ كول مين اس ب إلكل ملكى نهونا جا بي وس اور يفيحت بايمان والول ك لي تم لوگ اس کا اتباع کرو یاس تمہارے رب کی طرف ہے آئی ہے ہے اور الله تعالی کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کروتم لوگ بہت اور بہت بستیوں کوہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچایا ایس حالت میں کہوہ سوجس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بجر اس کے دویبر کے وقت آرام میں تھے اور کوئی بات ندتھی تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے ول سی پرہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں محے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے سكانالغآن

و ا\_ آ ز مانا به که کون ان نعمتوں کی قدر کر کے منعم کی اطاعت کرتا ہے اور کون بے قدری کر کے اطاعت نہیں کرتا۔ پس بعضے مطیع ہوئے بعضے نافر مان ہوئے اور دونوں کے سے مروب در۔ ساتھ مناسب معاملہ کیا ہے۔ ؟ درجھ ویں پس نافرمانوں کے لئے عقاب ہے اور فرما نبرداروں کے لئے رحمت ہے اور نافرمانی سے فرماں برداری کی طرف آنے والول کے لئے مغفرت ہے ہیں مكلفين كے لئے ضرور ہوا كه دين کے حق کے موافق اطاعت اختیار کریں اور باطل اور مخالفت سے بازآ ویں۔ سِ تمام سورت پرنظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ مضامین اس میں معا داور نبوت کے متعلق ہیں۔ وس کیونکد کسی کے نہ ماننے سے

آپ کیون تنگدل ہوں۔ وہ اتباع یہ ہے کہ تقید لق بھی کرو

آپ کے انداز میں تو (جو کہ اصل غرض ہے ) خلل نہیں پڑتا۔ پھر

ولا يعنى اس ونت اين جرم كا اقراركياجب كهاقرار كاوتت كزر

1977: 9

بتيان العُران ولدونول سوالول سے تو بخ ہو گی <u>و۲</u> یعنی قیامت کےروز۔ وس ميزان ميں ايمان و كفر كاوزن کیا جائے گا اور اس وزن میں ایک یلہ خالی رہے گا اور ایک یلہ میں اگر ً وهمومن ہے تو ایمان ادراگر وہ کا فر ے تو کفررکھا جاوے گا۔ جب اس تول ہے مومن و کا فرمتمیز ہو حاویں مے تو بھرخاص مومنین کے لئے ایک بله میں ان کے حسات اور ل دوسرے یلہ میں ان کے ﴿ كَا سِيئاتُ رَكُهُ كُرُ انَ أَعَمَالَ كَا ^ وزن ہو گا۔ اور جبیبا کہ درمنثور میں ابن عماسؓ ہے مروی ے اگر حنات غالب ہوئے تو ٔ جنت اوراگرسیئات غالب ہوئے تو دوزخ اوراگر دونوں برابر ہوئے تو اعراف اس کے لئے تجویز ہوگی پھر خواه شفاعت سے قبل سزِا،خواه سزا کے بعدمغفرت ہوجائے گی۔ وہ مرادشکر ہےاطاعت ہے۔ ه اس سے معلوم ہوا کہ کافر کی دعا بھی گا ہے تبول ہو جاتی ہے اور یه منتلزم ا کرام و محبت نبیس \_ پھر ہم چونکہ یوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر س کے اور ہم اس کے کہ ہاری آیتوں کی حق تگفی کر اور ہم نے تمہارے کیے اس میں سامان زندگائی پیدا کیا اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی پھر ہم حق تعالی نے فرمایا تو جو بحدہ نہیں کرتا تھے کواس سے کون امر ماقع ہے جب کہ میں آپ نے مجھ کو آگ ہے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے الله تعالی نے فرمایا کہ تھے کومہلت دی گئی ہے وہ کہنے لگا بسبب اس کے کہ آپ نے بھے کو گمراہ کیا ہے۔

تم کھاتا ہوں کہ میں ان کیلئے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا کے آگے سے بھی اور ان کے بیجھے سے بھی اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی ب سے بھی ول اور آپ ان میں سے اکثروں کواحسان ماننے والے نہ یا۔ جو مخص ان میں ہے تیرا کہنا مانے گا میں ضرورتم س ذلیل و خوار ہو کر اور ہم نے محم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بی بی عامو دونوں آدمی کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ان کا پردہ کا بدن جوایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کردے اور کہنے لگا کہ تمبارے رب نے تم دونوں کواس پس ان دونوں کوٹریب سے بنچ لے آیا وس پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کا پردہ کا بدن ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گیا اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ رکھنے گے اور ان کے رب نے ان

بی الفرآن واین ان کے بہانے میں خوب کوشش کروں گا جس سے آپ کی میادت ندکرنے پادیں۔ ویل بینی تحصہ اور ان سے اور دائے کے بھی اور باعتبار حالت اور دائے کے بھی اور باعتبار حالت کے بھی حتی کہ اپنی دائے عالی سے اس کی دائے سافل کی طرف مائل ہو گئے جس سے جنت سے اعلی کی

طرف اتارے گئے۔

سَيَانُ القُرآن وع مطلب فِيْهَاتَّحْيَوُنَ المَّرِ كَاسِ ہے کہ سکن اصلی اور معتادتہارا ہیہو گااورا گرکسی عارض کی وجہ سے خرق عادت ہو جاوے تو اس کی نفی نہیں ہے۔ پس اس سے عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر زندہ جانے اور رہنے ی نفی براستدلال کرنامحض باطل ی سے اوپر کے قصہ میں ابلیس

۵) کی منلالت اور بی آ دم سے اس کی عداوت مذکور تھی آ گے اس کے اضلال اور اس سے حذر اوراحتیاط کی تاکید کابیان ہے۔ وس کیونکہ اس ظاہری کہاس کا مطلوب شرعی ہونا اس تقوای کے وجوب کی فرع ہے۔ پس اصلی مقصود جو ہر حالت میں ضروری ہے

و م خواہ عقا کد میں سے جیسے شرک كه اعلى ورجدكى بحيائى بخواه اعمال میں سے جیسے طواف کے وقت برہندہوجانا۔ دونوں کہنے گئے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر آپ جاری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی جارا بڑا نقصان ہو جائے گا کی جگہ ہے اور تفع حاصل کرنا ایک مدت تک وی فرمایا کہتم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی اے اولاد آدم کی مرنا ہے اور ای میں سے چر پیدا ہونا ہوس برھ کرہے وس یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں شیطان تم کوئسی خرانی میں نہ ڈال دے جبیہا اس نے تمہارے دادا دادی کو جنت سے باہر کرا دیا ایس حالت سے کہ ان سههاليريههاسوالهها کا لباس بھی ان سے اتروا دیا تا کہ ان کو ان کا پردہ کا بدن دکھلائی دینے لگے ہم شیطانوں کو انہیں لوگوں کا رقیق ہونے تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ جو ایمان تہیں لاتے اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں دے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپ باپ دادا کوای آپ فرمائے کہ الله تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے کیٹروں کوجن کواس نے تمام مخش باتوں کو ان میں جوعلانیہ ہیں وہ بھی وہ اور ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ بھی و نے اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ۲: ۳۳ **r**A : Z منزل۲

بَيَانُ الْقُلِنَ

ول تقلید اس مسئلہ میں جائز ہے
جس میں تقلید کرنے کے لئے اذن
وسندشری ہو جو موقوف ہے اس کے
شرائط کے اجتماع پر اور یہاں خود
نص قطعی کی مخالفت سے شرائط
مفقود ہیں۔ لیس ایس تقلید سے
احتجاج خود باطل ہوگیا۔
شریعت آ گئے قیسط میں حقوق
العباد آقینہ کو ایس اعمال و طاعات

به برویه و این امان و صافت مه مندور نیز ملک بید که الله کو تو بدا حکام بین ان کو ما نو کو ما نو کو تا که در کر نمین می و حکم در کر نمین حجوز دیا جاوے گا بلکد ایک وقت حساب و کتاب کے لئے بھی آنے والاے یعنی قیامت۔

وس معنی الله تعالیٰ کی سم اطاعت نه کی اور شیاطین کی ۱۰ اطاعت کی۔

وس يعن تريم كے لئے تو مُعَوِّم كى ضرورت ہے۔ وہ مُعَوِّم الله كے سواكون ہے۔

ہے جیے برہند طواف کرنا۔ ولیجیے بدکاری۔ اوراس بات کو کرتم الله تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی چز کوشر یک ٹھیراؤ جسکی الله نے کوئی سندناز ل نہیں فرمائی اوراس بات کو کرتم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایس بات لگا دوجس کی تم سندنہ رکھو وا۔ اور ہر گردہ کے لیے ایک میعاد معین ہے بیان کریں گے سو جو محض بربیز رکھے اور درتی کرے سے سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور اور جو لوگ جارے ان احکام کو جھوٹا بناویں کے اور ان سے تکبر کریں جو الله تعالیٰ ہر حبوث باندھے <u>ہے</u> یا اس کی آیتوں کو حبوثا بتلاوے یہاں تک کہ جب ان کے یاس مارے بھیے ہوئے فرشتے ال

بَيَانُ الْقُلِآنُ

العني جو دا قع ميں حلال ہيں ان کوتو تم نے حرام سمجھا اور جو واقع میں حرام ہیں ان کو حلال سمجما عجب جہل میں گرفتار ہو۔ اور جس طرح قُلْ أَمَرُ رَتِي بِالْقِسْطِ الع میں تمام مامورات داخل ہو گئے شخاس طرح يهال إنتاحة م الع میں تمام منہیات داخل ہیں۔ بَغْی میں تو سب معاملات آ گئے اور آن تُشْرِكُوا وَأَنْ تَقُولُوا مِن تَمَام عقائد فاسده آ مح اوراقه من تمام اعمال ومعاصى آ گئے جن میں سے فخش معاصی کی تخصیص ذکر کے ساتھ اہتمام کے لئے کی گئی۔ وس اس میعاد کے قبل سزا نہ ہونا اس کی دلیل نہیں کہان محر مات پر مزانه ہوگی۔ سے اوپرعقائدواعمال میں اہلیس کے انتاغ وموافقت سے ممانعت فرمائی گئی تھی۔اب یہ بتلاتے ہیں

وسے اوپر حقائد واقحال میں امیس کے اجاع و موافقت ہے ممانت فرمائی عتی ہے۔ اب یہ بتلاتے ہیں کہ اس مضمون کا خطاب تم کو جدید نہیں۔ بلکہ عالم ارواح میں بیعبد لیا گیا تھا اور وعدہ وعید سنا دیا گیا قاراب ای کا اعادہ ہے۔ اور اس میں مسئلہ رسالت اور معاد کا اثبات میں مسئلہ رسالت اور معاد کا اثبات میں موگیا جو کہ اعظم مقاصد سورت نہاہے ہے۔ نہاہے ہے۔

و یعنی جو بات الله کی کہی ہوئی ہو۔اس کو ہے کہی بتلا و ہے۔ ولا یعنی واقعی کوئی کام نیآیا۔ ولیے لیکن اس وقت کا اقر ارتحض کے کرار ہوگا۔

PA: 4

Yolio

کرنے لکیں گے ویے اللہ تعالی فرماوے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے

PP: 2

**7**1: 4

وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جو کچھ ان کے دلوں میں

منزل۲

بی الجم الحدادی نه ہوگ۔
بوجہ اکمشاف حقائق کے برخض
دوسرے کو بری نظر سے دیکھے گا
اور براکبےگا۔
بالحال بھی بھیٹ کے لئے منفی الا
موال اور بیحال ہے پس مطلق کی الا
موال بھی بھیٹ کے لئے منفی الا
موال بین ہم کوکوئی عدادت نتھی۔
موال ہیں ایم کوکوئی عدادت نتھی۔
موال اور برائے کمذیبن کی تفصیل
میں اور برزائے کمذیبن کی تفصیل
تقصیل ہے۔

الله تعالی ہم کو نہ پہنچاتے والے واقعی ہمارے رب کے پیٹیبر کی باتیں 🛂 طنے کی تو فیق دی۔ مرفوعاً منقول ہے۔ کے مطابق بایا <u>وس سوتم سے جو تمب</u>ارے رب نے وعدہ کیا تھاتم نے بھی اس کومطابق واقع کے بایا<u>وہ</u> وہ کہیں گے ہال میں کوئی تعارض ہیں۔ صدق اور ابنی گمراہی کی آخرت کے بھی منکر تھے اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہو گی ولے اور اجنت تک نہ جانے دے گی۔ ے آدمی ہول گے وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہیانیں گے

تک چنجنے کا جو طریقہ تھا ایمان و بھر اعمال وہ ہم کو بتلایا اور اس پر

ولل بینداء کرنے والا ایک فرشتہ ہو گا۔جیسا درمنٹور میں بروایت ابن انی حاتم کے ابی معاذ بھری سے

وس بها كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ عَالَمُا اعمال كا سب دخول جنت هونا معلوم ہوتا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ اعمال کے سب کوئی جنت میں نہ جاوے گا بلکہ رحمت البی کے سبب جادیں گے اصل یہ ہے کہ آیت میں سبب ظاہری مراد ہے اور حدیث میں سبب حقیق کیس ظاہری کے اثبات اور حقیقی کی نفی

وسم که ایمان اور اعمال صالحه افتیارکرنے سے جنت دس گے۔ رِيَّيَ هِ يَعِنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلِي عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّ

ول اس كا خاصه بيه موگا كه جنت كا ار دوزخ تک اور دوزخ کا ار

يزي

يُنَ ﴿ وَنَا ذَى آَحُ آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافہ ہے پیچانیں گے یکاریں گے کہیں گے تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو اوپرتھوڑا یانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھودے د و جواللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھا ہے۔ اور جیما یہ جاری آتوں کا انکار کیا کرتے تھوا لیں گے جیہا انہوں نے اس دن کا نام تک نہ لیا اس کا اخیر نتیجہ بیش آوے گا ال روز جولوگ اس کو پہلے ہے بھولے ہوئے تتھے یوں کہنے گلیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغیر سچی سچی

منزل۲

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ال اور تفصیل جزا اور سزائی بیان کی گئی ہے۔ آگے یہ فرماتے ہیں کہ مضافین قرآنید کا مقتضا ہے ہے کہ کفر اللہ کا مقتضا ہے ہے کہ کفر اللہ کا اللہ ایمان اس سعادت سے مشرف ہوتے بھی ہیں لیکن کفار و معاندین کی اس درجہ قساوت برهی معاندین کی اس درجہ قساوت برهی ہے کہ قبل وقوع سزاکے نہ مانیس آوے گا۔

گیلن اس وقت ماننا کام نہ آوے گا۔

آوے گا۔

آوے گا۔

وسا یعنی قرآن

اور چانداور دوسرے ستاروں کو پیدا کیاا پیسے طور پر کہ سب اس کے تھم کے تابع ہیں یا در کھواللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا ئے ہیں اللہ تعالی جوتمام عالم کے بروردگار ہیںتم لوگ اپنے بروردگار سے دعا کیا کروتڈلل ظاہر کرکے اوروه (الله)ايام كداي باران رحمت سے يہلے ئے بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزد کی ہے نیک کام کرنے والول سے 'ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہیں ہیہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کواٹھا کیتی ہیں تو ہم اس بادل کو سی خلک سرزمین کی طرف ہاک لے جاتے ہیں مجراس بادل سے پائی برساتے ہیں مجراس پائی سے مرصم

للهُ بَيَانُ الْقُلِّنَ

ول اوپر معاد کی تفصیل تھی چونکہ مشر کین دوبارہ زندہ ہونے کو مستبعد سیجھتے تھے اس لئے آگے انچی قدرت اور تصرف کامل کا بیان فرماتے ہیں۔

<u>1</u> یعنی زمین وآسان میں احکام جاری کرنے لگا۔

وسی کینی شب کی تاریکی سے دن کی روثنی پوشیدہ اور زائل ہو جاتی ہے۔

ہے۔ وس یعنی دن آنا فانا گزرنا معلوم ہوتا ہے حتٰی کہ دفعتۂ رات آ جاتی

مثلاً محالات عقلیه یا محالات شرعیه یا مستبعدات عادیه یا محالات با بیکار چزی ما تکنیکیس مثلاً الهی یا نبوت یا فرشتوں پر حکومت یا غیر منکو حکورت سے تہتا یا فردوں کے داہنی طرف کا سفید محل اور امثال اس کے مانگنے گئے۔ یہ سب ادب فردوس کی دعا مطلوب ہے اس میں نیفنول قیدیں ممنوع ہیں۔ دیک یعن عبادت کر کے نہ تو ناز ہو ویک یعن عبادت کرکے نہ تو ناز ہو

ک میں ہوت رہے صدر مارہ اور نہ ما یوی ہو۔ اس کا پیداوار (اگر کلابھی ) تو بہت کم لکتا ہے اس طرح ہم (ہمیشہ ) دلائل کوطرح طرح سے بیان کرتے رہتے ہیں ان آبرودار لوگول نے کہا کہ ہم تم کو اور میں الله کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کوخبر نہیں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے بروردگار کی طرف ئے تمہارے ماس ایک ایسے محض کی معرفت جوتہاری ہی جنس کا ہے کوئی تقیحت کی بات آگئی تا کہ وہخض تم کوڈراوے اور تاکتم ڈرجاؤ ستعنی میں تھے بیالیا اور جن لوگوں نے ہاری آیوں کوجٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا بے شک وہ لوگ

سیان القرآن وایعی قیامت کروزد وی خلاصه آن آیات کا بد ہے کہ جب حق تعالی کے بیکمالات ذاتی و صفاتی ثابت ہوئے تو عبادت اور طلب حاجت میں ان کے ساتھ کی کوشریک مت کرو۔ اور ان کی قدرت کوچش نظررکھ کربعث کا انکار مت کرو۔

21:2

ورسيم

ا وَ الَّيْ عَادِ أَخَاهُمُ هُوُدًا ۗ قَالَ لِقُوْمِ اعْبُكُوا اندھے ہو رہے تھے اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجال انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم کو این بروردگار کے احکام پنجاتا ہول اور کیاتم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے بروردگاری طرف سے تمہارے یاس کہ الله تعالی نے تم کو قوم نوٹ کے بعد آباد کیا اور ویل وول میں تم کو پھیلاؤ (بھی) سو الله تعالى كى (ان) تعمتون كو يادكرو س تاكم أكو فلاح مو وہ لوگ کہنے گئے کہ کیا آپ یاس اس واسطے آئے ہول گے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عمادت کیا کر س اور جن کو ہمارے باب دادا پوجے تھے ہم ان کو چھوڑ اتَعِدُنَّا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ جس عذاب کی دهمکل دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سے ہو

بتكان القرآر

كد بس اب تم ير الله كى طرف سے عذاب اور غضب آيا بى جابتا ہے كيا تم مجھ سے ايے ناموں كے باب ميں

20:2

انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم الله کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی كو معكانا تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آ

ك يعنى بالكل ملاك كرديا\_ قَطَعْنَ دَابِرَ المرسيعِف ہے کہان کی نسل بالکل منقطع ہوگئی اوربعض نے کہاہے کہ کفار ہالکل ہلاک ہو گئے اور مومنین باتی رے اور ممکن ہے کہ کفار کی ن ہے الد تقار کی اور کا معاد الدرہ کئی ہوان کی اس کے اللہ کا ا معار اولا درہ کئی ہوان کی اس کے اللہ کا اللہ ک آ مے برجی۔ ان کو عاد اخرای کہتے ہیں اور سابقین کو عاد اولى \_ اور عذاب ال قوم كا 🗗 ریخ صرصرتھی جیسا کہ کئی جگہ 🐔 قرآن میں منصوص ہے اور سوره فُصِلَتُ مِن جو صُعِقَةً آيا ہے اس سے مرادمطلق عذاب ہے۔ اور سورہ مؤمنون میں بعد قصہ نوح علیہ السلام کے جو شُمَّ ٱنْشَانَا مِنُ بَعْدِهِمْ قَرْنًا أَخَرِيْنَ آیا ہے جنہوں نے اس کی تغییر قوم عاد سے کی ہے وہ قائل ہوئے میں ا كدان يرصيحه بهي آيا اور له يُج بھی۔واللہ اعلم۔ اوراس کامسکن دوسری آیت میں احقاف آیا ہے جو بقول محمد بن اسحاق ایک ریگستان ہے عمان اور ۔ حضرموت کے درمیان ۔ ع انہوں نے ایک خاص معجزے کی درخواست کی کہ اس پھر میں ے ایک اوٹنی پیدا ہوتو ہم ایمان لاویں۔ چنانچہآپ کی دعا سے ایسا ہوا کہوہ ٹیقر پھٹا اور اس کے اندر

ہے ایک بڑی اونمنی نکلی۔

10: L

بیان القرآن ول دوسری آیت میں صیخهٔ اینی فرشتہ کے نعرہ سے ہلاک ہونا آیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اوپر سے صیفحهٔ نیچے سے دلالد آیا تعا اور بعض نے کہا ہے کہ دجفہ سے مراد قلب کی ترکت ہے جو صیفحهٔ کے خوف سے پیدا ہوئی تھی اور جس نے اونئی گوتل کیا تھا اس کا نام قد ار

اوردوسری آیت میں ان کے رہنے
کا مقام تجرآ یا ہے جو کہ تجاز اور شام
کے درمیان ایک مقام تھا اور ظاہر
آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صالح
علیہ السلام یہال سے بعد ہلاک
قوم کے تقریف لے گئے پھر بعض
نے شام کو جانا اور بعض نے مکہ کو
جانا قل کیا ہے۔

بن بن اذخر کا عاصل یہ بے کہ افزیر کا عاصل یہ بے کہ بعض معاصی میں تقلید آباء فیر کے بعض معاصی میں تقلید آباء میں تو یہ بھی نہیں اور بعض آ یتول میں جو تجھاؤن آیا ہے اس سے اشہانہ ہو کہ ان کو اس کی قباحت معلوم نہتی ۔ کیونکہ وہاں جہل سے اس کا بدانجام لیجن عذاب معلوم انہیں بلکہ مرادیہ ہے کہ ہم کو انہیں۔

AP : Z

وہ متکبر لوگ کہنے ہم تو اس ير بورايقين ركھتے ہيں جوان كودے كر جھيجا كيا ہے پس آپڑا ان کو زلزلے نے سو اپنے گھروں میں اوندھے کے نے لوط (علیہ السلام) کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہتم ایبا محش کام کرتے ہو جس کوتم سے (لیعنی) تم مردوں کے ساتھ تے ہو عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم حد (انسانیت) ہی سے گزر گئے ہو ہے قوم سے کوئی جواب نہ بن بڑا بجو اس کے کہ آپس میں کہنے گئے کہ ان لوگوں کو تم اپنی بہتی سے مروسيم وج الماء و سوہم نے لوظ کو اور ان کے متعلقین کو بچا لیا بجز یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں نکال دو

منزل۲

14:4

ادرہم نے ان برایک نی طرح کامینہ برسایا (وہ تہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چيزوں کو دھمکیاں دو اور الله کی راہ سے اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کر دیا جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ہے ایمان لے آئے ہیں اور بعضے ایمان ٹبیں لائے تو ذرا میرجاؤیہاں تک کہ ہمارے درمیان میں الله تعالی فیصلہ کیے دیتے ہیں اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہیں۔

ب بەببوي كافرۇخى جبلوط عليە السلام کوقبل عذاب تہتی ہے نکل جانے کا تھم ہوا۔ بعض نے تو کہا ہے کہ یہ بیوی ساتھ نہیں گئی بعض نے کہا ہے کہ ساتھ جلی تھی پھر لوٹنے لگی اور ہلاک کر دی گئی اور لوط عليه السلام كجرحضرت ابرابيم علیہ السلام کے پاس آرہ۔ س قرآن مین شعیب علیه السلام کا اہل مدین اور اصحاب ایکہ کی طرف مبعوث ہونااوراہل مدین پر كهين صَيْحَة اوركهين رجفه كا عذاب اور اصحاب ا يكه ير ظُلُّه كا عذاب ہونا ندکور ہے بعض نے تو دونوں قوموں کوایک ہی کہا اور بعض نے الگ الگ کہاہے کہ ایک قوم یعنی اہل مرین کے ہلاک کے بعددوسرول كي يعني اصحاب اليكه كي طرف جو مدین کے قریب رہتے تے اور اس قرب کی وجہ سے ان میں بھی کم تو لئے ناپنے کا مرض تھا۔ مبعوث ہوئے اور اکثر کا قول یہی ہے اور انواع عذاب میں دو کا یا تیوں کا جمع ہوجانا کچھستبعد نہیں۔ اور بعد ہلاک ان کفار کے آپ مکہ میں آ رہے تھے اور وہاں ہی وفات يائي۔ اور مدین اصل میں ابراہیم علیہ

السلام کے ایک فرزند کا نام تھا۔ پھر فہیلہ اور شہر پر اطلاق ہونے لگا جو ان کی اولاد تھے یا اس اولاد کا

مسكن تفا-

完

پ میں کھرآ جاؤ<u>و اشعب</u> ے مذہب میں آجادیں گے ہم اس کو (بدلیل وبصیرت) کر وہ ہی سجھتے ہول <u>ت</u> والے ہوجاویں محے اگر (اللہ نہکرے) ہم تمہارے مذہر (جارے) مقدر (میں) کیا ہو ہارے رب کاعلم ہر چیز کومحیط ہے۔ ہم اللہ ہی پر مجروسہ رکھتے ہیں <del>س</del>ے اے ہارے بروردگار یا در ہاری(اس) قوم کے درمیان میں فیصلہ کر دیجئے حق کے موافق اورآ پ سر کے ( ان ہی مذکور) کافر سر پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو اپنے گھروں میں اوندھے کے

## سكان العُرآن

ول یہ بات موشین کے لئے اس اس کے کہ اس ایمان کے اس الیمان کے علیہ السلام کے حق میں باوجود اس کے کہا کہ السلام کے حق میں کا موجود اس کے کہا کہ اس کے کہا کہ کا موت سے کہی کفر صادر تبیل اللہ کے کہا کہ کہا کہ کا میں جسے تھے کہ ان کا اعتقاد بھی ہم ہی جیسیا ہوگا۔

الن کا اعتقاد بھی ہم ہی جیسیا ہوگا۔

الن کا اعتقاد بھی ہم ہی جیسیا ہوگا۔

پر دلیل قائم ہے تو ہم کیسے اس کو استیار کرلیں۔

وسی اس سے یہ شہرنہ کیا جادے کہ وسیا اس کے دلیا جادے کہ

وس ال سے بیشبرند کیا جاوے کہ ان کوانے خاتمہ بالخیرکا یقین ندتھا انبیاء کو یقین دیا جاتا ہے۔مقصود انبہار بجر اور تفویش الی المالک ہے جو کہ لوازم نبوت ہے۔

مثلع

91 : 4

اور فرمانے کلے کہا میری قوم میں نے تم کو اپنے پر وردگا رکے احکام پہنچا دیے تنے اور میں نے تمہاری خیرخوا می کی

منزل۲

اللي عَلَى قُوْمٍ كَلْفِرِيْنَ۞ وَمَاۤ ٱرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ اور ہم نے کسی کستی میں کوئی پھر میں ان کافر لوگوں ہر کیوں رخ کروں ول نی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے مختاجی اور بیاری میں نہ پکڑا ہو تاکہ پر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل وی پہال تک کدان کوخوب ترقی ہوئی وُاقَالُ مَسَّى إِيَّاءَ نَاالضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُفًا ـ اور (اس وقت براہ کج قنبی) کہنے لگے کہ ہمارے آباء واجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھیں توہم ان کودفعتهٔ بِغْتَةً وَّهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَ لَوْ اَنَّ اَهُلَ الْقُرِّي اَمَنُوْا اور اگر ان بنتیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے بکر لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی ہر آسان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے يهيز كرتے تو کی توجم نے (بھی) ان کے اعمال (بد) کی وجہ ان کو پکڑلیا گیا۔ کیا چر بھی ان سے بے اگر ہو گئے ہیں کان پر (بھی) ہماراعذاب شب کے دقت آ بڑے جس دقت وہ بڑے سوتے ہوں اور کیاان (موجودہ) بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے جیں کدان پر ( بھی ) ہماراعذاب دن دو پہر ہی آپڑے جس وقت کہ وہ اپنے کی شامت ہی آئٹی ہواورکوئی نے گلزمیں ہوتا ہے اور ان( گزشتہ ) زمین پرر بنے والوں کے بعد جولوگ (اب) زمین پر ہجائے ان مرية بين كياان واقعات فدكوره نے ان كويہ بات ( بنوز ) نبيس بتلائي كه آگر جم چاتج توان كوان كے جرائم كے سبب ہلاك كرؤ التے

بَيَانُ الْقُلِآنُ

وليادير جن تومول كاقصه مذكور جوا ہے چونکہ اور قوموں کے بھی ایسے قصے واقع ہوئے ہیں آھے عام عنوان سے اجمالاً ان سب کی حالت جرم کی اور جرم بھی اول مہلت ملنے کی اور پھر بھی نہ سجھنے پر سرا حاری ہونے کی ندکورے اور حکایت کے بعد آیت اُوَلَدُ بَعُداللہ سے غرض حکایت پر کہ عبرت حاصل کرناہے تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ وع یعنی آسان سے بارش اور زمین سے پیدا دار ان کو برکت کے ساتھ عطا فرماتے اور کو اس ہلاکت ہے پہلے ان کوخوشحالی ایک حكمت كے لئے دى گئي ليكن اس خوشحالی میں اس لئے برکت نتھی که آخر میں وہ وہال حان ہوگئی بخلاف ان نعتوں کے جو ایمان واطاعت کے ساتھ ملتی ہیں کہ ان میں بیہ خیرو برکت ہوتی ہے کہ وہ وبال بمعی نہیں ہوتیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں حاصل بیا کہ اگر وہ ایمان وتقوٰی اختیار کرتے تو ان کو بھی بہ پر کنتیں دیتے۔

وس مراداس سے دینوی کا روبار ہیں۔

وس اس آیت سے استباط کیا گیا ہے کہ عذاب اللی سے بے خوف ہونا کفر ہے کیونکہ محاورات قرآنیہ میں اکثر خاسر سے مراد کافر ہوتا ہے۔

1++: 4

اور ہم ان کے دلوں پر بندلگائے ہوئے ہیں اس سے وہ سنتے نہیں والے ان (مذکورہ) بستیوں کے پچھ کچھ قصے ہم آپ اور ان سب کے پاس ان کے پیمبر معجزات لے کر آئے تھے انہوں نے اول (وہلہ) میں (ایک بار) جھوٹا کہہ دیا شایاں ہے کہ بجز سے کے الله کی طرف کوئی بات منسوب سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں سو تو بنی اسرائیل لی آپ نے (فوزا) اپنا عصا ڈال دیا سو دفعہ وہ صاف ایک الردہا بن گیاوس

منزل۲

بَيَانُ الْقُرَآنُ

ول ال بندلگان كاسب ان بن كا ابتداء من كفركرتا لقوله تعالى طكيعً الله علي المخوهم -وس يوني مجزات -وس يوترتام قصه كالبمال تعالى عالى ع نفسيل ب-وس منهن سي معلوم بوتا ب كه تبريل حقيقت بوجاتي على خيالى

قصەنەتھا\_

1.4:4

اور اپنا ہاتھ باہر نکال لیا سو دو یکا کی سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چکتا ہوا ہوگیا ول قوم فرعون میں (ضرور) یہ (بی) جا ہتا ہے کہتم کوتمہاری (اس) سرزمین سے باہر کر دے سوتم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ (چنانچہ ایسا ہی کیا گیا) اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے کہنے لگے اگر ہم ،الْغُلِبِيْنَ ﴿ قَالَ نَعَمُ وَ إِنَّكُمُ لَهِ فرعون نے کہا کہ ہال (برداانعام طے گا)اور (مزید برال) تم نے فرمایا کہ (پہلے )تم ہی ڈالو۔ پس جب انہوں نے (اپنی رسیوں کواور لا تھیوں کو) ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر بیب غالب کر دی سے اور ایک طرح کا برا جادو دکھلایا اورہم نے موئی کو (وی کے ذریعہ سے ) محم دیا کہ آپ اپنا عصاد ال دیجے سوعصا کا دانا تھا کہ اس نے (اثر دہابن کر)ان کے سارے یے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا۔ بس (اس دقت) حق ( کاحق ہوتا ) ظاہر ہوگیا اور انہوں نے جو پچھ بنایا تھاسب آتا جاتار ہا

بتكان الفرآن

ول النظرين سے وفی نظر بندی كا شبد نه كرسے كيونكه بدتا كيد ہاس ك واقعى بياض كى جيسے كہا كرتے بين كه كھلى آتھوں لوگوں نے ديكھا۔

ع جس سے وہ الصیاں اور رسیاں سانپ کی شکل میں لہراتی نظر تو نگلہ

اور وہ جو ساحر تھے

پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذکیل ہوئے

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول رَبِّ مُوْلِمِي وَ هُرُوْنَ اللَّ يَوْمَا يَكُو مِن وَ هُرُوْنَ اللَّ يَرْمَا يَا كَرْمُون الحِيْمِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ے منکر آہیں۔ وکے سوتم ایمان و تقوٰی پر قائم رہو۔ان شاءاللہ تعالیٰ سیسلطنت تم بی کومل جائے گی تھوڑے ونوں انظار کی ضرورت ہے۔

ITA: Z

- ب وال فرعون كينه لكاكم بال تم موى يرايان لائ بوبدون اس كے كم مين تم كواجازت دول تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے کے یاؤں کا ٹوں گا چرتم سب کو سولی پر ٹانگ دول گا فٹ۔ انہوں نے جواب دیاکہ ( کچھ پر وانہیں ) ہم مرکر اپنے

نْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قوم کے لوگ کہنے گئے ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے آپ کی تشریف آوری کے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی موئیؓ نے فرمایا بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے وشمن کو ہلاک کر دیں گے اور 'بجائے ان کے تم کو ہوں سو جب ان پرخوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ بیاتو ہمارے لئے ہونا ہی جا ہے وس اور اگر ان کو اور ان کے ساتھوں کی نحوست بتلاتے میں ہے وہم کیکن ان میں اکثر لوگ نہیں حانتے تھے۔ ، بات ہمارے سامنے لاؤ کہ اس کے ذریعہ سے ہم پر جادو چلاؤ ہم نے ان پر طوفان بیجا ھے اور ٹڈیاں اور گھن کا كوئى عذاب واقع بوتا تو يول كمتي اور جب ان پر لیے اپنے رب ہے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عبد کر رکھا ہے آگر آپ اس عذاب کو 2: ۲۳ 119:2

-سَانُ القُرآن

ب کہ شکر وقدرواطاعت کرتے ہویا بے قدری اور غفلت ومعصیت اس میں ترغیب ہے طاعت کی اور تخذر بمعصیت سے۔ وس اور شمجه کر قبول کرلیں۔ وس يعني جم مبارك طالع بين يه ہاری خوش بختی کا اثر ہے۔ یہ نہ تھا كهاس كوالله كي نعمت سمجه كرشكر بجا لاتے اوراطاعت اختیار کرتے۔ مع يعنى ان كاعمال كفرية والله کو معلوم بین بینخوست ان بی اعمال کی سزاہے۔ وه کثرت بارش۔ ولی پیرسانوں عصا اور پد ملا کر آمات تسعد كهلاتي بي-وکے کیونکہ آئی تختی پرتجھی بازنہ آتے

عَتَّاالرِّجْزُ لَنُوُّ مِنْنَّ لَكَ وَلَنُرُ سِلَرَّ مَعَكَ بَنِيَّ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک وقت خاص تک کہ اس تک ان کو پہنیا تھا سب سے کہ وہ جماری آیتوں کو حیطلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی بے توجہی اور اس کی قوم کے ساختہ پر داختہ کارخانوں کو اور جو پکھے وہ او کچی او تی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا ہے پار اتار دیا کی ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے

بَيَانُ الْقُرَآنَ

ولیعنی بنی اسرائیل کو۔
ولیعنی تمام حدودکا۔
ولیعنی تمام حدودکا۔
ولیعنی خاہری اور باطنی برکت
ظاہری برکت کثرت پیداوار سے
اور باطنی برکت ذی فضائل و مدفن
وسکن انبیاء عیمم السلام کے ہونے
سے۔

وج ان کی اس بے ہود،

درخواست کی بغوی نے بیکسی ہے

کہ ان کو تو حید میں شک نہ ہوا تھا،

بلکدا پے غایت جہل سے بیہ جھے کہ

اللہ غائب کی طرف متوجہ ہونے

علائے اگر کسی شاہد کو ذریعہ بنایا

علائے اگر کسی شاہد کو ذریعہ بنایا

علائے اگر کسی شاہد کو ذریعہ بنایا

علائے اگل اللہ ذیادہ ہاور چونکہ بیہ

علائے الی اللہ ذیادہ ہاور چونکہ بیہ

خال بھی فی نفر نقل قاط عظا و عقلاً غلط

علائے اس لئے اس کو جہل فرمایا گیا۔

واللہ اعلم

مجی) تباہ کیا جاوے گا اور (نی نفس مجی) ان کا پیکام محض بے بنیاد ہے ۔ اور فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا

کے بہمعبود میں ۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے وہے۔ بیلوگ جس کام میں گلے ہیں بیر(منجانب الله

معبود تجویز کر دوں حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے ۔ اور وہ و قت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں (کے ظلم وایذاء) سے بیا لیا جوتم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تہبارے بیٹوں کو بکثرت مار ڈا کتے تھے کا وعدہ کیا اور دس شب کو ان تمیں راتوں کا تتمہ بنایا سو ان کے کی ذات منزہ (اور دفع) ہے میں آپ کی جنار ارشاد ہوا کہ اے موگ (ریہ بہت ہے کہ) میں نے پیقیبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر

منزل۲

بَيَانُ الْقُرْآن

ول مولى عليه السلام كا أخْلُفْنِي فرمانا اس بناپر ہے كہ حضرت بارون عليه السلام صرف نبي سے حاكم اور سلطان نه سے اس صفت اللہ ملسلام مقدود ہے ملک استخلاف فی النبوۃ مقصود ہے میں خبیس۔

وس مولی علیہ السلام سے حق تعالی وسی مولی علیہ السال کی خقیقت کیا تھی الله ہی کو معلوم ہے جن احتالات علیہ کی شریعت فی نہ کرے ان سب کے قائل ہونے کی تنوائش ہے۔لیکن بلا دلیل عدم تعیین اسلم ہے۔

وس موئی علیہ السلام کی درخواست دیدار کی کرتا دنیا میں اس کے امکان عقلی پر اور حق تعالیٰ کا جواب اس نے امکان غرجی پردلیں ہے اور بھی فرہ ہے اللہ سنت و جماعت کا۔

وس موئی علیہ السلام کی بیہوثی ان پر ججی فرمانے ہے تہمی کیونکہ فلا ہرا لینجبک کے خلاف ہے بلکہ پہاڑ کی سے حالت دیکھ کرو نیزمجل ججل کے سے حالت دیکھ کرو نیزمجل ججل کے ساتھ ایک کو نہ تلسس وتعلق ہوئے سے سربیوی ہوئی۔

10 + : Z

سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیوں کو جھوٹا بتلایا اور ان سے عاقل رہے

بتكان الفرآن

وال من بشارت اور وعده ہے
کہ مصریا شام پر عقریب تسلط ہوا

عابتا ہے۔ مقصود اس سے ترغیب
دیتا ہے اطاعت کی کہ اطاعت
احکام المہیے کہ بیرکات ہیں۔
کا ہے جو واقع میں بڑا ہو اور وہ
ایک الله کی ذات ہے۔
ایک الله کی ذات ہے۔
سے بچر دل خت ہو جاتا ہے اور
بہر شمشگل اس حدیک بینی جاتی ہے اور
بہر اس کا قصہ سورہ طلہ میں ہے۔
بہر اس کا قصہ سورہ طلہ میں ہے۔

الحلي

وقف لايج

کہ وہ ان سے بات تک نہ کرتا تھا۔ اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا اس کو انہوں نے معبود قرار دیا۔ اور برا

11" A : 4

منزل۲

188:4

100: 2

17A: 4

اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ داقعی وہ لوگ گراہی میں پڑ گئے دنیوی زندگی ہی میں بڑے گی اور ہم افتر اپر دازوں کو ایسی ہی سزادیا کرتے ہیں گناہ کے کام سے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آویں تو تہارا رب اس توبہ کے

منزل۲

بیانچه خاص طریقہ سے ان کو سکیل تو بیانچه خاص طریقہ سے ان کو سکیل تو بہ کا تھم ہوا۔ جس کا قصہ گزراہے۔
میل تو بہ کا تھنگاؤا اُنفسٹنہ میں میں ایک کیونکدان کو دی سے معلوم ہو سکیل تھا۔
ویل اور جلدی میں ایسے زور سے رکھی کئیں کہ دی میں ایسے زور سے کرگھی کئیں کہ دی میں میں کے دی سے کی نے کی سکیل کے دی سے کی نے کہ بیسے کی نے کی سکیل کے کہ بیسے کی نے کہ بیسے کی نے کی سکیل کے کہ بیسے کی نے کی سکیل کے کیا کہ بیسے کی نے کی سکیل کے کہ بیسے کی نے کی سکیل کے کہ بیسے کی نے کی سکیل کے کیا کہ بیسے کی نے کی سکیل کے کیا کہ بیسے کی کیا کہ بیسے کی کے کیا کہ بیسے کی کیا کہ بیسے کیا کہ بیسے کی کے کیا کہ بیسے کی کے کیا کہ بیسے کی کے کیا کہ بیسے کی کیا کہ بیسے کیا کہ بیسے کیا کہ بیسے کی کے کیا کہ بیسے کیا کہ بیسے کی کے کیا کہ بیسے کی کے کیا کہ بیسے کی کے کیا کہ بیسے کیا کہ بیسے کی کے کیا کہ بیسے کی کے کیا کہ بیسے کی کے کیا کہ بیسے کیا کہ بیسے کیا کہ بیسے کیا کہ بیسے کی کے کہ بیسے کیا کہ بیسے کیا کہ بیسے کی کے کیا کہ بیسے کی کے کیا کہ بیسے کیا کہ بیسے کی کے کیا کہ بیسے کی کے کیا کہ بیسے کی کے کہ بیسے کیا کہ بیسے کی کے کہ بیسے کیا کہ بیسے کی کی کے کہ بیسے کیا کہ بیسے کی کے کہ

بَعْدِها لَعَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَلَبَّاسَكَ عَنْ مُوسَى اللَّهُ وَسَى اللَّهُ وَسَى اللَّهُ وَسَى اللَّهُ وَسَى اللَّهُ وَسَى اللَّهُ وَسَى اللَّهُ اللَّ

الْفَضْبُ اَخَلَالُالُواحَ عَلَى فِي نُسْخَتِهَا هُلَّى وَّرَحُمَةُ الْفَضْبُ اَخَلَالُولُواحَ عَلَى وَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُلَّى وَ رَحْمَةُ الْفَضْبُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

لِلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ

اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی اور مولی نے سرّ آدی اپنی قوم میں سے

سَبُعِيْنَ رَجُلًا لِبِيقَاتِنَا ۚ فَلَيَّا أَخَٰلَ ثَهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ مارے وقت معِن ير لانے كے ليے نتي كے وقع سوجہ ان كوزلزلہ (وغيرہ) نے پُرُا تو مولى عرض كرنے گے كہ

رَبِّ لَوْشِئْتَ اَهُلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبُلُ وَ إِيَّايَ ۗ اَتُهُلِكُنَا بِهَا

اے میرے پروردگار اگر آپ کو بیمنظور ہوتا تو آپ اس کے قبل ہی ان کو اور جھے کو ہلاک کر دیتے۔ کہیں آپ ہم میں کے

فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۚ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنَّهِ مِنَا لَا فِتْنَتُكَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنَّهُ المِّنَ

چند بیوقو فول کی حرکت پرسب کو ہلاک کردیں گے بیدا قعد آپ کی طرف سے محض ایک امتحان ہے استحانات سے جس کو آپ چاہیں گراہی

تَشَاءُ وَتُهُدِى مَن تَشَاءُ \* أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَهُنَا

میں ڈال دیں اور جس کو آپ چاہیں ہدایت پر قائم رکھیں ۔ آپ ہی تو ہمارے خبر گیرال ہیں ہم پر منفرت اور رحمت فرمایے

وَ أَنْتَ خَيْرُ الْغُفِرِيْنَ ﴿ وَاكْتُبُ لِنَا فِي هَٰ فِي اللَّانْيَا

اور آپ سب معافی دینے والول کے زیادہ ہیں۔ اور ہم لوگوں کے نام دنیا ہیں بھی

حَسَنَةً وَ فِي الْأَخِرَةِ إِنَّا هُدُنَّا النِّكُ \* قَالَ عَنَا لِيَ

ملک حالی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ الله تعالی نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب تو اس

ٱصِيبُ بِهِ مَنْ اَشَاءُ ۚ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ

پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت تمام اشیاء کو محیط ہو رہی ہے

فَسَا كُنُّهُ اللَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكُولَا وَ الَّذِينَ

لو وہ رحمت ان لوگوں کے نام تو ضرور ہی تکھوں گا جو کہ الله تعالی سے ڈرتے ہیں اور زکوۃ دیے ہیں اور جو کہ

هُمْ بِالْيِتِنَا لِيُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ

ہماری آجوں پر ایمان لاتے ہیں وس جو لوگ کہ ایسے رسول (سٹھاییم) نی اُمی کا اتباع کرتے ہیں

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ولمولى عليهالسلام كاغضب جونكيه إلله تقااس كي مثال سكرمن الساح كي ی ہےجس میں مکلف نہیں رہتا۔ ال پر دوسرے شخص کے غصہ کو جو نفس کے واسطے ہو قباس نہیں کر سکتے بلکہ اس کی حالت سکر من انحرم کی سے جس کوشارع نے عذرنبيں قرار دیا۔ ونیز عادۃ ممکن ہے کہ شدت مشغولی میں ذہول ہو گیا ہوکہ میرے ہاتھ میں کیا ہے اور أبھائی کودارو کیم کرنے کے لئے ہاتھ خالی کرنا ہو۔اس لئے القاء الواح أواقع ہوا ہوا وربعض نے لکھا ہے کہ القی کے معنیٰ ہن جلدی ہے رکھ ز ينا\_محاز اوتشبيهاالقاء **\_\_تعب**ر كيا\_ ت جب گوساله کا قصه تمام ہوا تو مولی علیہ السلام نے اطمینان سے تورات کے احکام سائے۔ ان لوگوں کی عادت تقی ہی شبہات نکالنے کی جنانچہ اس میں یہی شبہ نكالا كه بم كوكيي معلوم جوكه به الله تعالیٰ کے احکام میں۔ ہم سے اللہ تعالی خود کہہ دیں تو نیقین کیا أجاوے۔ آپ نے حق تعالیٰ سے عرض کیا۔وہاں سے حکم ہوا کہ ان میں کے پچھآ دمی جن کو بہلوگ معتبر سمجھتے ہوں منتخب کر کے ان کو طور پر لے آؤہم ان سے خود کہد دیں گے کہ بیہ ہمارے احکام میں اور اس کے لانے کے لئے ایک وقت معین

لہ بیہ ہمارے احکام بیں اور ال کولانے کے لئے ایک وقت معین کیا گیا۔ وسل تعوٰی وز کو ہ وایمان میں حصر مقصود نہیں۔ ہر باب کا ایک عمل

ر باب کا ایک عمل انتمودنہیں۔ ہر باب کا ایک عمل انتمونہ کے طور پر ذکر فرمادیا۔مطلب ایر کہ اطاعت احکام کی کرتے ہیں۔ انتیجرجس درجہ کی اطاعت ہوگی ای فررجہ کی رحمت ہوگی۔

140: 4

جن کو وہ لوگ اینے پاس توریت و انجیل میں لکھا ہوا یاتے ہیں (جن کی مفت یہ بھی ہے) وہ ان کو نیک ہاتوں کا تھم فرماتے ہیں اور بری ہاتوں سے منع کرتے ہیں اور یا کیزہ چیزوں کو ان کے لئے اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں سوجولوگ اس نبی (موصوف) پرایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے وی زندگی دیتا ہے اور وی موت دیتا ہے۔ سو (ایسے) الله پر ایمان لاؤ اور اسکے (ایسے) نبی أمی پر (بھی) جو کہ (خود) کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں ویل اوران (نبی) کا انتاع کروتا کہتم راہ (راست) برآ جاؤ ، جماعت الیم بھی ہے جو( دین )حق کےموافق ہدایت کر اور ہم نے ان کو بارہ خاندانوں میں تقسیم کر کےسب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی ہے۔ ے یانی مانگا کہ اینے اس عصا کو مُونِّي كُو مَعْم ديا جب كه ان كي قوم نے ان

بَيَانُ الْقُلِآنَ

وا مراداس فرآن ہے۔
وی لینی باوجوداس رتبہ عظیمہ کے
ان کو اللہ پر اورسب رسل و کتب پر
ایمان سے عارفیس تو تم کو اللہ
ورسول پر ایمان لانے سے کیوں
انکارہے۔
وی مراداس سے عبداللہ "بن پکی
سلام وغیرہ ہیں اور اس سے
بیمی معلوم ہوا کہ آپی نبوت جیسے
شہادت دلائل سے ثابت ہے ای

م اور جرایک پرایک سردار تکرانی کے لئے مقرر کردیا جن کا ذکر مائدہ کے رکوع سوم میں ہے۔ وَ بَعَثْنَا

104:4

طرح شہادت الماعلم سے بھی مؤید

مِنْهُ مُ اللَّهُ عَشَرَ نَقِيْبًا -

بسیاف القیل آن ولید واقعات وادئ سے ہیں ان کی تفعیل سور ابقر ہیں گزر چی ہے۔ وی اس قرید کانام اکثرنے ایل کھا ہے قرب بحر کی وجہ سے یہ لوگ

ؙٛ ڡٞٲڹؘؙؙٞۘۘجَسَتُ مِنْهُ اثَنَتَاعَشُرَ لَاَعَيْنًا ۗ قَلُعَ فلال پھر پر مارو اور (ایک انعام بیرکیا که) ہم (اور اجازت دی کہ) کھاؤنٹیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں اور انہول نے اور(عاجزی ہے) جھکے جھکے درواز و میں داخل ہونا ہم تمہاری (سچھلی) خطائیں معاف کر دیں مے (بہ تو س سویدل ڈالا ان ظالمول نے ایک اور کلمہ جوخلاف تما اس متی ال پر ہم نے ان پر ایک آفت ساوی بھیجی اس وجہ سے کہ ادرآپان(این معصر يودى)لوگول سے (بطور عبير) البتى ول والول كا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال ہو چھنے جبکہ وہ ہفتے کے بارہ میں حد ( شم ہے آتی تھیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی حمیں ہم ان کی اس طرح پر (شدید) آزمائش کرتے تھاسب سے کدوہ (پہلے سے) بے مکی کیا کرتے تھے۔ اوراس وقت

منزل۲

انفه) عانفه)

کا حال (پوچھے) جبکہ ان میں ہے ایک جماعت نے یوں کہال کہتم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کئے جاتے ہو جن کو اللہ تعالی کیلیج اور (نیز)اں گئے کہ ثایہ بیڈر جادیں ول سو (آخر) جب وہ اس امر کے تارک ہی رہے جوان کوسمجھایا جاتا تھا (لینی نہ مانا) نے ان لوگوں کو بچا لیا جو اس بری بات سے منع کیا کو(براہ قبم) کہددیا کتم بندر ذلیل بن جاؤ ۔ اور وہ وقت یاد کرنا جا ہے کہ جسہ اور ہم نے دنیا میں ان کی متفرق جماعتیں کر دیں بعضان میں نیک تصاور بعضان میں اور طرح کے تھے ( یعنی بد) اور ہم ان کو خوش حالیوں (صحت و غنا) اور بدحالیوں (بیاری وفقر) سے آزماتے رہے کہ شاید ای سے باز آ جاویں <u>و ۳</u> پھران کے بعد ایسے لوگ ان کے جانثین ہوئے کہ کتابہ ونیائے دنی کا مال ومتاع لے لیتے ہیں اور ( اس گناہ کوحقیر سمجھ کر) کہتے ہیں کہ ماری ضرور مغفرت ہو جاوے گی

بتيان الفرآن

ول جب صبحت کے مؤثر ہوئے
کی بالکل امید نہ ہوتو تھیجت کرتا
واجب نہیں دہتا کو عالی ہمتی ہے۔
واجب نہیں ایک نوکھلوٹ نے بوجہ
یاس کے عدم وجوب پر عمل کیا اور
قاملین معذبة لا لی دیگھ کو یا تو
کوافقیار کیا غرض دونوں مصیب
تصور دونوں کی نجات پانے کا
حضرت عکرمہ نے استباط کیااور
ابن عباس نے پہند کر کے ان کو
انعام بھی دیا۔

وی اینی و آت خواری و محکومیت چنانچه مدت سے یبودی سی ندسی سلطنت کے محکوم و مقبور چلے آتے ہیں۔

س کیونکہ گاہے صنات سے ترغیب ہوجاتی ہےاورگاہے سیئات سے ترمیب ہوجاتی ہے۔ بیک م افقر آن وا چیت کے ساتھ تعبیہ بالاے سر ہونے میں ہے معلق ہونے میں نہیں۔ وی میں جاتی عالم ارواح کا بیان الم ہے۔

ليـ(الن دنياسے) بہترہے جو(ان عقائد واعمال قبيحہ ہے) پر بيز رکھتے ہيں۔ پھرکيا (اپ يبود) تم نيس بجھتے \_ اوروہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کواٹھا کرچست کی طرح ان کے اور معلق کر دیا اور ان کویقین ہوا کہ اب ان برگرا و لے اور کہا کہ جلدی قبول کر لوجو کتاب ہم نے تم کودی ہے ( بعنی تورات اور ) مضبوطی کے اقرارلیادی که کیا میں تمہارا ربنہیں ہوں سب نے جواب دیا کیون نہیں ہم سب (اس واقعہ کے ) گواہ بنتے ہیں تا کہ تم لوگ نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے سو کیا ان غلط راہ (ٹکالئے) والوں کے فعل پر آپ ہم کو ہلاکت میں ڈالے دیتے ہیں ہم ای طرح آیات کو صاف صاف بیان کیا کرتے ہیں اور تاکہ

معانقة

127: 4

يم حالت (عام طورير) ان لوگول كى ب جنهول نے جارى آيول كو جمثلايا نے والا وہی ہوتا ہے۔ اور جس کو وہ تمراہ کر دے سوایسے ہی لوگ (ابدی) خسارہ میں رہ جا اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انبان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں ادر اچھے اچھے نام اللہ بی کے لیے ہیں سو ان نامول سے اللہ بی کوموسوم کیا کرو۔

وله او براثناء احوال بنی اسرائیل ميں ان كا مامور بإحكام البيبيہ ونا اور ذكر ميثاق عالم ارواح مين تمام آ دمیوں کا مامور بتو حید ہونامقصوداً اوران مٰدکورین کا توحید و رسالت کے انکار سے ان عہو د کے خلاف كرنا ضمناً نذكور ہوا تھا آگے بعدعلم احکام کے ان کے خلاف کرنے والے کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ س يعنى احكام كاعلم ديا\_ و <u>۳</u> یعنی اگروه ان آیتوں پڑمل كرتاجس كاوابسةً قضا وقدر مونا امرمعلوم ہے تو اس کا رتب قبول وس اوپراہل صلالت کی حالت بیان فرمائی که باوجود وضوح طرق ہدایت کے پھرعناد وخلاف کونہیں خچوڑتے جونکہ ان کے اس عناد و خلاف سےرسول الله مالئيديكم كوشخت غم ہوتا تھا اس لئے آگے آپ کی تسلی کامضمون ہے۔

کے ناموں میں تجروی کرتے ہیں موافق انصاف بھی کرتے ہیں والے اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج لیے جا رہے ہیں و<del>س</del> اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں وسے اور ان کو میں مہلت دیتا ہوں بے اور کیا ان لوگوں نے غور عالم میں اور (نیز) دوسری چیزوں میں جو الله تعالیٰ نے پیدا ً جس کو الله تعالی گمراه کرے اس کو کوئی راه پرنہیں لاسکا (پیرغم لا حاصل) اور الله تعالیٰ ان کو ان یہ لوگ آپ سے قیامت .

سكان العُرآن

ول\_ادیرمشرکین کے حق میں سَيْجُزُونَ فرمايا تفار چونکه ً وه جزاءال وقت تک واقع نه ہوئی اس ہے شبہ عدم وقوع کی ان کو منجائش ہو سکتی ہے۔ آگے عدم وقوع کی وجہ بیان کر کے اس شبہ کا وفعيه فرماتے ہيں۔ و لا يعن جهم كي طرف \_ وس اور لا يَعْلَمُونَ كِمعنى مدين کہ وہ اس مہلت کومحمول کرتے ہیں اے طریقہ کے حق ہونے اورایخ محبوب ومقبول عندالله ہونے بر أحالا تكه ده جبنم تك كي مسافت كوقطع <u>و ہم</u> حاصل بیرکہان کی شرارتوں پر امزائے شدید دینامنظور ہے۔اس لئے اس کی بیتد بیرکی گئی کہ یہاں مؤاخذه كامل نبيس فريايا\_ هے حاصل میہ کہ اگر آپ کی مجموعی ۔ حالت میں غور کریں تو آپ کی پغیبری مجھ میں آ جاوے۔ ولے حاصل میہ کہ نہ دین حق کے موصل لیعنی دلیل کی فکر ہے اور نہ اس فكر في الموسل كے معین لعنی استحضارموت كاذكر ہے۔ <u>وے تعنی دوسرے سی کو اس کی</u> اطلاع تبيں۔ مُ اوروه ظاہر کرنا ہے ہوگا کہ اس کو اوا تع کر دے گا اس وفت سب کو ایوری خبر ہوجادے گی۔

وقف منزل وقف الزج

114:4

گوئی اور ظاہر نہ کرے گاو<u>ہ</u> وہ آسان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہو گا۔ (اس کیے)وہ تم پراجا تک

191 : 4

114:2

خاص الله ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے والے آپ کہددیجے کہ میں خودایی ذات خاص (احكام شرعيه بتلاكر ثواب كي) بشارت دين والا مول ان لوكول كوجوا يمان ركھتے ہيں۔ وہ الله ايبا (قادرومنعم) ہے جس نے تم كو ایک تن واحد (آدمٌ) سے پیدا کیا اور ای سے اس کا جوڑا (عولا) بنایا تاکہ وہ اس اینے جوڑے سے انس حاصل کرے پوچل ہوگئی تو دونوں میاں بی لیاللہ سے جو کہ ان کا مالک ہے دعا کرنے گئے کہ اگر آپ نے ہم کوچیجے وسالم اولا درے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے سوجب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کوچھ وسالم اولا دوے دی تواللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کےشریک قرار اور وہ ان کو کسی قتم کی مدد (مجھی) نہیں دے سکتے اور وہ اور اگرتم ان کو کوئی بات بتلانے کو بکارو تو تمہارے مجمی بدد نہیں کر سکتے خود این

منزل۲

المجلس ا

ول اس کے دومطلب ہوسکتے بیں۔ایک بیرکتم ان کو پکارو کہ دوتم کوکوئی بات بتلا دیں تو تمہارا کہنا نہ کریں بعنی نہ بتلاویں۔اور دوسرے اس سے زیادہ یہ کہتم ان کو نکارو کہ آؤہم تم کو کچھ بتلادیں تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں تعنی تمہاری بتلائی ہوئی ہات رغمل نہ کر عیں۔ ت خلاصہ بیہ ہے کہ جو کام سب ہے مہل تر ہے کہ کوئی بات بتلانے کے لئے یکارنے کوئ لینا وہ ای ہے عاجز ہیں۔تو جواس سے بھی مشکل ہے، کہ اپنی حفاظت کریں اور پھرجو اس ہے مشکل ہے کہ دوسرول کی امداد کرنا،اور پھر جوان سب سے دشوارتر ہے کہ کسی شے کو يدا كرنا، ان سے تو بدرجهُ اوليٰ زیادہ تر عاجز ہول گے۔ پھرا یسے عاجز محتاج کب معبودیت کے ُلائق ہوسکتے ہیں۔ س اور جہلاء مشرکین سے محاجہ بلیغہ تھا۔ چونکہ ہاد جوداس محاحہ کے بھی وہ لوگ غایت عناد سے اپنی جہالت یرممررت تے تھے جومظنہ ے عصہ کا۔ اس کئے آگے رسول غصه آجانے برتعلیم ہے استعادہ کی اور بیان ہے ان کے متلائے عی رہنے کا جس سے اقباط کلی ہو جاوےتا کہ غصہ نیآ وے۔ <u>و ہم</u> یعنی لوگوں کے اعمال واخلاق أميل بنه اور حقيقت تلاش نه سيحيحًا بـ بلكه ظاہرى نظرىيە بين سرسرى طور پر جو کام کسی ہے احجما ہواس کو بھلائی رِحُول کیجئے۔ باطن کا حال اللہ کے سپرد سیجئے حاصل میہ کہ معاشرت میں ہولت رکھئے ۔تشدد نہ کیجئے۔ و إِمَّا يَنْزُغَنَّكُ مِنَ الشَّيْطُن الدر

( يا تي برصفحة أئنده )

يَتَّبِعُوْكُمْ سُوَاءٌ عَلَيْكُمْ ادْعَوْتُهُوهُمْ امْ انْتُمْ صَامِتُون ﴿ کہنے پر نہ چلیں ولے تہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں خواہ تم ان کو یکارہ اور یا تم خاموش رہو۔ ویل إِنَّ الَّذِينَ تَكُ عُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ ٱمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ واقعی تم الله کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں تم ان کو ریکارو یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے سی چیز کو تھام عیس جن سے وہ دیکھتے ہوں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں۔ كتم اين سبشر يكول كوبلالو فجر ميرى ضرررساني كى تدبير كرد فجر جھيكو ذرامهلت مت دو اور وہ (عموماً) نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے ۔ اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر کئے اور نہ وہ اپنی مدد کر کئے ہیں ادر اگر ان کو کوئی بات بتلانے کو یکارو تو اس کو نہ سنیں ۔ ادران کوآپ دیکھتے ہیں کہ گویادہ آپ کو کھیر ہے توالله كى بناه ما نك ليا سيجي ه بلاشبده خوب سننه والاخوب جانئ والا بـ يقينا جو لوك الله ترس مين

جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سو ایکا یک ان کی ا اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو ممراہی میں کھنچے چلے جاتے ہیں پس وہ از میں آتے۔ اور جب آپ کوئی معجزہ انکے سامنے ظاہر نہیں کرتے تووہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں معجزہ کیوں ندلائے آپ فرماد یجئے کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں ول اور جب قرآن بڑھا جایا کر تواس کی طرف کان لگادیا کرداور خاموش رہا کروی امید ہے کہتم پر رصت ہو ۔ اور (آپ مرحض سے سیجی کہدد یجئے)اے (یعنی علی الدوام) اورالل غفلت میں ثارمت ہونا وسیے یقینا جو ( ملائکہ ) تیرے رب کے نزدیک (مقرب) ہیں وہ اس کی عبادت ہے (جس میں ا مل عقائد ہیں) تکبرنہیں کرتے اوراس کی یا کی بیان کرتے ہیں (جو کہ طاعت لسانی ہے) اوراس کو تبدہ کرتے ہیں (جو کہ اعمال جوارح سے ہے) (اور) دی رکوع ہیں سورة انفال مدينه مين نازل ہوئي شروع کرتاہوں اللہ کے نام سے جونہایت مہر بان بزے رحم والے ہیں

(بقیسخه گزشتہ ہے آگے) کامغمون مئلہ عصمت انبیاء عیہم السلام کے منافی نہیں کیونکہ عصمت کا حاصل یہ ہے کہ شیطان گزاؤہیں کراسکا۔ یہیں کہ گزاہ کی رائے ٹہیں دے سکتا۔

بی الکمل کی واب ہے کہ نبوت کی غایت اسلی اصلاح ہے۔
ویل تا کراس کا مجر ہونا اوراس کی تعلیم کی خوبی بھو میں آوے۔
ویل عاصل اوب کا یہ ہے کہ دل اور بیئت میں قدل اور خوف ہواور ہونے اواز کے اعتبار سے جمر مفرط نہ ہو۔ یا تو بالکل آہتہ ہو یعنی مع حرکت ان تی کے اور یا جر معتدل ہو۔

وس اوپر کی سورت میں زیادہ مشرکین کے جہل وعناد کا اور کسی قدر الل کتاب کے جہل وعناد کا اور کسی کفر وفسا دکا ذکر تھا جہلے کے اللہ کا اور کسی اس سورت میں جہل وعناد وکفر وضاد کاان پرجود نیا میں ویال ونکال بدر میں مشرکین پر اور دیگر بعض وقائع میں الل کتاب یہود پر نازل جوا اس کا میان ہے۔ بدر کا زیادہ اور وقد الل کتاب کا کم

بیلوگ سے آپ ہے(خاص)غلیموں کا تھم دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرماد یجئے کہ ملیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں سوتم

والالك قافلة مختصرتا جران مكه كا شام سے مکہ کو چلا جس کے ساتھ مال واسماب بہت تھا۔ آپ کو وحی ہے معلوم ہوا۔ آئ نے صحالہ کوخیر دی۔صحاتۂ کوقلت رحال اور کثر ت مال کا حال معلوم ہونے سے غنیمت کا خیال ہوااورائی ارادہ سے مدینہ ہے چلے، پہ خبر جو مکہ پینچی تو ابوجہل وہاں کے روساء وجنو د کے ہمراہ اس قافلہ کی حفاظت کیلئے لکلا اور قافلہ سمندر کے کنارہ کنارہ ہو لیا اور ابوجہل معافشکر بدر میں آ کر مخصيرا۔ اس وقت جناب رسول الله منظم المينيم وادي وجران مين تشريف ركحتے تنجے۔اورآ ہے كو بەسارا قصير بذر بعد وحي معلوم ہوااور آب سے وعدهٔ اللي جوا كه ان دو گروه تعنی قافلہ اورلشکر میں ہے آپ کو ایک گروہ پر غلبہ ہوگا آپ نے محابثہ ہے مضورہ کیا۔ چونکیہ بارا دو مقابلیہ لشكر كے نہ آئے تھے ال لئے سامان حرب كافي ساتھ نەتھا ونيز خود تین سوچندآ دی تصاورکشکرمیں ابک ہزارآ دی تھے۔اس لئے بعض کو پس و پیش ہوااور عرض کیا کہاس لشكركا مقابله ندشيح بلكه قافله كا تعاقب مناسب ہے۔آپ رنجیدہ ہوئے تو اس دفت حضرت ابو بکر و حفرت عمر وحفرت مقداد وحفرت سعد بن معاذ رضى الله عنهم نے اطاعت کی تقریریں کیں۔ تب آت بدر کی طرف رواند ہوئے۔ ہے اس غلبہ کو ہاوجود اس کے تمام کفار قریش ملاک نہ ہوئے تھے۔ قطع داہو اس کے کہا گیا کہاس واقعه ہے ان کی قوت بالکل فتا ہو گئی تھی کیونکہ ان کے برے برے رئیس ستر قتل اور ستر قید ہوئے تصے۔اس طرح کوما وہ سب بی ختم ہو گئے تھے۔

لِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۗ وَ اَطِيْعُوااللَّهَ وَرَسُوْ لَهَ إِنْ الله سے ڈرو اور اسے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور الله کی اور اس کے رسول سٹائلیٹر کی اطاعت کرو اگر ( كيونكه ) بس ايمان والے تو ايسے ہوتے ہيں كه جب (انكے سامنے) الله تعالى كا فرکرآتا ہے توان کے فلوب ڈرجاتے ہیں اورجب الله کی آئیتی ان کو بڑھ کرسنائی جاتی ہیں آووہ آئیتی ان کے ایمان کو اورزیادہ (مضبوط) کردی ہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں سے ایمان والے بد لوگ ہیں برے درجے ہیں ان کے رب کے ماس اور (ان کے لئے) معفرت سے اور عزت کی روزی آپ سے (بطورمشورہ) اس طرح جھڑ رہے تھے گویا کوئی آنکوموت کی طرف ہائے لیا جاتا ہے اوروہ دیکھ رہے ہیں۔ اورتم لوگ اس وقت کو یاد کرد جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتے تھے کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جادے کی اورتم اس تمنا میں تھے کہ غیرمسلح جماعت (لیتی قافلہ) تمہارے ہاتھ آ جاوے اور اللہ تعالی کو بہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کاحق ہونا (عملاً) ٹابت کر دے اور ان کافروں کی بنیاد (اور قوت) کوقطع کر دے و<u>س</u> تاکہ حق کاحق ہونا اور باطل کا باطل ہونا (عملاً) ثابت کر دے

تم کو ایک بزار فرشتوں سے مدد دوں گا جو سلسلہ دار چلے آویں گے ت) کے لیے کی کہ (غلبہ کی ) بشارت ہواور تا کہ تمہارے دلول کو (اضطراب سے ) قرار ہوجادے اور (واقع اونگھ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے اور ( اس کے قبل) تم برآسان سے یانی برسا تا کہ اس پانی کے ذرایعہ ہے تم کو (حدث اصغروا کبرے) پاک کروے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دقع کر دے اور تمہارے فرشتوں کو تکم دیتا تھا کہ میں تمہاراساتھی ( بددگار ) ہوں سو ( مجھ کو بدد گار مجھ کر ) تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ ۔ میں ابھی کفار کے ہوں سو تم (کفار کی) محردنوں بیاس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے الله اور اس کے رسول سائی ایکی کی مخالفت کی۔ مخالفت کرتا ہے سو اللہ تعالی سزا چھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لئے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے

ول اس میں اشارہ ہے ایک قصد کی طرف۔ بیان اس اجمال کا بیہ ہے کہ بدر میں مشرکین پہلے جا پہنچ سے اور ایک نظام مسلمان بینچ اور ایک نظام کی بیٹ کے اور ایک نظام کی اور ایک نظام کی اور ایک نظام کی اور ایک نظام کی میں اور سے جہاں نا

بھی شدت اور نماز کے دقت وضو اور شل سے بھی عاجز اور تیم کا حکم اس وقت تک نازل نہ ہوا تھا ادھر ریگتان میں چلنا بھرنا مصیبت کہ اس میں پاوک دھنستے جاتے تھے۔

ان اسباب سے قلب سخت پریشان ہوا۔ او پر سے شیطان نے وسوسہ

ڈالنا شروع کیا کہتم اگر اللہ کے ، نزویک مقبول ومنصور ہوتے تو اس

پریشانی میں کیوں سینسے حالانکہ بیہ محمد من

وسوسة محض بے بنیاد تھا تگر پریشانی

برمھانے کے لئے کافی تھا۔حق تبال نہ اور اور میں میں ازار

تعالیٰ نے اول باران رحمت نازل

فرمایا جس سے پانی کی افراط ہو گئی۔ پہابھی وضوؤنسل بھی کیا۔اور

ی۔ بیائی وسووس کی کیا۔اور اس سے ریتا جم گیا اور دھسن جاتی

ربی۔ برخلاف اس کے کفار نرم

زمین میں تھے وہاں کیچڑ ہو گئی۔

جس ہے چلنے پھرنے میں تکلف

ہونے لگا غُرض سب وساوس و

تشویشات دفع ہو گئے۔اس کے

بعدان براونگھ کا غلبہ ہوا۔جس سے

پوری راحت ہو گئی اور سب بے

چینی جاتی رہی۔اس آیت میں ان

واقعات کی طرف اشارہ ہے۔

A : A

10: 1

TT: A

ولے جہاد سے بھا گناحرام ہے ہاں اگر کافر دُونے سے زیادہ ہوں تو حائزے اور جب دُونے سے زبادہ نه بهول نب بعی دوصورتیل جوازگی ہیں جن کوآیت میں مشقی فرمایا ہے ایک بیرکددهوکددینے کوسامنے سے بما گا ہو تا کہ حریف عافل ہو جاوے مجردفعتاً لوٹ کراس پرحملہ کرے۔ دوسرے یہ کہ مقصود اصلی بھا گنا نہ ہو بلکہ بوجہ ہے سروسامانی وغیرہ وغیرہ عوارض کے اپنی جماعت میں اس غرض ہے آ ملا کہ ان سے قوت اورمعونت حاصل کر کے پھر جا کر مقابل ہوگا۔ وس ال مين بھي ايک قصه کي طرف اشارہ ہے وہ رہے کہ آپ نے بدر کے روز ایک مطی تنکریوں کی اٹھا کر کافروں کی طَرفِ پھینکی جس کے ر بزے سب کی آنکھوں میں جا کر گرے اور ان کو تنگست ہوئی منھی خاك بينكنے كا قصه كى بار ہوا بدر ميں۔ احد ميں حنين ميں۔ ليكن یہاں سیاق کلام سے بدر کامراد لینا س مطلب بدکه ثمره اعتقاد ہے سننے کاعمل ہے جب عمل نہ ہوا م تو بعض وجوہ ہے مشابدای ۱۲ کے ہوگیا کہ جیسے اعتقاد کے ساتھ سناہی ہیں۔

جاوً تو ان ادر جو مخص ان ہے اس موقع پر (مقابلہ کے دفت) پشت پھیرے گا گریاں جولزائی کے لیے پینترا بدلیا ہویا اپنی جماعت کی پناہ لینے آتا ہو وہ مشتیٰ ہے باتی اورجو اپیا کرے گا وہ اللّٰہ کے غضب میں آجاو اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے والے سوتم نے ان کو فل شہیں کیا۔ لیکن الله تعالی نے (بے شک) ان کو فل کیا ﺎﺭَﻣَﻴْﺖَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللهَ رَلِمِي ۚ وَلِيُ اورآپ نے خاک کی مٹی نہیں چھینکی تھی جس وقت آپ نے پھینکی تھی کیکن الا یہ تعالیٰ نے وہ چھینکی اور تا کہ مسلمانوں کوا نی طرف ہے ان کی محنت کا آیک بات توبیہونی اور دوسری بات میہ ہے کہ اللہ تعالی کو کافروں کی تدبیر کا کمزور کرنا تھا و<u>س</u> عاہتے ہو تو وہ فیصلہ تو تمہارے سامنے آموجود ہوا۔ اور آگر باز آ جاؤ تو بیتمہارے لیے نہایت خوب ہے۔ اور آگرتم مجر دبی کام کرو گے وہم بھی گھروہی کام کریں گے۔ اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آوے گی کو سکتی زیادہ ہو کہنا مانو اور اس کے رسول کا اور اس کا کہنا مانے سے روگر دائی مت کرد اور تم (اعتقاد سے) سن تو کیتے ہی ہو۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دولی تو کرتے ہیں کہ ہم نے من لیا حالانکہ وہ سنتے ساتے کچے نہیں وس بے شک

منزل۲

بدرین ظائق الله کے نزویک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں گونگے ہیں جو کہ ذرا نہیں سیھے اور اگر الله تعالیٰ ان میں کوئی خوبی د کھتے تو ان کو سننے کی توفیق دیتے ۔ اور اگر ان کو اب سنا دیں تو ضرور روگردانی كريں كے بے رخى كرتے ہوئے کے کہنے کو بحالایا کرو جب کہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں ولے اور جان رکھو کہ الله تعالیٰ آ ٹر بن جایا کرتا ہے آ دمی اور اس کے قلب کے درمیان میں ویل اور بلاشیتم سب کواللہ ہی کے یاس جمع ہونا ہے۔ اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص انہیں لوگوں پر واقع نہ ہو گا جو تم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں ہے۔ اور اوراس حالت کو یا د کرو جب که تم قلیل تھے وہیں سر زمین میں کمزور وہ شار کئے جاتے تھے اس اندیشہ میں رہتے تھے کہتم کو (مخالف) لوگ نوچ کھسوٹ کیس سوا (الی حالت میں) الله نے تم کو ( مدینے میں ) رہنے کوجگہ دی اورتم کواپئی نصرت سے توت دی اورتم کونٹیس نیس چیزیں عطافر ما کیل اے ایمان والوتم الله اور رسول کے حقوق میں خلل مت ڈالو ا دراین قابل ها ظت چیزوں میں خلل مت ڈ الوا ورتم تو اس کا ( معنر ہونا ) جانتے ہو۔اورتم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تبہاری اولا دایک امتحان کی چیز ہے۔ اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ( موجود ) ہے۔

ولے حدیث ترندی سے کہ حضور ملا الله الله الله بن كعب كو یکارااوروہ نماز میں تھے۔توان کے عذر يرآب نے ان كوبدآيت ياد دلائي معلوم موتا بكراستجيبوا اسين عموم سے اس صورت كو بھى شامل ہے کہ جب رسول الله سان این کارین تو جواب دینا واجب ہے اور اینے اطلاق سے اس صورت کو بھی شامل ہے کہ بیہ فمخص نمازيين مشغول ہوتو نماز ہی میں جواب دیٹاواجب ہے۔ ول دوطریق سے ایک طریق ہے کہ مومن کے قلب میں طاعت کی برکت ہے کفر ومعصیت کونہیں آنے دیتا۔ دوسرا طریق پیے کہ کافر کے قلب میں مخالفت کی تحوست ہے ایمان وطاعت کوہیں آنے دیتا اس ہےمعلوم ہوا کہ اطاعت کی مداومت بڑی نافع چیز ہے اور مخالفت کی مواظبت بڑی مفتر چنر س بلکه ان گناهوں کو د مکھ کر جنہوں نے مداہنت کی ہے وہ بھی اس میں شریب ہوں گے۔ س يعن قبل ہجرت۔ و ۵ یعنی کمهمیں۔

١٥٥

گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا لوخارج وطن کردیں اور وہ تو اپنی تدبیریں کررہے تھے اور اللہ(میاں) اپنی تدبیر کرر اور جب ان کے سامنے ماری آیتی روهی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے س لیا ارادہ کریں تواس کی برابرہم بھی کہدلا دیں بیتو کچھ بھی نہیں صرف پھر برسائے یا ہم پر کوئی اور ( دردناک ) عذاب واقع کر دیجئے اور الله تعالی ایبا نہ کریں گے کہ ، ہوتے ہوئےان کو(اپیا)عذاب دیںاور(نیز)اللہ تعالی ان کو(اپیا)عذاب نہ دیں گے جس حالت میں کہ وہ جے میں وار اور (نیز) ان کا کیا استحقاق ہے کہ الله تعالیٰ انکو (بالکل ہی معمولی)· .(مسلمانوں کو)مسجد حرام ہے روکتے ہیں ومب حالانکہ وہ لوگ اس معجد کے متولی ( بننے کے بھی لائق )نہیں۔اس کے متولی تو سوا نقیوں کے اور کوئی بھی اشخاص نہیں لیکن ان میں اکثر لوگ (اپنی نالائقی کا)علم نہیں رکھتے ہے اور ان کی نماز

سكان القرآر

ول مطلب بدكهان عقوبات خارقه سے دو امر مانع بن - ايك حضور ملف رقحنا كمه ميں يادنيا ملفي الشريق رقحنا كمه ميں يادنيا من اور دوسرا لوگول كا اپنے طواف وغيره ميں به بها غفرائك غفرائك غفرائك غفرائك غفرائك عالم بعد بجرت و بعد وفات بحى ياتى التحاد و التحاد على التحاد و التحاد ميں جانے اور

و من جدرا من جائے اور اس میں اس جائے اور اس میں نماز پڑھنے اور اس میں طواف کرنے سے روکتے ہیں۔
وسل خواہ علم میں ند ہویا یہ کہ جب اس علم علم کی نہ کیا تو وہش عدم علم کے ہے۔

70: A

عِنْكَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وْ تَصْلِيا خانہ کعبہ کے ماس صرف ریتھی سٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ک ال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے پھرآخر مغلوب ہی ہو جائیں مے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی تا کہ الله تعالیٰ تایاک (لوگوں) کو پاک (لوگوں) ہے الگ کر دے اور (ان ہے الگ الے ہی لوگ پورے خیارہ میں ہیں (اینے کفرسے ) بازآ جاویں گےتوان کے گناہ سارے (جواسلام ہے ) پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کردیے جاویں گےاورا گرا پی وہی لوالله تعالی ان کے اعمال کوخوب دیکھتے ہیں۔ وکے ادر اگر روگردائی کریں تو یقین رکھو کہ الله تعالی

و ا\_ یعنی بجائے نماز کے ان کی پیہ نامعقول حركتين ہوتی تھيں۔ ول چنانچه غزوات متعدده میں بیہ سز اوا قع ہوئی۔ سے یہاں تک تو ان لوگوں کے اقوال واعمال بدنيه كا ذكرتفا آگے ان كاعمال ماليه كابيان بـ س چنانچ حضور ملی آیا کے مقابلہ اور مخالفت کے سامان جمع کرنے میں ظاہر ہے کہ جو خرج ہوتا تھا۔ اس میں یہی غُرض تھی۔ ه لعنی دنیامیں ہلاک اور آخرت وس كسى كرين كاخالصاً الله عى کے لئے ہوجانا موقوف ہے قبول اسلام پرتو حاصل بدجوا بول اختاع کروها ک پیابوا که شرک جھوڑ کہ اسلام ف اختیار کریں خلاصہ بیر کدا گر اسلام نەلاوىي توان سےلژو جب تك كُه اسلام نه لا وين كيونكه كفار عرب ہے جزیہیں لیاجا تا۔ وے بینی اگر کفرے باز آ جادیں تو ان کے ظاہری اسلام کو قبول کرو۔ دل کا حال مت نثولوا کریدول سے ايمان لاويس كي تو الله تعالى ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں وہ آپ مجھ لیں گئے تم کو کیا۔ م اور آيت وَ قَاتِلُوْهُمُ الله ميس قال كاحكم تفا- چونكه گاہ قال میں غنیمت بھی حاصل ہوتی ہے۔اس لئے آگے اس کا تھم بیان فرماتے

P . A

منزل۲

تبارا رقیل ہے وہ بہت اچھا رقیل ہے اور بہت اچھا مددگار ہے و

3 : A

## وَ اعْلَمُوا أَنَّهَا غَنِهُتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ

اور اس بات کو جان لو کہ جو شے ( کفار سے ) بطور غنیمت تم کو حاصل ہوتو اس کا تھم یہ ہے کہ کل کا پانچوال حصہ الله کا

## وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي الْقُرْبِي وَالْيَتْلَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ

اوراس کے رسول کا ہے اورایک (حصر) آپ کے قرابت داروں کا ہے اور (ایک حصر) میٹیموں کا ہے اور (ایک حصر) غریبوں کا ہے اور

## السَّبِيْلِ انْ كُنْتُمُ امَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا ٱنْزَلْنَاعَلَى عَبْلِنَا

(ایک حصه) مسافرون کا ہے اگرتم الله تعالی پر یقین رکھتے ہو اوراس چیز پرجس کوہم نے اپنے بندہ (محمدٌ ) پر فیصلہ کے دن (لیعنی) جس

# يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعُنِ \* وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

<u>ا</u> دن (بدر میں) دونوں جماعتیں (موشین و کفار کی) باہم مقابل ہوئی تھیں نازل فرمایا تھاو<u>ہ ا</u>ور اللہ (ہی) ہرشے پر پوری قدرت

## قَالِيُرُ ﴿ إِذْ آنْتُمُ بِالْعُدُولِ اللَّهُ نَيَا وَهُمْ بِالْعُدُولِ الْقُصْوَى

ر کھنے والے ہیں۔ اور بیدہ وقت تھا کہ جبتم اس میدان کے ادھروالے کنارے پر تھے اور وہ لوگ ( لیعنی کفار ) اس میدان کے اُدھروالے

#### وَالرَّكُبُ اسْفَلَ مِنْكُمْ ۗ وَلَوْتَوَاعَلَ لَّهُمُ لَاخْتَكَفَٰتُمْ فِي

سنارے پر تھے سے اور وہ قافلہ ( قریش کا)تم سے نیچی طرف کو ( بچاہوا ) تھا سے اور اگرتم اور وہ کوئی بات محصراتے تو ضرور

# الْمِيْعُلِولُ وَلَكِنَ لِيَقْضِى اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهُلِكَ

اس تقرر کے بارہ میں تم میں اختلاف ہوتا لیکن تا کہ جو بات الله کوکرنا منظور تھااس کی پیمیل کردے ، لینی تا کہ جس کو ہر باد ( حمراہ )

#### مَنْ هَلَكَ عَنَّ بَيِّنَةٍ وَّ يَخْبَى مَنْ حَيَّ عَنَّ بَيِّنَةٍ \* وَ إِنَّ

ہونا ہے وہ نشان آئے چیچے بر باد ہو اور جس کو زندہ (ہدایت یافتہ) ہونا ہے (وہ بھی ) نشان آئے چیچے زندہ ہو۔ و<u>ہ</u> اور بلاشبہ

### اللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ

الله تعالی خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب الله تعالی نے آپ کے خواب میں آپ کو وہ لوگ

## قَلِيُلًا وَلَوْ اَلِعَهُمُ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمُ وَلَتَنَازَعُتُمْ فِي الْأَمْرِ

ا م دکھلا ے، اور اگر الله تعالی آپ کووه لوگ زیاده دکھلا دیے تو تہباری ہمتیں بارجاتیں اوراس امریش تم میں باہم نزاع (اختلاف) ہو

### وَ لَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۚ إِنَّهُ عَلِيْكُ بِذَاتِ الصُّلُورِ ۞ وَ إِذْ

مِاتالیکن الله نے (اس کم بمتی واختلاف سے) بچالیا بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اوراس وقت

## يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَلِّيثُمْ فِي آعُيُنِكُمْ قَلِيلًا قَيُقَلِّلُكُمْ فِي

کو یا دکرو جب کہ الله تعالیٰ تم کو جب کہ تم مقابل ہوئے وہ لوگ تمہاری نظر میں کم کرکے دکھلا رہے تھے۔ اور (ای طرح) ان کی نگاہ میں ا

#### بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول فیصلہ کے دن سے مراد یوم بقر ہے کیونکہ اس میں عملاً حق و باطل کا فیصلہ واضح ہوگیا۔

سیدوس کوی کو اطلا مراداس سے الداوغیم بواسط الماکلہ کے ہے۔ لینی اگر ہم بر اور ہور الساف غیبیہ پریفین رکھتے ہور آور کھو اور عمل کرو۔ بداس کئے بڑھا دیا کہ خس ساری غنیمت اللہ ہی کی الداد ہے تو کیا ہوا وہ چار گریم کوایک ٹس ندملا تو کیا ہوا وہ چار شس بھی تو ہماری قدرت البیہ سے حاصل ہوئ۔ فتر دیکی کا موقع اور ادھروالے سے مراد کہ بینے سے دور کاموقع۔ مراد کہ بینے سیدر کاموقع۔ مراد کہ بینے سیدر کاموقع۔ مراد کہ بینے سیدر کاروقع۔ مراد کہ بینے سیدر کاروقع۔ مراد کہ بینے سیدر کاروقع۔

مطلب ہے کہ الله کو منظور تھا الله کو منظور تھا الله کا جت ہوا کا جی ہوا کہ جاوے کہ اسلام کا حق ہونا کا ہم ہو اللہ کا حق ہونا کا ہم ہو کہ خاص حمل ہوا کہ اللہ حق ہو گئے ہو کہ جس سے معلوم ہوا کہ اللہ حق کہ وہ وضوح حق کے بعد ہوگا کہ جس میں عذاب کا پورااتحقاق ہو جس میں عذاب کا پورااتحقاق ہو اس طرح جس کو ہایت ہونا ہوگا وہ حق کو ہوا کہ اس طرح جس کو ہایت ہونا ہوگا وہ حق کو ہوا کہ حق کو ہوا کہ حق کو ہوا کہ اس میں عذاب کا پورااتحقاق ہو اس طرح جس کو ہایت ہونا ہوگا وہ حق کو ہوا کہ حق کا یہ ہوا کہ حق کا دیا تھا وہ کا دیا ہوگا وہ کا ایہ ہوا کہ حق کو اس کے حق کو ہوا دے۔

79: A

*ى* اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۚ وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ تم كوكم كرك وكهلا رہے تھے تاكہ جو بات الله كوكرنا منظور تھا اس كى يخيل كردے ول اورسب مقدمے الله ہى كى يَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوٓا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثَبُتُوا طرف رجوع کئے جائیں گے۔ اےابیان والوجب تم کو کسی جماعت سے (جہادمیں )مقابلہ کا اتفاق ہوا کرے( توان آ داب کا لحاظ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ ثُقُلِحُونَ ﴿ رکھوایک بدکہ) ثابت قدم رہواور الله کا خوب کثرت سے ذکر کروامید ہے کہتم کامیاب ہو اور نزاع مت كرو (ندايين ام سے ندآليل ميں) ورندكم مهت موجاؤ كے اور تمہاري موا اكثر جائے گي اِنَّاللهَ مَعَ الصَّيِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اور ان ( کافر) لوگوں کے مثابہ بیک الله تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں مت ہونا کہ جو (ای واقعہ بدر میں) اینے گھروں سے اتراتے ہوئے اورلوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے او رلوگوں کو الله اللهِ \* وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْزَيَّنَ لَهُمُ کے رہتے (دین) سے روکتے تھے اور الله تعالی ان کے اعمال کو (اپنے علم کے )احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔ اوراس وقت کا ان طُنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْبَوْمَ مِنَ النَّاسِ ہے: کر کیجیجے جب کہ شیطان نے ان ( کفار ) کوان کے اعمال خوشنما کر کے دکھلائے اور کہا کہ لوگوں میں ہے آج کوئی تم برغالب آنے والانہیں اور میں تہارا حامی ہوں۔ پھرجب دونوں جماعتیں ( کفار وسلین کی ) ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں تو هِ وَقَالَ إِنِي بَرِي عُ مِّنْكُمْ إِنِّي آرَى مَا لَا تَرَوْنَ وہ الٹے پاؤں بھاگا اور یہ کہا کہ میرائم سے کوئی واسط نہیں میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جوتم کونظر نہیں آتیں اور الله تعالی خت سزادیے والے ہیں سے اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب منافقین مع اورجن کے دلوں میں (شک کی) بیاری تھی میں یوں کہتے تھے کہ ان (مسلمان) لوگوں کوان کے دین نے بھول میں ڈال رکھا ہے

ولے روایتوں میں ہے کہاس روز مسلمان تين سوتيره اور كفار قريش ایک ہزار تھے گر پر بھی مسلمان ہی غالب رہے۔اس سے ہرمنعف عامل تميحه تكأل سكتاب كدجب الله تعالیٰ اینے دین کو غالب کرنا جاہتا ہے تو کفار کی کثرت اور ثروت اس کوروک نہیں سکتی۔حق تعالیٰ نے اين رسول سلي المالية كم كوخواب ميس کفار کی تعداد کم کر کے دکھلائی تھی تاکہ آئے محابہ سے خواب بیان كرين تو ان ميں مقابله كى جرأت برصے محر جب دونوں گروہ مقابل ہوئے تو بھی مسلمانوں کو كفارقليل التعداد دكمائي ديئ أكر اييا نه بوتا تو مسلمانون مين ايي بے سروسامانی کے پیش نظر لڑائی كرنے يا نه كرنے كے بارہ ميں اختلاف رائے ہوتا اور شاید جنگ کی نوبت نه آتی لیکن لژائی ہوئی اور الله قدریے فتح بدر کی بدولت ترقی اسلام کی را بین تھول دیں۔ وع چونکه نراخوف بدون ایمان کے مقبول نہیں۔اس لئے شیطان کا الله ہے ڈرنا اگر واقعی بھی ہوتو کچھ محل اشكال نہيں۔ وسل مدیندوالول میں سے۔

وسم كدوالون مين سے

اور جو مختص الله ير بمروسه كرتا ب تو بلاشيه الله تعالى زبردست بين (اور) حكمت والي (بهي) بين ول اور اكر آپ (اس وقت کا دافته ) دیکھیں جب کہ فرشتے ان (موجودہ) کا فروں کی جان قبض کرتے جاتے ہیں (اور)ان کے منہ پر اور ان کی پشتوں پر مارتے جاتے ہیں اور مد کہتے جاتے ہیں کہ (ابھی کیا ہے آ مے جل کر) آگ کی سز اجمیلنا اوران سے پہلے کے (کافر) لوگوں کی حالت تھی۔ کہ انہوں نے ان کی حالت الیی ہے جیسے فرعون والوں کی آیات البیکا انکار کیا سوالله تعالی نے ان کے (ان) گناموں پر ان کو پکر لیا۔ بلاشبه الله تعالى برسى قوت والي كه الله تعالى كس اليي نعت كو جوكسي قوم كوعطا فرمائي مو لتے جب تک کہ وہی لوگ اینے ذاتی اعمال کوئیں بدل ڈالتے دھے اور بیامر ٹابت ہی ہے کہ الله تعالیٰ بوے سنے اور ان سے پہلے والوں کی سی حالت ہے کہ کی حالت فرعون والول والے برے جانے والے ہیں ان خلائق

بكان العُلِآن

وا غرص ظاہری سامان و بسامانی پدارتیں قادر کوئی اور سی ہے۔ ویس سواللہ تعالی نے بے جرم سزا

وس ان کے مقابلہ میں کوئی ایس قوت نہیں رکھتا کہ ان کے عذاب کو ماسک

مے لیخی کہ بلاجرم ہم سزانہیں دیتے۔

و ان کفار موجودین نے اپنی بید حالت بدلی کدان میں باوجود کفر کے اول ایمان لانے کی استعداد میں کو جیسے کے اول ایمان لانے کی استعداد کو جیسے سے ان کو جو پہلے سے ان کو حاصل می مبدل بددارہ کی رویاس کے دبیر ہوئی کہ انہوں نے بطریق ند کور توسی کرب استعداد کو بدل ڈالا۔

وللے لائط ورفون فرمانا ان بی کے اعتبارے ہے جوعلم النی میں عر محر کافررہنے والے تھے۔

الله كنوديك بدكافراوك مين توبدايان ندلاوي م وال

جن کی یہ کیفیت ہے کہ آپ ان سے ( کئی بار)

Yr : A

چے ہیں (مر) پھر (بھی) وہ ہر بار اپنا عبد توڑ ڈالتے ہیں اور وہ (عبد فکنی سے) سواگر آپٹر ائی میں ان لوگوں پر قابو یا ئیں تو ان (پر جملہ کر کے اس) کے ذریعہ ہے اور لوگوں کو جو کہ ان کے اور کافر لوگ اینے کو یہ خیال نہ کریں کہ وہ ف گئے۔ الله كو وتمن بي اور تهار ي وتمن بي اور ان كے علاوہ دوسرول ير بھى جن كوتم ( بالتعيين ) نبيس جائے۔ ان كو الله بى الله کی راه میں جو چیز بھی خرج اور آگر آپ کو دھوکہ دینا جاہیں تو الله تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہیں۔ اور وہی ہے جس نے

وليسبب نزول اس آيت کا يېودېني قريظ كى عبد فكنى ب-كدانهول نے جناب رسول الله سطينة لينتي سے عہد کیا تھا کہ ہم آپ کے ج خالفین کو مدد نه دیں سے اور سا پربھی غز وہ احزاب میں مشرکین کو مدد دی اور بھی چند باراییا ہو چکا تھا ہر بار کہہ دیتے تھے کہ ہم نجول مئے۔ پھر تازہ عبد کرتے تھے پھر ایا بی کرتے تھے۔ اس پر ان آ ينول ميں آب كوتكم موا ان سے سے بعن ای طرح اس عبد کے باقی نەرىپے كى اطلاع كردىجئے۔ فائدہ: بدون ایس اطلاع کے لڑنا سے مدیث میں تیراندازی کی مثل اور کھوڑوں کے رکھنے اور سواری سیمنے کی بڑی فضیلت آئی ہے اب بندوق اورتوپ قائمقام تیر کے ہے اورعموم قوت میں بیسب اور ورزش بعی داخل ہے۔

بَيَانُ الْقُلِآنُ

و\_فاہرے كداكر باہم اتفاق ند موتو كوئى كام خصوصاً دين كي نفرت مل کرنیں کر سکتے۔ أوس برچندكه يهال لفظا ميغه خركا ہے کہ اتنے آ دمی اتنوں پر غالب آجاوي محليكن مقصود خرنهيس بلكه انشاءاورامرہے یعنی قرار واجب ہے اور فرار حرام ہے اور بعنوان خبرتعبیر کرنے میں بطور کناریہ کے مبالغہ و تاكيد بي اعاصل بيب 🗘 كەجىياغلىدى خبرىقىنى ہونے ب پر ثبات واجب مونا چاست ای طرح اب واجب ہے۔ و سو يَغُلُّهُ أَمَاذُنِ اللهِ (الله كَفَكُم ہے غالب آئیں گے ) لینی غلبہ اذن البی کے ساتھ مقید ہے۔ پس اگرکسی حکمت کی وجہ سے اذ ن نہ ہو

توغلبهجي ندہوگا۔ وس سبب نزول ان آیات کابیہ کہ بدر میں ستر کافر پکڑے ہوئے آئے۔ تو آپ نے محابہ سے ان کے باب میں مشورہ کیا۔ بعض نے مشوره دیا کهان کوفل کر دینا حاسینے بعض نے کہا کہ ان سے پچھ مال لے کر چھوڑ دینا جائے۔آپ پر وی نازل ہوئی کہان محالیہ سے فرماد یجئے كهتم كوافتيار دياجا تاہےخواہ ان كو تل كردوخواه ان سے فديہ لے كر چیوژ دو۔ مگر اس صورت میں اسکلے سال سترآ دی شہید ہوں مے۔غرض اکٹر صحالے کی یہی رائے ہوئی۔کہ خیر ہم شہید ہو جا ئیں گے۔اس وقت ان کوفد یہ لے کرچھوڑ دیا جاوے۔ شاید بیر مسلمان هو جاوی اور اس وقت مسلمانوں کو مالی مدد ملے ۔ آپ نے بھی پوجہ رخم دلی کے اس رائے کو يبند فرماياله چنانجه باستنائے بعض کے کہ دہ تو قتل کئے گئے جیسے عقبہ اور نضراور طعمه باقی سب قیدیوں سے فدید کے کر چھوڑ دیا گیا۔ صرف حضرت ابوالعاص كوكه وه بهي اس (باقی برصغیرا کنده)

آ ہے کوانی (غیبی )امداد (ملائکہ ) ہے اور (طاہری امداد )مسلمانوں سے قوت دی اوران کے قلوب میں اتفاق پیدا کر دیاول اوراگر أَنْفَقَتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَبِيْعًا مَّا ٱلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ آپ دنیا بھر کا مال خرچ کرتے جب بھی ان کے قلوب میں اتفاق پیدا نہ کر کئے۔ بے شک وہ زبردست ہیں حکمت والے ہیں۔ كيكن الله في ان مين باہم اتفاق بيدا كر ديا۔ کے لیے الله کافی ہے اور جن موشین نے آپ کا اتباع کیا ہے وہ ا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْهُوْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ تم میں کے بیں آدی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دو سو پر غالب آ جادیں گے اگرتم میں کے سوآ دمی ہوں گے تو ایک ہزار کفار پر غالب آ جاویں گے <u>ہے</u> اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اب الله تعالی نے تم پر تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ (دین کو) کچھ نہیں سمجھتے سو اگرتم میں کے سو آدی ثابت قدم رہنے والے ہول کے تو تم میں ہمت کی کی ہے و وسویر غالب آجاویں گے اور اگر تم میں کے ہزار ہوں گے تو دو ہزاریر اللہ کے علم سے غالب ُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ® مَا كَانَ لِنَبِيَّ ٱنْ يَكُوُ نی کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے قیدی آ جاویں گے وس اور الله تعالی صابرین کے ساتھ ہیں ٱسُولى حَلَّى يُتَّخِنَ فِي الْأَرْضِ تُويْدُونَ

باتی رہیں (بلکہ فل کر دیے جائیں) جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح ( کفاری) خوزیزی نہ کرلیں وی تم تو

(بقیہ فی گزشتہ ہے آگے) وقت ان میں تعے صحالہ کی مرضی ہے بدون کچھ لئے ہوئے جھوڑ دیا۔اس كو اصطلاح شرى مين مَنْ كَتِي مِين - اس يربية يتين مَا كَانَ لِنَهِيْ تا عَذَابٌ عَظِيْهٌ تازل موتين-ان آیوں سے صحابہ کو اس فدید کے حلال وحرام ہونے میں شبہ ہو گیا تو آيت فَكُلُوا اللهِ نازل مُونَى جِونكه بعض قیدی فدیہ دینے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ جیسے ہ حضرت عباسؓ وغیرہ اور انہوں ہے نے آئے سے بوجہ فدیہ دیے کے مفلس ہوجانے کی شکایت کی اس ر آيت يَانَهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَهُ : فِيَ أَنِي يُلْهُ اللهِ تأزل مِونَى \_تتمهاس قصه كا یہ ہے کہ اسکے بعد بعض محالیہ نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا۔ یوجھا تو آپ نے فرمایا کہ عذاب کے آثار بهت قريب آ محية محرالله تعالى كافضل ہوا کہ ناز انہیں ہوا۔

اور الله تعالیٰ آخرت (کی مصلحت) کوچاہتے ہیں اور الله تعالیٰ بڑے زبردست بڑ الله تعالیٰ کا ایک نوشتہ مقدر نہ ہو چکتا تو جو امرتم نے اختیار کیا ہے اس بھی کی اور اینے مال اور جان سے الله کے رستے ایمان تو لائے اور جرت نہیں کی تمہارا ان سے میراث کا کوئی اور اگر وہ تم سے دین کے کام میں مدد حامیں ۷۲ : ۸

بسیان القرآن السیان نقم ان کے وارث ندوه تہارے وارث۔ ویل یعنی کام تو سب کئے مگر بعد میں۔ ویل اس لئے ہروقت کی مصلحت میں اس سورت میں چند غزوات فزوات بین مذکور بین: اعلان تعلی غزوات بین مذکور بین: اعلان تعلی عبد بینا کل عرب۔ فتح کمہ، غزوہ خنین۔ افراج کفار از حرم۔ غزوہ جبوک اور ان بی آغوں کے محمر جبوک اور ان بی آغوں کے محمر میں عبغا واقعہ ہجرت۔

بع يج

r: 9

مگر اس قوم کے مقابلہ میں نہیں کہ تم میں اور ان میں ہاہم کے زماندیس ) ججرت کی اور الله کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور جن لوگول نے (ان مہاجرین کو )ایے یہال تھیرایا اور ان کی مدد کی بن تمہاے برابز مبین کیکن تا ہم )تمہارے ہی شار میں ہیں اور جولوگ رفتہ دار ہیں ک بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانتے ہیں ہے حقذار یں (اور) سوله رکوع میں العين مدت) عبد كرركما تعا سرزمين

وَّاعْلَمُوٓ اللَّهُ عَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ ۗ وَ اَنَّ اللَّهَ مُخْزِى اور بر (بھی) جان رکھوکتم الله تعالی کوعاجز نہیں کر سکتے اور بر (بھی جان رکھو) کہ بےشک الله تعالیٰ کافروں کو (آخرت میں) اور الله اوراس کے رسول کی طرف سے بوے فج کی تاریخوں میں عام لوگوں کے سامنے اعلان کیا کا رسول وونوں وست بروار ہوتے ہیں ان مشرکین (کو امن دینے) سے ے ۔ اور اگرتم نے (اسلام سے ) اعراض کیا تو بہ سمجھ رکھو کہ اور ان کافروں کو ایک دردناک سزا کی خبر سا دیجے واقعی الله تعالی (یدعهدی سے) احتباط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ پر اگر ( كفر ) توب كر ليس اور نماز برج كيس اور زكوة دي كيس تو ان كا رسته چهور دو واقى الله تعالى اور اگر کوئی بری مغفرت کرنے والے بری رصت کرنے والے ہیں

بیکان افکر آن بین لاائی میں جو جو ہوتا ہے سہ کا جازت ہے۔ -ري-

بتكان العُرآن ولا لعني سيخيخ ديجئے تا كه وه سوچ مجھرا بنی رائے قائم کرے۔ <u>وس</u> اس لئے قدرےمہلت دینا و ۴ کیونگه رعایت تو اس عبد کی ہوتی ہے جس کو دوسرافخص خود نہ توڑے ورنہ رعایت تہیں باتی إرائى مطلب بيركه بيالوگ عهدكو توڑیں کے اس وقت اس طرف اسے بھی رعایت نہ ہوگی ۔ ه يعن ان ساميد ب كرعبدكو الے بعنی جب تک بیلوگ عہد نہ توڑیں تم بھی مدت عبد کی ان سے إيوري كردو \_ جنانجه زمانه نزول برأة میں اس مدت میں نو ماہ باتی رہے تعاور بوجهان كى عهد فكنى ندكرني ا کان کی پیدت بوری کی گئی۔ ا پس تم بھی اختیاط رکھنے سے لپندیدهٔ حق ہوجاؤ کے۔ م م يعني ان كي عبد فكني يراصلاً نظر نہوگی خواہ انہوں نے پچھ بی کیا ہو

پ سے پناہ کا طالب ہو کو آپ اس کو پناہ دیجے تا کہ وہ کلام الی س لے والے مجراس کواس کے امن کی ال سبب سے ہے کہ وہ ایے لوگ ہیں کہ پوری خرنہیں رکھتے وس ارح رموو س بلاشد الله تعالى (بوعبدى سے )احتاط ركنے والوں كو يندكرتے بين وكے كيير (ان كاعبد قابل رعايت رب كا) حالانكدان ت یہ ہے کہ اگر وہ تم پرکہیں غلبہ یا جائیں تو تمہارے بارے میں نہ قرابت کا پاس کریں اور نہ قول وقرار کا ۔ انہوں نے احکام البید کے عوض ( دنیا کی) متاع نا پائدار کو افقیار کر رکھا ہے سو بہلوگ اللہ کے رہتے ہے ہٹے ہوئے ہیں۔ بدلوگ سی مسلمان کے بارے میں ندقر ابت کا پاس (اور) یقیبتاً ہے ان کا عمل بہت ہی برا ہے اور آگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اوگوں کے لیے احکام کوخوب تقصیل سے بیان کرتے ہیں

Majorin, maio consistenza de la politició de la politició de la consistenza della consistenza de la consistenza della co

منزل۲

4:4

ا بی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین (اسلام) برطعن کریں تو تم لوگ اس قصد سے کہ یہ باز آ جاویں ان بیشوا بان کفرے لڑو کیونکہ اس صورت میں ان کی قشمیں (باقی) نہیں رہیں 19 1 c > e c 5 c 5 6 7 پہلے چھیئر نکالی ولے کیا ان سے (لڑنے میں) ڈرتے ہوسو اللہ تعالی اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہتم ان سے ڈرو اگر تم ان سے اثرہ الله تعالى (كا دعدہ ہے كه) ان كوتمبارے باتھوں سزا دے گا اور ان كوذكيل (وخوار) کا اور تم کو ان ہر غالب کرے گا اور جس پر منظور ہو گا الله تعالی توجہ (مجمی) فرمائے گا ویل آور الله تعالی بوے علم والے بوی حکمت والے ہیں کیاتم پیہ خیال کرتے ہو کہتم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ کے حالانکہ ہنوز نے (ظاہر طوریر) ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے (ایسے موقعیر) جہاد کیا اور الله اور الله تعالیٰ کو سه مشرکین کی بید لیافت ہی نہیں که وہ الله کی مجدول کو آباد کریں ان لوگوں کے سب اعمال جس حالت میں کہ وہ خود اپنے اوپر كفر (كى باتوں) كا اقرار كررہے ہيں

عہد میں کوئی کی نہیں ہوئی۔انہوں نے بیٹے بھائے خود ایک شوشہ چھوڑ اپس ایسے لوگوں سے کیوں نہ وع یعنی مسلمان ہونے کی توفیق دے گا۔ چنانجہ فتح مکہ میں بعضے لڑے اور ذلیل ومقتول ہوئے اور بعضے مسلمان ہو گئے۔ وسے جس کے فلاہر ہونے کا احما ذربعہ ایسے موقع کا جہادے جہاں مقابله این اعزه ا قارب سے ہوکہ بورا امتحان ہو جاتا ہے کہ کون الله کو عابتا ہے کون برادری کو۔ میں اوپرمشر کین کے شنائع ندکور تھے۔ چونکہ ان کواپنے بعض اعمال پرجیسے متحد حرام کی خدمت اور حاج كاياني يلانا وغيره افتخار تعا\_اس كئے آ مُحِمَّعُمُون سابُق كَيْتِيم كَ لِيَ افتقار كا ان چندآ يتول ميل جواب دیتے ہیں اور اسی کے معمن میں مسلمانوں کے ایک اختلافی مسئلہ کا جس میں اس ونت کلام ہوا تھا کہ ایمان کے بعد افضل الاعمال آیا عمارت معدحرام بياسقايداج يا جهاد آيت أجَعَلْتُمْ الله على

جواب دیتے ہیں۔

میں وو لوگ ہمیشہ

سكان الغرآن و\_ بوجداس کے کدان کی قبولیت کی شرط نہیں یائی جاتی۔ اور جولوگ بے انصاف میں وس اس مراد مرک میں لوگ برابر نہیں اللہ کے نزویک نیکوسی اوربرجرت کاذکرتماجس نیکی میں وطن اور اقارب اور اموال واملاك سيقطع تعلق ۔ ایمان لائے اور (الله کے واسطے) انہوں نے ترک وطن کیا كرنا يراتا ب جوكه طبعًا شاق معلوم ہوتا ہے جو گاہے سبب ہوسکتا ہے ترك بجرت كا\_اس لئة آكان التعلقات کے غلبہ کی مُدمت فرماتے يں-ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف

بھائيوں

بجز الله کے کئی سے نہ ڈریں سو ایسے لوگوں کی نسبت توقع (یعنی وعدہ) ہے الله تعالى ان كوسجه نهيس ديتا الله کے نزدیک بہت بوے ہیں اور یکی لوگ بورے کامیاب ہیں

ولمطلب بدكه برامانع هجرت سے ان لوگوں كاتعلق ہے اور خود وي جائز نہیں۔ پھر ہجرت میں کیاد شواری ہے۔ <u>1 .</u> ان اشیاء کا زیاده بیاراهونا جو براہ مراداس سے دہ محبت ہے جو احكام الهيدونبويه برعمل كرنے سے بازر تھے میلان طبعی مراد تہیں۔ وسل يعنى ان كامقصود تعاان چيزوں یے تبتع وہ بہت جلد خلاف ان کی تو قع كے موت سے مقطع موجاتا ہے۔ وہم حنین ایک مقام ہے مکہ اور طائف کے درمیان میں بہاں قبیلہ ہوازن اور ثقیف سے فتح مکہ کے دو هفته بعد لرائي موئي تفي مسلمان باره بزار تنصے اور مشرکین جار بزار بعض مسلمان ابنا مجمع دیکھ کرایسے طور برکہ ال سے بندار متر شح ہوتا تھا کہنے لگے ہم آج کئی طرح مغلوب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اول مقابلیہ میں کفار کو بزييت ہوئی۔بعضےمسلمان غنیمت کو جمع کرنے گئے۔ اسوقت کفارلوث یڑے اور وہ تیرانداز بڑے تھے ملمانوں پرتیر برسانے شروع کی کئے اس گھبراہٹ میں 9 مسلمانوں کے یاؤں اکھڑ گئے صرف رسول الله مع بند مع چند صحابیہ کے میدان میں رہ گئے۔آٹ نے حضرت عباس ہے مسلمانوں کو آواز دلوائی۔ پھر سب لوٹ کر دوبارہ کفار ہے مقابل ہوئے اور آسان ہے فرشتوں کی مدد آئی آخر کفار بھاگے اور بہت ہے تیل ہوئے بھران قبائل کے بہت ہے آ دمی آپ کی خدمت میں حاضر ہو كرمشرف بإسلام ہوئے اورآت نے ان کے ہل وعمال جو پکڑے گئے تھے سبان كووايس كرديتے۔ و ۵ بیه جوفر مایا که رسول پرتسلی نازل ہوئی۔مراداس ہےمطلق تسلی نہیں وہ تو آپ کو بلکہ وہ صحابۃ جو آپ کے ساتحدره محئئ تنصان كوجعي حاصل تقي اوروہ ای وجہ سے ثابت قدم رہے بلكه مراداس سے خاص تسلى ہے جس سے غلبہ کی امید قریب ہوگئی۔

اَوْلِيَاْءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِنْهَانِ <sup>\*</sup> وَ مَنْ (اینا) رفیق مت بناؤاگر وہ لوگ کفر کو ہمقابلہ ایمان کے (ایبا) عزیز رکھیں ( کہ ان کے ایمان لانے کی امید نہ رہے) اور جو محض تم يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَأُولَلِّكَ هُمُ الطُّلِمُونَ ﴿ قُلْ إِنْ كَانِ میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا سو ایسے لوگ بوے نافرمان میں ولے آپ کہہ دیجئے کہ اگر باب ادر تهارے بیٹے ادر تمہارے بھائی ادر تمہاری بیبیاں اور تمہارا کنب مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکائ نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پیند کرتے ہو تم کو الله سے اور اس کے کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ بیارے ہوں تو تم منظر رہو۔ وی بہاں تک کہ الله تعالی اپناتھم (سزائے ترک جمرت کا) بھنج دیں۔ اور الله تعالی بے مکمی کرنے والے لوگوں کو ان کے مقصو تک نہیں پہنچاتا وسے تم کو الله تعالی نے (لڑائی کے) آبہت موقعوں میں ( کفار پر ) غلبہ دیا اور حنین کے دن بھی ویں جبکہ تم کو اینے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا پھر وہ کثرت تمبارے لیے کچھ کار آلد نہ ہوئی اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے نگی کرنے گی پھر (آخر) تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے لککر نازل فرمائے جن کوتم نے نہیں دیکھا اور کافروں کوسزا دی اور سے کافروں کی (ونیا میں) سزا ہے

**77:9** 

بسیاف القرآن مل جس کا داقع میں کہیں نام و نفان نیس ملام ادشر کین عرب ہیں جو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔

دلى

یہ کدهر النے جا رہے ہیں انہوں نے الله کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائح کو (باعتبار طاعت کے)

ہے لے اور کمسے بن مریم کو بھی وہ لوگ بوں حاہتے ہیں کہ اللہ کے نور (بیعنی دین اسلام کو) ا۔ ہدایت ( کا سامان لیعنی قرآن) اور سجا دین دے کر بھیجا ہے وسے تا کہ اس اور الله كى راه سے باز ركھتے ہيں اور (غايت حص سے) جو کہ اس روز واقع ہو گی کہ ان کو دوزخ ہیں کرتے سوآپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سا و یجئے۔ ے میں (اول) تیایا جاوے گا پھران سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جاوے یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو

بیکان القران به بینی ان کی اطاعت علیل اور مرد میشان کی اطاعت علیل اور

تحریم میں مثل طاعت اللہ کے کرتے ہیں کہنص پران کے قول کو ترجح دیتے ہیں اور الی اطاعت بالکل عمادت ہے بیں اس حساب ہے وہ ان کی عمادت کرتے ہیں۔ <u>1</u> کیعنی منہ سے ردواعتراض کی یا تیں اس غرض ہے کرتے ہیں کہ د بن حق کوفر وغ نه ہو۔ وس يعني اسلام -وسم اتمام بمعنى اثبات وتقويت بالدلاكل تو اسلام كے لئے برزمانہ میں عام ہے اور نہی مقابل ہے اطفاء بمعنی رد کا اور تقییج تفسیر کے لئے کافی ہے اور مع اعتبار انضام سلطنت مشروط بصلاح اال دين كے ساتھ اور مع محوكل بقيداديان واقع موكاز مانيك عليه السلام ميس-م یعنی بہود ونصاری کے علاء اور مشائخ عوام کے مال نامشروع طریقے سے کھاتے اڑاتے ہیں۔ ك بعني احكام حقّه كو يوشيده ركه كر موافق مرضی عوام کے فتوای دے کر ان سے نذرانے کیتے ہیں۔

بَيَانُ الْقُرْآنُ

وليه يعنى ذيقتده ، ذى الحجه ، محرم اور و ۲\_ نیعنی ان مهینوں کا بارہ ہونا اور لِقِینَا شَار مہینوں کا (جو کہ) کتاب الی میں الله کے زدیک (معتبر میں) بارہ مہینے (قری) ہیں عاركا بالتخصيص اشبرحرم ہونا۔ وس مقصودآیت میں اس حساب کا ابطال ہے جس سے احکام شرعیہ میں اختلال یا غلطی ہونے کیے۔ جس روز الله تعالیٰ نے آسان اور زمین بریدا کئے تتھے (ای روز سے اور )ان میں میار خاص مہینے ادب البنة چونكهاحكام شرعيه كايدار صاب قری یر ہے اس کئے اس کی حفاظت فرض على الكفايي ہے۔ پس سوتم ان سب مہینوں کے بارے میں ( دین کے خلاف کر کے ) اپنا نقصان م اگر ساری امت دوسری اصلاح کو اینامعمول بنالیوے جس سے قمری حیاب ضائع ہو حاوے تو سب گنبگار ہوں گے اور اگر وہ محفوظ رے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی مباح ہے کیکن خلاف سنت سلف ضرور ہے۔ اور حیاب قمری کا برتنا بوجهاس کے فرض کفایہ ہونے یہ ہٹا دینا کفر میں اور ترقی ہے جس سے کفار گراہ کیے جاتے ہیں کے لاید افضل واحسن ہے۔ وسي يهال يےغزوهُ تبوك كابيان ہے تبوک ایک مقام ہے ملک شام (نفسانی غرض ہے) حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال (جب کوئی غرض نہ ہو) حرام سجھتے ہیں| يس \_ رسول الله ملتي يكيم جب فتح مکہ وغز وۂ حنین وغیر ہاسے فارغ ہوئے تو آپ کوخرمعلوم ہوئی کہ روم کا بادشاہ مدینہ پر فوج جمیجنی الله تعالی نے جو مہینے حرام کئے ہیں (صرف) ان کی گنتی یوری کر لیں پھر الله کے حرام کیے ہو حابتا ہے اور وہ فوج تبوک میں جمع کی جاوے گی۔آپ نے خود ہی قصدسغر کا مقابلہ کے لئے فر مایا اور ہیں ان کی بد اعمالیاں ان کو مستحسن معلوم ہوتی ہیں۔ اور الله تعالیٰ سلمانول میں اس کا اعلان عام کر ۵ دیا۔ چونکہ وہ زمانہ گری کی <u> م</u> شدت کا تھااور مسلمانوں کے یاس سامان بهت کم تقااورسغر اے ایمان والو تم لوگوں بھی دور دراز تھا اس لئے اس غزوہ میں جاتا بری ہست کا کام تھا۔اس لئے ان آیات میں اس کی بہت ترغيب دى كى باور چونكه منافقين بوجه عدم ایمان وعدم اخلاص کے اس میں طرح طرح کے بہانے پیش لائے۔ اور ان کی طرح طرح کی خاشتیں ظاہر ہوئیں۔اس کئے ان آیات میں ان پر بھی بہت تعنیع ہوئی ہے۔غرض آپ اس مقام

(باتى برصفحة تنده)

آگرتم نہ نکلو کے تو اللہ تعالی تم کو سخت سزا دے گا ( یعنی تم کو ہلاک کر دے گا )

آخرت کے مقابلہ میں بہت قلیل ہے

ے گا (اوران سے اپنا کام لے گا) اورتم الله (كدين) كو كچمضررنه بہنجاسكو كے۔ اور اگرتم رسول الله (ﷺ) كى مدد نه كرو كے تو الله تعالى آپ كى مدد ب) يراين تسل نازل فرمائي اورآب كو آيي كلكرول سے توت دى جن كوتم لوگول نے نيس ديكھا اور الله تعالى نے اگر کچھ لگتے ہاتھ ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی سا ہوتا اور الله جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیبنا جموثے ہیں۔ لیہ لوگ (جموث بول بول کر) اینے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔

(بقیس خی گزشتہ ہے آگے)
تبوک تک تشریف لے جا کر لفکر
نصاری کے منتظر رہے گر وہ ایے
مرعوب ہوئے کہ ان کا حوصلہ نہ پڑا
اور آپ وہاں ایک عرصہ تیم رہ کر
خیر وعافیت کے ساتھ مدینہ منورہ
تشریف لے آئے اور یہ واقعہ
رجب ہے ہے ہیں ہوا۔

القي الم

نے ان کو (ایسی جلدی)احازت کیوں دیہ ر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے کے بارے میں آپ سے اور اگر وہ لوگ (غزوہ میں) چلنے کا ارادہ کرتے تو اس کا کچھ شکوک میں بڑے ہوئے جیران ہیں اور دُونا فساد کرتے اور کیا ہوتا اور تہارے درمیان فتنہ پردازی کے فکر میں دوڑے دوڑے کھرتے ول ور (اب بھی) تم میں ان کے کچھ جاسوس موجود ہیں ال سچا وعده آگیا اور (اس کا آنا بیرکه) الله کانتم غالب رها اور ان کونا گواری گزرتا رها وسی اور ان (منافقین عج

سكان القرآن

ولی یعنی لگائی بجمائی کر کے آپس میں تفریق دلواتے اور جموئی خریں اڑا کر پرشان کرتے دشمن کا رعب تبہارے قلوب میں ڈالنے کی وسش کرتے۔ اس لئے ان کا نہ وسل یعنی جنگ احدو غیرہ میں۔ وسل او پرمنافقین کے احوال مشتر کہ کابیان تھا۔ آگے تی آ تبول میں جو لفظ مِنْهُمْ سے شروع ہوئی ہیں بعض کے احوال واقوال مختصہ اور درمیان درمیان میں احوال مشتر کہ درمیان درمیان میں احوال مشتر کہ

بھی مذکور ہیں۔

منزل۲

سے اور خرچ نہیں کرتے مگر لوگ نماز تہیں يزمنة

ول\_اس فخض كانام جدبن قيس تعا. اس نے یہ بہاندراشا تھا کہ میں عورتول برمفتون ہو جاتا ہوں اور رومیوں کی عورتیں حسین زیادہ ہیں جانے میں میرا دینی ضرر ہے اس لئے رخصت کا خواستگار ہوں۔ وع حاصل بيد عدد الله ما لك اور حاکم ہیں۔ حاکم ہونے کی حیثیت ہے اُن کو ہرتصرف کا اختیار ہے۔ اس لئے ہم رامنی ہیں۔ وسے حاصل یہ کہ الله تعالیٰ عکیم ہیں۔اس مصیبت میں بھی ہمارے فائدے کی رعایت کرتے ہیں۔ اس لئے ہم ہرحال میں فائدہ میں ہیں بخلاف تمہارے کہ تمہاری خوشحالی کا انجام بھی وبال اور نکال ہے اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرورہے۔

وَهُمْ كُرِهُونَ ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ آمُوالُهُمْ وَ لَا أَوْلَادُهُمْ ۖ سو ان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں الله كو صرف بيه منظور ہے كه ان (فدكوره) چيزوں كى وجه سے دنيوى زندگى ميں ( بھى) ان كو كرفتار عذاب ركھے اور ٱنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُ وَكَ ۞ وَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ النَّهُ إِنَّهُ ان کی جان کفر ہی کی حالت میں نکل جادے اور پر (منافق) لوگ الله کی تسمیں کھاتے ہیں کہ وہتم میں کے ہیں وا وَ مَا هُمُ مِنْكُمُ وَ الْكِنَّهُمُ قَوْمٌ يَّفُرَ قُوْنَ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مالائکہ (واقع میں) وہتم میں کے نہیں لیکن (بات یہ ہے کہ) وہ ڈر پوک لوگ ہیں ان لوگول کو اگر کوئی پناہ کی جگہ مل جاتی یا غار یا کوئی محمس بیٹھنے کی ذرا جگہ (مل جاتی) تو یہ ضرور منہ اٹھا کر يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُمُ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّلَافَتِ ۚ فَإِنَّ اوران میں بعض وہ لوگ ہیں جومدقات (تقسیم کرنے) کے بارہ میں آپ پرطعن کرتے ہیں۔ سواگران صدقات أَعُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَ إِنْ لَهُمْ يُعْطُوا مِنْهَا ۚ إِذَا هُمُ میں سے (ان کی خواہش کے موافق )ال کول جاتا ہے وہ راضی ہوجاتے ہیں اورا کران معدقات میں سے ان کور ان کی خواہش کے موافق ) ٹیس ملیا تو وہ يَسُخَطُونَ ۞ وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْ امَا اللهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ لا ٹاماش ہوجاتے میں وس اوران کے لیے بہتر ہوتا اگر وولوگ اس برراضی رہتے جو پکھان کو لالہ نے اوراس کے رسول نے دیا تھا۔ اور یوں کہتے کہ ہم کو الله کافی ہے آیدہ الله تعالی اپنے قفل سے ہم کو اور دے گا اور اس کے رسول دیں گے اور عماجوں کا سے اور جو کارکن ان صدقات پر معین ہیں وس اور جنگی دلجوئی کرنا (منظور) ہے وہ اور غلامول کی گردن

بتيان الفرآن

والیحنی مسلمان ہیں۔
ویل اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اصل
مشاءان کے اعتراض اور حرف گیری
کا محض حرص دنیوی اور خود غرضی
ہونا فلا ہرہ۔
ہونا فلا ہرہ۔
ویل فلیر کے معلیٰ ہیں جس کے

بواطا ہرے۔

اس فقیر کے معنی ہیں جس کے

اس پکھ نہ ہوسکین کے معنی ہیں

جس کے پاس نصاب ہے م ہو۔

وی اسلام اور قدر نصاب فارغ

قابض نہ ہوناسب ہیں شرط ہے بجز

اسلام کی طرف سے مقرر ہوں کہ

اسلام کی طرف سے مقرر ہوں کہ

ان کو باد جودی ہوداج سے میں

زکو قیس سے بطور اجرت کے دینا

وبائز ہے۔ باتی اصناف ہیں قید

فرکور شرط ہے۔

کے آتانے کہددیا ہوکدا تا روپیہ دے دے تو آزادہ اس غلام کو زکو ہوکی جائے تا کدایے آتا کو دے کرآزاد ہوجادے۔

Y+ : 4

منزل۲

چڑانے میں ولے اور قرضداروں کے قرضہ میں اور جہاد میں اور مسافروں میں

وَ الْغُرِمِيْنَ وَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرَيْضَةً

DP: 9

44:4

سطور برنصیب ہوگی کہوہ اس میں بمیشدر ہے گا (اور ) ہیرین رسوائی ہے منافق لوگ (طبعًا) اس سے اندیشہ کرتے ہیں کہ ان سے بوچے تو کہد دیں مے کہ ہم تو محض معظد اورخش طبی کر رہے تھے آپ(انے)کہدد بجے گا کے ساتھ اوراس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم بٹی کرتے تنے میں اب (پیدیہودہ) عذر مت کرو

منزل۲

بسیاف افغر آن الجهر واسم مصارف زلاة میں بیشرط بے کہ جن کوز کوة دی جاوے ان کو ماکک کر دیا جاوے بدون تملیک زکاة ادانہ ہوگی۔ وقف لائم الحرايع

اگر ہم تم سے بعض کو چھوڑ بھی ویں تاہم پس الله نے ان کا خیال نہ کیا بلا شبہ یہ منافق بوے می سرش ہیں وہ ان کے لیے (برمزا) کافی ہے اور الله تعالی ان کوائی رحمت سے دور کر دے گا۔ اور ان (اے منافقو) تہباری حالت ان لوگوں کو س ہے جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں جو شدت قوت میں اور ان لوگول کے اعمال (حسنہ) مل کیا تھا اور تم بھی بری ہاتوں میں ایسے ہی تھے جیسا وہ لوگ تھے تھے

منزل۲

سكان الغرآن

ر ین کے ساتھ قصداً استہزاء خواہ بداعتقادی سے ہویا بدون بداعتقادی کے ہوکفر ہے۔ اور استہزاء باللہ وآیا تہ و رسولہ باہم شخوں متنازم ہیں۔

و کینی انہول نے اطاعت ندک ۔ اللہ تعالی نے ان پر رحمت خاصہ نہ کی ۔

وس کونکه دنیا میں ان اعمال پر ابشارت تواب میں اورآخرت میں افواب میں۔

44: 4

ان لوگوں کو (ان کے عذاب و ہلاک کی) خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے ہوئے ہیں سجیسے قوم نوخ اور عالم مدين اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیس ان لوگوں پر ضرور الله تعالی رحمت کرے گا۔ لله تعالی کی رضا مندی سب (نعتوں) سے بڑی چیز ہے یہ (جزائے مذکور) بڑی کامیابی ہے لفار (ے بالسنان )اورمنافقین سے (بالسان) جہاد تیجئے اوران پر محق سیجئے (ونیا پیس توبیاس کے مستحق ہیں)اور ( آخرت میں ) Zr: 9 منزل۲

و رس

وہ لوگ قشمیں کھا جاتے کہ ہم نے فلانی بات نہیں کہی۔ اور وہ بری جگہ ہ ول حالانکہ یقیناً انہوں نے گفر کی بات کہی تھی اور (وہ بات کہہ کر ) اپنے اسلام ( طاہری) کے بعد ( طاہر میں بھی ) کافر ہو گئے ور انہوں نے الی بات کا ارادہ کیا تھا جوان کے ہاتھ نہ لگی اُللہ نے اوراس رسول کے رزق اللی سے مالدار کر دیا سواگر (اس کے بعد بھی) تو یہ کریں تو ان کے لئے دونوں جہان میں بہتر ہوگا اور ان کا دنیا میں نہ کوئی یار ہے اور نہ اوران (منافقین) میں بعض آ دمی ایسے ہیں کہ الله تعالی ہے عہد کرتے ہیں کہ اگر الله تعالی ہم کوایے ق سے (بہت سامال) نے دیا تووہ اس میں بخل کے نے لگے کہ (زُلوۃ نہ دی) اور (اطاعت ہے) روگزانی کرنے لگاوی تو روگزانی کے ( بہلے بی سے عالمی ہیں والله تعالیٰ نے ان کی سزامیں ان کے دلوں میں نفاق ( قائم ) کر دیا جو اللہ کے یاس جانے کے دن تک رہے گا اس سبب سے کہا

ولے اگلی آیت کے متعلق قصہ یہ ہے کہ تبوک سے واپسی میں چند منافقین نے کہ تعداد ان کی بارہ تک منقول ہے ایک شب صلاح کی کہ فلان گھاٹی میں آپ کی سواری گزرے گی سب مل کرائٹ کو وَ مَكِيلِ دِينِ كِعِرْقِلَ كُرِدِ سِ غُرِضِ سب ا ينامنه ليبيث كرجمع موكر دفعتهٔ اس موقع پرآ پہنچے۔گرآ پ نے دیکھے کر ذانثاا ورحضرت حذيفة وحضرت عمارة ساتھ تھے انہوں نے ہٹایا گر پیچانے نہیں گئے۔آپ کو وحی ہے معلوم ہوا آپ نے منزل پر پہنچ کر ان لوگوں كو بلاكر يو جيما كرتم في ايا ابيا مثوره كيا تما اور ابيا اراده كيا تھا۔ وہ سب قتمیں کھا گئے کہ نہ مخورہ ہوا ندارادہ ہوا۔ان میں سے لعض کے ساتھ آ<u>ٹ</u> نے خاص طور یر مالی اعانت بھی فرمائی تھی جیسے جُلاس اس قصه میں بیآیت نازل ہوئی اور اس کے نازل ہونے کے بعد جُلاس نے صدق واخلاص سے اسلام قبول کیا۔ س ثغلبه بن حاطب نامی ایک فخص

اسلا بیول بیا۔

ویل تعلیم بین حاطب تا می ایک مختص

آپ سے کشرت مال کی دعا

کرائی۔ آپ نے سجھایا کہ مسلحت

نیس۔ اس نے کہا کہ میں نیک

کاموں میں سَرف کیا کرونگا۔ غرض

آپ کی دعا ہے وہ مالدار ہوگیا۔

آپ کی دعا ہے وہ مالدار ہوگیا۔

اس میں اور ہزنیے میں کیا فرق ہے؟

اور زکو ق نہ دی۔ اس پراگلی آیت

تازل ہوئی۔

41:9

کو خبر نہیں کہ الله تعالی کو ان کے دل کا راز اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے اور یہ کہ الله تعالی غیب

کی باتوں کوخوب جانتے ہیں ول یے (منافقین) ایسے ہیں کففی صدقہ دینے والے مسلمانوں برصد قات کے بارے میں طعن کرتے ہیں اور (خصوصاً) ان لوگوں پر ( اور زیادہ ) جن کو بجز محنت اور مز دوری کے اور پچھیسٹر ہیں ہوتا یعنی ان سے تمسخر کرتے ہیں الله تعالی ان کواس تشخر کا ( تو خاص ) بدلیدے گاہ اور (مطلق طعن کا پیدلہ ملے ہی گا کہ ) ان کے لیے در دناک ( آخرت میں ) آب خواہ ان (منافقین) کے لئے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی استغفار کریں گے تب بھی الله تعالٰی ان کو نہ بخشے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے الله اوراس كرسول كي ساته كفركيا والله تعالى ايس سركش لوگول كو مدايت نهيس كيا كرتا-والے خوش ہو گئے رسولَ الله کے (جانے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا ناگوار ہوا اور (دوسروں کو بھی) کینے آپ کہ دیجئے کہ جہنم کی آگ (اس ہے بھی) زیادہ گرم ہے کیا خوب کہ تم گرمی میں مت نکلو مروہ کی طرف واپس لائے پھر یہ لوگ (سمی جہاد میں) چلنے کی اجازت مالکیں تو آپ یوں کہد دیجئے کہتم مجھی بھی

وا\_ان آیتوں کے نازل ہونے کی خبر س کر نقلبہ زکوۃ لے کر حضور ملطه يتيلم كي خدمت ميں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ الله تعالی نے مجھ کو تیری ز کوۃ لینے سے منع فرما دیا ہے۔ اس نے بہت ہائے دواویلا کی۔ پھر حضرت ۱۰ صدیق اکبڑ کی خلافت میں 💫 ز کوٰۃ لایا۔ آپ نے بھی قبول 📉 نه کی ای طرح حضرت عمرٌ اور حضرت عثانًا نے بھی قبول نہ گی۔ یہاں تک کہ حضرت عثانؓ کے زمانہ میں وہ مرگیا۔ <u>م</u> تمنخرے چونکہ زیادہ دل دکھتا ہے۔اس لئے اس کا ذکر وقوع اور جزاء دونوں میں خصوصیت کے ساتھ کیا گیا۔ <u>و س</u> یعنی ہنسنا تھوڑے دنوں کا ے۔ کھر رونا ہمیشہ ہمیشہ کا فليضحكوا كوميغه امركاب مكر مراداس سے خبر ہے اور مقصود مرتب کرنامجموعه کاہے۔

ِمَعِي اَبِكًا وَّكُنْ ثُقَاتِكُوا مَعِي عَلُوًّا ۗ إِنَّكُمُ رَضِيْتُمُ میرے ساتھ نہ چلو گے اور نہ میرے ہمراہ ہو کر کسی وشمن (دین) سے لؤو گے۔ کیا تھا تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو جو پیھیے رہ جانے کے لائق ہی ہیں کوئی مر جاوے تو اس (کے جنازہ) پر بھی نماز نہ پڑھیے اور نہ (دفن کے لیے) اس کی قبر پر کھڑے ہو جے ( کیونکہ) انہوں نے اللہ اور اس کے رسولؑ کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں ول اور ان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب کہ ان ( فدکورہ) چیزوں کی وجہ سے دنیا میں (بھی) ان کو گرفار عذاب رکھے اور ان کا وم حالت کفری میں ب كونى مكوا قرآن كا اس مضمون ميں نازل كيا جاتا ہے كەتم (خلوص دل ہے) الله يرايمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ ہوکر جہاد کروتوان میں کے مقدور والے آپ سے رخصت ما نگتے ہیں <u>وس اور کہتے</u> ہیں کہ ہم کوا جازت دیجئے کہ ہم بھی بیمال مجھیرنے والوں کے ساتھ رہ جا تھی۔ وہ لوگ (غایت جیمتی سے) غانشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی جس سے وہ (حیت یا بے حمیتی کو) سیجھتے ہی نہیں۔ اور آپ کی ہمرا ہی میں جو مسلمان میں انہوں نے (اس علم کو مانا اور) اینے مالوں سے اور جانوں سے جہاد کیا

وإشان نزول اس آيت كاحديث شخین میں ابن عمرٌ سے اس طرح منقول ہے کہ جب عبداللہ بن الی منافق مرگباتواں کے بیٹے نے کہ وه صحالي تتح رسول الله ملته الله المراتم درخواست کی کہ ایٹاقیص دیجئے کہ اس میں اس کو کفتایا جادے۔ آپ نے دے دیا۔ پھر درخواست کی کہ اس کے جنازے کی نماز پڑھ د بجئے۔ آپ بڑھنے کھڑے ہوئے تو حضرت عران آپ کا دامن بکر ليا اورعرض كياكه مارسول الله آپ اس كى نماز يرصح بين حالاتك الله تعالی نے آپ کو منافقین پر نماز ر صنع فرمایا ہے ( معنی اِسْتَغْفِرُلَهُمْ أَوْ لَا تُسْتَغْفِرُلَهُمْ میں) آپ نے فرمایا کہ الله تعالیٰ نے مجھے اختیار دیاہے(منع نہیں كيا) غرض آب نے نماز يرهي اس یر بیآیت نازل ہوئی۔ پھر جمی آپ نے منافقین کے جنازے پر نماز نہیں پڑھی۔مئلہ کا فرکے جنازے یرنماز اور اس کے لئے استغفار یا . اس کے کفن دفن میں شرکت حائز

وس اوپر غزوہ تبوک کے متعلق منافقین کے تخلف و استیذان باعذار باطله كابيان تفايآ كان كي اس عادت کامتمر ہونا کہ ہرغزوہ میں ان کی بیرحالت ہے اور ان کے مقابله میں آبل ایمان کی جانبازی اور اس کی فضیلت بیان فرماتے

وس أولوا الطول ك ذكر س فتخصيص مقصود نبيس بلكه غير اولي الطّول كا حال بدرجهُ اولي معلوم ہو گیا که جب اہل مقدور کا بیرحال ہے تو بےمقدوروں کا تو ضروریمی ہوگا۔

**AA:9** 

اور

اور انبی کے لیے ساری خوبیاں ہیں

ول يوں تو دعوٰی ايمان ميںسب ہی منافقین حجو نے تھے مگر جو عذر كرنے آئے تھے۔ انہوں نے اینے دعوی کو ظاہر داری میں تو نبایا اور بعضے ایسے متکبر بیماک تھے جنہوں نے ظاہر داری بھی نہ برتی وہ جیسے دل میں حبوثے تھے ظاہر <u>م ا</u>گریهاوگ اینانم میں معذور ہوں اور این طرف سے خلوص و اطاعت میں کوشش کریں اور واقع میں پھھ کی رہ جائے تو معاف کر

وس اویر ان منافقین کا ذکر تھا جنہوں نے رواعگی کے وقت عذر تراثے تھے آگے ان کا ذکر ہے جنہوں نے واپسی کے دفت بہانے تصنیف کئے۔ یہ اگلی آیتیں واپسی کے قبل نازل ہوئیں جن میں اغراض فانيه يعنى اعراض ورضائ خلق کی تحصیل کے لئے ان کی بہانہ سازى ـ يَعُتَذِرُونَ مِن مِيثين مُحُولًى ہے اور قُلُ لَا تَعُتَذِيْرُ وُااور فَاعْرِ ضُوْا مِیں اس عذر کے وقت ان كيساته قولاً وعملاً برتاؤ كي تعليم ہے اور ساتھ ساتھ عذاب کی وعيدين ان كوسنائي گئي ہيں۔

میں بھیان کا حجوث کھل گیا۔

اور کچھ بہانہ بازلوگ دیہا تیوں میں سے آئے تا کہان کو ( گھر بنے کی) اجازت بل جائے اور (ان دیہاتیوں میں سے) جنہول نے الله اور اس کے رسول سے (دعوی ایمان میں) بالکل ہی جبوث بولا تھا ں سے جو ( آخرتک ) کافر رہی گےان کودر دناک عذاب ہو گا وا\_ ءِ وَلاَعَلَى الْمَرْضِي وَلاَعَلَى الَّذِيْنَ لاَيَ خرج کرنے کومیسر نبیں جب کہ بیالوگ الله اور رسول کے ساتھ (اور احکام میں) غلوص رکھیں ان نیکو کاروں پر کے باس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ ان کوکوئی سواری ہے دیں <sup>اور</sup> آپ ان سے کہ یاں تو کوئی چیز نہیں جس پر میں تم کوسوار کر دوں تووہ ( نا کام )اس حالت سے واپس جلے جاتے ہیں۔ کدان کی آٹکھوں ہے آنسوروال وہ لوگ (غایت ہے میتی سے ) خاند شین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مبر کر دی جس سے وہ (گناہ و ثواب کو) جانتے ہی نہیں وسے

恶尘

اوراس کا رسول تمہاری کا رگزاری د کھے لیں گے پھرا ہے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سد بتم ان کے باس واپس جاؤگے تا کہتم ان کوان کی حالت پر چھوڑ دو۔ تو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو وہ لوگ ے ہیں اور ( اخیر میں )ان کا ٹھکا نہ دوزخ ہےان کا مول کے بدلے میں جو پچھوہ ( نفاق وخلاف وغیرہ ) کیا کرتے تھے۔ ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو ( ان کو کیا نفع اُورنفاق میں بہت ہی سخت میں اور ان کوابیا ہونا ہی جاہئے کہ ان کو ان احکام کاعلم نہ ہو جو الله تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل اوران دیہاتیوں میں ہے!

## ك العالمة

ول عذر و حلف میں ان کی دو فرصیں بیان فرمائیں۔ اعراض اور رضا اور اس کے متعلق تین حکم فرمائی۔ آگی فرمائی۔ ایک لائفتڈنادوا دوسرا اعمر رضا جو کان کی ساری دوسرا کی متعلق جو کی دوسرا کی میں اور کی ارک میں دوسرتی دل میں دوسرتی دوسرتی دل میں دوسرتی دل میں دوسرتی دوسرتی دل میں دوسرتی دوسرتی دل میں دوسرتی دل میں دوسرتی دوسرت

اور بعض اہل دیبات ایسے

ریئے والا ہوس اور الله تعالی سنتے ہیں جانتے ہیں

جوالله تعالی براور قیامت کے دن بر (بورا بورا) ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھٹرچ کرتے ہیں اس کوعند الله قرب حاصل ہونے کا ذر بعداوررسول کی دعا کاذر بعد بناتے ہیں ول یادر کھوکدان کا میٹری کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے ضروران کوالله تعالیٰ ا بنی رحت میں داخل کرلیں گے اللہ تعالیٰ بردی مغفرت والے بردی رحت والے ہیں۔ اور جومہا جرین اور انصار ( ایمان لانے میں ، سابق اور مقدم ہیں اور (بقیہ امت میں) جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں الله ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس (الله) سے راضی ہوئے و<u>۲</u> اور نیجے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (اور) یہ بڑی کامیابی ہے یر پہنچے ہوئے ہیں (کہ) آپ (بھی)ان کوئیس جانے (کہ بیرمنافق ہیں بس)ان کوہم ہی جانے ہیں ہم ان کو (اور منافقین کوآخرت سے پہلے ) دہری سزادیں گے (ایک نفاق کی دوسرے کمال نفاق کی ) پھر ( آخرت میں ) وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جا کیں گے وس جلے عمل کئے تھے کچھ بھلے اور کچھ برے ادر کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے مقر ہو گئے جنہوں نے ں پر رحمت کے ساتھ تو جہ فر ماویں (لیعنی توبہ قبول کرلیں) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے (سو)الله سے امیدہے کہ ان کے حال بری رحمت والے ہیں آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ (جس کو پہلائے ہیں) لے لیجئے جس کے (لینے کے ) ذریعہ سے آپ

ول كيونكه آپ كى عادت ا شریف تھی کہایسے مواقع پر خریج کرنے والے کو دعا دیتے تھے جبیا کہ احادیث میں ہے۔ وس سبقون الأولون ميسب مهاجرين وانصاراً گئے اور اَگذیدی البَعُوهُم مِن بقيه مونين جن مي اول درجہ توان کا ہے جو صحابہ ہیں گو مهاجر وانصارنهين كيونكه اخيريين ہجرت فرض نہھی مسلمان ہوکرا پنے اینے گھر رہنے کی اجازت تھی اور دوسرا درجه تابعين بالمعنى الاصطلاحي کا ہے پھرغیرصحابہ وغیر تابعین کا۔ كيمرخو داس اخير درجه مين بھي تفاوت ہے کہ تبع تابعین فضل میں اوروں في مقدم بين جس طرح صحابة مين مهاجرین وانصار دوسرے صحابہ سے افضل ہیں۔ وس ان كواور منافقين هي ع في التي سے بڑھا ہوا اس لئے فرمایا دی کہ مدارنفاق کے نفاق ہونے کا اخفاء ہے اور یہ اس میں ایسے بڑھے ہوئے ہیں کہ باوجود یکہ رسول الله سالخي ليكيم ذكاوت وفطانت میں تمام جہان سے المل ہیں، گر انہوں نے آگ کو بھی پتہ نہ چلنے بسكاف القرآن دى كەن كاتوپەتول ك

ول\_ای گئے ان کی توبہ قبول کی اور ا بی رحمت سے مال قبول کرنے کا حکم اور ان کے لئے دعا کرنے کا حکم فرمایا۔ پس آئندہ بھی خطایا وڈنوب کے صدور پرتو یہ کر لیا کریں اور اگر توفیق ہوتو خیرخیرات کیا کریں۔ فاكده: جب توبه سے گناه معاف ہو گیا تو صدقہ کے آکۂ تطبی و تزکیہ ہونے کے کیامعنی!سووجہاں کیا یہ ہے کہ تو یہ ہے گناہ معاف ہو جاتا ہے کتین گا ہے اس کی تعلمت اور كدورت كااثرباقي ره جاتا ہے اور گواس برمواخذ ونبیس لین اس آئندہ گناہوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پس صدقہ سے خصوصا ديگرا تمال صالحہ ہے عموماً بپہ ظلمت اور كدورت مندفع ہو جاتی

ول الخص ال قصد كابيب كهشمر مدینہ کے قریب ایک محلّہ ہے قیااس كا نام برسول الله ما فَهُ إِلَيْهُ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں تو اول ای محلّه میں قیام فر مایا پھرشہر میں تشریف لے آئے تھے۔ تو زمانهٔ قیام میں جس جگه آب نماز یڑھتے تھے وہاں اس محلّہ کے مومنین مخلصین نے ایک مسجد بنالی اور اس میں نماز بردھا کرتے منافقین میں باہم بیرصلاح تھبری کہ ایک مکان مسجد کے نام سے جدا گانہ بنایا جاوے اس میں سب جمع ہو کر اسلام کی ضرر رسانی کے مشورے کیا کریں۔غرض مسجد کی شكل يروه مكان تيار موارتو آپ كي خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کئی کہ آپ وہاں چل کرنمازیڑھ کیجئے تو پھر وہاں جماعت ہونے سکے۔آپ نے دعدہ کرلیا کہ تبوک ہے واپس آ کراس میں نماز پڑھوں ( ما تی برصفحه آئنده )

1 · A : 9

ان کو ( گناہ کے آثار سے ) پاک صاف کر دیں گے اور ان کیلئے دعا کیجیے بلاشبہ آپ کی دعا ان کے لئے موجب المینان ( قلب ) ہے اور سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُوا آتَ اللَّهَ هُوَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ الله تعالی خوب سفتے ہیں خوب جانتے ہیں۔ کیا ان کو پی خبر نہیں کہ ہللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرما تا ہے اور ( کیا ان کو ) ہیر خرنہیں ) کہ اللہ ہی تو ہقبول کرنے ( کی صفت ) اور رحت کرنے ( کی صفت ) میں کامل ہے والے اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ اورآب كهدد يجئ كه (جو عامو) عمل كئے جاؤ سوائجى ديكھے ليتا ہے تمہارے عمل كو الله تعالى اور اس كا رسول اور اہل ايمان وَ سَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ اور ضرورتم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور تھلی چیزوں کا جاننے والا ہے سو وہ تم کو تمہارا سب تَعْمَلُونَ ﴿ وَاخْرُونَ مُرْجَوُنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ کیا جوا بتلا دے گا۔ اور پھے اور لوگ ہیں جن کا معاملہ الله کے تھم آنے تک ملتوی ہے کہ ان کو سزا دے گا یا وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَالَّذِينَ ان کی توبہ تبول کرے گا اور الله تعالی خوب جائے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ جنہوں نے ان اغراض کے لئے معجد بنائی ہے کہ (اسلام کو) ضرر پہنچا ئیں اور (اس میں بیٹے بیٹے کر) کفر کی باتیں کریں (اور ) ایمانداروں میں تفریق ڈالیں وی اوران شخص کے قیام کاسامان کریں جواس کے قبل سے الله ورسول کا مخالف ہے وی اور قسمیں إِنْ آرَدُنَّا إِلَّا الْحُسْنَى ۚ وَاللَّهُ بَيْشَهَلُ إِنَّهُمُ لَكَ کھا جادیں گے کہ بجر بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جموثے ہیں

آب اس میں بھی (نماز کے لئے) کھڑے نہ ہوں البنة جس مجد کی بنیاد اول دن سے تقوٰی پر رہی گئی ہے (مرادمجد قبا) وو

يَوْمِ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيهِ ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ

(واقعی) اس لائق ہے کہ آپ اس میں (نماز کے لئے) کورے ہوں وس اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے

(بقیہ فحرگزشتہ ہے آگے) گالله تعالی نے ان آبات میں آپ كو حقيقت حال كي اطلاع كر دي اوروہاں نماز بڑھنے کی غرض سے جانے ہے منع فرمادیا جنانچہ آپ نے صحابة كوبهيج كراس كوآ كلكوادي-اورمنهدم كرآ ديااس مسجد كالقب مسجد ضرارمشہورے بوجہاس کے کہ سبب وس مرادابوعامررابب ہے۔ مع چنانچه گاه گاه آپ و ہاں تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے۔ ول مراد اس سے اغراض ال باطلهٔ کفریه بین - نایائیداری میں اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ ول إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُونِهُمْ كَابِيهِ مطلب نہیں کہ بعد فنا وموت کے راحت ہو جاوے گی بلکہ ہے محاورات میں کناریہ ہے دوام و<u>٣</u> اوپر متخلفین عن الجهاد کی مذمت تھی۔ آگے محامدین کی فضیلت بھر ان میں سے خاص کاملین کی جن میں دوسرے اوصاف ایمانیه بھی ہوں منقبت وسم لیعنی وہ رہیج جہاد کرنا ہے خواہ اس میں قاتل ہونے کی نوبت آئے يامقتول ہونے كى۔ ه کیونکه اس بیج برتم کوحسب

وعدهٔ ندکور جنت ملے گیا۔ '

پھرآیا ایبا مخص بہتر ہے جس نے کی بنیاد الله سے ڈرنے پر اور الله کی خوشنودی پر رکھی ہو یا وہ مخض جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی (یعنی غار) کے کنارہ پر جو کہ گرنے ہی کوہور تھی ہووا پھروہ (عمارت)اس (بانی) کو لے کرآتش دوزخ میں گریڑے (کانٹا سا) کھنگتی رہے گی ہاں مگر ان کے (وہ) ول اگر فنا ہو جاویں تو خیر ویں اور الله تعالیٰ بڑے علم والے بلاشبه الله تعالى ( بھی ) اور قرآن میں ( بھی ) اور (بیسلم ہے کہ )اللہ سے زیادہ اپنے عبد کوکون پورا کرنے والا ہے تو تم لوگ اپنی اس بھے پر جس کا تم نے اس سے (الله تعالیٰ سے) معاملہ تصرایا ہے خوشی مناؤ ہے وہ ایسے ہیں جو ( گناہوں ہے ) تو بہ کرنے والے ہیں (اور اللّٰہ کی )عبادت کرنے والے ہیں (اور )حمہ

کرنے والے روزہ رکھنےوالے رکوع کرنیوالے (اور )سجدہ کرنیوالے نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے بازر کھنے

ان صفات کی قیدلگانے کا بیر مطلب نہیں کہ بدون ان صفات کے جہاد کا تواب نہیں مانا بلکہ بطلب یہ ہے کہ ان سب کے اجتماع برنواب اورفضيلت ميں اور کثرت اورقوت ہو جاتی ہے تا کہ زے جہادیر نہ بیٹھ جاویں بلکہ عبادات کوبھی ہمیشہ بجالا ویں۔ ولا وجہ اس نہی کی یہ ہوئی کہ ابوطالب کی وفات کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تک مجھ کوممانعت نہ ہوگی ان کے لئے استغفار کروں گا۔ اس پر اورمسلمانوں نے جھی اینے مشرک اموات کے لئے استغفارشروع کیا تو اس آیت میں اس کی ممانعت آئی۔ بعض کوشیہ ہوا که حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تواہیے باپ کے لئے استغفار فرمایا نفا اس بر اگلی آیت میں جواب نازل ہوا۔ وس که آپ کونبوت اور امامت جهاداورتمام خوبيال عطافر مائيس وہم کہ ان کوائیں مشقت کے جهاد میں متنقیم رکھا۔ ه اس غزوہ کے زمانہ کوساعۃ عسر ق ی واسطے فرمایا که گرمی شدید کا وقت تقا سفر دراز تقا مقابله تواعددال لشكر سے تھا۔ سواري كي ہت کی تھی کھانے پینے کے سامان رسد کی کمی اس درجیقمی که ایک ایک ثر ما دو دو فخصول میں تقسیم ہوتا تھا۔

کا اینے باپ کے لئے دعائے مغفرت مانگنا وہ ے تھاجوانہوں نے اس سے دعدہ کرلیا تھا ' کھر جب ان پر بیہ بات ظاہر ہوگئی کہ دہ اللہ کا دشمن ہے(یعنی کافر ہوکرم ۱) تو دہ اس علق ہو گئے واقعی ابراہیمٌ بڑے رحیم المز اج حلیم الطبع تھے۔ ۔ اور الله تعالی ایسانہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کیے ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلادے جن سے وہ بھتے (اور) بلاشبه تههارا الله 19 بعض دفعہ ایک جھو ہارے کو آگے بیجھے کئی کئی آدمی چوستے تھے۔ اسواری کے اونٹ ذیح کرنے ارے۔ان کی آلائش کونچوڑ کریٹنا می (توجفر مائی) وسم جنہوں نے ایس تنگی کے وقت میں پغیم کا ساتھ دیا وہ بعداس کے کدان میں سے ایک گروہ کے دلوں الیس کچھ خزلزل ہو چلا تھا پھر اللہ نے ان (گردہ) کے حال پر توجہ فرمائی 💎 بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق

يُمُ ﴿ وَعَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ﴿ حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ اوران تین شخصوں کے حال رہ بھی (تو جفر مائی) جن کامعالمہ لمتوی چھوڑ دیا گیاتھا۔ یہاں تک کہ جب(ان کی پریشانی کی بیہ نوبت بینچی کہ) زمین باوجودا بنی فراخی کے ان برٹنگی کرنے لگی اور وہ خودا بنی جان ہے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ الله ( کی گرفت ) الله كاساته نددي اورنه بير (زيبا نها) كهايي جان كوان كي ہے ہے کہ ان کو الله کی راہ میں جو پیاس گی اور جو ماندگی کینچی اور جو بھوک (نیز) جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جیتے میدان ان کو طے کرنے پڑے بیسب بھی ان کے نام (نیکیوں میں ) لکھا گیا تا کہ اللہ تعالیٰ ان کوان کے ( ان سب ) کاموں کا

بسیاف القرآن ول کی محض کو بوجه ارتکاب امر خلاف شرع کے بیمزادیتا که اس سے ترک سلام و کلام کر دیں جائز ہادر حدیثوں میں جوممانعت آئی ہے کہ تین روزے زیادہ ترک کلام نہ کرے مراداس ہے وہ ہے جس کا سبب کوئی د نیوی رنج ہو۔ بَيَانُ الْقُلِ نُ

ول او پر جو تخلفین کے باب میں ملامت کے مضامین نازل ہوئے اس سے آئندہ کے لئے شبہ ہوسکتا مخالہ کی جو کا ۔ اس کے ذمہ کے آگے جوفی کے جانے موضل کے خانے کے خوض کے جانے میں کو فرض نہ ہوتا بیان فرماتے کے خانے کی فرض نہ ہوتا بیان فرماتے

سبعہ۔ وسل لیخی جہاد کے وقت بھی مضبوط رہنا چاہتے اور ویسے بھی غیر زمانہ مسلح میں ان سے ڈھیلا پن نہ برتنا استہ

وی اوپر چندآ جول میں جہاد کی ترخیب تھی۔ اب اس کی ترخیب تع اس کے بعض متعلقات کے ذکور اس کے بعض متعلقات کے ذکور اول پاس والوں سے نئمنا چاہئے۔ اول پاس والوں سے نئمنا چاہئے۔ ہوں۔ وکی بذا القیاس اور اس ترخیب کے عس میں جومفاسد ہیں خوب بافتیار خود غزوات فرمائے اور جو بافتیار خود غزوات فرمائے اور حوایش نجی سب میں کہی ترخیب بی کے عس میں کہی ترخیب

الموظار کی۔
وہ کینی جوان میں مرچکے وہ کا فر
مرے اور جوائ اصرار پر رہیں گے وہ
کافر مریں گے۔ حاصل جواب بیہ وا
کر آن میں ایمان کو ترتی دینے کی
جاشک خاصیت ہے کین میں
قابلیت بھی تو ہو اور اگر پہلے سے
خبافت مستحکمہ ہے تو اور بھی اس کا
انتخام ہموجاوے گا۔ ع

مَا كَانُوْا يَعُهَلُوْنَ ® وَ مَا كَانَ الْهُؤُمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَا ا چھے سے اچھا بدلہ دے والے اور (ہمیشہ کیلئے )مسلمانوں کو یہ (بھی) نہ جاہے کہ (جہاد کے داسطے ) سہ ابیا کیوں ندکیا جائے کہان کی ہر ہر بوئی جماعت میں سےایک ایک چھوٹی جماعت (جہادمیں ) حایا کرے تاکہ (میر) باتی ماندہ لوگ دن کی بجھے یوچھاصل کے تے رہیں اورتا کہ بیلوگ اپنی(اس) قوم کو جب کہ وہ ان کے باس واپس آ ویں ڈراویں تا کہ وہ (ان سے دین کی باتیں س کر برے کاموں سے )ا متیاط رکھیں و<del>س</del> اوران کوتمہا ہےا ندرختی یا ناچا ہے وسے اور یہ یقین رکھوکاللہ تعالیٰ ( کی اماد) متقی کوگوں کےساتھ ہے ( لپس ان ہے اور جب کوئی سورۃ ( جدید ) نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین (غرباء سلمین سے بطور تمنیحر ) کہتے ہیں کہ ( کہو)اں سورت نےتم میں اور جن کے دلول میں (نفاق کا) آزار ہے اس سورت نے ان میں ان کی ( پہلی ) گندگی کے ساتھ اور (نئ) گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے و<u>ہ</u> اور کیا ان کونہیں دکھلائی دیتا که بیلوگئے سال میں ایک بار دوباکری نئے آفت میں چنستے رہتے ہیں ( مگر ) گھر بھی (ابنی حرکات شنید ہے) بازنہیں آتے اور نہ دو کچھ بجھتے ہیں

114:9

منزل۲

کتے کو کی (مسلمان) دیکھتا تونیو پھر چل نہتے ہیں (میلومجلٹنج ی ہے کیا بھرے)اللہ تعالیٰ نے ان کادل(نئ ایمان ہے) پھیردیا ہے اس وجہ

(جس بازآنے کا آئندہ امید ہو) اور جب کو بی سورت (جدید) نازل کی جاتی ہے توایک دوسرے و کیھنے لگتے ہیں (اور اشارہ سے ہاتیں کرتے ہیں) ا

لَ يَارِيكُمْ مِّنَ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُواْ

111:9

قُلُوبَهُمْ بِإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ لَقَلْ جَاءَكُمْ رَسُو ے کہ وہض ہے مجھ لوگ میں ( کہایے نفع ہے بھاگتے ہیں)۔ اے لوگو تہمارے میں ایک ایسے بغیرتشریف لائے ہیں جو تہمای جنس (بشر ) سے ِ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ ہں جن کوتمہاری مفرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے واج تہاری منفعت کے بڑے خواہشندر سے ہیں (بدھالت تو سب کے ساتھ ہے ١٠ سُورَةُ يُؤْسُ مَكِيَّةُ ٥١ ﴿ إِنَّ لِكُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (اور) گياره رکوع ميں سورۇ يونس مكەميں نازل ہوئى اس میں ایک سونو آیات شروع كرتا مول الله كے نام سے جونهايت مهربان بزے رحم والے بيں أَوْحَيْنًا إِلَى رَجُلِ صِّنْهُمْ أَنْ أَنْدِرِ النَّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذِيثَ كر بم نے ان میں سے ایک شخص كے ياس وى بھيج دى كرسب آدميوں كو ( احكام البي كے خلاف كرنے بر ) ڈراسے اور جو ايمان لے آئے ان کو یہ خوشخری سایے کہ ان کے رب کے پاس ( پہنچ کر) ان کو پورا مرتبہ ملے گا (حقیق) الله بی ہے جس نے کہ (نعوذ بالله) بدخض تو بلاشبہ صریح جادوگر ہے

السَّمُونِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّامِ

مواوت وہ ہرکام کی (مناسب) تدبیر کرتا ہے (اس کے سامنے ) کوئی سفارش کرنے والا (سفارش) نہیں ( کرسکتا ) بدون اس کی اجازت کے

آسانوں کو اور زمین کو چھ روز (کی مقدار) میں پیدا کر دیا

بتكان الغرآن ول يعني جاہتے ہيں كهتم كوكوئي وی این تمام تر سورت کا ہے حاصل چند مضامین ہیں۔ اول اثبات توحید۔ ثانی اثبات رسالت - فالث اثبات قرآن -رالع اثبات معادبه خامس تهديد به بعض تضم اور اول کے ضمن میں ابطال شرک اور ثانی کے ضمن میں اس کے متعلق بعض شبہات کا جواب اور آپ کی تسلی اور بیسب مضامین محاجہ بیں کفار کے ساتھداور پہلی سورت میں بھی 衰 ان سے محاجہ تھا کو وہاں 🔁 بالستان تفااور يبهال باللسان اور وہاں کفار کے مختلف فرقوں سے تھا اور یہاں صرف مشرکین ہے چنانچہ آیات میںغور کرنے سے بیہ سب امور ظاہر ہو سکتے ہیں اس تقریر سے دونوں ﴿ أَفَاا سورتول ميس مجمى اور إس لي سورت کے اجزاء میں باہدگر بھی تناسب دار تباط ظاہر ہو گیا۔ وسو لعنی زمین وآسان میں احکام جاری کرنے لگا۔

114:9

. 1+

پھر عرش (لیعنی تخت شاہی) پر قائم

ولمنزل سے مرادوہ مسافت ہے جس کوکوئی کوکب شب دروز میں قطع کرے ۔خواہ وہ مسافت خلاء ہو ہا ملاء ہواوراس معنی کوآ فیاب بھی ذی منازل ہے کیکن چونکہ قمر کی جال بہ نسبت سورج کے سرایع ہے اور اس کا منازل کو طے کرنامحسوں ہے اس لئے اس کے ساتھ سیر منازل کی تخصیص مناسب ہوئی اور اس اعتبار سے قمر کی انتیس یا تمیں منزليل هوتنن محكر چونكه اثفائيس رات سے زیادہ نظرنہیں آتا اس لئے اٹھائیس منزلیں اس کی مشہور ہیں۔اور ہر چند کیشس وقمر دونوں عدد منین اور حیاب کے آلات میں ہے ہیں لیکن آ فاب کا دورہ ایک سال میں بورا ہونے کی وجہ سے زياده مناسب بيب كه عددالسنين كوننس كيمتعلق كهاجاد باوراس ہے چھوٹے حیاب کوتم کے متعلق کہا جاوے اور ای واسطے حساب کا لفظ بزهايا كيا بطورتنيم بعد تخصيص

ويي يون تو غير اللعلم وغير الل تقوٰی کے لئے بھی دلائل بیان کئے کئے ہیں مرتخصیص باعتبار انتفاع

کے ہے۔ وس يهال أوثبك متأويهم النَّارُ مِن كفاركا آخرت مِن معذب ہونا بیان فر مایا ہے ایسے مضامین پر کفار تکذیب کی غرض سے کہا كرت كه بهم تو عذاب كوخل جب منجمیں کہ ہم پریہاں دنیا ہی میں نازل ہو جاوے اور اس کے بعد عذاب نازل ندہونے سے شبرعدم عذاب في المعاد كابهوسكنا تفارآ مح ال كاجواب ارشاد موتاب\_

ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُكُونُ اللَّهُ لَكُونُ ۞ إلَيْهِ الیا الله تمبارارب (حقیق) ہے سوتم اس کی عبادت کرد (اور شرک مت کرد) کیا تم پجر بھی نہیں سجھتے مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۗ وَعُلَ اللهِ حَقًّا ۗ إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ الله على كے ياس جانا ہے الله نے (اس كا) سيا وعدہ كر ركھا ہے۔ يے شك وى كہلى بار پيدا كرتا ہے ثُمَّ يُعِيدُكُ لا لِيَجْزِى الَّذِينَ الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ پھروہی دوبارہ بھی (قیامت کو) پیدا کرے گا تا کہ ایسے لوگول کوجو کہ ایمان لائے ۔اورانہوں نے نیک کام کئے انصاف کے ساتھ (پوری بوری) جزا دے ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسلے (آخرت میں) کھولاً ہوا یائی بینے کو ملے کا اور در دناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے وہ اللہ ایبا ہے جس نے آفاب کو چکتا ہوا بنایا وَّ الْقَمَرَ لُورًا وَّ قَكَّرَةُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَلَدَ السِّنِيْنَ اور چاند کو (مجمی) نورانی بنایا اور اس (کی چال) کے لئے منزلیس مقرر کیس تاکہ تم برسوں کی گنتی وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الَّالِي اور حساب معلوم کرلیا کروی تواللہ تعالی نے بیچزیں بے فائدہ نہیں پیدا کیس بیدلاکل ان لوگوں کوصاف صاف بتلارہے ہیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ مَا خَ جو دائش رکھتے ہیں ویں بلاشہ رات اور دن کے کیے بعد دیگرے آنے میں اوراللہ تعالٰی نے اللهُ فِي السَّلْوَتِ وَالْأَرْضِ لَالِتِ لِّقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ فِي السَّلْوَتِ وَالْأَرْضِ لَالِتِ لِّقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ جو کھے آسانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے داسطے (تو حید کے ) دلائل میں جو (الله کا) ڈریانے میں جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھڑکا نہیں ہے ۔ اور وہ دنیوی زعدگی پر راضی ہوگئے ہیں (آخرت کی طلب اصلاً نہیں کرتے) اور اس میں جی لگا بیٹے ہیں (آئندہ کی کچے خرنیس)اور جولوگ ہماری آینوں سے بالکل عافل ہیں ایسے لوگوں کا محکانا ان النَّارُ بِهَا كَانُوْا يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَ عَمِلُوا کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے وسے (اور) یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے

منزل۳

10 : 10

ان کے منہ سے بیہ بات نکلے گی کہ سجان اور ان کی (اس وقت کی باتول میں) اخیر بات یہ ہو گی الحمد لله اور ان کا باہمی سلام یہ ہو گا السلام علیکم ب اجھى كاپورابوچكا بوتا سو(اس لئے)ان لوگول كوجن كو جارے ياس آنے كا كھ كانبيں ہان كے مال ير (بلا عذاب چندروز) حجھوڑ رکھتے ہیں کہ اپنی سرکثی میں بھٹکتے رہیں والے اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح مستحن معلوم ہوتے ہیں (جس طرح ہم نے ابھی بیان کیاہے) اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو (انواع عذاب سے) ہلاک کردیا ہے جبکہ انہوں نے قلم کیا ( یعنی فروٹرک ) حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغبر بھی دلائل لے کرآئے اور دہ (بوجہ عایت عماد کے ) ایسے والی بی سزادیا کرتے ہیں (جیسا ہم نے ابھی بیان کیا ہے) پھران کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کوآباد کیا تا کہ ( ظاہری طور یر ) ہم دیکھ لیں کہتم کس طرح کام کرتے ہو

وليجوشرونقصان واقع ہوتا ہےاس ميں باعتبار مخص خاص یا باعتبار عامہ مصالح کے کوئی خیرمضمر ہوتی ہے اورجس خير ميں توقف ہوتا ہے اس طرح اس میں کوئی شرمضمر ہوتا ہے پس اس شرکا وقوع واقع میں خیر کا وقوع ہے اور اس خیر کا عدم وقوع واقع میں شرکاعدم وقوع ہے۔ وس او پرتو حید کا ذکر مواہے یہاں شرک کا باطل ہونا ایک خاص طور پر ہان فرماتے ہیں۔ وہ بی*ر کہ مصیب*ت میں خودمشرکین ہی الله کے سواسب كوچھوڑ بیٹھتے ہیں۔ پس شرك وا قع میں جس طرح باطل ہے اسی طرح اس عقیدہ والوں کے طرزعمل سے بھی وہ کچر ثابت ہوتا ہے۔

ولیس جب میں تم کو منار ہا ہوں اور میرے ذریعے سے تم کو اطلاع ہوں اور میں جب تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کو اس کلام مجز کا سنوانا اور اطلاع کرنامنظور ہوا اور سنانا اور کے میں نہیں۔ اس اطلاع دیا بدون وی کے بوجہ اس کے مجور ہونے کے میکن نہیں۔ اس کے معلوم ہوا کہ وہ وی منزل اور کام الی ہے۔

ولی یعنی آگر یہ میرا کلام ہے تو یا تو ویل میں میں اس میں اس کے میں اس میں اس کے تعالی تو این کو میں اس کے تعالی کو میں اس کے تعالی کو میں اس کے تعالی کو میں کو کی میں اس کے تعالی کو میں کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی

وی یعنی آگر بدیراکلام ہے تویا تو اتنی مدت تک ایک جملہ مجی اس طرح کا ند نگلا۔ اور یاد فعنی اتنی بری خلاف ہے تا کی ۔ بدتو بالکل عشل کے خلاف ہے قائدہ: اعجاز کے اثبات میں فکٹ ذری تو بالکل عشل کے میں فکٹ ذری تو بالکل عشل کے المین التو ل ہے۔ یعنی استدل التو کی جدید احتال نگالنا کہ سے کہ دفعتہ ایسے التا کی دوجتہ ایسے اعلی طرز کا کلام خوری بیش کر وینا ممتنعات عادیہ ہے۔ اور اعجاز میں امتاع عادیہ سے ہے اور اعجاز میں امتاع عادیہ سے ہے۔

اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف میں تو بدلوگ جن کو ہمارے پاس آنے کا کھڑی نہیں ہے (آپ ے) اول کتے ہیں کاس کے سواکوئی (پورا) دومراقر آن (بی) الے یا (کم ے کم )اس میں کچھ ترمیم کرد بجئے۔ آپ یوں کہد و بجئے کہ مجھے نہیں ہوسکتا کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کردوں۔ بس میں تو ای کا اتباع کردن گاجومیرے پاس وی کے ذریع سے المنتاب الرمين اين رب كى نافر مانى كرول ومين ايك بزك بعارى دن كے عذاب كا انديشر ركھتا مول ـ کہ اگراللہ تعالیٰ کومنظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو یہ ( کلام ) بڑھ کر سنا تا اور نہ اللہ تعالی تم کواس کی اطلاع دیتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی تو پر کیاتم اتی عقل نہیں رکھتے و<u>س</u> سواس محض سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو میں ایک بڑے جھے عمر تک تم میں رہ چکا ہوں۔ الله پر جبوث باندھے یا اس کی آیتوں کو جبوٹا بتلاوے یقینا ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی (بلکہ معذب اور بیلوگ الله ( کی توحید) کوچھوڑ کرالی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنجا شکیل اور نہان کو نقع پہنچا سکیں اور کہتے ہیں کہ بیاللہ کے باس ہمارے سفارثی ہیں۔ آپ کہدد بیجئے کہ کیاتم الله تعالی کوالس چیز کی خبر أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِهَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّلَوْتِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ اور نه زيين اور تمام آدمی ایک بی اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے

کے تع وس مجر (ائی تجرائی سے ) نہوں نے اختلاف پیدا کرلیا۔ اور اگرایک بات نہ ہوتی جو آپ کے دب کی طرف سے بہلے غیر چکی ہے

اور جب ہم لوگوں کو بعداس کے کہان پر کوئی مصیبت پڑ چکی تمہارے ساتھ منتظر ہوں وی ہو گئی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں۔ تو فورا ہی ہاری آیتوں کے بارے میں شرارت کرنے لگتے ہیں و<del>س</del> وہ (اللہ)اپیا ہے کہ تم کوخشی اور دریا میں لیے لیے بھرتا ہے وہی یہاں تک کہ جب (بعض اوقات) تم تشقی میں (سوار) ہوتے حالت میں دفعۃ )ان پرا یک جمونکا (مخالف) ہوا کا آتا ہے۔اور ہرطرف ہےان برموجیر (برے) آگھرے(اس وقت)سب خالص اعتقاد کرکے اللہ ہی کو یکارنے لگتے ہیں( کہاےاللہ)اگرآپ ہم کواس (مصیبت)، ہونے والی ہے (اس) دنیوی زندگی میں (چندے اس سے) خط اٹھا رہے ہو۔ کھر مارے پاس تم کو آنا ہے

وليعن محرسة الأيلم ير-وس خلاصه به کهان امور کومنصب رسالت یا اس کے لوازم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نہیں جانتا نہ مجھ کو کوئی دخل۔اصل مقصود کے اثبات کے لئے البتہ ہر وقت آمادہ ہوں اورثابت بھی کرچکاہوں۔ وسے لینی اس سے اعراض کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تکذیب و استہزاء سے پیش آتے ہیں اور براہ عنادو اعتراض دوسرے معجزات کی فرمائشیں کرتے ہیں اور مصیبت گزشتہ ہے عبرت نہیں پکڑتے۔ پس علت اعتراض کی آیات منزله سے اعراض ہے اور اس کی علت وہم کیغنی جن آلات واسباب سے م چلتے پھرتے ہو وہ سب اللہ ہی کویے ہوئے ہیں۔ و ۵ یعنی وہی شرک ومعصیت

تمہارا کیا ہواتم کو جتلا دیں گے (اور اس کی سزا دیں گے)و<u>ا</u> بس دنیوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم ون میں یارات میں اس پر ہاری طرف ہے کوئی حادثہ آیڑا (جیسے بالایاخشکی یااور کچھ )سوہم. طرح آیات کوصاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے جن لوگول نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خولی (بعنی جنت) ہے اور مزید برآس (الله کا دیدار) بھی اور ان کے چہروں یر نہ کدورت (غم کی) چھاوے گی اور نہ ذات ہے لوگ جنت میں رہنے والے ہیں ک سزا اس کے برابر ملے گی

## بتيان الغرآز

و او پر آیکا الناس المتا بغیلم الله میں فرمایا تھا کہ یہ تمہاری کا مرانی کفر ومعاص سے دنیا میں اس چندروزہ ہے گھر آخرت میں اس کو مران کا جاتی ہوتا اور آخرت کی جزا وسرا کا باتی مستحقین کے ذکورہے۔

مونا میں سنرہ سے خوشما معلوم میں بین شرک و کفرکیا۔

موتا یعن سنرہ سے خوشما معلوم میں بین شرک و کفرکیا۔

ہوگی کہ) گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت کے پرت لیبیٹ دیے گئے ہیں۔

بُالنَّادِ ۚ هُمُ فِيْهَا خُلِدُونَ ۞ وَيَوْمَر نَحْشُرُهُمُ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ولے اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب (خلائق) کو (میدان قیامت میں) جمع کریں مے پھرمشر کین ہے کہیں گے کہتم اور تہمارے شریک اپنی جگہ تھیرو پھر ہم ان (عابدین ومعبودین) کے آپس میں پھوٹ ڈالیں مجاوران کے وہ شرکاء (ان سے خطاب کرکے ) کہیں محے کتم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ 🔊 هُنَالِكَ تَبُلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّاۤ اَسْلَفَتْ وَ رُدُّوَا خبر بھی نتھی وس اس مقام پر ہر خص این استحال کے ہوئے کامول کا استحان کر لے گا۔ اور بدلوگ الله ( کے عذاب ) کی طرف جوان کا مالک بادنائے جادیں کے وس اور جو کچم معبورتراش رکھے تھےسب ان سے عائب (اور م) ہوجادیں کے (کوئی بھی تو کام نہ آوے گا) وغيرجم كالمحط سيس سے اور سب اینے اپنے کام میں لگے ہوئے تھموں پر یوراافتیار رکھتا ہے اور وہ کون ہے جو جاندار (چیز ) کوبے جان (چیز ) ہے نکالیا ہے اور بے جان (چیز کو) جاندار سے نکالیا ہاورو وکون ہے جوتمام کامول کی تدیر کرتا ہے (ان سے بیر والات سیجے) سوغرورو و (جواب میں) یہی کہیں گے کہ (ان سب افعال کا فاعل) اللہ ہے وال ای طرح آپ کے رب کی یہ (ازلی) بات کہ یہ ایمان نہ لاویں مے تمام مترو (سرکش) لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے آپ (ان سے) یوں ( بھی) کہنے کہ کیا تہارے ( تجویز کیے

بتيان العُرازن

ولاورمشركين كيحق مي فرمايا تَهَا مَا لَهُمْ قِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ. چونکه وه لوگ اپنے معبودوں کو اپنا شفع کہتے تھے اس کئے آ مے ان معبودین کاان عابدین سے قیامت میں بے تعلقی ظاہر کرتا جس کے لئے عدم نفع لازم ہے بیان فرماتے وسل اگرکسی کوشبه ہو کہ کیا بت بھی بولیں مے تو جواب سے ہے کہ اس میں کوئی محال نہیں۔ وسر ان كاغافل ہوناان كى عبادت سے ظاہر ہے اس واسطے 📻 ک کہ بتوں کو ایبا شعور کھی۔ 🖒 ظاہر ہے کہ یہاں نہیں ے۔ اگر اور معبودین مثل ملائکہ وغيرهم كوبعي عام ليا جائے تو بھي غافل ہونا صحیح ہے کیونکہ علم ملائکہ

وس يهال الله تعالى كوكفار كامولى بنادینا باعتبار معنی مالکیت کے ہے۔ اور لا مَوْ للى لَهُمْ مِين فَي كرنا باعتبار معنے محبّ وناصر کے ہے۔ م یعنی آسان سے بارش کرتا ہے اورزمین سے نباتات پیدا کرتا ہے

جس سے تہارارزق تیار ہوتا ہے۔ ك يعني جوامر حق كي ضد ہوگي وه مرابی ہے اور توحید کا حق ہونا ثابت ہو گیا پس شرک یقیناً ممراہی

وك آ كتىلى برسول الله سالى الله کی کہ ان لوگوں کی باطل برسی پر مغموم ہواکرتے تھے۔

آب کہدد تیجئے کہ الله ہی امرحق کا رستہ (بھی) بتلاتا ہے مل تو پھر آیا (اے مشرکین) تم کو کیا ہو گیا اور ان میں اکثر لوگ صرف نے ار جل رہے ہیں (اور) یقینا بے اصل خیالات امرحق ( کے اثبات ) میں ذرابھی مفیرنیس (خیر ) میجو کھ کررہے ہیں یقینا الله كوسب له غير الله سے صادر ہوا ہو بلکہ بيتو ان كتابوں كى تصديق ا ا و(شبہ) کی نہیں (اوروہ)رب تعلمین کی طرف سے نازل ہوا ہے کیا بیادگ بوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کوافتر اءکر لیا ہے آپ کہہ دیجئے ً اس ع عل ایک بی سورت (بنا) لا و اور (اسکیلنمیس) جن جن غیر الله کو بلاسکوان کو (مدد کے لئے) بلا لو اگر

ان کواس (قرآن کی تکذیب) کا اخر نتیج نیس ما جو ( کافر ) اوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں ای طرح انہوں نے بھی (امورحقد کو) جمٹلایا تھا وسے بو

بتكان الغرآن

ول چنا خیراس نے عقل دی انجیاء تیمیح بخلاف شیطان کے کداواؤوہ ان افعال پر قادر نبیس اور محض تعلیم جس کی قدرت ان کودی گئی ہے وہ اس کو اضلال و اغوا میں سَرف کرتے ہیں۔ ویل لینی اگر نعوذ باللہ میں نے تعلیف کرلیا ہے تو تم بھی تصنیف

سے کنڈ نیجینطوا کا مطلب ہے ہے کہآ دی جس امریش کلام کر ہے پہلے اس کی تحقیق تو کرلے بعد تحقیق جو کلام کرنا ہوکرے۔

١٠: ١٠

سكان الفرآن

وليغني خود ہي قابليت موہوبه کو ضائع کردیتے ہیںاوراس سے کام و اور آیت گذایك گذب الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ و آيت رَبُّكَ أعْلَهُ الله مين كفر و تكذيب بر عذاب کی وعید فرمائی ہے۔ آھے اس عذاب کے دُنیا میں واقع نہ ہونے سے وہ کفار جوشبہات کرتے تصان كاجواب بضمن شخقيق معاد کے ہتلاتے ہیں۔جس کا حاصل یہ ہے کہ احیانا دنیا میں کو واقع ہو جاوے کیکن اصلی وفت اس کا پوم حشر ہے اس کیے دنیا میں اس کے صرف بعض شعبے واقع ہوتے ہیں لقوله تعالى بغض الذي اور كالل طور يراس وفت ہوگا لقولہ تعالیٰ وَ لَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ پس دنیامیں واقع نہ ہوتا نەمىنرى ئەمىرى اختيار مىل ب لقوليه تعالَىٰ قُلْ لَآ أَمْلِكُ أُور نَهُ تہارے لیے مصلحت ہے کیونکہ فوری وقوع میں مہلت ایمان کی بھی فوت ہوجاوے کی لقولہ تعالی مَاذَا يَسْتَعُجلُ الح

وسل جونکه ده دن مدید بھی ہوگا اور شدید بھی ہوگا اس کیے دُنیا اور برزخ کی مدت اور تکلیف سب بحول کراہیا سمجییں سے کہوہ زیانہ بہت جلدگز رگما۔

وس یعنی اگرآپ کی حیات میں اُن پراُس کانز ول ہو جاوے۔ ه غرض به که دنیامین خواه سزامویا نه هو مراصلی موقع برضرور ہوگی۔

د مکی لیجئے ان ظالموں کا انحام کیسا (برا) ہوا (اس طرح ان کا ہوگا) اور ان میں سے بعضے ایسے ہیں جو اس (قرآن) یرایمان لے آویں کے اور بعضے ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لاویں گے ۔ اور آپ کا رب (ان) مضدول کوخوب جانتا ہے۔ اور (ان دلاک کے بعد بھی )اگر آپ کو جٹلاتے رہیں تو (بس اخیر بات ) یہ کہد یجئے کہ (اچھاصاحب) میرا کیا ہوا مجھ کو ملے گا اور تہارا کیا ہواتم کو ملے گاتم میرے کئے ہوئے کے جواب دہ نیس ہواور میں تہارے کئے ہوئے کا جوابدہ نہیں ہوں اور آپ ان کے ایمان کی توقع چھوڑ دیجئے کیونکہ )ان میں (گو)بعض ایسے (بھی) ہیں جو (ظاہر میں) آپ کی طرف کان گالگا بیٹھتے ہیں کیا آپ بہروں کوسنا( کران کے مانے کا تنظار کرتے ہیں) گوان کو بچھ بھی نہو۔ اور (ای طرح)ان میں بعض ایسے ہیں کہ ( طاہزا آپ کومع معجزات د کمالات ) دیکھور ہے ہیں پھر کیا آپ اندھوں یہ یقینی بات ہے کہ الله تعالی لوگوں برظلم نہیں کرتا کو رسته دکھانا جائے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو۔ سین لوگ خود بی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں وا اوران کووہ دن یاد دلائے جس میں الله تعالیٰ ان کواس کیفیت ہے جمع کرے گا ویل کہ (دوایت بجھیں گے) گویاوو (دنیا برزخ میں) سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے وسط اور آپس میں ایک دوسرے کو پیچائیں (عذاب) کاان ہے ہم دعدہ کررہے ہیں اس میں ہے کچھوڑا سا(عذاب)اگر ہم آپ کودکھلادیں سے یا(اس کے زول کے لل ہی)ہم آپ کو وفات دے ویں سوہارے پاس آوان کوآنای ہے مجر (سب کومعلم ہی ہے کہ)الله ان کےسب افعال کی اطلاع رکھتا ہے ہے اور ہر ہرامت کیلئے ایک میم پنجانے والا

mq: 1+

YZ:10

سلمانو) پیدعدہ (عذاب کا) کب(واقع) ہوگا گرتم سے ہور تو واقع کیوں نہیں کردیے) آفر ہاد بھئے میں اور نہ آ گے سرک سکتے ہیں وس آپ (اس کے متعلق ان سے ) فرماد یجئے کہ بینو بتلاؤ کہ اگرتم پر الله کاعذاب دات کو آپڑے ہے کہ مجرم لوگ اس کوجلدی ما نگ رہے ہیں وس کیا پھر جب مشرکوں) سے کہا جاوے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو اوروہ (غایت تعجب وا نکارہے) آپ ہے دریافت کرتے ہیں کہ کیاعذاب واقعی امرہے آپ فر

کواپے(دل بی میں) پوشیدہ محمیں گے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہو گا اور ان پر (ذرا) ظلم نہ ہوگا یا در کھو

منزل۳

بیک فرا هر آن و ده فیملدیمی به که نه مانخ دادن کوعذاب ابدی میں جنا کیا

جاتا ہے۔ وم پس جب اپنے نفع ونقصان کا مالک خبیں تو دوسرے کے نفع ونقصان کا تو کیونکر مالک ہو ڈگا۔ پس عذاب واقع کرنامیرے اختیار میں نہیں۔

وس ای طرح تبهارے عذاب کا مجمی وقت معین ہےاس وقت اس کا وقوع ہوجاوےگا۔

سی لین عذاب تو سخت ہولناک اور پناہ مانگنے کی چیز ہے نہ کہ جلد ک مانگنے کی چیز ہے

> ان النبي وقف النبي

الله النام الله النام الله النام

00:10

وبى جان ڈالتاہے وہى جان نكالتاہے ول (ان ہے ) کہدد یکئے کہ پس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت برخوش ہونا چاہئے۔ وہ اس ( دنیا ) سے بدر جہا بہتر ہے جس کو الله بر (این طرف سے) افترائی کرتے ہو۔ اور جو لوگ الله برجھوٹ افترا باندھتے ہیں ان کا قیام قرآن بڑھتے ہوں اور (ای طرح اور اوگ بھی جننے ہوں)تم جو کام بھی کرتے ہوہم کو سب کی خبررہتی ہے ج سرنا شروع كرتے ہواورآپ كے رب (كے علم) سے كوئى چيز ذرہ برابر بھى غائب تبين ندزيين ميں أور ندآسان ميں

بی دوباره پیدا کرنا اس کوکیا مشکل ہے۔ ویل کیونکد ونیا کا نفع قلیل اور فائی اور قرآن کا نفع کیراور باقی۔ ویل یعنی جو بالکل ڈرتے نہیں کیا یہ جھتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گیا آئے گی تحرجم سے باز پس نہیں ہو گی۔ میں کہ ساتھ کے ساتھ سر آئیس دیتا بیکہ تو بہ کے لئے مہلت دے رکھی

الج

91:10

غمناک حوادث سے بچاتا ہے خوف سے خوف حل اورغم سے غم ر آخرت مراد نہیں ہے بلکہ ع د نیوی خوف وغم کی گفی مراد ہے جس كا احتمال مخا لفت اعداء ہے ہوسکتا ہے وہ مونین کا ملین کو نہیں ہوتا۔ ہر وقت ان کا الله پر اعتماد ہوتا ہے ہر واقعہ کی حکمت کا اعتقادر کھتے ہیں۔اس میں مصلحت وسريعنى ايمان اورتقواى سے الله كا قرب نعیب ہوتا ہے۔ وس وہ اپنی قدرت سے حسب وعده آپ کی حفاظت کرے گا۔ وس ال كى حفاظت اورمكافات كو کوئی نہیں روک سکتا۔ پس بہمہ وجوەتىلى ركھنا جائے۔

4X : I+

احاطر علم الی کے ) کتاب مین (لعنی لوح محفوظ) میں (مرقوم) ہے۔ یا در کھواللہ کے دوستوں پرندکوئی اندیشہ (ناک واقعہ پڑنے والا) ہے اور شدو (کسی تے بیں وار وہ (الله کے دوست) وہ بیں جوایمان لا (لینی وعدوں میں ) کچھفرق ہوانہیں کرتا ہد (بشارت جو مذکور ہوئی ) بزی کامیانی ہے۔اورآپ کوان کی باتیں تم میں ندوالیس تمام تر غلبہ (اور قدرت بھی) الله ہی کیلئے (ثابت) ہے سے وہ (ان کی باتیں) سنتاہے (اور آئی حالت) جانتاہے (وہ آپ کا بدلہ خود لے لے گا) الَّذِيْنَ بَيْنُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ شُرَكَّاءَ ۗ إِلَّا مس چیز کا انتاع کر رہے ہیں تھن لوگ الله کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے جی (الله جانے) یے سند خیال کا اتباع کر رہے ہیں اور محض قیاس با تیں کر رہے ہیں۔ وو (الله)اپیاہے جس نے تمبارے کئے رات بنائی تا کہتم کو) سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ (نعوذ یا لله)الله تعالی اولا در کمتا ہے سجان الله (کیسی تخت بات کبی) وہ تو کسی کا محتاج نہیں (اورسب اس ے محتاج ہیں )ای کی ملک ہے جو کچھآ سانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تبہارے پاس (بجز بیپودہ ونول کے )اس (ونول) پر کوئی دلیل

منزل۳

تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۞ قُلْ إِنَّ الَّذِيْنَ فرمایا که اے میری قوم اگرتم کومیرار بهنا (لینی وعظ گوئی کی حالت میں)اوراد کام اللی کی تھیجت کرنا جداری (اورنا گوار)معلوم ہوتا ہے تومیراتو الله ہی پر کے متعلق)ایی تدبیر(جو کچھ کرسکو)مع ا میں نے تمے (اس تبلیغ پر )کوئی معاوضہ تو نہیں ما نگا (اور میں تم ہے کیوں مانگیا کیونکہ )میرامعاوضہ توصرف (حس یا طاعت کرنیوالوں میں رہوں سو(یا وجود اس موعظت بلیغہ کے بھی )وہ لوگ انگو جھٹلاتے بے پس(اس پرعذاب طوفان کامسلط میں)غرق کردیاسود بکھناچاہئے کیسا(برا)انجام ہواان اوگوں کا جو (عذاب انہی ہے)ڈرائے جا چکے تھے ہے مجرنوح (علیہ السلام) کے بعدہم نے اور رسولوں کوان کی قومول کی طرف بھیجاسووہ ان کے پاس مجوات کے کرآئے (مگر) پھر (بھی ان کی ضداور بٹ کی میہ

و\_\_ یعنی تم اور تمہارے معبود سیہ مل کر میری ضرر رسانی میں اپنا ار مان بورا کرلو۔ <u>وم ی</u>غنی اکثر خفیه تدبیر سے طبیعتِ گھٹا کرتی ہے۔ سوخفیہ تدبیر کی ضرورت نہیں۔ جو پچھ تدبیر کرو دل کھول کرعلانیہ کرو۔میرانہ لحاظ پاس کرو اور نہ میرے چلے جانے نکل جانے کا اندیشہ کرو۔ کیونکہ اتنے آدمیوں کے پہرے میں سے ایک آدمی کا نکل جانا بھی مستعد ہے۔ پھراخفاء کی کیاضرورت ہے۔ س حاصل به كهمهاري أن باتون سے نہ ڈرتا ہوں۔ اور نہ تبلیغ ہے رک سکتا ہوں۔ وس غرض نہتم سے ڈرتا ہوں نہ کچھ خواہش رکھتا ہوں۔ ہے لیعنی بے خبری میں ہلاک نہیں کئے گئے۔ پہلے کہددیا۔ سمجھادیا۔ نہ ما ناسزا يا كَي \_ `

ے مقابلہ ہوا) موکی نے ان سے فرمایا کہ ڈالوجو کچھتم کو (میدان میں) ڈالناہے سوجہ

سكان الغرآر

ول مرادال سے جزہ ہے۔
ویل مین جادو گر جبکہ دکوئی نبوت کا
کریں تو اظہار خارق میں کامیاب
نبیں ہوا کرتے۔
سے نبوہ جس کوفرعون والے جادو
کہتے ہیں۔
سے بیتن ایسے فسادیوں کا کام بننے
نبیں دیتا جو مجزہ کے ساتھ مقابلہ
سے پیش ویں۔

( كيونكه ) الله تعالى اليے فساديوں كا كام بنے نبيں ديتاوى اور الله تعالى دلين سيح (ليني مجزه) كواپنے وعدوں كے موافق ثابت كرديتا ہے

1(50)

وَ لَوْ كُولَا الْهُجُومُونَ ﴿ فَهَا امْنَ لِهُوْسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّ عصا كامعجزه ظاهر مواتو) موكي (عليه السلام) بر (شروع شروع ميس) ان كي قوم ورموی (علیدالسلام) نے فرمایا کہااے میری قوم اگرتم (سیے دل سے الله) برایمان رکھتے ہوتو (سوچ بچارمت کرو بلکه) ای پرتوکل کرو ئے کہ) نماز کے بابندر ہو اور (اے موٹی ) آپ ملمانوں کو بشارت دیدیں وسل اور موٹی نے (دعامیں) عرض کیا اے جمار علوم ہوگئ ہے) آپ نے فرعون کواوراس کے سرداروں کوسا مان مجل اور طرح طر ولوں کو (زیادہ) بخت کرد بیجئے (جس سے ہلاکت کے سیحق ہوجائیں ) سویدائیان نہلانے یاویں یہاں تک کہ عذاب الیم ( کے مسیحق ہو

بیان افکر آن بیان افکر کے لئے یدلازم ہے کہ خاق پر نظر ندر ہے طمعا یا خوفا پس یہ منافی وعا نے بیس وی یعنی جب تک ہم پر ان کی حکومت مقدر ہے ظلم نہ کرنے پادیں۔ اور پھر ان کی حکومت ہی ہو اگرہ ہے نکال دیجئے۔ وس کہ یہ مصیبت فتم ہو جاوے گی۔

حق تعالیٰ نے فر مایا کہتم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی سوتم (ایخ اور ہم نے بنی اسرائیل کو (اس) دریا ہے سراسمہ ہوکر) کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں بجر اس کے کہ نگُ اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہت اچھاٹھ کانارہنے کو دیاوس اورہم نے انگونیس چیزیں (جنات دعیون دغیرہ سے ) کھانے کو دیں انہوں نے (جہل کی وجہ سے )اختلاف

## سكان القرآن

ولے یعنی جن کو ہمارے وعدہ کے

ہونے کا یا توقف میں تحمت
ہونے کا یا توقف میں تحمت
ہونے کا یا تجلغ کے ضروری ہونے کا
طاخیں۔

ولا جب الله تعالی نے فرعون کو
کو تکم دیا کہ نی اسرائیل کو معرب
باہر نکال لے جائے۔ چائچہ وہ
سب کو لے کر چلے اور راستہ میں
دریائے شور حائل ہوا اور مولی علیہ
السلام کی وعاہے اس میں راستہ ہو

وسی اس کی لاش کے بچا لینے کو اور پانی پر تیر آنے کو نجات فرمانا بطور و جہکم کے اور اس کے ماہیں ج کر دینے کے ہے کہ الی اس نجات ہوگی جو تیرے لئے زیادہ موجب رسوائی ہو۔ وس مُبَوَّا جِدَدْقِ کی تفییر معرو

شام کے ساتھ درمنٹور میں منقول

917:10

ہو آپ ان لوگوں سے پوچید کیمئے جوآپ سے پہلی کابوں کو پڑھتے ہیں (مرادتوریت وانجیل ہیں) بے فنک آپ کے پاس

الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُهُتَّرِيْنَ ﴿ وَلَا تَكُوْنَ ، کی طرف سے مچی کتاب آئی ہے آپ ہر گزشک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور ( نہشک کر نیوالوں سے برھ کر) ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا کہیں آپ (نعوذ باللہ) تباہ نہ ہو جاویں ولے یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے دب کی (بیازلی)بات (کمایمان ندلاویں گے) ثابت ہوچکی ہودہ (مجمی)ایمان ندلاویں مے گوان کے پاس تمام دائل ( ثبوت حق کے ) پہنچ جادیں جب تک کے عذاب در دناک کونید کھیلیں ( گراس وقت ایمان نافع نہیں ہوتا ) چنانچے کو کی کہتی ایمان نه لائی که ایمان لانا اس کو نافع ہوتا ہاں گر ہونس (علیہ السلام) کی قوم جبوہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی میں ان پرسے ٹال دیا اور ان کو ایک بايمان لي تق سورجب به بات بو) كياآب لوكون برزبردي كرسكة بن جس من ووايمان بي لي آوي مخض کا ایمان لانا بدون الله کے حکم (یعنی میت) کے ممکن نہیں اور الله تعالیٰ بے عقل لوگوں پر ( کفر کی) آپ کہد دیجئے کہ تم غور کرو (اور دیکھو) کہ کیا کیا چیزیں میں آسانوں میں اورز بین میں وسم اور جولوگ (عناد أ) ایمان نبیس لاتے ان کودلائل اور دھمکیاں کچھ فائدہ نبیس پہنچا تیں (یہ بیان ہواان کےعناد کا )

بَيَانُ الْقُلِآنَ

ولے ظاہر میں خطاب آپ کو ہے گر متعمود خطاب دوسروں کو ہے اور نزول آیت کے وقت اپنے متعمود پالخطاب نہ ہونے کوان لفظوں سے ظاہر فرما دیا کہ لا اشک ولا اسال

ل مربعض عکمتوں کی دجے یہ نہ چاہا۔ اس لئے سب ایمان نہیں لائے۔

وسے خلاصہ قصہ قوم ہونس علیہ
السلام کا بہ ہے کدان کے ایمان نہ
لانے پرحسب وی النی ہونس علیہ
السلام نے ان کوعذاب کی خبر دی
اورخود چلے گئے۔ جب وقت موجود
پرعذاب کے آثار شروع ہوئے تو
مزاری شروع کی اور ایمان لے
وزاری شروع کی اور ایمان لے
آئے۔وعذاب کی گیا۔
آئے۔وعذاب کی گیا۔
سیعنی ان جس خور کرنے سے

وسی لینی ان بی خور کرنے سے
تو حید کی دلیل عقلی ماصل ہوگی۔
دھے لینی ہا وجود دلائل اور وعیدوں
کے جو ایمان مبیں لاتے تو ان کی
حالت اس محص کے مشابہ ہے جو
ایسے عذاب کا منتظر ہو جو کہ پہلی
قوموں رآیا تھا۔

90 : 10

سووہ لوگ (بدلا کت حال) صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر ہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں و<u>ہ</u> آپ فرماد یجئے کہ اچھا

= (E)=

توتم (اس کے) انتظاریں رہومیر بھی تمہایے کا تھے(اس کے) انتظار کرنے دالوں میں ہوں ۔ سس مجم ہم(اہم ہذا۔ و یکئے کہا بے لوگوا گرتم میرے دین کی طرف سے شک (اورتر دد ) میں ہوتو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو معبود کی عبادت کرتا ہول جو تمہاری جان قبض کرتا ہے۔ طرح متوجد کھنا کداورسب طریقول سے ملیحد وہوجاؤل اور (مجھ کو بیتھم ہواہ کد) مجھی شرک مت بنا۔ اور (بیتھم ہواہ کد) الله (کی توسیری) چپوژگرالی چزی عادت مت کرنا جونخوکونه (عبادت کمی نے ک حالت میں) کوئی نفی پہنچا سکے اور نہ (زک عبادت کی حالت میں) کوئی ضرر پہنچا سکے پھراگر (بالفرض) تم نے ایا کیا ( اینی غیرالله کی عبادت کی) تو تم اس حالت میں (الله کا) حق ضالح کر خوالوں میں سے ہوجاؤ کے اور ( مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ) اگر تمکو ٳڷٳۿؙۅؘ<sup>؞</sup>ٛۅٳڹؙؿؙڔۮڬؠؚڂؽڔڣؘڵڒڗٳڐڶؚڡٞڞ الله تعالى و في تكيف بينياد ي توجر استكاد وكو في اسكاد وكرف الأبيس بدوراً روي كو في ماحت بينجانا جاب واستخضل كاكو في منا يُدوالأبيس (بلك )وه ايناهنل اسين بندول ميں سے جس برجا ہيں مبذول فرمائيں اور وہ بردی مغفرت بردی رحمت والے ہيں سے مس آپ (بي مجمی) كهرد يجئ كدا بوكو

بیک افتی افتی آن ول پس ای طرح اگر ان کفار پر کولی افاد پڑی تو مسلمان اس سے محفوظ رہیں مے خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں ا

ول خلاصہ بیکہ میرادین تو بہتے جس میں کسی کوشک ہونا نہ چاہے۔ اور کفار ہا دجودیکہ محکر تنے گیر شک کیوں فرمایا، اس میں اشارہ اس طرف ہے کداس دین میں تو شک بھی نہ ہونا چاہئے چہ جائیکہ الکار وکذیب۔

وسل اور دین اسلام کی حقیقت طاہر کی گئی ہے۔اب اس اظہار کا موجب اتمام جمت ہونا ندکور ہے۔

( نفع کے )واسطداہ راست برآ وےگا۔اور چوخض (اب بھی) بدراہ رہ کا توار کا بداہ ہونا (لینی اس کاوبال می )ای بربزے کااور من تمریر

جع ا

(کچربطورذمیداری کے) مسلطنہیں کیا گیا ہورآب اسکااتراع کرتے <u>رس</u>نا

اا سُؤرَةُ هُودٍ مُكِنَّةً ٥٢ (اور) دس رکوع ہیں سورة بهود مكهين نازل بهوني ال میں ایک سوٹیس آیتیں

ہے یہ کہ اللہ کے واکسی کی عبادت مت کرد شمیر تم کو اللہ کی اطرف سے (ایمان نہ لانے برعذاب سے )ڈرانے والا اور (ایمان الانے براؤاب کی) بشائرت دینے والا ہو۔ یادر کھووہ لوگ دہرا کئے دیتے ہیں اپنے سینوں کو (اور او پر سے کیڑا)

اور منصى كام ميں كے رہتے ۔ان كى سے خوش عیشی سے مرادوہ ہے جس لو أتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اور فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيْوةً طَيِّيَةً مِن ذَكر وسی کینی اسلام اورمسلمانوں کے خلاف جو ہاتیں کرتے ہیں تو اس ہیئت ہے کرتے ہیں کہ کسی کوخبرنہ ہو جاوے۔ اور جس کو اعتقاد ہوگا کہ اللہ کوضر ورخبر ہوتی ہے اور آپ کا صاحب وحی ہوتا دلائل سے یابت ہے پس وہ اخفاء کی بیرتد ہیر مجمی نه کرے گا۔ پس به تدبیر کرنا كويا بدلالت حال الله ت يوشيده رہے کی کوشش کرنا ہے۔

I+A: I+

منزل۳

ب جانتا ہے جو کچھ چیکے چیکے یا تیں کرتے ہیں اور جو کچھوہ ظاہر با تیں کرتے ہیں ( کیونکہ) کیلٹین وہ ( تو) دلوں کے اندر کی باتنس جانتا ہے۔

龙尘

وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ

جگہ کواور چندروز رہنے کی جگہ کو جانتا ہے۔سب چیزیں کتاب مبین (لعنی لوح محفوظ) میں (مجمی منصبط اور مندرج) ہیں اور وہا

الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ ٱبَّامِ وَّ كَانَ عَرْهُ لَهُ

(الله) ایا ہے کہ سب آسان اور زمین کو چھ ون (کی مقدار) میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش

عَلَى الْمَاءِلِيَبُلُوكُمُ الْيُكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَيِنْ قُلْتَ إِنَّكُمُ

ا فی بر قاتا کہ آن اوے کہ (دیکسیں) تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے اور اگر آپ (لوگوں سے) کہتے ہیں کہ یقینا تم لوگ

مَّبْعُونُ وَنُ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُونُنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَا إِنْ هَٰذَا

مرنے کے بعد ( قیامت کے دن دوبارہ) زندہ کئے جاؤ گے تو (ان میں) جولوگ کافر ہیں وہ ( قرآن کی نسبت جس میں بعث کی خبر ہے )

اِلَّاسِحُرُّمُّ بِينٌ ۞ وَلَإِنَ ٱخَّرُنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ

کتے ہیں کہ بیاتو نراصاف جادوے میں اورا گر تھوڑے دنول تک (مراد دنیوی زندگی ہے) ہم ان سے عذاب (موعود ) کوملتوی رکھتے ہیں ( کہ

مَّعُدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ ٱلاَيَوْمَ يَأْتِيُهِمْ لَيْسَ

ال میں عکمتیں بیں) تو (بطورا نکارواستہزاء کے) کہنے لگتے ہیں کہ اس عذاب کوکون چیزردک رہی ہے سے یادر کھوجس دن (دقت موجود

مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْ زِءُونَ ٥

یر) ده (عذاب) ان پرآپڑے گا تو چرکی کے ٹالے نہ لے گا اور جس (عذاب) کے ساتھ بیاستہزاء کررہے تھے دہ ان کوآ تھیرے گا میں

وَلَإِنُ اَذَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعُنْهَا مِنْهُ ۚ إِنَّهُ

ادر اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھا کر اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ

لَيُؤُسُّ كُفُورٌ ۞ وَلَإِنُ أَذَقُنُهُ نَعُمَاءَ بَعُلَ ضَرَّا آءَ مَسَّتُهُ

تا امید اور ناشکر ہوجاتا ہے اور اگراس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئی ہو کی تعمیت کا مزہ چکھاویں تو (ایبا اتراتا

لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاتُ عَنِّي ۗ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿ إِلَّا

ہے کہ) کہنے لگتا ہے کہ میراسب دکھ در درخصت ہوا (اب مجمی نہ ہوگا پس) وہ اترانے لگتا ہے بیٹی مجھار نے لگتا ہے

الَّذِيْنَ صَبَرُوْاوَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ \* أُولَلْإِكَ لَهُمُ مَّغُفِرَةً

جو لوگ مستقل مزاج ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ وہ ایسے نہیں ہوتے ول ایسے لوگوں کے لئے بری مغفرت

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ولے مطلب بیر کہ زیمن وآسان کو پیدا کیا۔ تبہارے حوائج و منافع اس میں پیدا کئے۔ تا کہ تم ان کو ویکھ کرتو حید پہاستدلال کرواوران سے منتقع ہو کر متعم کا شکر اور خدمت کہ عبارت ہے عمل صالح سے بجالا ورسوبعض نے ایسا کیا بعض نے نہ کیا۔

ول جادوات کئے کہتے ہیں کہ وہ باطل ہوتا ہے محر مؤثر۔ ای طرح قرآن کو نعوذ باللہ باطل سیحتے تھے لیکن اس کے مضابین کا مؤثر ہوتا مجمی مشاہدہ کرتے تھے۔اس مجموعہ ' پر پیچم کیا نعوذ باللہ منہ۔

س لین اگر عذاب کوئی چیز ہوتی تو اب تک ہو چاتا۔ جب نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ چوبھی نہیں۔

و سوم ہوا الدیکھ کا دیاں۔ ہ و مع مطلب میہ ہوا کہ باوجود مج استحقاق کے میتا خیراس کئے استحکمتوں سے اس

کا وقت جمعین ہے پھر اس وقت ساری سرنکل جاوےگی۔ وہ مراداس سے موشین ہیں۔

سے روز وال نعمت کے وقت مبر سے کام لیتے ہیں اور عطائے نعت کے وقت شک ملاء میں سامل

کے وقت فکر وطاعت کہ عاصل ہےاعمال صالح کا بجالاتے ہیں۔ ے) چھوڑ دینا جائے ہیں اور آپ کا دل اس بات سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ (اگر یہ نبی ہیں تو)ان برکوئی خزانہ کیون نہیں نازل ہوایا ہے بھی بولتا جاتا) کیوں ہمیں آیا۔آپ تو (ان کفار کے اعتبار و یجئے کہ (اگریہ میرا بنایا ہوا ہے) تو (اچھا) تم بھی اس جیسی دّس سورتیں (جوتہباری) بنائی ہوئی (ہول) لے آؤاورا بی مدد کے لئے جن جن ہےاتراہےاور یہ( بھی یقین کرلو) کہ اللہ کےسواکوئی معبود نہیں تو پھر (اینے اتعال خیرے) محض حیات دنیوی (کی منفعت) اور اس کی رفتن (حاصل کرنا) جاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے (ان) اتعال (کی جزا) ان کودنیا ہی میں یتے ہیں اور ان کے لئے دنیا میں پھوٹی نہیں ہوتی و س یہ ایسے لوگ ہیں کہان کے لیے آخرت میں بجو دوزخ کے اور پھھ لیا منکر قرآن ایس مخف کی برابری کرسکا ہے جوقر آن برقائم ہوجو کساس کے دب کی طرف ہے آیا ہے اور اس فر آن ) کے ساتھ ایک محاولة ای میں موجودے سے اور (ایک) اس سے پہلے (یعنی) موک (علید السلام) کی تاب جو کد (ادکام بتلانے کے اعتبارے) امام ہے اور دمت ہے ہے ایسے لوگ

## سَيَانُ الْقُرْآنُ

ولےخلاصہ بیہ کہ بجزمونین کے اکثر آدمی ایسے ہی ہیں کہ ذراس میں نڈر ہو جاویں۔ ذراسی میں ناامید ہو جاویں۔ اس لئے بیلوگ تاخیر عذاب کےسبب بےخوف اورمنکر ہو گئے۔ وس لیعنی دنیا ہی میں ان اعمال کے عوض ان کو نیک نامی اور صحت وفراغ عيش وكثرت اموال واولا د عنایت کردیا جاتا ہے۔ وسے اس آیت کا رمطلب نہیں کہ کفار کی نیت بجز دنیا کے پچھنہیں ہوتی بلکہ ان میں جو ایسے ہوتے میں کہان کی نیت بجز دنیا کے کچھ نه ہو۔ اس آیت میںان کا بیان وسم کیعنی اس کا معجزه ہوتا جو کہ

ہ یہ دلیل نعلی ہے۔غرض قرآن

لاًاہ ( بینی دین ) سے روکتے تھے اور اس ( راہ ) میں کجی ( اورشبہات ) نکالنے کی تلاش ( اورفکر ) میں رہا کر . ، (تمام) زمین (کے تختہ ) یہ بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے تھے اور نہان کا کے محچٹرالیتا) ایسوں کو (اوروں سکتے تھے اور نہ (غایت عناد سے راہ حق کو) دیکھتے لو ہر باد کر بیٹھے اور جومعبود انہوں نے تراش کرر کھے تھے ( آج )ان سے سب غائب (اور قم ) ہو گئے ( کوئی بھی تو کام الیمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کئے اور (دل سے) اپنے رب کی طرف تھے

سكان الغرآن

ول یعنی اس کی توجید کا اس کے کلام رسول کی رسالت کا اس کے کلام مونے کا افکار کرے۔
ایک دوسروں کو کافر ہونے کی کوشش کرنے کی۔
وس بیتو انجام ہوگا کا فروں کا آگے مسلمانوں کا انجام فیکور ہے۔
وس یعنی انعیاد اور خشوع دل میں انگیا۔
وی یعنی انعیاد اور خشوع دل میں انگیا۔

دونوں فریق (مذکورین یعنی مومن و کافر) کی حالت الی ہے ، جواندها بھی اور بہراہمی اورا بکے مخص ہو کہ در کچھتا بھی ہواور سنتا بھی ہو (اسکو بھینا بہت آ سان) کیا یہ دفوق فخص ہیں وس کیاتم (اس تفاوت کو) سجھے نہیں وس اور ہم نے نوح (علیہ السلام) کوان کی قوم کے پاس رسول بنا کر (یہ پیغام دے کر) بھیجا کہتم اللہ کے سواکسی اور کی عبادت مت کرو میں تم کو ( درصورت عبادت غیر اللہ کے ) صاف صاف ڈراتا ہول میں تمہار لےدن کےعذاب کا اندیشہ کرتا ہوں سوان کی قوم میں جو کا فرسر دار تھے وہ (جواب میں) کہنے لگے کہ ہم تو تم کو اپنا إِلَّا بَشَرًا مِّثُلُنَا وَ مَا نَزَّىكَ اتَّبُعَكَ إِلَّا ہی جیسا آدمی د کیصتے ہیں اور ہم د کیھتے ہیں کہ تہاراا تباع انہیں لوگول نے کیا ہے جوہم میں بالکل رذیل ہیں (جنگی عمل اکثر خفیف ہوتی ہے الَّذِيْنَ هُمُ آرَاذِلْنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرْى لَكُمْ عَلَيْنَامِنُ ے میری قوم جملا پیتو ہٹلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ( قائم ) مول (جس ميري نبوت ثابت بوتى ب) اوراس في مجھ كواپنياس مرتب (ليني نبوت) عطافر مائي بو مجروه (نبوت ياس كي جمت ) تم كوند حيستى ہوتو (میں کیا کروں مجبورہوں ) کیاہم اس (وکوی یادلیل) کوتہبارے گلے مڑھ دیں اورتم اس نے خارت کئے چلے جاؤ وسم اور (آئی بات اور زائد فرمائی کہ)اے میری قوم میں تم سے اس (تبلیغیر) کچھ مال نہیں مانگتا بمیرا معاوضہ تو صرف الله کے ذمہ ( كيونك ) بدلوگ اي رب كي باس (عزت ومقبولت كيماته ) جانے والے جي ليكن واقعي ميس تم لوگوں كود كيما مول كه (خواه مخواه ك)

ول پیددونوں کے انجام کا تفاوت بیان ہو گیا۔ آ کے تفاوت حال کی مثال ہے جس پر تفاوت مال مرتب ہوتا ہے۔ وسيري حالت كافر اورمسلمان كي ہے کہ پہلا مدایت سے بہت دور ہے اور دوسرا ہدایت کے ساتھ موصوف ہے۔ وس یعنی اس میں تردد ہونے کی منحائش ہی نہیں بہت بدیہی ہے۔ وس مطلب بد كهتمهارا بد كبناكه جی کونہیں لگتی محض استبعاد ہے امتناع اجتاع نبوت و بشريت كي تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں اور میرے پاس وقوع اجتاع کی دلیل موجود ہے بعنی معجز ہ وغیرہ نہ کہسی كا اتباع ـ اس سے اس كا جواب بھی ہو گیا کہ ان کا اتباع جست نہیں کین انتاج دلیل کا موقوف ب نظر پر ہتم نظر کرتے نہیں اور پیا

مرےبس سے باہرہ۔

جہالت کر رہے ہو(اور بے ڈھنگی یا تیں کر رہے ہو)اور (بالفرض والتقدیر ) اگر میں ان کو نکال بھی دوں تو ( بیہ تلا و) مجھ کو الله کی گرفت ہے کون بچالے گا ۔ کیاتم اتی بات بھی نہیں سجھتے ولے اور میں تم سے بیٹیں کہتا کہ میرے ماس الله کے تمام خزانے ہیں اور نہ میں (بیکہتا ہوں کہ) تمام ا هیب کی با تلمی جانتا ہول اور ند بیرکہتا ہول کہ بی*ل فرشتہ ہول اور جولوگ تہ*ہاری نگاہول میں حقیر ہیں میں ان کی نسبت (تمہاری طرح) پیہ ان کے دل میں جو کچھ ہواس کو لاللہ ہی خوب جانتا ہے میں تو (اگر ایسی تہیں کہ سکتا کہ الله تعالیٰ ہرگز ان کوثواب نہ دے گا ہات کہہ دول تو)اس صورت میں ستم بی کردول م<sub>ی</sub>س وہ لوگ کہنے لگے کہ اپنوٹے تم ہم ہے بحث کرچکے بھراس بحث کو بردھا بھی <u>حک</u>سو . (اب بحث چھوڑ داور) جس چیز سے تم ہم کورهمکایا کرتے ہو ( کہ عذاب آ جائے گا) دہ ہمارے سامنے لے آؤ اگر تم سے ہوانہوں نے فرمایا که اس کوالله تعالی بشرطیکه اس کومنظور بوته جارے سامنے لاوے گااور (اس وقت مجر)تم اس کوعاجز ند کرسکو کے اور میری خیرخواہی تمہارے کام نہیں آ سکتی گو میں تمہاری کیسی ہی خیر خواہی کرنا چاہوں جب کہ اللہ ہی کو تمہارا گراہ کرنا منظور فوسا و بن تبهارا مالك بهاوراى كياس كوجانا ب كيار يوك كتية بن ارتم ورطابين فران و (نعوذ بالله) يرقرآن تراش لياب (آب جواب ميس) فرما د بیج کدا گر (بالغرض) ش فتراشا مو گاتویرایی جم محدر (عاید) موگا (اورتم میرے جرم سے بری الفصد موسے) اور ش تبدا ہے اس جرم سے بری الفصہ رمول کا سے رہے ہوتم مجلتو گے۔ اور نور ٹے کے پاس دی جیجی گئی کہ سواان کے جو (اس وقت تک )ایمان لاچکے ہیں اور کوئی (نیا) مخص تمہاری قوم میں سے ایمان نہ لاو۔

کچھ بیلوگ ( کفروایذاواستہزاء) کررہے ہیںاس پر پچھٹم نہ کرو۔ اورتم (اس طوفان سے بیچنے کے لیے) ہماری نگرانی میں

ول اس تقریر میں ان کے تمام شبہات کا جواب ہو گیالیکن آ گے ان سب جوابوں کا تمرہ ہے تعنی جب نبوت میری دلیل سے ثابت ہے۔ تو اول تو دلیل کے سامنے استبعاد کوئی چیز نہیں۔ پھریہ کہ وہ مستبعد بهي نهيس البيته كسي امرعجيب وغریب کا اگر دعوٰی کرتا تو انکا رو استبعاد چندال منكر ومستبعد نه تفامحو دلیل کے بعد پھر وہ بھی مسموع نہیں۔ البتہ اگر دلیل بھی مقتضی استبعاد كو ہوتو كھر واجب ہے كيكن میں تو کسی ایسے امر عجیب کا دعوی وس کیونکہ بے دلیل دعوای کرنا گناہ کی بات ہے۔ وس مطلب به که جب تم بی اپی د تمتی سے اپنے لئے نفع حاصل کرنا اور نقصان سے بچنانہ چاہوتو ميرے واہنے سے كيا ہوتا ہے۔ وس بیاخیر درجه کا جواب ہے : اور اصل جواب وہ ہے کہ اس افتراء کا افتراء ہونا ثابت کر دیا جاوے جیما کہ ای سورت کے دوس سے رکوع میں جواب دیا ي- فَأَكُوا بِعَشْرِ سُورِ قِنْلِهِ الح س لين جو مخص دليل مين نه ل فدح کر سکے اور نہ تشکیم کرے اخیر درجہ میں یمی کہا جاتا ہے کہ خیر بھائی جیبا میں نے کیا ہوگا میں مجکتوں گا جبیہاتم کر

MZ: 11

ے تھم ہے مشتی نیار کرلواور (بین لوکہ ) مجھ سے کا فروں ( کی نجات ) کے بارہ میں کچھ گفتگو مت کرنا ( کیونک آپ فرائے کہ اگر تم ہم پر ہنتے ہو تو ہم تم پر ہنتے ہیں ایونکہ) اسکا چلنا اور اسکا تھیرنا (سب الله) ہی کے نام سے ہے، بالقین میرا رب تفور ہے رحیم ہے جوجھ کو پانی (میں غرق ہونے) سے بچالے گا - نوح (علیہ السلام) نے فرمایا کہ آج الله کے قبر سے کوئی بچانے والانہیں کیکن

سیان القران ول یعنی ان کے لئے یقطعی طور پرتجو بر ہو چکا ہے تو ان کی سفارش بیکار ہوگی۔ دیل وہ باوجود فہمائش کے ایمان نہ لایا تھا اور بوجہ ایمان نہ لانے کے مشق میں سوار نہ کیا گیا تھا۔ وسے لیعنی کفر کو چھوڑ وسے لیعنی کفر کو چھوڑ جاوے۔

11: 77

M9: 11

ولے اس ہے معلوم ہوا کہ طوفان کا بانی بہاڑے اونچا تھا اور قصہ خم ہونے میں سب باتیں آگئیں نوح عليه السلام كي نجات كافرول كاغرق اورطوفان كافر وهوجانا اور بُعُدُ اللَّقَوْمِ الطُّلِمِينَ شايداس لَّتَ فرمایا گیا ہو کہ عبرت تازہ ہوجائے که کفر کا بیروبال ہے تا که آئندہ آنے والے اس سے بچر ہیں۔ ت خلاصه معروض کا دعائقی اس کے موکن ہونے کے لئے۔ س قصەنوح عليه السلام كاختم كر کے منجملہ فوائد فقص کے دوفائدے بیان فرماتے ہیں ملا دلالت نبوت محمريم ير اور ير تسلى رسول الله ملكي ليكم كي-

سو مجھ سے الی (محتمل) چیز کی درخواس لے کر جوتم پر نازل ہوں کی اوران جماعتوں پر کہ تمہارے ساتھ ہیں اور بہت ی ایک جماعتیں بھی ہوں گی کہ ہم ان کو چند روز عیش دیں گے پھر ان ہر ہماری طرف نخت واقع ہوگی۔<u>وس</u>ید یقصہ منجملہ اخبارغیب کے ہے جس کوہم وی کے ذریعہ سے آپ کو پہنچاتے ہیں۔اس (قصہ) کواس کے

وس یعنی سب اس کے قبضے میں ہیں۔ بےاس کے تھم کے کوئی کان

ملم کے یقینا مفقود ہیں۔ پس ٹابت ہو گیا کہ آپ کو وی کے ذربعہ سے معلوم ہوا ہے اور یہی نبوت ہے۔ کیکن پیلوگ بعد ثبوت نبوت کے بھی آپ سے مخالف <u>و ۲</u> دلیل مصح نبوت موجود اور مانع صحت نبوت ليعني خودغرضي مرتفع بيحر نبوت میں شبہ کی کیا وجہ؟ وس تعنی عمل صالح کرو۔

تَقِينَ ﴿ وَ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُوُدًا ۗ قَالَ لِقَوْمِ لیے ہے۔ اور ہم نے ( قوم )عاد کی طرف ان کے بھائی (حضرت ) ہود (علیہ السلام ) کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم الله کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود (ہونے کے قامل) نہیں۔تم (لینی ایمان لاد اور) پھر اسکی طرف متوجہ رہو سے وہ تم پر خوب بارشیں برساوے گا اور تم کو اور قوت دے کرتمہاری المرح آب كاليقين كرنے والے نبيس (اور) بهارا قول توبيہ كه بهارے معبودوں ميں سے كسى نے آپ كوكسى خرابى ميں مبتلا كرديا ہے۔ فربايا كمين (على الاعلان) الله كوكواوكرتا بول اورتم بعي (سناواور) كواه ربوكه شران چيزول سے (بالكل) بيزان ول جن كوتم الله

الله يرتوكل كرليا ہے جوميرا بھى مالك ہا اور تمہار ابھى مالك ہے۔ جتنے روئے زمين پر چلنے والے بين سب كى چوتى اس نے بكر ركمى ہے وسى

شخت عذاب سے بچا لیا اور بیا ا نکار کیاوی اور اس کے رسولوں کا کہنا نہ مانا اور تمام تر ایسے لوگوں کے کہنے پر ت سے دوری ہوئی ( دونوں جہان میں) عاد کو جو کہ ہود (علیہ السلام ) کی قوم تھی۔ صالح (علیدالسلام) کو پیغیر بنا کر بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری قومتم (صرف)اللہ کی عبادت کرواس کے سوا کوئی تمہارامعبود نہیں

يكان الغرآن

ول پستم بھی اس صراط متقیم کو اعتیار کروتا کہ مقبول ومقرب ہو عاد ۔

بی یعنی دلائل اور احکام کا انکار کیا۔ وس یہ جوفر مایا کہ عاد نے رسولوں

کاکہنانہ مانا۔ حالانکہ ان کے پاس صرف ہو د علیہ السلام کا تشریف لانا ثابت ہے۔ وجہ اس کی بیہ ہیں۔ کہ پیٹیبر مسئلہ تو حید میں سب متنق ہیں۔ جب ہود علیہ السلام کا کہنانہ مان تو جنے پیٹیبر ان سے پہلے گزرے تے بلکہ جو آئندہ ہوئے ان سب بی کی خالفت ہوئی ہوئے ہوئی

وس چنانچه دنیا میں اس کا اش عذاب اہلاک تھا اور آخرت میں ﴿ عذاب مخلد ہوگا۔ ﴿ عَمْ اَلْ اِلْمُ اِلْمُ

تم تواس کے قبل ہم میں ہونہار تھے کیاتم ہم کوان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہوجن کی عبادت ہمارے برے کرتے آئے ہیں

نے ہم کو ترود میں ڈال رکھاہے۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم بھلا میرتو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ( قائم ) ہوں اور اس نے مجھ چھوڑ دو کہ الله کی زمین میں کھاتی پھرا کرے اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا مجھی تم کو فوری بی بری قوت والا غلبہ والا ہے وی اور ان ظالموں کو ایک نعرہ نے آدبایا سے ارائیم (علیه السلام) کے پاس بشارت لے کرآئے اور انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم (علیہ السلام) نے بھی سلام کیا چرورٹیس لگائی کہ

بیا فرانگی آن ولیعنی اگر نعوذ بالله قبول کر لول تو بجر نقصان کے اور کیا ہاتھ آوے۔ وی جس کو چاہے سزاویدے جس کوچاہے بچالے۔ وی وہ آواز تھی جبرئیل علیہ السلام کی۔

بج

وو فرشت كينے لكے ڈرو مت ہم اور ان سے دل میں خوف زدہ ہوئے ا در ابراہیم (علیہ السلام) کی ٹی ٹی گھڑی تھیں پس ہنسیں سوہم نے ان کو ( مکرر ) بشارت دی اسخق " واقعى ئے کہا کہ کیاتم اللہ کے کاموں میں تعجب کرتی ہو (اورخصوصاً) اس خاندان کے لوگو! تم برتو اللہ کی (خاص) رحمت اور اس کی (انواع تسم کی) أبرابيم بزيء حليم الطبع رحيم المزاج رقيق القله اے ابراہیم اس ہے اور ان پر ضرور ایبا عذاب آنے والا يننے والاتبيں۔ اور جب ہمارے وہ فرشتے لوط (علیہ السلام) کے باس آئے تو لوط ان کی وجہ ہے منا اور ان کی قوم ان کے پاس دوڑی مب تک ول ہوئے اور کہنے گئے آج کا دن بہت بھاری ہے

سَكَانُ الْقُرْآنَ

تم میں کوئی بھی (معقول آ دمی اور) بھلا مانس نہیں۔ ئے (فرشتے) ہیں آپ تک ( بھی) ہرگزان کی رسائی نہیں ہوگی۔سوآپ دات کے سی صے میں اینے گھر والوں کو لے کر ( پہال سے (عذاب كيليك) آبينياتو بم نے اس زين (كوالث كراس) كااو بركا تخدتو ينچ كرديا اوراس زين بر كفتر ك پقربرسانا فرمایا کداے میری قومتم (صرف)الله تعالی کی عبادت کرواس کے سواکوئی تنهارا معبود نیس اور

سی افعال آن مورش المحرات کی مورش مراد میں کیونکہ نبی امت کے لئے بجائے اور هیقی معنی اس کے مواث ہو سے کا مور المحین ہو گئے کہ مراد نبیں ہو گئے کہ مسلس سے ان کا تکان کر میں مرض میں مول میں روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر چمہ فاص رنگ اور میں کے افواش بی انجار میں نہیں دیکھے وائی دیکھ وائی دیکھ کا اور میں کا افواش بی تھے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر چمہ فاص رنگ اور میں کے افواش بی تھے دیکھ کا اور میں کا افواش میں دیکھے مالے دیکھ کا اس کی کے دیکھ کا اس کی کے دیکھ کا اس کی کے دیکھ کا اس کے دیکھ کے دیکھ کا اس کی کے دیکھ کے د

(A) :4

خَيْرِوً إِنِّي آخَافُ عَلَيْهُ ک کی حالت میں دیکھتا ہوں ولے اور جھے کوتم پر اندیشہ ہے ایسے دن اور لوگول کا ان کی چیزول میں نقصان مت کیا کرو الله كاديا ہوا جو کچھ فئ جائے وہ تمہارے لئے بدر جہا بہتر ہے وی اگرتم كويقين آوے میں تمہارا پہرہ دینے والا تو ہوں نہیں تعلیم کررہا ہے کہ ہم ان چیزوں (کی پرستش) کوچھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں یاس بات کوچھوڑ دیں کہ کی جانب سے دلیل یر ( قائم ) ہول اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے ایک عمدہ دولر میوت) دی ہوتو پھر کیسے تبلغ ندکرول اور میں پنہیں جا بتا ہول کرتہارے برخلاف ان کامول کو کروں جن سے تم کومنع کرتا ہوں <mark>س</mark>ے میں تو اصلاح عابتا ہوں جہال تک میرے امکان میں ہے اور مجھ کو جو کھے تو قتی ہوجاتی ہے صرف اللہ بی کی مددسے ہے۔ ای بر میں بھروسر و کھتا ہوں اور ای کی طرف رجوع کرتا ہوں وہ اور اے میری قوم میری ضد تبارے لیے اس کا باعث نہ ہو جادے کہتم

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول مجرتم کو ناپ تول میں کی
کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے۔
دیل کیونکہ حرام میں گو وہ کشیر ہو
برکت نہیں اور انجام اس کا جہنم۔
اور طلال میں گودہ قلیل ہو برکت
ہوتی ہے اور انجام اس کا رضائے
تق

وس یعنی جن باتوں سے ہم کو منع کرتے ہو ان میں کوئی برائی منیں میلم ورشید مسخرے کہا جیسے بدو بنوں کی عادت ہوتی ہے دیداروں کے ساتھ۔ وسیداروں کے ساتھ۔

س بر خلاف سے یکی مراد ہے کہ کو اور راہ بتلاؤں خود اور راہ چلوں کے میری چلوں مطلب سے ہے کہ میری کھیے کہ میں کا قرید سے کہ میں وہی بتلاتا ہوں جو اپنے لفس کے لیے بھی پندگرتا ہوں۔
لیے بھی پندگرتا ہوں۔

سے بی پر کر تاہوں۔
وہ خاصہ ہے کہ توحید دعدل کے
وجوب پر دلائل بھی قائم اور بامر
الی اس کی جلنے اور ناصح اور ایسا
دلسوز اورمصلح پھر بھی تبیس مائے
بلکہ الی جھے سے امید رکھتے ہو کہ
میں کہنا چھوڑ دول اور چونکہ اس
تقریر میں دلسوزی اور اصلاح کی
اپنی طرف نسبت ہے۔ اس لئے
مائی خیر بی الم فرمادیا۔

ر بھی ای طرح کی معیبتیں آ رئیں جیسے قوم نوخ یا قوم ہوڈ یا قوم

بردی تھیں ۔ اور قوم لوط (ابھی) تم سے (بہت) دور (زمانہ میں) نہیں ہوئی ۔ اور تم اینے رب ۔ ، ميرارب برامهربان برك محبت والاس ادرہم تم کو اینے میں کمرورد کھے رہے ہیں اور اگر تمہارے خاندان ي بھى زياده باتو قير ساوراس كورلين الله تعالى كو) تم نے پس يشت اوراے میری قومتم اپنی حالت بڑ کمل کرتے رہومیں بھی (اینے شعیب (علیہ السلام) اور جو ان کی ہمراہی میں اہل ایمان تھے ان کو اپنی عنایت ( خاص) ہے بچا لیا اور ان ظالموں کو ایک سخت آواز نے آپاڑا سو اپنے گھروں کے اور ہم نے موی (علیہ السلام) کو (مجی) اپنے معجزات اور دلیل روش دے کر وس دور ہوئے تھے۔

وله مطلب ان كابي تفاكه تم مم كو يه مضاهن مت سناؤ ورنه تمهاري جان کا خطرہ ہے۔ و لي ليني ثمّ دعوى نبوت مين مجھ كو جمونا كہتے ہواور حقير سجھتے ہو۔ تو اب معلوم ہو جاوے گا کہ جرم كذب كامرتكب اورسزائ ذلت كا مستوجب كون تفائم يا مين \_ دیکھیں عذاب کا وقوع ہوتا ہے۔ جيبا مين كهنا مون يا عدم وتوع جيهاتمهارازعم ہے۔ وس سُلطن مُبِين سے مراد يا تو عصااور پدبینا ہے جومنجملہ آیات تسعد کے جو بارہ ہم کے ربع پر ذکور بین اعظم بین اور یا موی علیه السلام کی تقریر بلیغ ہے جو فرعون کے سامنے در بارہ توحید کے انہوں فرمائی۔

(J)

مرداروں کے باس بھیجا سو وہ لوگ (بھی) فرعون(ہی) کی رائے ہیں فرعون پُورو دوزن بہت ہی بری جگہ ہے اتر نے کی جس میں بیلوگ اتارے جادیں گے اور اس دنیا ش بھی گعنت ان کے ساتھ دبھی اور قیامت کے دن بھی ہ<u>ا۔</u> البینے اوپر نظلم کیا سوان کے وہ معبود جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پوجیتے تھے ان کو پچھے فائدہ نہ پہنچا سکے جہ عم (عذاب کے لیے) آ پنجا (کہ ان کو عذاب سے بچا لیتے) اور الثا ے ڈرتا ہو وہ وہ ایبا دن ہو گا کہ

بَيَانُ الْقُرْلَ نُ

ف وجه عبرت ظاہر ہے کہ جب

دنیا کا عذاب الیا سخت ہے حالانکہ بیدارالجوانبیں ۔ قو آخرت کا جو کہ دارالجزا ہے کیما سخت عذاب ہو

1.0:11

(اچر) جس دنت وه دن آوے گا کوئی مخص بدون الله کی اجازت کے بات تک (بھی) نیکر سکے گا مجران میں بعض آوشتی ہوں گے اور بعض سعید ہوں گے۔

ا الَّذِيْنَ شَقُوا فَفِي النَّادِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّ ثَمَّ سو جو لوگ شق میں وہ تو دوزخ میں ایے حال سے ہوں کے کہ اس میں ان کی چیخ بکار بڑی رہے گا۔ ے ( كيونكم ) آپكارب جو كچھ چاہال كو پورے طور سے كرسكتا ہے وال اور رہ كئے وہ لوگ جو سعيد ميں سو (اے مخاطب) جس چیز کی میہ پرستش تے ہیں اس کے بارے ذراشبہ نہ کرنا وس بیلوگ بھی ای طرح عبادت کررہے ہیں جس طرح ان کے ال ان کے باب داداعبادت تے تھے۔ اور ہم یقیناً (قیامت کو) ان کا حصہ (عذاب کا) ان کو بورا پورا ہے کم وکاست پہنچادیں مے اور بیلوگ اس کی طرف سے ایسے شک میں (یڑے) ہیں جس نے ان کور دد میں ڈال رکھا ہے چکی ہےتو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ ا پسے ہی جیں کہآ ہے کا رب ان کوان کے اعمال ( کی جزا) کا پورا پورا حصہ د من بین اور دائرہ (دین) سے ذرامت نگلویقینا وہتم سب کے اعمال کوخوب دیکھا ہے۔ اور (اےمسلمانو ان) ظالموں کی طرف

بی افران القرار فراد می المورد می الدین کے لئے۔

وی مر باوجود قدرت کے بیٹین کے لئے۔

ہے کہ اللہ بیات نہ چاہ گا۔ اس

می بلکہ یقین رکھنا کہ ان کا ہو بیل موجب سزا ہے بوجہ بہا بیا کوئی آپ کے لئے تی بات بین کے لئے تی بات نہیں کوئی آپ کے لئے تی بات نہیں ہوئی۔ پی آپ مغوم نہ ہوں۔

ہوئی۔ پس آپ مغوم نہ ہوں۔

ول دن کے دوسرول سے مراد بعض کے نزدیک فجر اور عصر ہے اوربعض کے نز دیک دوسروں سے مراد دوجهے اول كا اور آخر كا۔ اول کے جعے میں منج کی نماز ہے اور آخر کے حصہ میں ظہر اور عصر اور رات کے حصول سے مرادمغرب اور عشاء کا وقت کیں ایک قول پر اس آیت میں یانچوں نمازیں مراد ہیں اور ایک قول پر بجز ظہر کے جار نمازیں۔ اورظیر دوسری آیت میں ندکور ہے جو سورہ روم میں ہے

وَحِيْنَ تُظْهِرُونَ -س وو جیئے خود کفر وٹرک سے تائب ہو مگئے تھے اوروں کو بھی منع كرتے رہتے تھے اور ان بى دونوں عمل کی برکت سے وہ عذاب سے فائ کئے تھے۔ باتی اور لوگ جونکہ خود ہی گفر میں مبتلا تھے انہوں نے اور وں کو بھی منع نہ کیا۔ <u>و ۳</u> خلاصه مطلب به که نافر مانی تو ان میں عام طور پر رہی۔ اور منع كرنے والا كوئى ہوانبيں۔ اس لئے سب ایک بی عذاب میں مبتلا ہوئے۔ ورنہ کفر کا عذاب عام ہوتا۔اورفساد کا خاص اب بوجہ منع نہ کرنے کے غیر مغید بھی مفید ہونے میں شریک قرار دیئے گئے اس لئے جوعذاب مجموعہ کفر ونساد يرنازل ہوا وہ بھی عام رہا۔

وس خوداس كى حكمت بيرے كه جس طرح مرحومین میں صفت رحمت کا ظہور ہوا مغضوبین میں مغت غضب کی ظاہر ہو۔ پھراس ظہور کی حکمت یا اس حکمت کی حكمت الله بن كو معلوم غرض اس ظہور کی حکمت سے جہنم میں جانا بعضول کوضرور اور جہنم میں جانے كيلئے وجود كفار كاتكويناً ضروري اور وجود كفار كيلئة اختلاف لازم به وجه ہےسب کے مسلمان ندہونے

ظَلَهُوْافَتَمَسَّكُمُ النَّارُ لا وَمَالَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ أَوْلِيمًا مت جھو بھی تم کو دوزخ کی آگ لگ جاوے اور (اس وقت) الله کے سوا تہارا کوئی رفاقت کرنے والانہ ہو ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿ وَ آقِمِ الصَّلْوِةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَ زُلَقًا صِّنَ پھر حمایت تو تمہاری ذرابھی ندہو اور (اے میں این کیا بازی پابندی رکھیدن کے دولوں سروں پر ( یعنی اول و آخر ش ) اور رات الْيُلِ الْ الْحَسَنْتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّاتِ وَلِكَ ذِكُرِي کے کچوجھوں میں ولیے بیٹک نیک کام (نام اعمال) سے منا دیتے ہیں برے کامول کو یہ بات ایک (جامع) نصیحت ہے تھیجت اور صبر کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے تو جو امتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں ان میں ایسے مجھدار لوگ نہ ہوئے جو کہ (دوسروں کو) ملک میں فساد ( یعنی کفر و شرک ) الْفَسَادِ فِي الْآرْضِ إِلَّا قَلِيْلًا مِّهَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَالَّبَكَّ پھیلانے سے منع کرتے بجو چند آدمیوں کے کہ جنکو ان میں سے ہم نے (عذاب سے) بھالیا تھا وی لوگ نافر مان تنے وہ جس ناز ونعت میں تنے ای کے چیچے رہے رہے اور جرائم کے خوگر ہو گئے مع اور آپ کارب ایسانہیں کہ بستیوں کو کفر کے سبب ہلاک کر دے اور ان کے رہنے والے (اپنی اور دوسروں کی) اصلاح میں کیکے ہوں ۔ اور اللہ کو آ منظور ہوتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی طریقہ کا بنا دیتا اور (آئندہ بھی) ہمیشہ اختلاف (ہی) کرتے رہیں گے مرجس پرآپ کے رب کی رحمت ہو۔ اور الله تعالی نے ان لوگول کو ای واسطے پیدا کیا ہے۔ اورآپ کے رب کی بید بات پوری ہوگی کہ میں جہم کو جنات سے اور انسانوں سے دونوں سے مجر دول گا وس اور نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ ٱثْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ فُوَّادَلًا پیغیمرول کے قصول میں سے سیرمارے ( مذکورہ ) قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذرایعہ سے ہم آپ کے دل کوتفویت دیتے ہیں

بَيَانُ الْقُرْآنُ و\_يعني ايك فائده نبي كيلئے دوسرا امت كيلئے۔ فائدہ:حق صفت ذاتیہ ہے آبات قرآنيه كي جوتضص برمشمل بير-اور موعظت اور ذکری اس کی صفات اضافیہ ہیں جن میں ایک زاجراورایک آمرے۔ ول سورت تقريباً تمامتر مشتل ہے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام یراوراس کے آغاز سے پہلے قرآن کی حقیقت جس میں وہ قصہ ں ۔۔۔ بیان ہوا ہے اور اس کے ختم ہا ہے چیجے اول تو حید کامضمون اور اس کے اخلال ہر وعید۔ پھر رسالت کی بحث اور اس کے منکرین کی بدانجامی کی اجمالی حكايت اوراليي حكايات وتقعس كا موجب عبرت مونا اور قرآن كا جس میں پیقنص ہیں جق ہوتا مذکور ہے۔ اور ای بر سورت محتم ہے۔ پس زیادہ حصہ سورت کا فقیص پر مشمل ہے اور پچھ حصد سورت کا اصول وین میں ہے جس میں کفار کی مخالفت کرنے کی وجہ جوآ پ کو غم تھا اس کے ازالہ اورتسلی نے لئے یہ قصہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت يوسف عليه السلام كو ان کے اخوان کی مخالفت سے کوئی ضرر نہیں پہنچا بلکہ انجام کاروہی ترقی کا سبب ہو گیا۔ ای طرح آپ کو آپ کی قوم کی مخالفت مضرنہ ہو وس کیونکہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی نہ کسی صاحب کتاب سے فائده حاصل كيا تفا اورعوام مين الی کامل صحت کے ساتھ یہ قصہ مشہور نہ تھا ایس اس سے ثابت ہوا کہ بیقر آن وی ہے۔

اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے (اور) باره رکوع بیں و ۲ سورهٔ بوسف مکه میں نازل ہوئی اس میں ایک سوگیارہ آپتیں كے بيمينے ) كے ذريعہ ہے ہم آپ ہے ايك براعمدہ قصہ بيان كرتے ہيں گیارہ ستارے اور سورج اور جا ند دیکھے ہیں ان کواپنے رو برو مجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔انہوں نے (جواب میں) فرمایا کہ

آ دی تمہارا رب تم کو منتخب کرے گا۔ اور تم کو (علوم وقیقہ بھی وے گا مثلاً تم کو) خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا۔ اور تم یر اور لیفتوت کے خاندان پر اپنا انعام کامل کرے گا جبیہا اس کے قبل تمہارے واوا پر داوا یعنی ابراہیم وانکن (علیماالسلام) پراپنا انعام کامل کر چکاہے واقعی تہمارا رب بڑاعلم وحکست والاہے ولیے یوسف(علیہ السلام) کے اوران کے (علاقی) بھائیوں کے قصد میں دلاکل موجود میں ان لوگوں کے لئے (جوآپ سے ان کا قصہ) یو چھتے ہیں وسم وہ وقت قابل تی کرڈالو یاان کوئسی ( دور دراز) سرزمین میں ڈال آؤ ' تو ( کھر ) تمہارے باپ کا رخ خالص تبہاری طرف ہو جادے گا <u>ہے</u> اور تبہارے سب انہیں میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ ایسف کوفل مت کرو ان کوسی اندھرے کوسی چان نکال لے جادے اگر بهت دور ند بور ب نے (ال کرباپ سے) کہا کدابال کی کیا وجہ ہے کہ بیسفٹ کے بارے میں آپ ہمارا مقربار میں کرتے حالانکہ ہم ان کے (دل وجان سے) خیرخواہ میں

سكان الفرآن

السلام نے دیں یا تو اس خواب السلام نے دیں یا تو اس خواب سے جھے یا دی ہے۔

ویل پوسف علیہ السلام کو ایکی بیکسی اور بے لی سے اس سلطنت و اور بے لی پنچاد یتا یہ ہللہ ہی کا کام تھا۔ اس سے مسلمانوں اللہ کو جو کہ کی قصہ کے خواہاں سے مسلمانوں کے بیٹے عبرت اور توت ایمان حاصل جو گی۔ اور یہود کو کہ انہوں نے مساحق یہ قصہ بوچھا تھا دلیل نبوت ل سکتی ہے اگر خور میں الم

وس حفرت يوسف عليه السلام حس حفرت يوسف عليه السلام مس حد زياده محبت بوت اقرب بيه عنه كر فراست نبوت عليه السلام الله كونهار و يحق عليه السلام الله كونهار و يحق عليه السلام الله كالله كالمناف اللخ سع بيام مترضح بوتاب و

یختینیک النح سے یہ امر مترک ہوتا ہے۔ وس کیونکہ وہ دونوں صورتوں میں باپ سے جدا ہوجاویں گے۔ وہ جس میں پائی بھی زیادہ نہ ہو کہ ذو ہے کا ڈر ہو۔ ورنہ وہ تو تل بی ہے۔ اور یکا یک ہر کسی کو اطلاع بھی نہ ہو۔ کیونکہ اندھرا کوال ہے۔ اور رہ گزر ہے بھی

11: 11

اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُمْ وَيَلْعَبُ وَ إِلَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴿ قَالَ آب ان کوکل کروز جارے ساتھ میں کے کہ زراوہ کھادیں کھیلیں وارجم ان کی پوری محافظت رکھیں گے۔ یحقوب (علیه السلام) إِنِّي لَيَحْزُنْفِي آنُ تَكُ هَبُوابِهِ وَ أَخَافُ آنُ يَا كُلُهُ اللِّهِ ثُبُ نے فرمایا کہ مجھ کویہ بات عم میں ڈالت ہے کہ اس کوتم لے جاؤ اور (خوف بدکہ) میں بداندیشہ کرتا ہوں کہ اس کوکوئی جھٹریا کھا جاوے اورتم (اینے مشاغل میں) اس سے بے خبر رہو وہ بولے کہ اگر ان کو بھیڑیا کھا جاوے اور ہم ایک جماعت کی عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخْسِرُوْنَ ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهِ وَ ٱجْمَعُوَّا أَنْ سوجب ان کو لے محے اورسب نے پخت عزم کر لیا کہ ان کو جماعت (موجود) ہوں تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہوئے۔ اور ہم نے ان کے پاس وی بیجی کہ تم ان لوگوں کو سے بات کسی اندهرے کنوئیں میں ڈال دیں جنگاؤ کے اور وہ تم کو پہچانیں کے بھی نہیں سے اور (ادھر) دہ لوگ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت قَالُوْا يَاكِانًا ۚ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكَّنَا يُوسُفَ روتے ہوئے پنچے کہنے گئے کہ اہا ہم سب تو آپس میں دوڑنے میں لگ گئے اور پوسٹ کو ہم نے اپنی چیز بست کے باس اورآپ تو مارا کا ہے کو یقین کرنے لگے گوہم کیے ہی حچوڑ دیا۔ بس (اتفاقاً) ایک بھیٹر یا (آیا اور) ان کوکھا گیا۔ سے (کیوں نہ) ہوں اور بوسف کی قیص برجموث موث کا خون بھی لگا لائے تھے۔ یعقوب (علیه السلام) نے فرمایا ہلکتم نے اپنے دل سے ایک بات بنالی ہے وس سو (خیر) صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہو گا اور جو با تیس تم بناتے ہو ان میں الله ہی مدد کرے وس اور ایک قافلہ آلکا اور انہوں نے اپنا آدی یائی لانے کے واسطے (یہال کوئیس یر) بھیجا اوراس نے اپناڈول ڈالا کینے لگا کہ ارے بڑی خوثی کی بات ہے بیتو بڑاا چھالڑ کا لکل آیا اوران کو مال (تجارت) قرار

بتيان الغرآن وله ظاہراً لعب کو بعقوب علیہ السلام نے جائز رکھا باوجود یکہ امر عبث کی تجویز شان انبیاء علیهم السلام کے خلاف ہے۔سواصل میہ ہے کہ بیلعب عبث نہیں کہ مراداس سے مسابقت و تیر اندازی وغیرہ ہے جو کہ امور مفیدہ میں سے ے۔ جواب مشہور تو یہ ہے۔ اور احقر کہتا ہے کہ مجملہ فوائد مقصورہ کے تجدید نشاط بھی ہے جو کہ بجوں کے لئے ضروری اور مشاغل ضرور پیرمیں جی لگنے کا موقوف علیہ ہے اور ضروری کا مقدمہ بھی ضروری ہوتاہے۔ ب چنانچه په وعده وا تع موار وس يعقوب عليه السلام كا بل سَوَّلَتْ فرمانا بنا برقول مشهور اس قیص کےمسلم دیکھنے سے تھا۔لیکن اگر وه روایت ثابت نه هوتو زوق اجتهاد وشہادت قلب سے ہوگا۔ جو كه انبياء عليهم السلام مين أكثر تو مطابق واقع کے موتا ہے اور مھی وہ ممان واقع کے خلاف بھی ہو ماتا م جب يعقوب عليه السلام كو یقیناً یا ظناً نوسف علیه السلام کی ایسان کا کی ایسان علط ہوتا کی ایسان غلط ہوتا کی ایسان علط ہوتا کی ایسان علط ہوتا کی ایسان علط ہوتا کی ایسان علم ایسان علم ایسان علم ایسان کی ایسان علم ایسان کی ایسان علم ایسان کی ایسان علم ایسان کی ایس معلوم تغاتو بوسف عليه السلام کو تلاش کیوں نہ کیا۔ غالب میہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو وحی سے اجمالا معلوم ہو گیا ہو گا کہوہ تلف نه ہوں تھے۔ لیکن میری قسمت میں مفارقت طویلہ مقدر

ہے میری تلاش سےنہ لیس مے۔

بِضَاعَةً \* وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِهَا يَعْهَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِثُمَنٍ بَخْسٍ سكان القرآن ول کہ کوئی آ کردعو پدار نہ ہو۔ پھر و کرچمپالیا وال الله کو ان سب کی کارگزاریاں معلوم تھیں وس اور (بیکهدکر) ان کوبہت ہی کم قیت کو چی ڈالا اں کومصر میں لیے جا کرکسی دَرَاهِمَ مَعُلُوْدَةٍ ۚ وَ كَانُواْ فِيْهِ مِنَ الرَّاهِدِيْنَ ۞ وَ قَالَ ے بڑے آدی کے ہاتھ ﷺ کر ۱۲ خوب نفع کماویں ہے۔ لین گنتی کے چند درہم کے عوض اور وہ لوگ کچھ ان کے قدردان تو تھے ہی نہیں و ۲ که بھائی ان کوئے وطن اور قافلہ والے ذرابعہ چمن بنا رہے تھے۔اور الَّذِي الشُّتَوْلِهُ مِنْ مِّصُرَ لِامْرَاتِهَ ٱكْدِمِي مَثُولِهُ عَلَى الله ان کوشاه زمن بنار با تھا۔ وسے مطلب بہ کہ نجات دینے سے مخض نے معریل ان کوخریدا تھا۔ (یعن عزیز معر) اس نے اپنی بوی سے کہا کہ اس کو خاطر سے رکھنا کیا عجب ہے مقصود به تھا کہ دولت ظاہری و أَنْ يَّنْفُعَنَا ٓ اَوۡنَتَّخِذَهُ وَلَكَا ۚ وَكَاٰلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي ماطنی ہے مالا مال کریں۔ وس بہ جملہ قصہ کے درمیان میں بطور جملہ معتم ضہ کے آگیا۔ تا کہ اور ہم نے ای طرح بوسف (علیہ السلام) کو اس سرزمین كه (برا موكر) مارك كام آوك يا بم اس كو بينا بناليس ہے وشراء کے ساتھ اول ہی ہے الْأَرْضِ ولِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيْلِ الْآحَادِيْثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ سامعین کومعلوم ہو جادے کہ کو بیہ ال وفت طابرًا اليي نا كوار حالت (ممر) میں خوب قوت دی اور تا کہ ہم ان کو خوابول کی تعبیر دینا بتلادیں سے اور الله تعالی اینے (جاہے ہوئے) میں ہیں مرہم نے ان کواصل میں سلطنت رفیعہ وعلوم بدیعیہ کے لئے عَلَى ٱمْرِهُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بِكُغَّ ٱشُدُّهُ بحایا ہے اور یہ حالتیں عارضی اور مقاصد اصلیہ کا مقدمہ نہیں ہیں۔ کام پر غالب (اور قادر) ہے (جو جاہے کرے) لیکن اکثر آدمی (اس بات کو) نہیں جانتے دیمیں اور جب وہ اپنی جوانی کو كيونكه ترقى سلطنت كا زينه عزبز اتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ کے گھر کا آناہی ہوا اور اس طرح علوم وواردات تلبیه کیلئے مکارہ و پنج ہم نے ان کو محکت اور علم عطا فرمایا اور ہم نیک لوگوں کو آی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں وہ مشاق سبب ہوجاتے ہیں پس اس اعتبار سے علوم کے فیضان میں بھی اس کو دخل ہوا اور مشترک طور پر امراء کے کھر میں پرورش بانا سلیقہ اورجس مورت کے گریس پیسف (علیہ السلام)رہے تھے۔ دوان پرمنتون ہوگی اوران سے اپنامطلب حاصل کرنے کوان کو کیسلانے تھی اور ( گھر کے ) وتجربه بوهاتا ہے جس کی ضرورت سلطنت اور علوم دونول میں ہے وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ ۚ قَالَ مَعَاذَا للهِ إِنَّا ۚ إِنَّى ٓ ٱحْسَنَ خصوص علم تعبير ميں۔ واس میں پہلے سے یہ ہلانا ساب وروانے بندکردیے۔اور(ان سے کہنے کی کہ جاؤتم تی ہے ہتی ہول بیسف (علیہ السلام) نے کہااللہ بچلے (گناہ کے علاوہ) وہ (لیعنی تیراشوہر) میرامر بی مقصود ہے کہ جو کچھ آ کے قصہ میں مَثُوَاى ۚ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ الطَّلِمُونَ ۞ وَلَقَلُ هَبَّتْ بِهِ ۚ وَهُمَّ بعضے امور کی تہت آپ کی نسبت آ دے کی وہ سب غلط ہوگا کیونکہ (اور سی کے کہ جھوکیسی اچھی طرح رکھا۔ ایسے حق فراموٹوں کوفلان نہیں ہوا کتی۔ اور اس عورت کے دل میں توان کا خیال (عزم کے درجہ وه صاحب حكمت تقے جسكا حاصل ہے علم نافع لیعنی علم مع العمل اور بِهَا لَوْلَا آنُ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهُ ۚ كَلَٰ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَّءَ ان امور کا صدور حکمت کےخلاف ہے۔ پس صدور غلط ہے۔ يس ) جم عي رباته الدران كوسى اس عورت كالمجر كي خيل بوطاته ال الراين رب كى دليل وك كوانهول في دريكا من توزياده خيل بوجاتا عجب ولا امرطبی کے درجہ میں جو کہ وَ الْفَحْشَاءُ ۗ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ وَاسْتَبَقَا

اختیار سے ہاہر ہے جبیبا گرمی کے روزه میں یانی کی طرف میلان طبعی

(ماتى برصغية تنده)

شقاد في بم في الطرح ان وعلم ديا تاكر بم ان سے صغيره اور كيره گنابول كودور كيس و ده امار برگزيده بندول من سے تق اور دول آ كے پيچيے

یاس ( کھڑا) پایاعورت بولی کہ جوشخص تیری بی ہی ہے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا بجز اس کے اور کیا ( ہو کتی ) ہے کہ وہ جیل خانہ بوسف (عليه السلام) نے كها يمي مجھ سے اينا مطلب نكالنے كومچھ كو يعسلاتي تھي اور اور اگر وہ کرتہ چھے سے پھٹا ہے تو سو جب (عزیز نے) ان کا کرتا پیھے سے اور چند عورتوں نے جو کہ شہر میں رہتی تھیں تمہاری دعوت ہے) اور ان کے واسطے مند تکیہ لگایا اور ہر ایک کو ان میں سے ایک ایک جاتو (بھی) وے دیا

(بقید منح گرشتہ ہے آگے)
ہوتا ہے کو روزہ توڑنے کا وسوسہ
علی بھی نہیں آتا۔
دیلی کو کہ هم شری ہے۔
و کے یعنی ان کو کلم شریعت جو مقرون
توت عملیہ کے ساتھ ہے نہ ہوتا۔
و کے یونکہ دائی اور اسباب ایسے
می توی ہے۔
وف کے نارادے ہے بھی بچایا اور
فعل ہے می بچایا۔

المساق ا

P4: 14

سكانالغآن ولهمطلب بدكهابياحسن وجمال آدمی میں کب ہوتا ہے فرفتے البتة اليے نورائی ہوتے ہیں۔ وس يوسف عليه السلام كابيه فرمانا وَإِلَّا تَصُوفُ عَنِّي العرمنا في عصمت كنبين-كيونكه بيعصمت بهي تو بدولت حفاظت البی ہی کے ہے۔ چونکه انبیاء علیهم السلام کی نظر اصلی مؤثر کی طرف ہوتی ہے اس لئے ان کو این عصمت بر اعماد اور ناز تبيس ہوتا۔اور پوسف عليہالسلام كا یہ کہنا اِلَّا تَصُوف مقصود اس سے یہ ہے کہ اصرفی عَنی اس کئے اس کے بعد قاستہ جات فرمایا۔ اور ال استجابت کا بیان خودقر آن میں ب فَصَرَفَ عَنْهُ الله فاكده: سجن میں جانا جز واستحابت نہیں جیسا کہ مشہورے کہ قیدگی دعا کی اس لئے قید میں گئے کیونکہ قید کی درخواست تونہیں کی صرف فعل فتیج کا ع مجن سے افتح مونا بیان کیا۔

وَّ قَالَتِ اخْرُخُ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَهَّا رَآيِنَةٌ ٱكْبَرْنَهُ وَ قَطُّعُنَ اور کہا کہ ذرا ان کے سامنے تو آ جاؤ سوعورتوں نے جوان کو دیکھا تو (ان کے جمال سے) حمران رہ گئیں اور (اس حیرت میں) ايَهُرِ وَقُلْنَ حَاشَ لِلهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ۗ إِنْ هٰذَآ إِلَّا این باتھ کاٹ لئے اور کہنے لگیں حاشا ملہ یہ مخص آدی ہرگز نہیں پزرگ فرشتہ ہے والے وہ عورت بولی تو ( دیکھ لو) وہ محص یمی ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو برا بھلا کہتی تھیں ( کہ اپنے غلام کو ت تک نہیں کہا) تو بے شک جیل خانہ بھیجا جاوے گا اور بے عزت بھی ہوگا۔ پیسف (علیہالسلام ) نے دعا کی کہاہے میرے ، مجھ وبلارتی ہیں اس سے قوجیل خاند میں جاناہی مجھ کوزیادہ پند ہادراگر آپ ان کے داؤج کے مجھ اکل ہو جاؤں گا اور نادانی کا کام کر بیٹھوں گا ہ<u>ے ہ</u> سوان کی دعا ان کےرب نے قبول کی اور ان لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْلُهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّهِيٰ رکھا۔ بیٹک وہ (دعاؤل کا) پڑا سننے والا (اور ان کے احوال کا) خوب جاننے والا ہے پھر مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعدان لوگوں کو (یعنی عزیز کواوراس کے متعلقین ) بھی مصلحت معلوم ہوا کہان کوایک وقت (خاص) ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے کوخواب میں ( کیا) دیکھتا ہوں کہ (جیسے ) شراب نجوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا و کھتا ہوں کہ (جیسے) اپنے سر پر روٹیاں لئے جاتا ہوں (اور)اس میں سے پرندے (نوج نوج کر) کھاتے ہیں ہم کواس خواب کی تعبیر

ہم کو نیک آ دمی معلوم ہوتے ہیں (حضرت) بوسف(علیہ السلام) نے فرمایا کہ (دیکھو) جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے جو کہ تم کو کھانے کے لیے (جیل خانہ میں) ملا ہے میں اس کے آنے ہے پہلے اس کی حقیقت تم کو ہٹلادیا کتا ہوں۔ یہ ہتلادینا اس علم کی بدولت۔ الميم فرمايا بيمس في توان لوكول كاندبب (يهلي الى س) جيور ركها بيجود الله تعالى برايمان نبيس لات اوروه لوك اور يعقوبًا كا مهم كوكسي طرح زيانهين كه الله كے ساتھ كى شے كوشر ك (عبادت) قرار ديں وي (اور) ير (عقيدة توحيد) جو سب سے زبردست ہے وہ اچھا (جواب اس کا ظاہر ہے) تم لوگ تو الله کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت نامول کی عبادت کرتے ہوجن کوتم نے اور تبارے باپ دادول نے (آپ ہی تھے الله تعالیٰ نے توان (کے معبود ہونے) کی کوئی کرو یمی (توحید کا) سیرها طریقہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہے رفیقوتم میں ایک تو (جرم سے بری ہوکر) اپنے آقا کو (بدستور) شراب پلایا کرے گا۔ اور دوسرا (مجرم قرار پاکر) MI: 17 MY: 11

MZ: 17

ل چنانچه بعد تنقیح مقدمه ایک بری ثابت ہوا دوسرا مجرم۔ دونوں جیل خانہ سے بلائے گئے ایک رمائی کے لئے دومرا سزا کے وس بضع كااطلاق عربي مين تين سے وں تک آتا ہے۔ اس کے درمیان جتنے عدد ہیں ہر عدد کا آیت میں احمال ہے۔ وس دو جواب ال کئے دیے کہ اول جواب سے بادشاہ کے قلب سے پریشانی اور وسو اس دور کرنا ہے۔ اور دوسرے جواب سے اپنا عذر ظاہر کرنا ہے خلاصہ بیہ کہ اول تو اليي خواب قابل تعبير نهيس-و دوسرے ہم اس فن سے واقف

وہ ای طرح مقدر ہو چکا کے اور جس شخص پر رہائی کا گمان تھا اس سے پوسف (علیہ السلام) نے فرمایا۔ یے آقا کے سامنے میرا بھی تذکرہ کرنا پھراس کوایے آقا ہے (پوسف علیہ السلام) کا تذکرہ کرنا شیطان نے بھلا دیا تو فربہ ہیں جن کو سات ہالیں سبز میں اور ان کے علاوہ سات اور میں جو خٹک میں ا امورسلطنت میں ماہر ہیں ) خوابوں کی تعبیر کاعلم بھی نہیں رکھتے وسے اوران (غدکورہ) دوقیدیوں میں سے جور ماہو گیا تھا (وہ مجلس میں حاضرتھا) ال نے کہااور مدت کے بعد اسکوخیال آیا میں اس کی تعبیر کی خبر لائے دیتا ہوں آپ لوگ جھے کو ذرا جانے کی اجازت دیجئے۔ اے بوسف اے سات بالیس مری بین اور اس کے علاوہ (سات) خشک بھی ان لوگول کے پاس لوٹ کر جاؤل اور بیان کروں تا کہ ان کو بھی معلوم ہوجاوے آپ نے فرمایا کرتم سات سال متواتر (خوب) 11:11

فلہ بونا پھر جو فصل کاٹو تو اس کو بالوں میں رہنے دینا (تاکہ گھن نہ لگ جاوے) ہاں مگر تھوڑا سا سات کے بعدسات برس اور ایسے تخت (اور قحط کے ) آویں گے جو کہاس (تمامتر ) ذخیرہ اُ جس کوتم نے ان برسوں کے داسطے جمع کر کے رکھا ہوگا ہاں مگر تھوڑ اسا جو نیج کے واسطے رکھ چھوڑ وگے۔ عزیز کی کی کی (جو کہ حاضر تھی) اں کی عدم موجود کی میں اس کی آبرومیں دست اندازی نہیں کی ادریہ ( بھی معلوم ہوجاد ب) کہ الله تعالیٰ خیانت کرنیوالوں کے فریب کو چلیے نہیں دیتا۔

بَيَانُ الْقُرْآن

فائدہ: یوسف علیہ السلام کے اس اہتمام براء ت ہے معلوم ہوا کہ رفع تہت میں علی کرنا امر مطلوب ہے۔ حدیثوں میں اس کا مطلوب ہونا وار د ہے۔ مخبلہ اس کے فوائد کے بیجمی ہے کہ لوگ غیبت سے بچیں گے اپنا قلب بھی تشویش سے محفوظ رہے گا۔

-وم یعنی وه 'بالکل پاک وصاف ہیں۔ T 55.4

## وَمَا أَبَرِّئُ نَفْسِيُ ۚ إِنَّ النَّفْسَ لاَهَا رَثَّا بِالسُّوْءِ اِلاَمَارَجِمَ

جس پرمیرارب زم کرے بلے بلاشبہ میرارب بزی مغفرت والا بزی رحت والا ہے۔ اور (سن کر) بادشاہ نے کہا کہ ان کومیرے پاس لاؤ سرچہ سے جو الحب جب جب بر سے اللہ میں اسلام میں کہا ہے ، ان اس جب جب سے اللہ جب استان کومیرے پاس لاؤ

ٱسْتَخَلِصُهُ لِنَفْسِى ۚ فَلَهَا كُلَّهَ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَلَا يُنَا

اللہ ان کوخاص اپنے ( کام کے ) گئے رکھوں گا کہل جب بادشاہ نے ان سے باتیں کیس تو بادشاہ نے ( ان سے ) کہا کہتم ہمارے

مَكِيْنُ آمِيْنُ ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَرَآبِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي

ٹو دیک آج (سے ) بڑے معزز اورمعتبر ہو۔ یوسف نے فر مایا کہ ملکی ٹر انوں پر جھے کو مامور کردو میں ( ان کی ) حفاظت ( بھی )رکھوں ت

حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَ كَذَٰ لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ

اگا (اور) خوب واقف ہول کے اور ہم نے ایسے (عجیب) طور پر یوسف (علیہ السلام) کو با اختیار بنا دیا کہ

يَتَبَوّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ للصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنَ لَشَاءُ وَلا

اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے وی اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بردھ کرہے

المعلوا و فاحوا بيصول ربي وجب عراصو في يوندون والمحلوات المحاوات المحلوات المحلوات

فَعَرَ فَهُمْ وَهُمُ لَذُمُنُكِرُونَ ۞ وَلَبَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ

(پوسٹ نے ان کو پہچان کیا اور انہوں نے پوسف کونہیں پہچانا ۔ اور جب پوسٹ نے ان کا سامان (غله کا) تیار کر دیا

قَالَ ائْتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنَ آبِيكُمْ ۚ ٱلاَتَرُونَ ٱلْٓ ٓ اُوْ فِي الْكَيْلَ

لو (چلتے وقت) فرمایا کدائپ علاقی بھائی کوجی (ساتھ) لانا (تا کداس کا حصد بھی دیا جاسکے) تم دیکھتے نہیں ہوکہ میں پورا ناپ کر

وَ أَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِيْ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ

ویتا ہول اور میں سب سے زیادہ مہمان نوازی کرتا ہوں۔ اور اگرتم ( دویارہ آئے اور ) اس کومیرے پاس ندلائے تو ندمیرے پاس

عِنْدِى وَ لَا تَقْرَبُونِ ۞ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ آبَاهُ وَإِنَّا

تہبارے نام کا غلہ ہوگا اور نہتم میرے پاس آنا۔ وہ بولے (دیکھنے) ہم (اپنے حدا مکان تک تو) اس کے باپ ہے اس کو مانگیں

بَيَانُ الْقُلِّرَ

وی چناخچ بجائے اس کے کدان اور کوئی خاص منصب دیتا مشل کے کہ ان کی پورے اختیادات ہر سم کے کہ ان کا میں بادشاہ اور یہ گویا تھیت میں بادشاہ کی ہوگئے گویرائے نام وہ بادشاہ اور یہ عزیز کے عبدے سے مشہور ہو کے بہ

انده: اس ہے معلوم ہوا کہ جب کی کام کی لیافت اپنے اندر مخصر کیھے تو اس کی درخواست جائز ہے۔ گرمقصود نفع رسانی ہوند کہ فنس پروری۔

و ۳ یعنی یا تو وہ وقت تھا کہ کنوئیں میں محبوس تھے۔ پھرعزیز کی ما تحتی میں مقیدر ہے۔ پھر قید خانه میں بند رہے۔ اور یا إُ آج بيمخناري اورآ زادي مولي \_ س یعنی دنیامیں بھی نیکی کا اجرملتا ہے کہ حیاوۃ طبیبہ عطافر ماتے ہیں۔ <u>ہے غرض پوسف علیہ السلام نے</u> أيااختيار موكرغله كاشت كرانا اورجمع کرانا شروع کیا۔ اور سات برس کے بعد قط شروع ہوا یہاں تک کہ وور دور سے مہ خبر سن کر کہ مصر میں سلطنت كي طرف سے غله فروخت الہوتا ہے جوق در جوق لوگ آنا ہ امروع ہوئے اور کنعان میں بھی أقط ہوا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بجز بنیا مین کے غلہ لینے مصر

بتكان الغرآن

ول چونکه بوسف علیه السلام کوان کا دوبارہ آنا اور ان کے بھائی كالانا منظور تھا اس لئے كئى طرح ہے اس کی تدبیر کی۔ اول وعدہ کیا کهاگراس کولا وُ <mark>مح</mark> تواس کا حصه بھی ملے گا دوس ہے وعید سنا دی کہ اگر نه لاؤ کے تو اپنا حصہ بھی نہ پاؤ گے۔ تیسرے دام جونفلہ کے علاوہ کوئی اور چیزهی واپس کر دیئے۔ دو خیال سے ایک بدکہ اس احسان وكرم كولمحوظ ركا كر چرآئيں ہے۔ دوسرے اس لئے کہ شایدان کے یاس اور دام نه هول اور شی دست ہونے کی وجہ سے پھر نہ آسکیں۔ کیکن جب یہ دام ہوں گے تو ان ى كولے كر پھر آسكتے ہیں۔ سے ہماری بڑی خاطر ہوئی اور غلہ بھی ملا۔ تمر بنیامین کا حصہ نہیں ملا بلکہ بدون بنیا مین کے ساتھ حاتے ہوئے آئندہ بھی بندش کر وسي ليعني وبي جارے قول وقرار كا گواہ ہے کہ من رہاہے اور وہی اس قول کو پورا کرسکتا ہے پس اس ارشاد ہے دومقصد ہوئے اول ان کواینے تول کا پاس و لحاظ رکھنے کی ترغيب وتنبيه كه الله كوحاضر ناظر ستجھنے ہے یہ بات ہوتی اور دوسرے اس تدبیر کامنتبی تقدیر کو قرار ُوینا کہ تو کل کا حاصل ہے۔ غرض مصر کے سفر کوسب دوبارہ مع

بنمامین تیار ہوئے۔

اور پوسف (علیدالسلام) نے اپنے نوکروں سے کہد یا کدان کی جمع پونجی ان (ہی) کے اسباب میں (چھیا کر) رکھ دوتا کہ جب اینے گھر جاویں تو اس کو پیچانیں شاید (پیاحسان وکرم دیکھ کر) پھر دوبارہ آویں وا خَانَانَكُتُلُ وَإِنَّالَهُ لَحُفِظُونَ ﴿ قَالَ ے ساتھ بھیج دیجئے تا کہ ہم (پھر)غلہ لانکیس اور ہم ان کی پوری حفاظت رکھیں گے۔ یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اس (رہنے دو) میں اس کے بارہ میں بھی تہاراویا ہی اعتبار کرتا ہول جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی (پیسٹ) کے بارہ میں تمبارا انہوں نے اپنااسباب کھولاتو ( اس میں ) ان کوان کی جمع یو نجی ( بھی ) لمی کہ انہی کو واپس کر دی گئی کہنے گلے کہ اے ابا ( لیجنے ) اور ہم کوکیا جائے یہ ہماری جمع ہونجی بھی تو ہم ہی کولوٹا دی گئی۔ اور اپنے گھر والوں کے داسطے (اور) رسد لاویں گے ادر اپنے بھائی کی خوب حفاظت رکھیں کے اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ اور زیادہ لاویں گے بیتھوڑا سا غلہ ہے۔ اس وقت تک ہرگز اس کوتمہارے ہمراہ نہ جیجوں گا جب تک کہاللہ کی قتم کھا کر جھے کو یکا قول نہ دو گے کہتم اس کوضرور \_ اگر کہیں گھر ہی جاؤ تو مجوری ہے (چنانچے سب نے اس رقتم کھائی) سووہ جب تم کھا کراہنے باپ کوتول دے بیجے تو نہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ جو کچھ بات چیت کررہے ہیں بیسب الله ہی کے حوالے وس اور ( حیلتے وقت ) یعقوب (علیہ السلام ) نے ( ان سے ) فرمایا کہ اے میرے

42:11

مازل٣

11:11

ZP : 11

اور جب (مصر بینی کر) جس طرح ان کے باب أكمنا \_ تدبير برنظرمت كرنا \_ ہم نے ان کوعلم دیا تھالیکن اکثر لوگ اس کاعلم نہیں رکھتے۔ اور جب بیاوگ (برادران پیسف ) پیسف (علیدالسلام) کے یاس ، يسف (عليه السلام) نے ان كا سامان تيار كر ديا تو بانى بينے كا وليقوب عليه السلام كاررنج بزيه أكاكم بلاسبب كيون ركم محت يا کیوں رہے اور بعض علاء نے لکھا ہُرِّن اینے بھائی کے اسباب میں رکھ دیا ہ<u>ے</u> کچر ایک یکارنے والے نے یکارا کہ اے قافلہ والو ہے کہ بنیامن کو جوحفرت پوسف نے آرز و سے بلایا اور دل کو حسد لگا ل سفر میں اس کو ہر بات ہر أجمركتے اور طعنے ديتے تھے۔ سم وہی برتن پیانہ غلہ دینے کا

سكان القرآن \_ سیحض ایک تدبیر ظاہری ہے ا من مروبات مثل نظر بد وغیره ے بیخے گی۔ کے لینی تم بھی ای پر بھروسہ فس كيونكم أب توالله في جم كوملا أِيا ہے۔ اب سب عم بھلا دينا لیائے۔ یوسف علیہ السلام کے فباتحه بدسلوكي توظاهر اورمضهور اے۔رہا بنیامین کے ساتھ ۔ سویا تو . ۸ ان کوتھی کچھ تکلیف دی ہو۔ الم ورنه يوسف عليه السلام كي جدائی کیا ان کے حق میں کچه کم تکلیف تقی به مجر دونوں المائيوں نے مشور ہ<sup>ت</sup> کيا کہ کوئی الي فمورت هوكه بنيامين يوسف عليه السلام کے باس رہیں کیونکہ ویسے سينع مين تواور بهائيون كالوحه عهد اسوگند کے اصرار ہو گا ناحق کا بتفكرا ہوگا اور پھراگر وجہ بھی ظاہر اُوگی تو راز کھلا۔ اور اگر مخفی رہی

دلوانے) کا ذمہ دار ہوں۔ یہ لوگ کہنے لگے واللہ تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ ملک میں فساد کھیلانے نہیں آئے

وَمَا كُنَّا لَمْ وَيْنَ ﴿ قَالُوافَهَا جَزَّ الْوُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَانِينَ ﴿ نے والے نہیں ولے ان (ڈھونڈنے والے) لوگوں نے کہاا جھاا گرتم جھوٹے نگلے تو اس (چور) کی کیا سزا انہوں نے جواب دیا کہ اس کی سزایہ ہے کہ جس مخص کے اسباب میں ملے پس وہ مخض اپنی سزاوی ہم لوگ طالموں (لیتن چوروں) کو الی بی سزا دیا کرتے ہیں وس مجر نیسف نے اپنے بھائی (کے اسباب) کے تھیلے سے قبل تلاشی کی ابتدا اول دوسرے بھائیوں ے (اسباب کے )تھیلوں ہے کی مجر( آخرمیں)اس (برتن) کواپنے بھائی کے تھیلے ہے برآ مد کرلیا ہم نے پیسف (علیہ السلام) کی خاطر ڴٵؽڶؚؽٳ۫ڂؙۮؘٳڿٙٳۄؙڣۣۮؚؿڹؚٳڷؠڵڮٳڷۜٳؘٵڽؾۺۜٳٵڷڎ<sup>ٟ</sup>ۥڹۯڣڠ ے اس طرح تدبیر فرمائی میں پیسٹ اپنے بھائی کواس بادشاہ (مصر) کے قانون کی رویے نبیل لے سکتے تھے تگریہ ہے کہ الله ہی کو منظور تھا ہم جس کوچاہتے ہیں (علم میں) خاص درجوں تک برمھادیتے ہیں اور تمام علم والوں سے بردھ کرایک براعلم والا ہے سیمنے لگے کہ (صاحب) نُ فَقَلْ سَرَقَ ٱخْ لَّهُ مِنْ قَبُلْ ۚ فَاسَرَّ هَا يُوسُفُ فِي اگران نے دری کی آور تعب نہیں کیونکہ )اسکالیہ بھائی (تھاوہ) بھی (ای طرح) اس کے پہلے چوری کر چکا ہے اس ایسانسالاً) نے ات کی اس کے کو (جوآ گے p وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ ٱنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللَّهُ ٱعْلَمُ ا آتی ہے) اپنداٹ میشیدہ رکھااوراس کوان کے مامنے (زیادے) طاہر نہیں کیا بعنی (دل میں) یوں کہا کہ اس (چوری) کے دیجہ میں تم تو اور بھی زیادہ بڑے ہو بِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُوا يَا يُهَا الْعَزِيْرُ إِنَّ لَذَ اَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا اورجو کو تم میان کررہ مواس (کی حقیقت کا)الله بی کو نوع علم ہو ہے کئے اعزیزاس (بنیا مین) کے ایک بہت بوڑھا با پہے سو (آپ ایسا سیجے فَخُذُ آحَكَنَا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَزِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۞ قَالَ که)اس کی جگہ ہم میں سے ایک کورکھ لیجے (اور اپنامملوک بنا لیجئے) ہم آپ کوئیک مزاج و یکھتے ہیں۔ مَعَاذَ اللهِ آنُ قُأْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدُنَا مَتَاعَنَا عِنْكَ لَا اِنَّآ کہ ایس (بے انصافی کی) بات سے اللہ بچاوے کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیزیائی ہے اسکے سواد دسر میخفس کو پکڑ کے رکھ لیس اس حالت میں تو ہم بڑے بانصاف سمجھے جادیں گے۔ چرجب ان کو پوسف (علیہ السلام) سے تو بالکل امید ندرہی (کر بنیا میں کودیں گے) تو (اس

والعني جارا بهشيوه نبين-س لیعنی چوری کے عوض میں خود اس کی ذات کو صاحب مال اینا غلام بنالے۔ وسو یعنی ہاری شریعت میں یہی مسئلدا ورغمل ہے۔ وس ليعني محو يوسف عليه السلام بڑے عالم عاقل تھے گر پھر بھی ہارے القاء تدبیر کے مخاج تھے۔ وجهربه كهرسي كاعلم ذاتي اورمحيط نبيس <u>ہ ک</u>یعنی ہم دونوں بھائیوں سے توحقیقت سرقہ کی صادر نہیں ہوئی۔ اورتم نے تو اتنا بڑا کام کیا کہ کوئی مال غائب کرتا ہے تم نے آ دمی غائب کر دیا که مجھ کو باپ ہے بچھڑا دیا۔اور ظاہر ہے کہ آ دی کی چوری مال کی چوری سے زشت تر ہے اور برادران بوسف نے جو کہا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی اس کی حقیقت درمنثور میں بیانگھی ہے کہ بوسف علیہ السلام کوان کی چھوپھی برورش کرتی تھیں۔ جب ہوشیار ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں وايس ليما حام اليكن وه اين ياس ر کھنا جاہتی تعیں اسلئے ان کی تمر میں ایک پٹکا کیڑوں کے اندر یا نده کرمشہور کردیا کہ بٹکا تم ہوگیا اور سب کی تلاشی کی تو ان کی کمر میں لکلا اور اس شریعت کے قانون کے موافق پوسف علیہ السلام کو پھوپھی کے قبضہ میں رہنا بڑا۔ یبال تک کہ ان کی پھوپھی نے وفات یائی اور آپ یعقوب علیه السلام كے إس آ گئے۔

كِيرُهُمُ ٱلَمُ تَعْلَمُوا آنَّ آبَاكُمْ قَلْ آخَلَى میں جو برا تھااس نے کہا کہ کیاتم کمعلوم نیں کہمارے بائم سے الله کی سم کھلا یہلے یوسف کے بارے میں کس قد رکوتا ہی کر ہی چکے ہوسو میر میرے باپ مجھ کو (حاضری کی) اجازت نہ دیں یا اللہ تعالیٰ اس مشکل کوسلجھا دے اور وہی خوب سلجھانے والا ہے۔ تم واپس اینے باپ کے باس جاؤاور( جا کران ہے ) کہوکہاےاہا آپ کےصاحبزادے(بنیامین)نے چوری کی(اس لئے گرفتار تقر ) والول سے یو چھ لیجئے جہال ہم (آل وقت) موجود تھے اور اس قافلہ والول سے یو چھ لیجئے جن میں ہم شامل ہوکر (یہاں) آئے ہیں لکے بلکتم نے اسنے ول سے ایک بات بنالی ہے موصر بی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا ۔ (مجھ کو) الله سے امید ہے کہ ان سب کو مجھ تک کہنجا دے گا۔ ( کیونکہ) ہوی حکمت والا ہے <u>ہے</u> اور ان سے دوسری طرف رخ کر لیا اور کہنے لگے بائے بیسف افسوں اورغم سے (روتے روتے) ایسٹ کی یادگاری میں گئے رہو کے یہاں تک کہ تمل تمل

## بتيان الفرآن

وامعلوم ہوتا ہے کہ اور بھی کنعان یا آس پاس کے لوگ غلہ لینے گئے ہول گے۔

س اس لئے اس کوسب کی خبر ہے کہ کہاں کہاں اور کس کس حال میں ہیں۔

و و وجب ملانا چاہ گا ہزاروں اسباب و تداہر درست کردے گا۔
اسباب و تداہر درست کردے گا۔
آنکھوں کی تم ہو جاتی ہے۔ اور آنکھیں برونق یا بالکل بور استخم کے ساتھ ہوگا جیسا کہ جب شدت ضبط ہوگا جیسا کہ صابرین کی شان ہے تو تظم کی گیست پیدا ہوگا۔

وق یعقوب علیہ السلام کا حب کلوق میں اس قدر رونا موجب امر است میں اس قدر رونا موجب اضطراری ہے اور گریجی دلیل رفت قلب ورجم ہے۔ اور خاص کرجب کہ محبت کا سبب کوئی امر لیتھوب علیہ السلام نے قرمایا تھا کھر شکایت کیوں قرمایا تھا کھر شکایت الی المالی سے کہ اشکوا ابری و کھر شکایت الی المالی کی عین دعاء و شکایت الی المالی کی عین دعاء و المالی کے شکایت الی المالی کی عین دعاء و المالی کی عین دعاء و المالی کے شکایت الی المالی کی عین دعاء و المالی کی عین دعاء و المالی کے شکایت الی المالی کی عین دعاء و المالی کے سالی المالی کی عین دعاء و المالی کے شکایت الی المالی کی عین دعاء و المالی کی عین دعاء و المالی کی کھرالی المالی کی عین دعاء و المالی کی حیات المالی کی عین دعاء و المالی کی حیات کی حیات کی کھرالی کی حیات کی کھرالی کھرالی کی کھرالی کھر

مرہی جاؤ کے ہے بیقوب (علیہ السلام)نے فرمایا کہ میں تواپیے رنج ﴿ عُمْ کی صرف الله سے شکایت کرتا ہوں اور الله کی پاتوں

ان کے بھائی کی تلاش کرو اور الله کی رحمت سے نا امید مت ہو بے شک الله تعالی خیرات دینے والوں کو (جزائے خیر) دیتا ہے ل یوسف (علیہ السلام) نے فرمایا (کہو) وہ بھی تم کو یاد ہے جو کھی تم نے پیسف ّ اور اس کے بھائی کے ساتھ (برتاؤ) کیا تھا جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا سک اور صبر كرتا ہے تو الله تعالى ايسے نيك كام كرنے والول كا اجر ضائع نہيں كيا كرتا۔ وه كہنے كك كه والله يجھ شك نہيں تم یر آج کوئی الزام نہیں سے اللہ تعالیٰ تہبارا قصور معاف کر زیادہ مہربان ہے ہے ابتم میرا بیکریہ (بھی) لیتے جاؤ اور اس کومیرے باپ کے چیرے پر ڈال دو(اس سے) ان کی

منزل٣

ول يوسف عليه السلام في جوان کے یہ مسکنت آمیز الفاظ سے تو رہا نه گیااور بے اختیار جا ما کہ اب ان ہے کھل جاؤں اور عجب تہیں کہ نور آ قلب سي معلوم ہو گيا ہو كه اس مرتبدان كوتجس عجي مقصود ہے اور بدبعی منکشف ہو گیا ہو کہ اب مفارقت كازمانه ختم هو چكا پس تمهيد تعارف کے طور برفر مایا۔ و٢ بدن كرچكرائ كدعز يزمصركوا یوسف کے واقعہ سے کیا سروکار؟ ادھر اس ابتدائی زمانہ کے خواب سے احمال تھا ہی کہ شاید بوسف کسی بڑے رہتبہ کو پہنچیں اور ہم سب کوان کے سامنے گردن جھکا نا یڑے۔اس لئے اس کلام سے شبہ ہوا۔اورغور کیا تو کچھ کچھ پیجانا۔ وس یعنی ہم دونوں کو اول تو فیق صبر وتقوٰی کی عطا فرمائی۔ پھراس کی برکت ہے جاری تکلیف کو راحت سے اور افتراق کو اجتماع أ سے اور قلت مال و جاہ کو کثرت مال وجاه ہے مبدل فرما دیا۔ سے کیجن بے فکر رہو میرا دل صاف ہوگیا۔ مے اس دعاہے رہیمی مفہوم ہو گیا

کہ میں نے بھی معاف کردیا۔

AY: IT

بتا أن العُدَان

المسكومير روش موجاوي كى ول اورايي (باقى كمروالول كور مجى)سبكومير ياس لي آؤ ۔ اور جب قافله چلاتوان ك إپ نے كہنا شروع كيا كه اگرتم مجھ كو برهاي ميں بہكى باتيل كرنے والا نہ مجمو توايك بات كبول كه مجھ كو تو ايسف كى خوشبوآ ربی ہے وی وہ (یاس والے) کہنے لگے کہ والله آی تو اینے ای برانے علط خیال میں جتا ہیں۔ اس جب خوشخری لانے والا آپیچا تو ( آتے ہی )اس نے وہ کر عدان کے منہ پر لا کر ڈال دیا پس فوزا ہی ان کی آٹکھیں کھل گئیں۔آپ نے (بیٹوں سے) فرمایا کیوں میں نے تم سے کہانہ تھا کہ اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے سب بیٹوں نے کہا کہا ہے باب بمارے لئے (الله سے) بمارے گناموں کی دعائے مغفرت کیجئے ہم بے شک خطا وار تھے سے یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ فَلَهَّا دَخَا عن قریب تمہارے لئے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا بے شک وہ غفور رحیم ہے سے پھر جب بیسب کے س لیسٹ کے پاس پنچے تو انہوں نے اینے والدین کواپنے پاس (تغلیماً) جگہ دی اور کہا سب مصر میں چلنے (اور) الله کومنظور ہے تو (وہاں) امن چین سے رہے۔ اور اینے والدین کو تخت (شاہی) پر اونیا بھایا اور سب کے سب ان کے سامنے سجدہ دھے میں گر مکتے اور وہ کہنے گلے کہ اہا یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو پہلے زمانہ میں ویکھا تھا اور میرے ساتھ (ایک) اس وقت احسان فرمایا جس وقت مجھ کو قید سے نکالا اور (دوسرا) بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈلوا دیا تھا تم سب کو باہر

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ولیداس لئے قربایا کدان کوظل اور سال کا اور کا اور ایقوب علیہ السلام کا اس کرتے والے میں مجزہ کے قادر قبیم علی الاص کوئی فاص نہ تھا اور قبیم علی الاص کوئی کا کہ اس کرنہ میں جو یوسف علیہ السلام کے بدل کا اثر تھا وہ محسول السلام کے بدل کا اثر تھا وہ محسول السلام کے بدل کا اثر تھا وہ محسول ہوتا اس سے پہلے یہ اوراک نہ ہوتا اس سے پہلے یہ اوراک نہ موتا

وسے مطلب بیکہ آپ بھی معاف کر و بیجئے۔ کیونکہ عادہ کسی کے لئے استغفار وہی کرتا ہے جوخود بھی مواخذہ کرنانہیں جاہتا۔

والده من این چهان و اس سے ان کا معاف کر دیتا انجمی معلوم ہوگیا۔

ف بربجدہ بطور تحیت کے تھا جوام سابقہ میں جائز تھا۔

وليجس كالمقتضاء بيتفا كهمر بحرا میل جول اور اتحاد نه ہوتا کیکن الله تعالیٰ کی عنایت ہے ملاپ ہو <u>ل</u> وواپن<sup>ے عل</sup>م وحکمت سے سب امورکی تدبیر درست کردیتا ہے۔ وسے کیعنی جس طرح دنیا میں میرے سب کام بنا دیے کہ سلطنت دی۔علم دیا۔ اس طرح آخرت کے کام بھی بنا دیجئے اور میرے بزرگوں میں جوانبیاءعظام ہوئے ہیں ان میں مجھ کو پہنچا فائده: اشتياق موت كا اگر شوقاً الى لقاءالله بوتو جائز ہے۔ وس بدامریقین ہے کہ آپ نے کسی ہے یہ قصد سنا سنایا بھی نہیں پس سے صاف دکیل ہے نبوت کی اور صاحب وحی ہونے گی۔ و مثابدہ کرتے ولے تعنی ان سے استدلال نہیں و مطلب یہ ہے کہ مقتضا کا کفر کا عقوبت ہے خواہ دنیا 🙃 میں نازل ہوجاوے یا قیامت کے دن واقع جووے۔ ان کو ڈرنا اور كفر حجورا دينا جائيے۔ و کم تعنی میرے ماس بھی دلیل ہے تو حید و رسالت کی اور میرے سانھ والے بھی استدلال کے ساتھ مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ میں بے دلیل بات کی طرف کسی كونبين بلاتا لإندا دليل سنو اورسمجھو حاصل طریق بیہ ہوا کہ اللہ واحد ہاور میں داعی ہوں۔

طیف کر دیتا ہے۔ بلاشبہ وہ بزاعلم والا اور حکمت والا ہے ویل اے میرے پروردگار آپ نے مجھ کوسلطنت کا بڑا حصہ دیا اور مجھ کوخوابوں کی تعبیر دینا تعلیم فرمایا (جو کہ علم عظیم ہے) اے آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے آپ میرے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھو کو بوری فر مانبرداری کی حالت میں دنیا ہے اٹھا لیجئے اور مجھ کو خاص نیک ہندوں میں شال کر دیجئے وسلے (اےمحمہٌ) پہقصہ غیب کی خبروں میں سے ہے حِيْهِ النِّكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ ٱجْمَعُوَّا ہم وی کے ذرایعہ سے بیقصہ تلاتے ہیں اورآپ ان (برادران ایسٹ) کے ماس اس وقت موجود ند تھے جبکہ انہوں نے ابنا ارا دہ پختہ کر لیا تھا اور وہ تدبیریں کر رہے تھے وس اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے گو آپ کا کیسا ہی اور آپ ان سے اس پر پچھ معاوضہ تو چاہے نہیں یہ (قرآن) تو صرف تمام جہان والول کے لئے اور بہت سی نشانیاں ہیں آسانوں میں اور زمین میں جن پر اوَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ ان کا گزر ہوتا رہتا ہے وہ اور وہ ان کی طرف (اصلا) توجہ نہیں کرتے ولا اور اکثر لوگ جو الله کو مانتے بھی جی سوكيا پر بھى اس بات سے مطمئن ہوئے بيٹے ہيں كدان ير الله كے عذاب كى كوئى الی آفت آ پڑے جوان کومیط ہو جادے یاان پراچا تک قیامت آ جادے ادران کو (پہلے سے ) خبر بھی نہ ہو ہے آپ فرما دیجئے کہ بیمبراطریق ہے میں (لوگول کوقوحید) البی کی طرف اس طور پر بلاتا ہول کہ میں دلیل پر قائم ہول میں بھی اور میرے ساتھ والے بھی 🛕

mr.

سے تطویل مدت مہلت کی وجہ سے پنجیروں نے تجھ لیا کہ وعدہ افری کا جو اجمالی وقت اپنے اجتہاد میں قراردے رکھا تھا اس وقت ہم منصور اور کفار متہور نہ ہوگیا کہ وعدہ اللہ کا متبور نہ ہوگیا کہ وعدہ اللہ کی کہ بلا متبول کے اور تتعصیص محض قرائن یا حسب تعصیص محض قرائن یا حسب محض قرائن یا حسب محض قرائن یا حسب محض قرائن یا حسب محضن قرائن کی اوقت معین کر لیا۔ عالانکہ وعدہ مطلق اللہ عدارات میں کفار پر عدارات میں کفار پر موزورات سے موشین مراد اس سے موشین

ه بلدان پر ضرر واقع ہوتا ہے گو بدریہ بی ۔ پس بید کفار مکہ بھی وحو کہ میں ندر ہیں ۔ ولای سورت کا حاصل بید مضامین بین: توحید رسالت جواب شبہات بررسالت ۔ تسلی رسول الله سائی بیلیا حقیقت قرآن وعدہ وعید۔

اور ہم نے آپ سے پہلے مختلف بستی اور الله (شرک سے) یاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں والوں میں جتنے (رسول) بیمبیج سب آ دمی ہی تھے ( کوئی بھی فرشتہ نہ تھا اور یہ لوگ جو بے فکر ہیں) ہے تو کیا یہ لوگ میں (کہیں) چلے پھرنے ہیں کہ (اپنی آنکھوں ہے) دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیبا (برا)انحام ہوا جوان ہے ہیلے ( کافر) ہوا ہیں ۔ اور البنة عالم آخرت ان لوگوں کیلئے نہایت بہبودی کی چیز ہے جواحتیاط رکھتے ہیں سوکیاتم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہ یماں تک کہ پنجبر( اس بات ہے) مایوں ہو گئے اور ان پنجبروں کو گمان غالب ہو گیا کہ ہمارے نہم نے غلطی کی ان کو اُ ہماری مدد کیٹی سے مچر (اس عذاب سے) ہم نے جس کو جاہا وہ بچا لیا گیامیں اور جارا عذاب مجرم لوگوں سے ان (انبیاء وام سابقین) کے قصہ میںسمجھ دارلوگوں کے یں یہ قصے ہیں) کوئی تراثی موئی بات تو ہے نیس ( کداس سے عبرت ندموتی) بلکداس سے پہلے جو (آسانی) کتابیں موچکی ہیں یہ ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر (ضروری) بات کی تفصیل کرنے والا ہے اور ایمان والول کیلئے ذریعہ بدایت ورحمت ہے ١٣ سُؤرُهُ الرَّغْلِ مَلَ نِيَةٌ ٩٢ سورۇ رعديدىينە ميں نازل ہوئى (اور)چھرکوع ہیں ولا اس میں تینتالیس آیتیں شروع كرتا مول الله كے نام سے جونهايت ميريان بوے رحم والے بيل

یہ (جوآپ من رہے ہیں) آیتیں ہیں ایک بوی کتاب (لینی قرآن) کی اور جو کچھ آپ برآپ کے رب کیاً

الْحَقَّ وَ لَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ① نازل کیا جاتا ہے یہ بالکل سے ہے اورلیکن بہت سے آدی ایمان نہیں لاتے الله ايما (قادر) بكراس نے آسانوں کو ہدون سنون کے اونچا کھڑا کر دیا چنانچیتم ان (آسانوں) کو (ای طرح) دیکھ رہے ہو پھرعرش پر قائم ہوا ہے أور آفاب و مابتاب كو كام مين لكا ديا الیا ہے کہ اس نے زمین کو کھیلایا اور اس (زمین) میں پہاڑ اور نہریں پیدا کیں شب (کی تاریکی) سے دن قطعے ہیں اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتیاں ہیں اور محجوریں ہیں جن میں بعضے تو ایسے ہیں کہ تنہ سے اوپر جا کر دو تنے ہیں اور بعضے میں دو تنے نہیں ہوتے سب کوایک ہیں ان امور (مذکورہ) میں (بھی) سمجھداروں کے واسطے (تو حید کے) ولائل (موجود) ہیں<u>ہ ۵</u> اور(اے محم<sup>یلا بیل</sup>) اگر آپ کو تعجب ہوتو (واقعی) ان کا بی قول تعجب کے لائل ہے کہ جب ہم خاک ہو گئے کیا ہم پھر از سرنو (قیامت یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ اور ایسے لوگوں کی گردنوں میں (دوزخ میں)

منزل٣

بَيَانُ الْقُلَانُ

ولیعنی زمین وآسان میں احکام جاری کرنے لگا۔

سے چنانچسورج اپنے مدارکوسال بحر میں قطع کر لیتا ہے اور چاند مہدیر بر میں۔

وسی یعنی بعث ونشر کا یقین کرلو۔
اس سے امکان کا تو اس طرح کہ
جب الله تعالی ایک عظیم چیز وں کی
تخلیق پر قادر ہے تو مُردوں کو زعرہ
کرنے پر کیوں قادر نہیں ہوگا۔اور
اسکے وقوع کا یقین اس طرح کہ
مغبر صادق نے ایک امر ممکن کے
وقوع کی خبر دی لامحالہ وہ واقع

سی مثلاً کھے اور پیٹھے یا چھوٹے اور بڑے کوئی کسی رنگ کا اور کوئی کسی رنگ کا۔

وہے اوپرتوحید کا اثبات تھا۔ آگے جواب ہے كفار كے شبهات كا جو نیوت کے متعلق تھے مع وعید کے اور وہ تین شہبے تھے۔ اول بعث ونشر کو وہ لوگ محال سمجھتے تھے۔ اور اس سے نفی نبوت ہر استدلال کرتے تھے۔ دوسرا شبہ بیرتھا کہ آگر آپ نبی ہیں تو اٹکار نبوت برجس عذاب کی آپ وعید سناتے ہیں وہ کیوں نہیں آتا۔ نیسرا شبہ یہ تھا کہ جن معجزات کی ہم فرمائش کرتے ہیں وہ کیوں نہیں ظاہر کئے جاتے۔ آیت و اِن تَعْجَبُ الله میں اول شبہ کا ردّ ہے۔ اور آیت وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ اللهِ مِن ووسرت شبكاجواب اورآيت وَيَقُولُ الّذِينَ كَفُرُوا الله من تيسرے شبه كا

جواب ہے۔

a : 11"

(اور) وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے الله تعالیٰ کو سب خبر رہتی ہے جو پکھ کسی عورت کو حمل رہتا ہے وال اور جو ماص انداز سے (مقرر) ہے وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جانے والا ہےسب سے بردا (اور) عالیشان ہے۔ بات چیکے سے کمے اور جو ایکار کر کمے اور جو تحقی رات میں کہیں جیب جاوے اور جو دن میں چلے

بتكان القرآز

ولینی لاکا ہے یالاک ہے۔

السینی لاکا ہے یالاک ہے۔

السینی ایک بچہ ہوتا ہے بھی زیادہ

السینی ایک بچہ ہوتا ہے بھی دیریس۔

السینی سب کو یکسال جانتا ہے

اور جیساتم میں سے ہرایک کو جانتا

ہے ای طرح ہرایک کی مخاطب

11: 11

دہ لوگ خودا پی (صلاحیت کی) حالت کوئیں بل دیتے اور جب اللہ تعالی کی قوم پر مصیبت ڈالنا تجویز کر لیتا ہے تو پھراس کے بیٹنے کی کوئی

14:16

سورت عی نہیں <u>وا</u> اور کوئی الله کے سوا ان کا مددگار نہیں رہتاویل ۔ وہ ایبا ہے کہ تم جس سے ڈرجھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے اور وہ یادلوں کو (بھی) بلند کرتا ہے جو یانی۔ براشدید القوت ہے سچاپکارنا ای کیلنے خاص ہے وسل اور الله کے سواجن کو بیلوگ پکارتے ہیں وہ ان کی درخوا اور الله بی کے سامنے سب سرخم کئے ہیں جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں خوشی سے سے وہ اور ان کے سائے بھی صبح اور شام کے وقوں میں ولا دوسرے مدد گار قرار دے رکھے ہیں جوخودا بی ذات کے نفع ونقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے ۔ کیا اندھا اور آمکھوں والا برابر ہوسکتا ہے کے یا کہیں تاریکی اور روشی برابر ہو سکتی ہے د یا انہوں نے

ولیعن دوداقع ہوئی جاتی ہے۔ وی حی ان کی حفاظت نہیں کرتے۔ وس کیونکہ اس کو قبول کرنے کی وس پس جس طرح یانی ان کی درخواست قبول کرنے سے عاجز ہے اس طرح ان کے معبود عاجز و خوش سے یہ کہ باختیار خود عبادت کرتے ہیں اور مجبوری کے بيمعني مين كهالله تعالى جس مخلوق من جوتفرف كرنا جايج بي وه اس کی مخالفت نہیں کرسکتا۔ ول يعني رب قدير سايه كو جتنا عاب برحائ جتنا عاب ممائ ہوتا ہے اس کے شخصیص کی مئی ورندسايه بمى باين معنى برطرح مطيع مثال ہے شرک اور توحید

لے ( بھر کر ) اپنی مقدار کے موافق چلنے لگے بھر وہ سیاا ب جو میل کچیل تھا وہ تو کھینک دیا جاتا ہے۔ اور جو چیز لوگوں کے کارآمد ہے وہ دنیا میں (نفع رسانی کے ساتھ) (بلکہ) اس کے ساتھ ای کی برابر اور بھی ہوتو وہ سب اپنی رمائی کیلئے دے ڈاکس۔

بَيَانُ الْقُرْلَ نُ

ول ان دومثالوں میں دو چیزیں میں ایک کار آمہ چیز کہ امسل پانی اور امسل مال ہے۔اور ایک ناکارہ چیز کہ کوڑا کر کٹ اور میل کچیل

وی حاصل دونوں مثالوں کا بیہ
ہے کہ جیسا ان مثالوں میں میل
ہے کہ جیسا ان مثالوں میں میل
اور نظر آتا ہے لیکن انجام کار وہ
پینک دیا جاتا ہے۔ اور اصلی چز
رہ جاتی ہے۔ اس طرح باطل
ہے گورائے چندے ت کے
ہے اور غالب نظر آوے لیکن
ہی آ ترکار باطل محوادر مغلوب
ہوجاتا ہے اور حق باقی اور ثابت

وسل یغنی جنت۔ وسل یعنی کا فرمومن برابرنہیں۔

<u>ئي . يۇ</u>

کہ اندھا ہے وہم کپس نفیحت تو سمجھ دار ہی اوگ قبول کرتے ہیں۔ ( اور ) میں مجھ دارلوگ ایسے ہیں کہ اللہ سے جو کچھ انہوں نے

ول ان کوقائم رکھتے ہیں اور اینے رب سے ڈرتے ہیں اور تخت عذاب کا او ربیالوگ ایسے ہیں کہ اینے رب کی رضا مندی کے جویاں رہ کر مضبوط رہتے ہیں اورا ملوک ہے ٹال دیتے ہیں و<u>س</u>ے اس جہان میں <sup>ا</sup> ا جنتیں جن میں وہ لوگ بھی واغل ہول کے اور ان کے ماں باپ اور بی بیوں اور اولاد میں وسم جو (جنت کی ) لائق ہول کے كے) دروازہ سے آتے ہول كے وہ بھی داخل ہول گے اور فرشتے ان کے یاس ہر (سمت کے کہتم (دین حق پر)مضبوط رہے تقے سواس جہان میر اور الله تعالیٰ نے جن علاقوں کے قائم رکھنے کا عکم فرمایا ہے ان کو تے ہیں اور ونیا میں فساد کرتے ہیں ایسے لوگوں پر الله جس کو جاہے رزق زیادہ دیتا ہے اور (جس کے گئے جاہتا ہے)" اور یہ دنیوی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بجز ایک متاع قلیل کے اور یہ (کفار) لوگ دنیوی زندگی پر اتراتے ہیں

وليرب العالمين نے جن علاقوں ك قائم ركف كاحكم كيا ہے ، ان میں صلہ رحمی تعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا سب سے زیادہ مؤكد ب- جنانجه ني سائل ليلم نے فرمایا که رحم (بعنی ناته) لفظ رحمٰن ہے مشتق ہے اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جومخص رحم سے ملائے میں اس کوملاؤں گا اور جو تھے سے قطع کرے میں اس کوقطع کروں كا\_(رواه البخاري) وس اس عذاب سے خوف کھاتے ہیں جو کفار کے ساتھ خاص ہو گا ال لئے كفر سے بچتے ہيں۔ وسے یعنی کوئی ان کے ساتھ بد سلوکی کرے تو سیجھ خیال نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ وس مقربین کی برکت سے ان کے ماں باپ اور بیویاں اور اولا و تجمى اسى ورجه مين بالتبع واخل هون مے جنانچہ اس آیت کی تفییر میں ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ مومن جنت میں داخل ہو کر کہے گا

کہ میری ماں کہاں ہے ، میرا بیٹا کہاں ہے۔میری بیوی کہاں ہے

اس سے کہا جائے گا کہ ان کے اعمال تبہارے عملوں کی مانڈنیس تھے بنتی کیے گا کہ میں جو کرتا رہا ہوں وہ اپنے لئے بھی تھے اور ان

کے لئے بھی۔ اور مراد آباء و اولاد ہے وہ ہیں جو بلا واسطہ ہوں۔ م ا

لوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے کیوں نہیں نازلاً ۔ ہیں جوابیان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے والے خور تے بااس کے ذریعیہ سے زمین جلدی جلدی طے ہو جاتی یا اس کے ذریعے سے مُردوں

### بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول یعنی وہ قرآن کے اعجاز کو دلالت على النبوة كيلئ كافي شجهتے میں اور وای تابی فرمائش نہیں گرتے۔ پھراللہ کی باداور طاعت میں ان کوالی رغبت ہوتی ہے کہ متاع چنوۃ دنیا سے مثل کفار کے ان کورغبت اورفر حت نہیں ہوتی ۔ ع لیخی جس مرتبه کا ذکر ہواسی مرتبه کا اظمینان ہوتا ہے۔ س خلاصہ بیکہ کفار کے لئے قرآن کے اعاز کو نا کافی سمجھنا اور ضلال اور اس کے قبل رغبت الی الدنیا اور اس کے حظ کا فنا اور اس کے مقابلہ میں مونین کے لئے قرآن کو کافی سمجھنا اور مدایت اور رغبت الى الآخرة ادراس كے ثمرہ كا بقاء ثابت فرمايا ہے اور اصل مقصود مقام کا بحث رسالت ہے آگے اس بحث کا تمہ ہے بعنی بدلوگ جو آپ کی دسالت پرشہات کرتے ہیں تو آپ کی رسالت کوئی انو کھی چیز توہے نہیں۔ پہلے بھی رسول ہوتے آئے ہیں۔ سے اور قرآن ہر ایمان نہیں لاتے۔

ہیں کہ ان کے (بد) کرداروں کے سبب ان پر کوئی نہ کوئی حادثہ پڑتا رہتا ہے۔ یا ان کی بہتی کے قریب نازل ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ

نام

ولے پس عذاب كا وقوع ان پريقيني ہے کو بعض اوقات توقف سے و٢ يعني نهايت سخت تقي \_ وس البنة وه اس كو كمراه ركمتا ب جو باوجود وضوح عن کے عناد کرتا وس وه عذاب قتل وقيد و ذلت يا امراض ومصائب ہے۔ و یعنی شرک و گفر سے بیخے ف میوول کے دائم رہے ہے یہ مراد ہے کہ اگر ایک بارمیوہ کھا لیا تو دوسرااس کے عوض درخت براور لگ جائے گا اور سابیہ کے دوام کی وجدیہ ہے کہ وہاں آفاب نہ ہوگا تکر یاد رہے کہ روشی کا وجود آ فآب بر منحضر نہیں اس کئے یہ وسوسه نه بونا جاہئے كه روشني كهال ہے آئے گی۔ و یعنی توریت وانجیل \_ م جیے یہود میں عبدالله بن سلام اوران کے ساتھی اور نصاری میں نجاشی اوران کے فرستادے۔

سومیری سزا کس طرح کی تھی <u>وس</u> کھر( بھی) کیا جو (اللہ) ہوخص کے اعمال پر مطلع ہواوران لوگوں کے شرکاء برابر ہو سکتے ہیں<sup>ا</sup> علوم ہوتی ہیںاور (ای وجہ سے ) بیلوگ راہ (حق ) ہے محروم رہ گئے۔ اور جس کو اللّٰمان عالی عمراہی میں رکھے اس کا کوئی راہ ا تو انجام اور ان بی کے گردہ میں بعضا ایے ہیں کہ اس کے بعض حصہ کا اٹلا کرتے ہیں۔ آپ فرمائے کہ جھے کو صرف بی تھم ہوا ہے کہ میں

my : 1m

إي نبيس ہوسكتى۔ اور الله (جو جابتا ہے) علم كرتا تدبیرین نه <del>چلن</del>ے دیں۔ ب لينے والا ہے جائے گی۔

جب ني کواپيا خطاب کيا جا م با ہے تو اور لوگ اٹکار کر کے کہاں

وسے کیجنی کوح محفوظ ، یہ سب احكام ناسخ ومنسوخ ومتمراس مين درج ہیں۔ وہ سب کی جامع اور کویا میزان الکل ہے لینی جہاں سے بداحکام آتے ہیں وہ الله عی کے قبنہ میں ہے۔ اس احکام سابقہ کے موافق یا مغایر احکام لانے کی کسی کو منجالیں اور دسترس

وسم کینی ان کی عملداری بسبب ک کش ت فتوحات اسلامیہ کے روز بروز تھنتی جا رہی ہے۔سو یہ بھی تو یک فتم کا عذاب ہے جو مقدمہ ہے اس کے سامنے کسی کی نہیں

چلتی۔ سو الله نے ان کی وہ

ف لینی عقریب ان کو اپنی بد انجامی اور سزائے اعمال معلوم ہو

کرتا ہے۔ اور ان کفار کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم میں نیک انجامی کس کے حصہ بیں ہے دیں اور بیکا فرلوگ

7 (J) T

بسیب الکرل ک کاب وارد مراداس علاء الل کتاب بیشینگوئی دی کر ایمان لے آئے میں جو روز ہوت کی مطلب یہ سے دور روز کا مطلب یہ کے دور داہ بتلادیں۔

ویس اوپر حضور مالی کے کا مطلب یہ کنیں۔
ویس اوپر حضور مالی کی کی رسالت کی در مواد کی کار کار کار کی اسالت کے دوسرے رسل کا ذکر تھا۔ آھے اس کی تائید کے کوئی انو کھی چیز نہیں کہ اس کا انکار کے در مالت کوئی انو کھی چیز نہیں کہ اس کا انکار کیا جاوے پہلے بھی رسول ہوتے کیا جاوے پہلے بھی رسول ہوتے کیا۔

سورة ابراجيم مكه بين نازل موكى اس میں باون آیتیں

ما: ما

منزل۳

گراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہیں ہدایت کرتے ہیں اور وہی (سب امور پر) غالب ہے (اور) حکمت والا ہے مس

۳۳ : ۳۳

اور اس وقت کو باد کیجئے کہ جب مولی (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے فرمایا کو فرعون والول سے نجات دی جو تھے اور تمبارے بیوں کو ذیح کر ڈالتے تھے اور تمباری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تمہارے رب بے احتیاج ستودہ صفات ہیں۔ (اے کفار مکہ) کیاتم کوان لوگول کی خبرٹبیں پنچی جوتم سے پہلے ہوگز رے ہیں| لین قوم نوح اور عاد (قوم ہود) اور حمود (قوم صالح ) اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں ان کے پیغیران کے پاس دلائل لے کرآئے سوان قوموں

سَكَانُ الْقُرْآنُ

الله المستحدة والدكر كالمستحدة والدكر كالمستحدة والمحتمدة والمحتم

ے دیئے وس اور کہنے گا کہ جو تھم دے کرتم کو بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر بیں اور جس امر کی طرف تم ہم کو بلاتے ہوہم تواس کی

الماعة

نے کہا کہتم محض ایک آ دمی ہوجیہے ہم ا الانکداس نے ہم کو ہمارے (منافع دارین کے ) راہتے ہتلا دیئے وسم\_ اورتم نے جو چھوہم کوایڈ الپنجائی ہے ہم اس برصبر کریں گے لیں ان رسولوں بران کے رب نے ( تسلی سے لئے ) وی ناز ل فرمانی کہ ہم ( ہی ) ان طالموں کوشرور ہلاک کردیں گے۔اوران کے (ہلاک کرنے

منزل۳

وامتصوداس بے توحید ورسالت دونوں کا انکار ہے۔
ویل یعنی اس کا ان چیز ول کا پیدا کرنا خود دلیل اس کی ہستی اور کے ہوتے ہوئے دلک کرنا بڑے ہوتے دلک کرنا بڑے ویل بات ہے۔
کے ہوتے ہوئے دلک کرنا بڑے ویل مطلب یہ کہ توحید علادہ اس دونوں جہان میں نافع بھی ہے۔
ویم جس کا انتا بڑافضل ہواس پرتو ویم ورم کرد سرکرنا چاہئے۔

بیک افرائی ایک اوریکہ جوملمان ہوجس کی علامت خوف موقف اور خوف وعید ہے سب کے لئے یہ وعدہ عذاب سے نجات دیے کا عام

ہے۔ ویل یعنی ہلاک ہو گئے اور جو ان کی مرادمی کہ اپنے کواہل جق مجھ کر وقع وظفر جاہے تھے وہ حاصل نہ ہوئی۔

وسے بلکہ ہوں ہی سکتارہ گا۔ وہے اس صورت میں اس راکھ کا جواڑنے میں بہت خفیف ہوتی ہے۔ نام ونٹان بھی ندرہ گا۔ وہ اس لئے کہ گمان تو ہو کہ تمارے عمل نیک اور نافع ہیں اور پیمر فاہر ہوں بداور معزر۔

لی یخ مشتل برمنافع ومصالح۔
و کے پس جب نی تلوق بیدا کر اسان ہے تو تم کو دوبارہ پیدا کر دیا کون سامشکل ہے۔ پس اس مشکل ہے۔ پس اس مشکل ہے۔ پس اس اللہ فقل مدید پر استدلال کیا خرش کیا۔ اوراس سے اعادة طلق قدیم کی طریق نجات کا باطل ہوا۔

یعن اگر بالکل نه بچا سکوتو
 کسی قدر بھی بچا شکتے ہو۔

ظرح مرے گانبیں وسے اور اس کو اور سخت عذاب کا سامنا ہو گا کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ان کی حالت باعتبار عمل کے بیہ ہے چھے راکھ ہوجس کو تیز آندھی کے دن میں تیزی کے ساتھ ہواً جى بدى دور درازكى ممراى بوق كيا (اے خاطب) تحوكويد بات معلوم نيس كه الله تعالى في آسانوں اور زمين كو بالكل محيك نمیک ولے پیدا کیا ہے (اس سے اس کا قادر ہونا بھی معلوم ہوگیا) ے پیش ہوں گے پھر چھوٹے درجہ کے لوگ (لیعنی عوام وتا بعین ) بڑے درجہ کے لوگوں سے کہیں گے

1003 ہوں خواہ ضبط کریں ہمارے بیچنے کی کوئی صورت قبیل وا۔ اور جد الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعُلَ الْحَقِّ وَ وَعَلَ لَّكُمْ ے کئے تھے اور میں نے بھی چھودعدے کے تعیاد وعدے تم سے خلاف کئے تتے اور میراتم براورتو پچھوز ور چلتا نہ تھا بجز اس کے کہ میں نے تم کو بلایا تھا سوتم نے ( با ختیار ُ خود ) میرا کہنا مان لیا تو تم مجھ پر (ساری) ملامت مت کرواور (زیادہ) ملامت اینے آپ کو کرو ویل نہ میں تمہارا مدد گار ظالموں کے لئے دردناک ینچنہریں جاری ہوں گی (اور) ووان میں اپنے پروردگار کے علم ہے جمیشہ بمیشہ رہیں گے (اور) وہاں ان کوسلام اس کی کہ وہ مشابہ ہے ایک با گیزہ درخت کے و<del>۷ ج</del>س کی جڑ خوب گڑی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں اونحائی میں وہ الله کے عم سے ہر فصل میں اپنا کھل دیتا ہو وہ اور الله تعالی (ایی) 10 : IP

سكان الغرآن ولياس سوال وجواب سے معلوم ہو گیا کہ طریق کفر کے اکابر بھی تابعین کے کچھ کام نہ آ ویں گے۔ بیطریق بھی نجات کامتحل مدر ہا۔ میں کیونکہ اصلی علت عذاب کی تہارا ہی فعل ہے۔ ادر میرافعل تو محض سبب ہے۔ جو بعید اور غیر سے معبودین غیر الله كا بعروسه بهى قطع موا- كيونكه جو ان معبودین کی عبادت کا اصل بانی ومحرک ہے جب اس نے صاف جواب وے دیا تو اوروں سے کیا امید ہوسکتی ہے۔ پس نجات کفار كے سب طريقے مسدود ہو گئے۔ وہم مراد تھجور کا درخت ہے۔ ه يعني خوب يهلتا هو كوني فصل ماری نه جاتی ہو ، اسی طرح کلمہ توحيد يعني لَآلِلهُ إِلَّا اللَّهُ كَي ايك جڑ ہے تعنی اعتقاد جو مومن کے قلب میں استحام کے ساتھ جا تگیر ہے۔ اور اس کی مجھ شاخیں ہیں لعنى اعمال صالحه جوايمان يرمرتب ہوتے ہیں جو بارگاہ تبولیت میں آسان کی طرف کیجائے جاتے ہیں۔ پھر ان ہر رضائے دائمی کا

تمره مرتب ہوتا ہے۔

10: IP

يَتُلُ كُوُونَ ؈ وَمَثَارُ درخت ہو کہ زمین کے اویر لمول ( لیخن کافرول) کو ( دین میں اور امتحان میں ) بحیلا دیتا ہے اور الله تعالیٰ جو کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے بجائے نعت الٰہی کے کفر کیا ہے عیش کر لو کیونکہ اخیر انجام تمہارا دوزخ میں جانا ہے سے آسانوں کو اور زمین کو پیدا کیا

گھر اس پانی سے پھلوں کی قتم سے تمہارے لئے رزق پیدا کیا۔ اور تمہارے لفع کے واسطے محتی (اور جہاز) کو مسخر بنایا

المجا بسياف القرآن ولمراداس الفراكديس-ولم اس بس اشاره موكيا كدان كا دامل مونا قرار اور دوام ك لئے

ہوگا۔ وس میش سے مراد حالت کفریس رہنا ہے کیونکہ ہر مخص کو اپنے افرہب میں لذت ہوتی ہے۔ یعنی اور چندے کفر کر لو۔ یہ تہدید

می مطلب بد که عبادات بدنید ومالید کوادا کرتے رہیں کہ یکی شکر ہے قعمت کا۔

۳۲: ۱۳

٧٤

کہ وہ اللہ کے عظم (و قدرت) سے وریامیں علیے اور تمہارے تفع کے واسطے نہروں کو (اپی قدرت کا) منخر بنایا۔ ے نفع کے واسطے سورج اور حاند کو (اپنی قدرت کا)<sup>م</sup> اور الله تعالیٰ کی نعتیں اگر ( ان کو) اور جو جو چیزتم نے مانگی شار کرنے لگو تو شار میں نہیں لا سکتے۔ (مگر) یچ یہ ہے کہ آدمی بہت ہی بے انصاف بڑا ہی ناشکرا ہے واب س اے میرے رب اس شہر ( مکه ) کو اس والا بنا دیجئے اور مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو اور جو مخص ( اس بات میں) میرا کہنا نہ مانے سو آپ تو راہ پر چلے گا وہ تو میرا ہے ہی۔ کثیر المغفر ت (اور) کثیر الرحت ہیں ہے۔ اے ہمارے رب میں اپنی اولاد کو آپ کے معظم مکمر کے قریب وہی۔ کر دیجئے ہے اور ان کو (محض اپنی قدرت ہے) نے کود یجئے تا کہ بدلوگ (ان نعتوں کا) شکر کریں۔ اے ہارے رب آپ کوٹوسب کچھ معلوم ہے جوہم اپنے دل میں رکھیں اور الله تعالیٰ ہے (تو) کوئی چیز مجمی مخفی نہیں نہ زمین میں

منزل۲

۳۲: ۱۳

تمامی حمد (وشا) الله کے لئے (سزاوار) ہے حقیقت میں میرا رب دعا کا برا سننے والا ہے التعیلُ اور التحقُّ (دو مینے) عطا فرمائے بھی نماز کا (خاص) اہتمام رکھنے والا رکھئے اور میری اولاد میں بھی بعضوں کو اے ہمارے رب اور میری (بیہ) دعا قَائم ہونے کے دن سے اور (اے مخاطب) جو کچھ یہ طالم ( کافر) لوگ کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھہ۔ کیونکہ) ان کو صرف اس روز تک مہلت دے رکھی ہے جس میں ان لوگوں کی نگامیں پھٹی رہ جادیں گی وسے اویر اٹھا رکھے ہول کے (اور) ان کی نظر ان اور آپ ان لوگول کو اس دن ہے ڈرایئے جس دن ان پر عذاب آیڑ۔ لہیں گے کہاہے ہمارے رب ایک مدت فلیل تک ہم کو (اور ) مہلت دیجئے ہم آپ کا س میں ارشاد ہو گا) حالاتکہ تم ان (پہلے) لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی ذات کا نقصان کیا تھا۔ اورتم کو یہ بھی معلوم ہوگیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیوں کرمعاملہ کیا تھا۔ اور ہم نے تم سے

کالیکالی

بَيَانُ الْقُلِّنُ

ول بد دعائی محض عبودیت دافتقارک کئے ہیں۔ آپ کو اپنی حاجات کی اطلاع کے لئے نہیں۔ وس یعنی قیامت کے دن۔ وس یعنی الی تنظمی بندھے گی کہ آئلو نرچمکیس گے۔ وس یعنی قیامت کے منظر تنے اور اس رہتم کھاتے تھے۔

الْإَمْثَالَ۞ وَ قُلُ مَكُرُوا مَكْرَهُمُ وَعِنْكَ اللهِ مَكْرُهُمُ ۖ مثالیں بیان کیں ول اور ان لوگوں نے اپنی سی بہت ہی بڑی بری تدبیریں کیں تعیش۔ وَ إِنْ كَانَ مَكْرُهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿ فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ اوران کی تدبیریںاللہ کے سامنے تھیں اور واقعی ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہان ہے بہاڑ بھی ٹل جاویں (مگرسب گاؤ خور دہوگئیں) مُخَلِفَ وَعُلِهِ رُسُلَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ ذُوانَتِقَامٍ ۞ يَوْمَ میں الله تعالی کوایے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والانہ بھینا بےشک الله تعالیٰ بڑاز بردست (اور) بورابدلہ لینے والا ہے۔ جس روز تُبَكَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّلْوَكُ وَبَرَزُ وَاللَّهِ الْوَا دوسری زمین بدل دی جائے گی اس زمین کے علاوہ اورآسان بھی ویراور سب کے سب ایک زبروست اللہ کے الْقَهَّارِ۞ وَتَرَى الْهُجُرِمِيْنَ يَوْمَهِ اور تو مجرموں (بیعنی کافروں (اور) ان کے کرتے قطران کے وس ہوں گے اور آگ ان کے چروں پر ہوئے دیکھے گا جُزِى اللهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ لِكَ تاكہ الله تعالى بر (بجرم) مخص كو اس كے ك كى سزا دے کیٹی ہو گی۔ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ هٰذَا بَلَعْ لِلنَّاسِ وَلِيُنْكَارُ وَابِهِ لینے والا ہے۔ بیر قرآن) لوگوں کے لئے احکام کا پہنچانا ہے ۔ اور تا کہاس کے ذریعہ سے (عذار اور تاکہ اس بات کا یقین کر کیس کہ وہی ایک معبود برحق ہے۔ اور تاکہ دانشمند لوگ تھیجت حا الله الله الله المحافظة المحافظة ٥٣ الم (اور)چورکوع بی سورهٔ حجر مکه میں نازل ہوئی اس میں ننانوے آیتیں كامل كتاب مونا محى اور قرآن شروع كرتا مول الله كے نام سے جونهايت مهريان بڑے رحم والے ہيں۔

ولے بعنی کتب ساویہ میں ہم نے بھی ان واقعات کومثال کےطور پر بان کہا کہ اگر ایبا کروھے تو تم بھی آیسے ہی مغضوب مستحق عذاب ہو گے بس واقعات کا اولاً اخبار ہے سنناہ پھر جارا ان کو بیان كرنام كالرمماثلت برتنبيدكرويناه بیسب اسباب مقتضی اس کو تھے کہ قیامت کاانکارن*ه کرتے*۔ ۔ <u>1</u> یعنی آسان بھی دوسرے بدل دیئے جائیں سے ، ان آسانوں کے علاوہ کیونکہ پہلی مرتبہ کے تفخ صور سے سب زمین وآسان ٹوٹ پھوٹ جائیں سے۔ پھر دوسری مرتبه ازمرنو زمین و آسان بنیں س قطران درخت چیر کا روغن ہوتا ہے۔ بعنی سارے بدن کو چیز کا تیل لیٹا ہوگا۔ کہ اس میں آگ جلدی اور تیزی کے ساتھ گلے۔ م بلغ میں تصدیق رسالت اور إينْ فَأَرُوانِهِ مِن تَصَدِيقَ معادر اور لِيَعْلَمُوا مِن عبادات بدنيه و ماليه جن كا ذكر يُقِينُوا الصَّلُوةُ مِن تھا آگئیں۔ اور یہی حاصل ہے تمام سورت کا۔ و فحفلاصه اس سورت کا بیر مفامین ہیں۔ حقیقت 🗓 قرآن يتعذيب كفار يحقيق رسالت - اثبات توحيد ذكر بعض انعامات۔ جزائے مطیعین۔ سزائے مخالفین بعضے نقیص بطور نمونه جزا اورسزا حقيقت قيامت تسليه رسول الله من التيام ولا يعني اس كى دونول صفتيں ہيں۔

واصح ہوتا بھی۔

آیتیں ہیں کامل کتاب اور قرآن واضح کی ولیے

MA: 10

کہ وہ (خوب) کھالیں اور چین اڑالیں اور خیالی منصوبےان کو نفلت میں ڈالے رکھیں ان کوابھی حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔ اور ہم نے اے وہ مخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے تم مجنون ہو اسلام نه لانے پر تازہ حسرت وس پس ای طرح جب ان کا وقت آ جاوے گا ان کو بھی سزا یاں فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے۔ ہم فرشتوں کوجس طریق پر یہ درخواست کررہے ہیں صرف فیصلہ ہی کے تے ہیں اوراگر ایما ہوتا تواس وقت ان کومہلت بھی نہ دی جاتی (اور ٹہبان) ہیں سے اور ہم نے آپ کے قبل بھی پیغبروں کو الکھے

دیدی جاوے گی۔ وس اس لئے اس میں کوئی کی بيشى نهيس كرسكتابه جهيها اور كتابون میں ہوتا ہے کہ باوجود کسی مخالف کے نہ ہونے کے اس کے سخوں میں اختلاف کی بیشی کا ہو جاتا ہے۔اوراس میں باوجود مخالفین کی کوششوں کے بیہ بات نہیں ہوئی۔

نئ شدت واقع ہوگی اورمعلوم ہوگا کہ اس کی علت کفرے تب ہی

اور کوئی رسول ان کے باس الیا نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں

ے) بیلوگ قرآن برایمان نہیں لاتے اور بید رستور کیلوں بی سے ہوتا آیا ہے۔ اور اگر ہم ان کے لئے

آسان میں کوئی دروازہ کھول دیں کھرید دن کے وقت اس میں (سے آسان کو) کے ھوجاویں سب بھی یوں کہہ دس کہ ہماری

00-

بتيان الغرآن ولے بروج کی تغییر کواکب کے ساتھ مجاہد اور قادہ سے اور کواک عظام کے ساتھ ابو صالح سے دُرِمنتُور میں منقول ہے۔ مجازًا و تشيبها ان كوبروج كبدد بالحيا وس که وبال تک ان کی رسائی نہیں ہونے یاتی۔ وسي جاننا حإيئے كەقرآن وحديث میں یہ دعوٰی نہیں کہ بدون اس سبب کے شہاب نہیں پیدا ہوتا بلکہ دعوٰی میہ ہے کہ استراق کے وقت شہاب سے شیاطین کورجم کیا جاتا ب يسمكن بك دشهاب بمي كفن طبغى طور بوتا ہو اور بمبی اس غرض کے لئے ہوتا ہو۔ اور شہاب ٹا تب دن کو بھی ہوتا ہے۔لیکن بوجه صور سمس کے نظر نہیں آتا ہی ہدوسوسہ نہ رہا کہ شیاطین رات ہی کو استراق کرتے ہیں۔ وس یعنی اس نوع کی اصل اوّل يعني آدم عليه السلام كوب

بندی کر دی محتی تھی بلکہ ہم لوگوں ہر تو الم نے آسان میں بوے بوے ستارے پیدا کئے اور دیکھنے والوں کیلئے اس کو آراستہ کیا وا بہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہرقتم کی (ضرورت کی نباتی) چیز ایک معین مقدار سے اگائی ے واسطے اس میں معاش کے سامان بنائے اور ان کو بھی معاش دی کہ جن کوتم روزی نہیں د۔ اور ہم ہواؤں کو سیجے ہیں جو کہ بادل کو یانی سے بھر دیتی ہیں ا کے ساتے ہیں چروہ یانی تم کو پینے کو دیتے ہیں۔ اور تم اتنا یانی جمع کر کے نہ رکھ سکتے تھے۔ ۔ اور ہم ہی ہیں کہ زندہ ان سب كو (قيامت ميس) محشور فرمائ كار بيبك وه حكمت والا بعلم والا ب-اور ہم نے انسان کو م

بع

ے رب بسبب اس کے کہائپ نے جھے ( مجلم تلوین ) تمراہ کیا ہے میں قسم کھا تا ہوں کہ میں دنیا میں ان کی نظر میں معاصی کومرغوب

اور جن کو اس کے قبل

<u>س</u> يعنى مجده نه كيا\_ وسے تعنی اسے حقیر و ذکیل مادہ سے بنایا میا ہے۔ اور میں نورانی مادہُ آتش سے پیدا ہوا ہوں۔ تو نورانی ہو کر ظلمانی کو کیے سحدہ وس لینی قیامت تک تو میری رحت سے بعید رہے گا۔مقبول و مرحوم وموفق للتوبه نه مو گا۔ اور ظاہر ہے کہ قیامت تک جومل رحمت نه ہوگا۔ پھر قیامت میں تو مرحوم ہونے کا احمال ہی نہیں۔ پس جنس وقت تک احمال تھا اس بس کو آپ نے بھی ہوتی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بی ہے پیدا کی تغی کردی۔ ارشاد ہوا

P9: 10

N . 17

بُ کو گمراہ کروں گا۔ بجر آپ کے ان بندول کے جوان میں منتخب کئے گئے ہیں وال (ال) یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پنچا ہے جو ممراه لوگوں میں تیری راہ پر چلنے لگے (تو چلے) گے) ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے۔ جس کے سات دردازے ہیں بینک الله سے ڈرنے والے (لینی الل ایمان) باغوں وانے) کیلئے ان لوگوں کے الگ الگ جھے ہیں۔ کو ذرا مجی تکلیف نہ پنچے گی اور نہ وہ وہاں سے تکالے جاویں گے۔ میرے بندوں کواطلاع وے دیجیے کہ میں بڑا مغفرت اور رحمت والا بھی ہول اور (نیز) اور آپ ان ( لوگوں) کو ابراہیم کے مہمانوں (کے قصر وہ ان کے پاس آئے چر( آگر ) انہوں نے السلام علیم کہا۔ ابراہیم کہنے گئے کہ ہم تو تم سے خالف ہیں وسل انہوں نے کہا كرآپ خالف نه بون ، ہم آپ كوايك فرزند كى بشارت ديتے ہيں جو براعالم ہوگا 🙆 ابراہیم كہنے لگے كد كياتم مجھوكواس حالت پر

ولے یعنی جن کوآپ نے میرے اثر ہے محفوظ رکھا ہے۔ س مین اس وقت بھی ہر ا مردہ ہے سلامتی ہے اور آئنده بھی کسی شرکااندیشنیں۔ سے تاکہ اس سے مطلع ہوکر ایمان اور تقوٰی کی رغبت اور کفر و معصیت سے رہبت ہو۔ وس ابراجيم عليه السلام ان کومہمان سمجھ کر فوزا ان کے لئے کھانا تیار کرکے لائے۔ مگر چونکہ وه فرشتے تھے انہوں نے کھا نانہیں كهايار تب ابراجيم عليه السلام ول میں ڈرے کہ بیلوگ کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ چونکہ وہ فرشتے بشكل بشر تعاس كے ان كوبشر بى معجما اوران کے کھانا کھانے ہے . شبہ ہوا کہ بیالوگ کہیں مخالف نہ <u>ہے مطلب ب</u>یر کہ ٹی ہوگا۔ کونکہ آدمیوں میں سب ﴿ اِللَّهِ اِنْهَاء کو ہوتا ہے ﴾ اِ مرادان فرزند سے اسحق علیہ

السلام بين-

(فرزندگی) بشارت دیتے ہو کہ مجھ پر بردھایا آگیا ہے سوئس چیز کی بشارت دیتے ہو اور وہ (فرشتے) بولے کہ ہم آپکوامرواقع کی بشارت دیتے ہیں سے سوآپ نا امید نہ ہول سے ابراہیم نے فرمایا کہ بھلا اینے رب کی رصت کے تو (یہ بتلاؤ کہ) اب تم کو کیا مہم دروش ہے اے نے کہا کہ ہم ایک مجم قوم کیطرف بھیج گئے ہیں (مرادقوم لوط ہے) عالب ہوتے ہیں۔ بجزان کی (لینی لوط علیہ السلام کی) تی تی کے کہ اس کی نسبت ہم نے تجویز کر رکھا ہے کہ عليحد ه موجاويں۔ کے پاس وہ چیز لے کرآئے ہیں جس میں سلوگ شک کیا کرتے تھے وکے ا مبتلا ہو گی۔ و کیعنی عذاب ۔ کے باس تھینی ہونے والی چیز لے کرآئے ہیں اور ہم بالگل سیے ہیں۔ سوآپ رات کے کسی حصہ میں اپنے گھر و<u>و</u>یعن ملکشام۔ (علیہ السلام) کے پاس میتھم بھیجا کہ صبح ہوتے ان کی بالکل جڑنی کٹ جادے گی منا۔ اور شہر کے لوگ خوب

بتكان القرآن

ول مطلب به که بیرامر فی نفسه عیب ہے ندیہ کہ قدرت سے بعید

ہے۔ <u>1</u> یعنی تولیہِ فرزند یقیینا ہونے

<u>س</u> یعنی اینے بوڑھا بے پر نظر نہ ليجئح كهايسے اسباب عاديه برنظر نے سے وساوس ناامیدی کے

<u>س یعنی میں نبی ہو کر گمراہ ہونے</u> کی صفت سے کب موصوف ہوسکتا ہوں۔محض مقصود اس امر کا عجیب م ہونا ہے۔ باتی الله کا وعده سیا اع اور محھ کوامید سے بڑھ کراس ٣ كاكامل يفتين --

ه یعنی ان کو بیخے کا طریقہ بتلادیں کے کہ ان مجرموں سے

ول إدران كرساته عذاب ميس

م تا که کوئی ره نه جاد اوث

نہ جادے۔اور آپ کی ہیبت سے كوئى النفات نەكرىپ

ف يەفرىشتول كى گفتگو جوادىر مذکور ہوئی وقوع میں مؤخر ہے اہتمام مقصود کے لئے کہ انحاء و ابلاك كى خبر دينا ہے ذكر ميں مقدم فرما دیا۔ اور آگے جو حصد آتا ہے وہ وقوع میں مقدم ہے۔

وال بيخرس كركه لوط عليه السلام کے یہاں حسین حسین لڑکے آئے

الوشیال کرتے ہوئے کہنچے وال

لولم نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں سو مجھ کو

لولم نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں موجود ہیں ول اگرتم میرا کہنا ً سوہم نے ان سے (مجمی) بدلدلیاوس اور دونوں (قومول کی) بستیاں صاف سرک پر (واقع) ہیں ہے اور ہم نے ان کو اپنی (طرف سے) نشانیاں دیں سو وہ لوگ ان سے (جھی) پیغیبروں کو حجوثا بتلایا ہے سو ان کو مبح کے وقت آواز سخت نے آپکڑا نے آسانوں

ت مثلاً ایک به که نعل بد کا نتیجه بد ہوتا ہے۔ایک یہ کہ ایمان و اطاعت سے نجات ہوتی ہے۔ ایک بیر کہ اللہ کو بڑی قدرت ہے کہ اساب طبیعہ کے خلاف جو عاہے کردے وغیرذالک۔ وس یعنی عرب سے شام کو جاتے ہوئے ان کے آثار معلوم ہوتے م اوران کوعذاب سے ہلاک و اور شام کوجاتے ہوئے راہ س هران بین-ول کیونکه جب صالح بیج الله عليه السلام كوجعوثا كبا اور سب پیغبرول کا اصل دین ایک ہی ہےتو سب ہی کوجھوٹا ہتلایا۔ و کے ان ہی معکم گھروں میں عذاب ہے کام تمام ہو گیا۔ اس آفت ہے ان کے گھروں نے نہ بحالیا۔ بلکہ اس آفت کا ان کو اختال بھی نہ تھا۔اوراگر ہوتا بھی تو

کیا کرتے۔

ور زمین کو اور ان کی درمیانی چزوں کو بغیر مص اور ہم نے آپ کو سات آیتی وس جو (نماز میں) مکرر بڑھی حاتی ہیں وسلے اور قرآن اور کہدد بیجئے کہ میں تھلم کھلا (تم کوعذاب الله سے ) ڈرانے والا ہوں۔جبیبا ہم نے (وہ عذاب) ان لوگوں جنہوں نے جھے کر رکھے تھے لیعنی آسانی کتاب کے مختلف اجزاء قرار دیے تھے وہی یتے ہیں ان سے آپ کیلئے ہم کافی ہیں سو ان کو انجمی معلوم ہو جاتا ہے تے ہیں اس سے آپ تک دل ہوتے ہیں ۔ سو (اس کا علاج یہ ہے) آپ اپنے پروردگار کی کمینے وتحمید کر

### بتكان الفرآن

ول بلکدال مصلحت سے پیدا کیا کدان کود کی کرصانع کے عالم کے وجود اور وحدت اور عظمت پر استدلال کر کے اس کے احکام کی اطاعت کریں اور بعدا قامت اس مجت کے جو الیا نہ کرے وہ معنب ہو۔

معذب ہو۔ ویل درگزر کا مطلب بیہ کہ اس غم میں نہ پڑیے۔ اس کا خیال نہ کیچئے اورخو تی میر کھکوہ شکایت بھی نہ کیچئے۔

نہ کیجئے۔ گاخ میں مرادال سے سور و فاتحہ ہے۔

ہے۔ وس ان میں جومرضی کے موافق ہوا مان لیا جوخلاف مرضی ہوا اس سے انکار کر دیا۔ مراد یبود و نسازی۔

ر نی

شروع كرتا مول الله كے نام سے جونهايت ميريان برے رحم والے بي ماک اور برتر ہے <u>وسل</u> وہ فرشتوں ( کی جنس لینی جبرئیل ) کووی لینی اینا تھم دے اور اس نے چویایوں کو بتایا۔ ان میں تمہارے جاڑے کا مجلی سامان ہے اور مجلی بہت سے فائدے ہیں اور ان ڈالے ہوئے (خود بھی) مبیں بیٹی سکتے تھے واقعی تمہارا رب بڑی شفقت والا اور رصت والا ہے وللے اور مسمورے

ولے یعنی مرتے دم تک ذکروعیادت مامور بداور ماجور علیہ ہونے کے بیہ بھی خامیت ہے کہاں طرف منغل کومقتصر کردیے ہے دوسرا ثغل جو كه موجب ضيق صدر تفا زائل يا مغلوب ہوجا تا ہے۔ و<u>۲ ی</u>عنی سزائے کفروشرک کا وقت قریب آپنجا اور اس کا آنا یقینی سے اس میں بیامرظاہر فرما دیا کہ توحيد تمام انبياء عليهم السلام كي شربعت مشتر کہ ہے۔ ه مطلب به که جاری تو پنعتیں اورانسان کی طرف سے بینا مشکری که الله بی کی ذات وصفات میں جھڑتا ہے۔ ول كه تمهار ب آرام كے لئے كيا

کیا سامان پیدا کئے۔<sup>'</sup>

riji.

X: IY

بینک اس میں سوینے والوں کیلئے (توحید کی) دلیل (موجود) ہے اور وہ ایبا ہے کہ اس

اور تو ستیول کو دیکتا ہے کہ اس (دریا) میں (اس کا) پائی چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں اور تا کہ تم الله کی روزی علاش کرو

لے ان آیات میں جمال اور ینت کا جواز معلوم ہوتا ہے اور ں میں اور تکبر و تفاخر میں فرق ہیہ ہے جمال و زینت تو اینا دل خوش کے لئے یا اظہار نعمت بد کے لئے ہوتا ہے اور دل میں یخ کو نہ اس نعمت کامستحق سمجھتا ے اور نہ دوس وں کو حقیر سمجھتا ہے م حقیق کی طرف اس کا وب ہونا اس کے پیش نظر رہتا ۔ اور جس میں دعوای استحقاق نقير اور ايخ اوير نظر اور روں کی نظر میں علوشان کا قصد ہووہ تکبراورحرام ہے۔

یں عمروہ ای گو پہنچاتے ہیں جو ن صراط متنقم كاطالب بحي مويه ں گئے تم کو جاہئے کہ ان دلائل ال غور كرو اور ان سے حق طلب لروكهتم كومقصود تك رسائي عطا

<u>س</u> اس میں تمام حیوانات و ناتات و جمادات وبسائط و مرکبات داخل ہو گئے۔

اور اس نے نہریں اور رہتے بنائے تا کہ منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ اور بہت ی نشانیاں بنائمیں اور تارول اور اگرتم الله تعالی کی نعتوں کو گننے لگو تو (مجھی) نہ مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں ول اور الله تعالی تمہارے پوشیدہ اور ظاہر احوال سب جانتے ہیں کے سے تہارا معبود برق آیک ہی معبود ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان فہیں لاتے ان کے ول (معقول بات سے) منگر ہو رہے ہیں اور وہ (قبول حق سے) منگر رتے ہیں رہو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں ہے ۔ متیجہ اس ( کہنے ) کا یہ ہو گا کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا بوجھ

مغفرت ہو جاتی ہے اور نہ کرے جب بھی تمام نعتیں حیات تک تفظع نبيل ہوتیں۔ <u>س</u> خواہ دواماً جیسے بت۔ یا فی الحال جیسے جومر کیے۔ یا فی المآل جیے جومریں مے مثلاً فرشتے اور جن اورغيسي عليدالسلام وسے کیجنی بعض کوعکم ہی نہیں اور بعض كوتعيين معلوم نهيس - اورمعبود كوتوعلم مخيط عائث فيضوصاً بعث کا کهاس پر جزا ہوگی عبادت وعدم عبادت كى ـ تو اس كاعلم تو معبود کے لئے بہت ہی مناسب ہے۔ مع يعنى كوئى ناواقف فخص محقيق کے لئے یا کوئی واقف مخص ہ امتحان کے لئے ان سے ۱۲ یوچھتا ہے کہ قرآن جس کو 🔨 رسول الله الله الله يُعَالَى كا نازل کیا ہوافر ماتے ہیں آیا یہ سمجے ہے۔ ق يعنى الل مل بهلے سے توحيد ونبوت و معاد کے مدعی ہوتے آئے ہیں ان بی سے یہ بھی نقل

جن کو بیلوگ بے علمی ہے ممراہ کر رہے تھے ان کے گنا ہوں کا بڑ بنیاد سے ڈھا دیا چر اوپر سے ان پر حیبت آ بڑی (ہو) اور (علاوہ ناکامی کے) ملق کو ممراه کرنا جایج ہو یہی أنجام تبهارا موكا\_ الله تعالیٰ کو تمبارے سب اعمال کی پوری خبر ہے سو جہنم کے دروازول میں (سے جہنم میں) داخل میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہو۔ غرض تکبر کرنے والول کا وہ برا ٹھکانا ہے سی اور جولوگ شرکہ

جو مخص کسی کو عمراہ کیا کرتا ہے۔ اس ممراہ کو تو عمرای کا عناہ ہوتا ہے اور اس ممراہ کرنے والے کو اس محمراتی کا سبب بن فجانے کا اس حصہ تسبب کو کچھ یو جھ أرمايا كيا- اور اين كناه كا كال الموريرا ثعانا ظاهر ب ب حاصل آیت کا بیہوا کہتم نے ہے سے پہلے کافروں کا ما ل فنساره وعذاب دنيا وآخرت كاسن لما - ای طرح جو تدبیر و مکر دین حق کے مقابلہ میں تم کر رہے ہو اور

نیک کام کے بیں ان کیلئے اس دنیا میں مجمی مجلائی ہے۔ اور عالم آخرت تو اور زیادہ بہتر ہے

جنکی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ (شرک سے) پاک ہوتے ہیں! اور ان ہر اللہ تعالیٰ نے ذرا ظلم نہیں کیا الیا بی ان سے پہلے جو لوگ سے انہوں نے بھی کیا تھا۔ صاف کانچا دینا ہے۔ اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیٹیر سیجے رہے ہیں کہ تم (خاص) الله کی عبادت کرہ

وا\_ قبض روح کے بعد جنت میں جانا روحانی جانا ہے اور جسمانی جا) مخصوص سے قیامت کے ساتھ اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کا قيامت مين تم جنت مين جانا اوأ ہر حال میں مقصود بشارت سا ہے۔ اور اعمال کو جوسبب دخول کا جنت کا فرمایا تو پیسب مادی ہے اورسبب حقيقي رحمت الهبيه ب جبياً كدايك مديث من آيا ہے۔ وی اور مومنین سے بہلے کفا کے صلال و اصلال کا ڈکر تھا ا مومنين كا ذكر بمناسبت مقابلة تمي مضمون کے لئے ورمیان میں میا۔اب کفار کےاصرار وعناد یا سے کیلی کیا موت کے 💃 وقت یا قیامت میں ایمان ۱۰ لاویں سے جبکہ ایمان مقبول نہ ہو گا۔ کو اس وقت تمام کفار بوجہ انکشاف هیقت کے توبہ کریں لول وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلُّ أَمُّهِ رَّسُولًا اے ظاہرا بیمعلوم ہوتا ہے کہ پُندوستان والوں کے لئے بھی قِرَمانه قديم مِن مِجهِ رسول مبعوث بہوئے ہیں۔خواہ ہندہی میں پیدا فہوئے اور رہے ہوں بائسی اور ملک میں رہتے ہوں اور یہاں ان کے بتائب تبليغ كے لئے آئے ہول۔ <u>و ۲</u> مطلب به که کفار اور انبهاء بیں بیمعاملہای طرح جلا آ رہاہے أور بدايت واضلال كي متعلق الله أتعالى كامعامله مجى بميشه سے يوں ہی حاری ہے کہ محادلہ کفار کا بھی قديم تعليم انبهاء ليهم السلام كالجمي فقديم -اورسب كالبدايت نه يانانجي فَدِيم عِمرآب وَغُم كِيون مو\_ <u>و ۳ پ</u>س اگر وه عمراه نه <u>تت</u>ه تو وه أفذاب كيول نازل موار اور فُواقعات اتفاقیہ ان کو اس لئے نہیں کمہ سکتے کہ خلاف عادت ہوئے۔

نچ رہے۔ پھر اس کے عذاب موٹ میں کیا شک ہے۔
میں لیا شک ہے۔
میں اس قیامت کا آتا بیتی اور مذاب سے فیصلہ ہونا ضروری۔
میں او آتی بوی قدرت کا ملہ کے موان چزوں میں دوبارہ میان کا پڑ جانا کون سا دشوار کی جیسا کہا کی بار جان ڈال

اور انبیاء علیم السلام کی پیشینگوئی کے بعد ہوئے اور مونین اس سے

ہے ہیں۔

الد اور صفہ کو چلے گئے۔

الد اور صفہ کو چلے گئے۔

اللہ تعالیٰ نے پہنچا کرخوب

اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا اور

اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا اور

اللہ تعالیٰ وطن قرار دیا گیا۔

اللہ تعالیٰ وطن قرار دیا گیا۔

اللہ تعالیٰ وطن قرار دیا گیا۔

اللہ اللہ تعالیٰ وطن قرار دیا گیا اور

اللہ اللہ تعالیٰ عارضی تعالیٰ کیا اور

اللہ تعالیٰ عارضی تعالیٰ اللہ اللہ کو اللہ کا اللہ کیا۔

اللہ تعالیٰ معارضی تعالیٰ اللہ کا اللہ کرمٹھ آئے۔

لْنِبُو الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمُ مَّنْ هَلَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ اور شیطان کے رستہ سے بچتے رموں ان میں بعضے وہ ہوئے کہ جن کو الله نے ہدایت دی اور بعضے ان میں حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّالَةُ وْ فَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُ وَاكْيُفَ وہ ہوئے جن پر گراہی کاثبوت ہو گیا ہے تو (اچھا) زمین میں چلو پھرو پھر (آثار سے) دیکھو کہ حجثلانے والول کا کیہا (برا) انجام ہوا وس ان کے راہ راست ہر آنے کی اگر آپ کو تمنا ہو تو الله تعالیٰ ایسے مخض کو ہدایت نہیں کرتا جس کو عمراہ کرتا ہے اور ان کا کوئی حمایتی نہ ہو گا اور بیاوگ بڑے زور لگا لگا کر الله کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے الله اس کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ ایول نمیں زندہ کرے گا اس وعدے کو تو الله تعالیٰ نے اینے ذمے لازم کر رکھا ہے لیکن اکثر لوگ یقین نہیں لاتے ٹا کہ جس چیز میں میلوگ اختلاف کیا کرتے تھے ان کے روپرواسکا (بطور معائنہ کے ) اظہار کر دے اور تا کہ کافر لوگ (بورا) كَانُوْاكُذِيِيْنَ@ اِتَّهَاقُولُنَالِشَّيْءِ إِذَآ اَرَدُنْهُ اَنْ تُقُولَ بھین کرلیں کہ واقعی وہی جھوٹے تھے والے ہم جس چیز کو (پیدا کرنا) چاہتے ہیں اس سے ہمارا اثنا تا کہنا ( کافی ) ہوتا ہے کہ تو (پیدا) ہو جا کی وہ (موجود) ہو جاتی ہے وہ اور جن لوگوں نے اللہ کے واسطے اپنا وطن ( مکه) چھوڑ دیا ول بعد اس ك كه ان برظلم كيا مميا تهم ان كو دنيا مين ضرور اجها فهكانا دي مح وك اور آخرت کا تواب بدرجها یوا ہے کاش ان (کافروں) کو (جمی) خبر ہوتی دی وہ ایسے ہیں جو مبر کرتے ہیں۔ اور اینے رب ر مجروسا رکھتے ہیں وق اورہم نے آپ کے قبل (مجل) صرف آ دمی ہی رسول بنا کر معجزات اور کتا ہیں دے کر جمیعے

٢٣: ١٢

01:14

تے تھے سواگرتم کوعلم نہیں تو ( دوسرے ) اہل علم سے پوچھ دیکھو ل یا ان کو چلتے پھرتے (کسی آفت میں) کیڑ لے سو یہ لوگ اللہ کو یا ان کو گھٹاتے گھٹاتے پکڑ لے ہرا (جھی) کے سائے بھی ایک طرف کو بھی دوسری طرف کو اس طور پر بھکتے جاتے جو کہ ان پر بالاست ہے اور ان کو جو چھ حکم کیا جاتا ہے وہ اس کو کرتے اور الله تعالی نے فرمایا ہے ایک معبود وی ہے تو تم لوگ خاص مجھ ہی له دو (یازیاده) معبود مت بناؤ بس

(بقیہ صغی گزشتہ سے آگ) و^ اور اس کے حاصل ہے کرنے کی رغبت سے مسلمان ہوجاتے۔ وو وطن چھوڑنے کے دقت یہ خیال نہیں کرتے کہ کھاویں پویں گےکہاں ہے۔

بیا فراد الل ذکر سے اہل کتاب
ہیں۔
دیا عرض یہ کہ جب آپ کی
رسالت بھی سنت قدیمہ کے موافق
ہوائے تافی کی کیا دلیل؟
میں جیسے جنگ بدر میں ایسے بے
ان کو سزا کی کہ جھی ان کو اس کا
مارسامان مسلمانوں کے ہاتھ سے
اختال عقی بھی نہ ہوتا کہ یہ ہم پہ
قالب آسکیس گے۔
آفاب کا نورانی ہوتا کہ یہ ہم پہ
قالب آسکیس گے۔
آفاب کا نورانی ہوتا اور حرکت
دارجم کا کیفف ہونا اور حرکت
مایہ کا سبب کہ آفاب کی حرکت

# ») ہیں سب چیزیں جو پھھ آسانوں میں اور زمین ت کیا چر بھی الله کے سوا اورول سے ڈرتے ہو۔ اور تمہارے یاس جو کچھ بھی نعت ہے تے ہن خیر چندروزعیش اڑالواب جلدی تم کوخبر ہوئی حاتی ہے۔ باز برس ہو گی۔ اور ان میں کسی کو بٹی کی خر دی جادے تو سارے دن اس کا چرہ رونق رہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہے (اور) جس چیز کی اس کو خبر دی گئی ہے اس کی عار سے لوگوں سے

### سكان الغرآن

ول کیونکہ جب الوہیت میرے
ساتھ خاص ہے ، تو جو اس کے
لوازم ہیں کمال قدرت وغیرہ وہ
مجی میرے ہی ساتھ خاص ہوں
گے۔ تو انقام وغیرہ کا خوف مجھ ہی
سے چاہیے۔ اور شرک انقام کو
متدگی ہے کہل شرک نہ کرنا
چاہئے۔
ولا یعنی وہی اس امر کا مستحق
ہے کہ سب اس کی اطاعت بجا

وسے کینی جیسا ڈرٹے کے قابل سواللہ کے کوئی نہیں ایبا ہی نعت دینے والا اور امید کے قابل بھی بجواللہ کے کوئی نہیں۔

برالله سے وی بیں۔ ۳ ایک جماعت اس لئے کہا گیا کہ بعضے اس حالت کو یاد رکھ کر توحید و ایمان پر قائم ہو جاتے ہیں۔

ی و نیا ش بھی کہ ایسے جہل میں متلا ہیں اور آخرت میں بھی کہ متلا سے عقوبت وذلت ہوں گے۔

الني الم

ور الله تعالی کیلئے تو بڑے اعلی درجہ کے صفات ٹابت ہیں۔ اور وہ بڑے زبردست ہیں بڑے حکمت والے ہیں۔

كر جب ان كا وتت معين آيني كا ال ہے۔ لازی بات ہے کدان کیلئے دوزخ ہے۔اور بے شک وہ لوگ سب سے پہلے (دوزخ میں) بھیج جاویں گے۔ واللہ کے دکھلائے اس وہ آج (دنیامیں) ان کارفیق تھا اور ان کے واسطے دردناک سزا (مقرر) ہے والے اور ہم نے آپ برید کتاب صرف اس واسطے نازل کی ہے کہ جن امور (وین) میں لوگ اختلاف کررہے ہیں آپ (عام) لوگوں پر اس کو ظاہر فرما دیں اور ایمان والوں کی ہدایت (خاصہ) اور رحمت کی غرض سے اور (نیز) تمہارے لئے مواثق میں بھی غور درکارے (دیکھو) ان کے ہوی دلیل ہے جو سنتے ہیں

بیا فی القرآن دلے غرض سے لاحقین مجی ان سابقین کی طرح کفر کررہے ہیں۔ اور ان بی کی طرح ان کو سرا مجی ہوگی۔ آپ کیوں م میں پڑے۔ وی سینی اس کی قوت نامیہ کو بعد اس کے کہ ختک ہوجانے سے کرورہوگی تنی تقویت دی۔

200°

پید میں جو کوبر اور خون (کا مادہ) ہے اس کے ورمیان میں سے صاف اور مطلے میں آسانی سے اترنے والا دورھ

بَيَانُ الْقُلِّنَ

ول\_آیت سے بیمرادنہیں کہ پیٹ میں ایک طرف کوبر ہوتا ہے اور ایک طرف خون اور دونوں کے درمیان میں دودھ رہتا ہے۔ بلکہ پیٹ میں جو غذا ہوتی ہے اس میں وہ اجزا جو آگے چل کر دودھ بنیں کے اور وہ اجزا جو کو بربن حاویں مے سب مخلوط ہوتے ہیں الله تعالیٰ ان کو جدا کرتے ہیں۔ کچھ کوبربن کروشع ہو جاتا ہے اور کچھ مضم كبدى مين اخلاط بنت بين جن میں خون بھی ہے۔ پھر اس خون میں وہ حصہ جو آگے چل کر دودھ ہے گا اور وہ حصہ جو دودھ نہ ہے گا بددونوں مخلوط ہوتے ہیں۔ الله تعالی ایک حصہ جدا کر کے پتان تک پہناتا ہے اور وہ وہاں پہنچ کر دودھ بن جا تا ہے۔ ويرنشه كي چزاس مين دوټول بين ایک بیر که نزول آیت کے وقت سكرات حرام نه تع كيونكه آيت كى ہے اس كئے امتان فرمايا۔ لیکن چونکہ حرام ہونے والے تھے ال لئے اس کوحسن وغیرہ کے ساتھ موصوف نہ کیا جیبارزق کو کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کونزول • 9 آیت کے وقت مسکرات ۵ حرام بھی ہو گئے ہوں، اس احمال بركه شايدية آيت مدني موليكن يهال امتنان حسى مقصورتهيس تاكه حلت يرموقوف موبلكه امتنان معنوى ليعني استدلال على التوحيد

ہے۔ وس اس میں شرک کی غایت تقلیم ہے کہ جب تبارے غلام تبارے شریک رزق نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ کے غلام اس کے شریک الوہیت کیے ہو سکتے ہیں۔

تمہاری جان فبض کرتا ہے۔ اور لیعضے تم میں وہ ہیں جونا کارہ عمر تک پہنچائے جاتے ہیں باخر موكر كرب فرم وجاتا ب بينك الله تعالى بزع علم والي برى قدرت والي بين اور الله تعالى في

اور الله تعالیٰ نے

کیا پھر مجی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں وسے

اور بوتے پیدا کئے اورتم کو اچھی اچھی چیزیں کھانے (یینے) کو دیں الے کیا پھر بھی بے بنیاد چیزیر ایمان رکیس کے سوتم الله تعالی کے لئے مثالیں مت الله تعالی ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ (فرض کرو) ایک (تو) غلام ہے (کسی کا) مملوک کمسی لرتا ہے۔ کیا اس متم کے مخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں ساری تعریقیں الله تعالیٰ بی کے لیے لائق ہیں۔ ان میں اکثر تو (بوجہ عدم تدبر) جانے ہی نہیں ویل اور الله تعالی ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ دو مخف ہیں جن جو انجی باتوں کی تعلیم کرتا ہو اور خود مجمی معتدل طریقه بر (چلنا) ہو سے

## بَيَانُ الْقُلِآن

والیعنی منجملہ دلائل قدرت ووجوہ نعمت اور دلیل نعمت اور دلیل قدرت الله تعالی کی خود مبدارا وجود و بقائضی ونوعی ہے۔
ویل کہیں جب مالک مجازی و معلی محازی برابر نہیں ہو سکتے تو برابر ہو سکتے جیں۔ اور استحقاق برابر ہو سکتے جیں۔ اور استحقاق اور وہ منتمی ہے۔
عبادت موقوف ہے مساوات پر اور وہ منتمی ہے۔
وار وہ منتمی ہے۔
والوصاف خلوق علی میں باوجود منتارک فی الماہیۃ والاوصاف خلوق علی ہے۔
خلوق وخالق۔
خلوق وخالق۔

٢٠٠٠

سَيَانُ الْقُرْآنُ

ول قیامت کے معاملہ سے مراد ہے مُردول میں جان پڑتا اوراس کا جلدی ہونا ظاہر ہے کیونکہ آگھ جھپکتا حرکت ہے اور حرکت زمانی ہوتی ہے اور جان پڑتا آنی ہے اور آئی ظاہر ہے کہ زمانی سے اسرع

سے اثبات قدرت کے لیے حصیص ساعة کی شایداں وجہ سے کی ہوکہ وجہ خاصہ کے بھی ہوکہ فاصہ کے دونوں کی دلیل ہے بیل الوقوع تو علم کی اور بعد الوقوع قدرت کی۔
ویس اس مرجہ کا نام اصطلاح میں عقل ہولانی ہے۔

میں چند نشانیاں اس کئے فرمایا كه طيوركو خاص وضع بريدا كرنا جس سے اڑ ناممکن ہو ایک دلیل ہے۔ پھر بحق کو ایسے طور پر پیدا كرناجس مين اژناممكن موايك دلیل ہے پھر بالفعل اس طیران کا وتوع ایک دلیل ہے۔ اور حتنے اسباب کو طیران میں دخل ہے۔ جس کی وجہ سے لفل جسم ورفت قوام معاوق كااثرطبعي ظابرنهيس ہوا چونکہ وہ سب اللہ ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں پھر ان اسباب بر سبب لینی طیران کا مرتب ہو ا جانا، بہمی مشیت بدالہی ہے۔ وہے ایک مدت تک اس لئے فرمایا كه عادة بيرسامان بدنسبت روكي کے کیڑوں کے دیریا ہوتا ہے۔ ولايغني غار وغيره جس مين گرمي، سردی، بارش، موذی رشمن آدمی جانور ہے محفوظ رہ سکتے ہو۔ وَلِلّهِ غَيْبُ السَّلْوَتِ وَالْأَرْضِ فَ مَا أَمُرُ السَّاعَةِ إِلَّا وَمَا أَمُرُ السَّاعَةِ إِلَّا وَرَاءَ وَلَا أَمُرُ السَّاعَةِ إِلَّا وَرَاءَ وَرَاءَ وَمِن كَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَكُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَكُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الل

402

فدرت رکھتے ہیں وی اور الله تعالی نے تم کوتمباری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ مجمی نہ

شَيُّا لاَ وَعَلَ لَكُمُ السَّمْعُ وَالْوَبْصَارَ وَالْوَفْلِ لَاَ لَعَلَّكُمُ السَّمْعُ وَالْوَبْصَارَ وَالْوَفْلِ لَاَ لَعَلَّكُمُ

لَّشُكُرُونَ۞ اَلَمْ يَرَوُا إِلَى الطَّلَيْرِ مُسَخَّرَٰتٍ فِي جَوِّ

نگر کرو (اور استدلال علی القدرت کیلئے) کیا لوگوں نے پریدوں کو نہیں دیکھا کہ آسان کے (تلے) میدان میں سمخ

السَّمَاءِ مَا يُبُسِمُ هُنَّ إِلَّا اللهُ \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيتٍ لِّقَوْمٍ

ہورہے ہیں۔ ان کو کوئی نہیں تھامتا بجزاللہ کے اس میں ایمان دالے لوگوں کے لئے چند

لَيْؤُمِنُونَ ۞ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ

الملین (موجود) بین میں اور الله تعالی نے تمہارے واسطے گھروں میں رہنے کی جگه بنائی

لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْإِنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ

(ورتمبارے کے جانوروں کی کھال کے گھر (لیتن خیے) بنائے جن کوئم اپنے کوئ کے دن اور مقام (کرنے) کے

وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمُ لَوصِنُ أَصُوافِهَا وَ أَوْبَارِهَا وَ أَشْعَادِهَا آثَاثًا

ون بلكا ( يملكا) باتے ہو اور ان كے اون اور ان كے روؤل اور ان كے بالول سے كھر كا سامان اور فائدے كى چيزي

وَّمَتَاعًا الله حِيْنِ ﴿ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلْلًا

یک دت تک کے لئے بنائمیں وہ اور الله تعالی نے تمہارے لئے اپنی بعضی مخلوقات کے ساتے بنائے

وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ سَرَ ابِيلَ

ور تمہارے کے پہاڑوں میں بناہ کی جگہیں بنائیں ولا اور تمہارے کے ایے کرتے بنائے جو کری

تَقِينُكُمُ الْحَرَّ وَسَرَ ابِيلَ تَقِينُكُمُ بَأْسَكُمُ \* كَالِكَ يُدِيُّمُ

ے تمہاری حفاظت کریں اور ایے کرتے بنائے جو تمہاری لڑائی سے تمہاری حفاظت کریں وکے الله تعالی تم پر ای

X1 - 14

مازل۳

77 - 19

اللالم

وہ لوگ الله کی نعمت کو (تو) پیچانتے ہیں پھر اس کے مشکر ہوتے ہیں وا سو وہ ان کی طرف کلام کو متوجہ کریں گے کہ تم جھوٹے ہو اور یہ (مثرک اور کافر) لوگ اس روز اللہ کے سامنے اطاعت کی باتلیں کرنے لگیں گے اور جو پچھے افترا پردازیاں کرتے تھے ہم ہر ہرامت میں ایک ایک گواہ جو ان ہی میں کا ہو گا مقابلہ میں قائم کر دیں گے والے اور ان

ول کہ جو برتاؤمنع کے ساتھ

عائے تھا یعنی عبادت وہ دوسرے
عائے کی ساتھ کرتے ہیں۔
علاوے گا کہ تم توبہ یا کوئی عمل کر
عبادے گا کہ تم توبہ یا کوئی عمل کر
کے اللہ کو خوش کرلو۔ وجہ اس کی
عباد کہ آخرت دارالجزا
ہے۔ درالعمل نہیں۔
ہے۔ درالعمل نہیں۔
ہے۔ اور ان بی میں کا ہونا عام
ہو۔ خواہ باعتبار شرکت سب کے
ہو۔ خواہ باعتبار شرکت سب کے
ہو۔

بَيَانُ الْقُلِآنُ

وله مامورات میں اعتدال عام ا ہے قوت علمیہ وعملیہ کو۔ اس میں سارے عقائد واعمال ظاہرہ کی وباطنه غرض تمام شرائع داخل ۱۸ ہو گئے پھر ان میں ہے احسان بوجہ اس کے کہ اس کا نفع متعدى الى الغيرب ذكر كے ساتھ خاص کیا گہا۔ پھراحیان میں ہے احسان الى ذى القرلى اور زماده فضلیت واہمیت رکھتا ہے اس لئے اس کے بعد اس کو لائے۔ ای طرح منہات میں منکر عام ہے تمام امور خلاف شریعت کو پھراس میں فیعشاء کو بوجہ زیادہ قیاحت تخصوص بالذكر فرمايا ادراشديت کی وجہ ہے مقدم فرمایا۔ اسی طرح ان امور منکرہ میں سے بعنی پوجہ ال کے کہ اس کا ضرر متعدی الی الغير بخصوص بالذكركيا حميا ب اس طرح سے اس میں تمام امور حسنه وقبحه داخل موسيح

وس اوير يأمُرُ بالْعَدُل مِن تمام شرائع كالحكم تعال أب ان ميس س أليك خاص امرتعني وفائ عهد كا نهایت ابتمام سے هم ب اور وجدال کی تخصیص کی علاوہ اس کے فی نفسہ مہتم بالشان ہونے کے شاید رہمی ہو كرأبتدائ اسلام مس عبدك ايفاء ادرنقض كااسلام برايك خاص اثر تفا- كم إسلام يرباقي ربهنا بي بمي ایک فردهی وفائے عہد کی۔ نیزمسلح وجنك مين مداراعتباريجي تفايه نيز اس سے اسلام لانے والو ل کو این حقوق تخفی وجمہوری کے باب من يورا اطمينان موتا تعارجو قوت وترقى اسلام كاسبب تقااس اطرح تعن میں اس کے برنکس أمغاسد مرتب ہوتے تھے جس کا أضرر اسلام كو كانتا تقابه اس وجه اسے بیمضمون قابل اہتمام ہوا۔ وس کونکہ تسم وعبد توڑنے سے (ماتى برصغيراً ئنده)

شَهِيْدًا عَلَى هَؤُلاءٍ \* وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْيَا اور ہم نے آپ پر قرآن اتاراہے کہ تمام (وین کی) باتوں اور تم الله کے عبد کو پورا کرو ال جب کہ تم اس کو (تضیصاً یا تعیماً) اپنے ذمہ کر لو اپنا سوت کاتے پیچیے بوٹی بوٹی کرکے نوچ ڈالا۔کہ (اس کی طرح) تم (جمی) اپنی قسموں کوآلیں میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بنانے لگو۔ وسے محض اس وجہ سے کہ ایک کروہ دوسرے کروہ سے بڑھ جائے حمیاری آزمایش کرتا ہے و<u>س</u> اور جن چیزوں میں تم اختلاف کر الله تعالى كو معلى كا بركر دے كا اور اگر الله تعالى كو منظور بوتا تو تم سب كو ايك على جس کو چاہتے ہیں بے راہ کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں راہ پر ڈال دیتے ہیں ہے اور تم سے تمبارے اعمال کی

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَ اورتم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ مت بناؤ ول مجھی ( اس کو دیکھ ضرور باز برس ہوگی۔ ر) کسی اور کا قدم جننے کے بعد نہ میسل جائے چرتم کو اس سبب سے کہتم (تقض عہد کر کے دوسروں کے لئے) راہ اللہ سے مانع ہوئے تکلیف بھکتنا پڑے اور تم کو بڑا عذاب ہو گا بس الله کے پاس کی جو چیز ہے وہ تمہارے گئے بدرجہا بہتر ہے اگر تم اور جو پھھتہارے ماس (ونیامیں) ہے وہ ختم ہوجاوے گا اور جو پھھ الله کے ماس ہے وہ وائم رہے گا۔ کو (دنیا میں) بالطف زندگی دیں گے ویے اور (آخرت میں) ان کے اچھے کاموں کے غي ویں بر حمیں جلنا جو ایمان رکھتے ہیں وہے اور اپنے رب پر (دل سے) مجروسہ رکھتے ہیں۔ ا کا قابو تو صرف ان لوگوں پر چلنا ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان لوگوں پر جو کہ اللہ کے

موافقین کو بے اعتباری اور خالفین کو براہیخت کی پیدا ہوتی ہے اور پیہ اصل ہے فسادگی۔ وس کہ ریکھیں گے وفاء عہد کرتے ہو یا جھکتا بلہ دیکھ کرادھر ڈھل جاتے ہو۔ و چنانچہ منجملہ ہدایت کے وفائے عہد اور منجملہ ضلالت کے تقفل عبد بھی ہے۔ وليعنى قسمون اورعهدون كومت س کیونکہ کافر کے اعمال صالحہ وس حنوة طيبه سے بيمراز نہيں كه اس کونقریا مرض بھی نہ ہو گا ہلکہ مطلب یہ ہے کہ اطاعت کی برکت ہے اس کے قلب میں ایبا نور ہوگا جس ہے وہ ہر حال میں شاکر وصابر اور رضا وتتعلیم ہے رہے گا۔ اور اصل جعیت کی یہی وس لغنی ول سے الله پر نظر رکھنا

کہ حقیقت استعادہ کی ہے اصلی واجب ہے اور زبان سے بھی کہہ لینا قر اُت میں مسنون ہے۔ وہے بعنی اس کا وسوسدان برموڑ

تہیں ہوتا۔

(بقیمفی گزشتہ ہے آگے)

1++: 14

و الت

بی الم القرآن الی آیت کو لفظایا معنامنوخ کر کے اس کی جگہ دوسراتھم بھیج دیتے ہیں۔ ویل یعنی جریل علیدالسلام۔ ویل کی بیداللہ کا کلام ہے اور تبدیل احکام بوجہ حکمت کے

ال غایت کے برصانے ہے تعریض ہوگئی کہالی نافع چز ہے بیخالفین منتفع نہیں ہوتے ۔ و مراد اس سے ایک عجمی دروی مرانی غلام یا لوہارہے جس کا نام بلعام ما مقيس تقار وه رسول الله يَغُولُنَهُمْ كَي ما تبن فِي لِكَا كُر سنتا تو ور بھی اس کے یاس جاہشتے در وه انجيل وغيره ترمخمه جانتا تها تو فروں نے بیدایک مات نکالی کہ ضور کو بیسکھلا دیتاہے۔اللہ تعالی ب دیتے ہیں کہ قرآن مجید تو مجموعهُ لفظ ومعنٰی کا نام ہے سواگر تنی کی جزالت خارقہ کےادراک كىتم كوتميزنہيں تو الفاظ كى بلاغت رقه کو تو سمجھ سکتے ہو۔ پس اگر فرض کر لیا جاوے کہ مضامین وہ مخص سکھلا دیتا ہے۔توبیتوسو چو کہ بیالفاظ کہاں سے آگئے۔

قرآن آیتوں پر ایمان تہیں لاتے ان کو الله تعالیٰ بھی بس مجموث افترا کرنے والے تو یہ بی لوگ بیں جو الله ايمان لائے چھيے بردی سزا ہو گی۔ (اور) میر (غضب اور عذاب) اس سبب سے ہوگا کہ انہوں نے دنیوی زندگی کو

کفر ہونے کے بعد (ایمان لاکر ) جمرت کی مچر جہاد کیا اور (ایمان پر ) قائم رہے۔تو آپ کا رب ان(اعمال) کے بعد بردی اور الله تعالی ایک بستی والوں کی حالت عجیبہ بیان فرماتے ہیں کہ و ہ (بڑے) امن و اظمینان میں (رہنے) تھے (اور) تی میں کا ایک رسول بھی (منجانب الله) آیا سواس (رسول) کور بھی) انھوں نے جھوٹا بتایا۔ تب ان کوعذاب (الی )نے پکڑا جبکہ وہ مالکل كمر باندھنے لگے۔ سوجو چيزيں الله نے تم كو حلال اور پاک دى ہيں ان كو كھاؤ اور الله کی تعت

بتيان الفكآن

ہے جوا پی رائے ہے ہو۔ وسم لیننی اللہ کے ساتھ کفران کیا۔

1119:14

110 : 14

171: 14

<u>ا</u> او پرشرک و نکر کے اصول و روع کینی انکار توحید و انکار بهالت وتحريم حلال وتحليل حرام كا بطال اور رد کیا گیا ہے۔ جونکہ شركين مكه جن سيحان مضامين كا ول خطاب ہے۔حضرت ابراہیم یہ السلام کی اولاد میں تھے اور یے کو ان کے طریقہ پر ہتلاتے تھے۔ اس کئے آگے مضامین رکورہ کی تقویت کے لئے گان أنة من ابراجيم عليه السلام كا تقتدائے خلق ہونا جس کا حاصل بوت ورسالت ہے اور لَیمُ یَلِثُ مِنَ لْمُشْرِكِيْنَ مِن مع ساِق وساق ن کا مشرک نہ ہونا کہ توحید ہے ور إنتَهَا جُعِلَ السَّيْتُ مِن اشارةُ شیا وطیبہ کا ان کے پہاں حرام نہ لونا اور قانِتًا كعموم تحليل نرام وتحريم حلال بالهوى دونوں كا مهوتا اور إجتبله وَهَلْمُهُ وَاتَيْنُهُ یں اس طریقہ کی اور صاحب ریقه کی فغیلت اور درمیان میں لَهُ أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ مِن جِناب رسول لله ستواتيكم كااس طريقه يرجونا مع ثات رسالت کے بیان فرماتے یں تا کہ ان کو اینے طریقۂ مخالفہ ت ابراہیمیہ کے ترک کی اور تضور ملط الله کے طریقۂ موافقہ ت ابراہیمیہ کے اختیار کی ترغیب وجس کے لوازم سے رسالت تمرييك انكارسے بالخفوص بازآنا ١٥ وت يعني مي الوالعزم امت م عظیمہ کے متبوع۔

ار خزیر کے گوشت (وغیرہ) کو ادر جس چیز کوغیر اللہ کے نامز دکر دیا گیا ہو اور نہ حد (ضرورت) سے تجاوز کرنے والا ہو تو اللہ تحالی بخش دینے والا اور مہر ہاتی کر بلاشبہ جو لوگ الله پر یہ دنیا میں چند روزہ عیش ہے اور (مرنے کے بعد) ان کیلئے دردناک ایے لوگوں کے لئے جنہوں نے جہالت سے برا کام کر لیا پھر اس کے بعد توبہ کر ل نے والا ہے والے بیشک ابراہیم بڑے مقتداتے وی الله تعالی کے فرما نبردار تھے بالکل ور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے ۔ اللہ کی تعتوں کے شکر گزار تھے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کومنتب کر لیا تھا اور

کے دن ان میں باہم فیصلہ کر د سے گا کینے لکو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں الله تعالی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بہیز گار ہوتے ہیں اور جو نیک کردار ہوتے ہیں

واليس السےمقبول كا جوطريقه ہو گا وہ بالکل مقبول ہو گا۔ اس کو اختيار كرنا جائيئه اوروه ابمنحصر ے طریقہ محمر سیا۔ وی مراداس سے بہود ہیں لعنی تحریم طیبات کی به صورت مثل دوسری صورتول کے صرف یہود کے ساتھ مخصوص تھی۔ ملت ابراجيمي ميں نتھی۔ وس اور ثُمَّ أَوْحَيْناً الله عن حضور سلم الله کی رسالت کے اثبات سے بیمقصود تھا کہ مرسل علیهم اس رسالت کے حقوق ادا كريل تيعني تصديق اور اتباع كرس - آم خود رسول الله منظمانی کو ادائے رسالت کے حقوق وآ داب کی تعلیم ہے۔جن میں سے مراعات عدل فی الانقام میں خصوصا آپ کے تابعین کوبھی عمومًا خطاب بے۔ كيونكه انقام میں عادة تابعین كا اشتراك ضروری ہے۔ بخلاف تبلیغ ودعوت وبقیہ احکام مذکورہ آیت کے کہ نی سے بالانفراد بھی اس کا صدور ہو سكا ہے۔ اس لئے اس ميں خطاب خاص ہے۔ وسم يعني دين۔ وہ بس اتّا کام آپ کا ہے گھر آب استحقيق مين نه برئي كه س نے مانا حمل نے نہیں مانا كيونكه بيكام الله كاس ف اس لئے آپ تملی رکیس کہ مبرمیں آپ کودشواری نه ہوگی۔

70077

(اور) باره رکوع میں

بَيَانُ الْقُرْآنُ

باتها ١١١ ﴿ إِنَّ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

سورهٔ بنی اسرائیل مکه میں نازل ہوئی

ال میں ایک موگیارہ آیش سوا میں میں میں مورکی کی ایک الم

والمهاوية المالية الرحمن الرحيم المالية الرحمن الرحيم المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

شروع کرتا ہول اللہ کے نام سے جونبایت میر بان بڑے رخم والے ہیں وا

سُبُحنَ الَّذِي آسُرى بِعَبُلِهِ لَيُلَّا صِّنَ الْمُسْجِلِ الْحَرَامِ

وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندہ (محرً) کو شب کے وقت مجد حرام (یعنی مجد کعبہ) سے مجد اضلی (یعنی بیت المقدس)

الى الْمِسْجِدِ الْآقُصَا الَّذِي لِمِرَكِنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَّةٌ مِنَ الْيِتِنَاطُ

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۞ وَ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنُهُ

الله تعالی برے سننے دالے برے دیکھنے دالے ہیں دس<sub>ے</sub> ادرہم نے موک (علیہ السلام) کو کتاب ( لیعنی توریت ) دی ادر ہم

هُكَى لِبَنِي السُرَ آءِيلَ الاَتتَّخِلُوامِنُ دُونِيُ وَكِيلا ﴿ ذُرِيَّةَ

نے اس کو بنی اسرائیل کیلئے (آلہ) ہمایت بنایا کہتم میرے سوا (اپنا) کوئی کارساز مت قرار دو اے الن

مَنْ حَمِلْنَا مَعَ نُوْمٍ ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۞ وَقَضَيْنًا

اوگوں کی نسل جن کو ہم نے نوح (علیہ السلام) کے ساتھ سوار کیا تھا وہ نوخ بڑے شکر گزار بندہ تھے۔ اور ہم نے

الى بَنِي السُرَاءِيل فِي الْكِتْبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّ تَيْنِ

نی اسرائیل کو کتاب میں یہ بات (بطور پیشین کوئی) بتلا دی تھی کہتم سر زمین(شام) میں دوبار خرابی کرو کے وہے

وَلَتَعُلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۞ فَإِذَا جَآءَ وَعُلُ أُولِهُمَا بَعَثُنَا عَلَيْكُمُ

اور بڑا زور چلانے لگو کے والے میں چر جب ان دوبار میں سے پہلی بارکی میعاد آوے گی ہم تم پر اپنے ایے

عِبَادًا لَّنَآ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلْلَ الدِّيَارِ وَكَانَ

بشدول کو مسلط کریں گے جو برے جنگہو ہول گے چر وہ گھرول میں تھس پڑیں گے۔ اور بیا

وَعُكَا مَّفْعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ آمُلَدُنْكُمُ

ایک وعدہ ہے جو ضرور ہو کررہے گا۔ پھر ہم ان پر تہارا غلبہ کر دیں گے اور مال اور بیول =

بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ اَكْثَرَنَفِيْرًا ۞ إِنْ اَحْسَنْتُمُ

ہم تہاری الداد کریں مے و اور ہم تمہاری جماعت بڑھا دیں مے ولم اگر ایکھ کام کرتے رہو کے

في ول ال سورت من زماده مضامين متضمن انعامات کے اور رسالت کے ہیں۔ جنائحہ قضہ معراج سے کہ فارق لیم ہے اس کی ابتدا کی گئی ہے۔ جو کہ تنزیبہ البی کے ساتھ دلالت کرتی ہے رسالت پر اور 🕅 تقویت رسالت کے لئے كل مولى اور نوح عليها السلام كا ور لایا گیا ہے اور اس کی تفیدیق کی زغیب کے لئے نجات طوفان نوخ اور تکذیب کی تربیب کے لئے قصہ فساد ی اسرائیل اور ان کی مزا مانی کا سناما مما۔ پھر قرآن کو کہ دلیل رسالت ہے ہادی بتايا كيا- بيخلاصه بركوع اول كا-وع ويلى بركت بيركه وبال بكثرت انبیاء مدفون ہیں۔ دنیوی برکت بہ که ومال اشجار و انهار و پیداوار کی

س جن میں بعض تو خود وہاں کے متعلق بن مثلاً اتن برس مسافت منت تفييره مين طے كرنا، سب انبیاء علیهم السلام کو دیکھنا، انگی باتيل سننا وغير ذالك ادر بعض آمے کے متعلق میں مثلا آسانوں یر جانا اور عجا ئیات کثیره دیمکنا ۱۲ وسيمجد حرام سيمجد الفئ تك لے جانے کو اِسْرَآءِ کہتے میں اور آمے آسانوں پر جانے کومعراج کہتے ہیں اور گاہے دونوں لفظ مجوعہ براطلاق کئے جاتے ہیں۔ و<u>۵</u> ایک بار شربیت موسوبه کی مخالفت۔ دوسری بار شریعت عيسويه كي مخالفت۔ ولایعنی زماد تنال کرو گے۔ پس

کانٹیسڈنٹ میں حقوق اللہ کے اور انتخان میں حقوق العباد کے ضائع کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ ویے یعنی یہ چزیںتم کو واپس ملیں کی اوران ہے م کوقوت پہنچ کی۔ وی پس جاہ اور مال اور اولاد اور اتباع سب میں ترتی ہوگی۔

تواینے بی نفع کے لئے اجھے کام کرد مے اور اگر ( کھر ) تم یہ کام کرد مے تو بھی اینے بی لئے کھر جب بھی بار کی میعاد آوے گی ہم پھر دوسروں کومسلط کر دیں گئے تا کہ (مار مارکر) تمہارے منہ بگاڑ دیں ادرجس تے بدلوگ بھی اس میں تھس بڑیں اورجس جس پر ان کا زور چلے سب کو برباد کر ڈالیس اور ان ایمان والوں کو جو کہ نیک کام کرتے ہیں یہ خوش خبری دیتا ہے کہ ان کو بڑا بھاری ثواب ملے گا۔ جلد باز (بوتا) ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا سو رات کی نشانی کو تو ہم نے وحندلا بنایا برسول کا شار اور ساتھ بیان کیا ہے وی اور ہم نے ہرانسان کاعمل اس کے ملے کا بار کر کے رکھا ہے وس اور (مجر) قیامت کے دن ہم اس کا

بیسا جرا هیر آن السران بین السران بین السران بین بین خوشور کے وقت میں البور نے آپ کی مخالفت کی۔ مین خواہ لوح مخوظ میں پس کل شیء عام ہا اور یا قرآن میں السیء کا وراد میں مطلب یے کہ لوح مخوظ میں ہرشے کے کہ اور دوسری صورت میں مطلب یے اور دوسری صورت میں میں اسران میں موجب تسکین فرکور میں موجب تسکیل اس کے میں موجب تسکیل اس کے میں میں موجب تسکیل اس کے میں موجب تسکیل اس کے میں میں موجب تسکیل اس کے میں موجب تسکیل اس کے میں میں موجب تسکیل اس کے میں موجب تسکیل کے میں موجب تسکیل کی میں موجب تسکیل کے میں موجب تسکیل کے میں موجب تسکیل کی میں موجب تسکیل کے میں موجب کسکیل کے میں موجب تسکیل کے میں موجب تسکیل کے میں موجب تسکیل کے میں کے میں موجب تسکیل کے میں کے می

نامهُ اعمال اس کے واسطے نکال کرساہنے کر دیں مے جس کووہ کھلا ہوا دیکھ لےگا۔ جو محص (دنیا میں) راہ پر چاتا ہے وہ اینے گفع کے لئے جاتی ہے گھر اس بہتی کو تباہ اور غارت کر ڈالتے ہیں۔ اور ہم نے بہت ی امتوں کو نوح ( علیہ السلام ) کے بعد ( کفرؤ گرہم اس کے لئے جہنم تجویز کریں مے وہ اس میں بدحال رائدہ ( درگاہ) ہو کر داخل ہوگا ۔ اور جو محف آخرت (کے ثواب) کی سعی مقبول ہوگی سے آپ کے رب کی (اس) عطا (دنیوی) میں سے تو ہم ان وہ کی بھی امداد کرتے ہیں اور ان

بتيان الغرآن

وليغني امير ورئيس لوگول كو\_ وسيجيب عاد وخمود وغيرجا اورنوح عليه السلام كي قوم كا بلاك مونا تشہور ومعروف ہی ہے۔ س مطلب مير كه وه عمل قواعد شریعہ کے موافق کیا ہو کیونکہ آخرت کے لئے وہی سعی کرنا عايية جس كا امر هوا مور بخلاف ان اممال کے جو ہوائے انسانی کے موافق ہوں کہ و ومقبول نہیں۔ غرض شرع کے موافق عمل کیا۔ وس غرض قبول سعی یعنی عمل کی تين شرطيس موئيس: (١) تقيم نيت جس ي أزادَ الأخِورَةُ وال بـــ (٢) هم عمل حسب شرع جش يرسفيك وال ٢ (٣) هي عقيده جس پر مُومِنْ دال ہے پس شرائط قبول کے بیہ ہیں اور بدون اس کے غیر مقبول۔ ه لیغنی مقبولین کی۔ و کے نیخی غیرمغبولین کی۔

11:14

كى بحى ول اورآپ كے رب كى (يه) عطا (دينوى كى بر) بندنيس آپ دكي ليج بم نے ايك كو دوسرے بركس

(برحق) کے ساتھ کوئی اور معبود مت تجویز کر ورنہ تو بدحال بے مددگار ہو کر بیٹھ رہے گا۔ کہ بجز اس کے کسی کی عبادت مت کرو اور تم اینے مال باپ کے ساتھ حسن بھی مت کرنا اور نہ اُن کو چھڑ کنا اور ان سے خوب اوب سے بات کرنا ۔ اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ بھکے رہنا اور بیل دعاکرتے رہنا کہ اے میرے بروردگار ان دؤوں بررحت فرمائے جیسا انہوں نے مجھی کو بھین میں بالا پرورش کیا ہے والے اور قرابت دارکواس کاحق (مالی وغیر مالی) دیتے رہنا اور محتاج اور مسافر کو بھی دیتے رہنا اور ( کیونکہ) بیشک بے موقع اڑانے والے شیطانوں کے اور اگرتم کو اس رزق کے نظار میں جس کی اینے یروردگار کی طرف سے توقع ہو ان سے پہلوتھی کرنا بڑے ۔ تو ان سے نرمی کی ت کہہ دینا سے اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لینا چاہئے سے اور نہ بالکل ہی

ول إرْ حَمْهُ مَا مِن جودعا كے لئے

فرمایا ہے۔ ظاہرا امر ندب و استجاب کے لئے سے اور بعض نے کہا ہے کہ وجوب کے لئے ہے لیکن عمر بھر میں ایک بار دعا کرنے ہے بھی واجب ادا ہو جاوے گا اور بدلائل شرعیہ بیہ دعا کرنا مقید ہے ایمان ابوین کے ساتھ۔ البیتہ اگر حالت كفرييس زنده هول اور دعائے رحمت بمعنی دعائے مدایت کی جاوے تو جائز ہے۔ س اسراف وتبذير كا حاصل ايك ہی ہے کہ محل معصیت میں خرج كرنابه خواه وه معصيت بالذات هوجييے شراب و قمار وزنا خواہ بالغير ہو جیسے فعل مباح میں بہ نیت شهرت و تفاخر خرج كرنا اور بعض نے بیفرق کیا ہے کہ اسراف میں جہل بالكمنية ہے كه مقاد كر حقوق سے تجاوز ہو اور تبذیر میں جہل بالكيفية بي كمحل وموقع نه سمجھے۔ وسے لیعنی دلجوئی کے ساتھ ان ہے وعدہ کر لینا کہ انشاء الله تعالی کہیں ہے آوے گا تو دیں گے اورول آ زار جواب مت دینا۔ وس کہ غایت بکل سے بالکل ہی ہاتھ روک لیا جاوے۔

# جيدو ب الإدراق و و دي حمی دست ہو کر بیٹھ رہو کے دينا جائة ول ورند الزام خورده کو جابتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور وہی تھی کر دیتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشہ ہے تکل مت کرو ( کیونکہ) ہم ان کو بھی رزق د۔ بے شک ان کا قتل کرنا برا بھاری گناہ ہے وس اور زنا کے باس لی بات ہے اور بری راہ ہے۔ اسکونل مت کروہاں مکرحت پر وہے اور جو مخص ناحق قتل کیا جاوے تو ہم نے اُس کے وارث کو اختیار ویا ایے طریقے سے جو کہ ن بلوغ كوكي جاوك اورعبد (مشروع) كو يوراكيا كروه 1 بي شك (ايس) عبدكى بازيرس مون والى ب اورجب تول کر وو تو بورا نابع اور سیح ترازو سے تول کر وو اورجس بات کی جھ کو محقیق نہ ہواس برعمل در آمد مت کیا کر ہے اور انجام بھی اس کا اچھا ہے۔ کان اور آگھ اور دل ہر مخص سے ان سب کی (قیامت کے دن) پوچھ ہوگی 🔑 اور زیٹن پر

بَيَانُ الْقُرَآنُ

س ولک اسراف کیا جادے۔

اس سے سیمقصوو نہیں

اس کہ کوئی کمی کاغم نہ کرے

بلکہ مطلب ہے ہے کہ دوسرے کے

فقع کے لئے اپنے کو دینی ضرر

کہنچانا یا ایسا دینوی ضرر برداشت

کرنا جس کا انجام دینی ضرر ہو ہے

منوع ہے۔

و مع جاہلیت میں بیضے آدی بیٹوں
کو خوف فقر سے مار ڈالتے تھے
پس اولاد سے مراد بنات ہوں
گی۔ اور اولاد کے عنوان سے تعبیر
کرنا اظہار تعلق و اختصاص کے
لئے ہے کہ جوش ترجم ہو۔
و مع یعنی اس کے مادی ومقد مات

ہے ہی جو۔ و مینی جب وجوب یا اہاحت کل کا کوئی سب شری پایا جادے تو کل کرنا درست ہے۔ اوراس وقت وہ حدی مجالاتہ میں داخل تہیں۔ وی ویل سے مراد وہ مجنی ہے جس

کوش قصاص موادری وارث ہو تو وہ ورنہ سلطان۔ و کے یعنی اس میں تفرف مت

کرو۔ و <u>۸</u> عبد میں تمام احکام الہیہ اور تمام عقود جو فیمایین العباد ہیں واطل ہیں۔

وں ہیں۔ اور اس کئے بے محقیق بات پر اور ق کر کے اس پر عملدرآ مرت

یہ باتیں اس حکست میں کی بیں جواللہ تعالی نے آپ پر وی کے وربعہ سے بھیجی بیں معبود تجویز مت کرنا ورنه تو تو کیا تمہارے رب نے تم کو تو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے اور خود فرشتوں کو (ایلی) اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیٹیاں بنائی ہیں۔ بے شک تم بوی (سخت) بات کہتے ہو ال بیان کیا ہے تا کہ (اسکو) اچھی طرح سے مجھ لیں ادران کو نفرت ہی برحتی جاتی ہے آپ فرمائے کہ اگر اس کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیبا بہلوگ کہتے ہیں تو اس حالت میں عرش دالے یہ لوگ جو کھ کہتے ہیں الله تعالی اس سے پاک ادر بہت زیادہ برت ہے۔ اور کوئی چیز الی نہیں جو تعریف کے آسان اور زمین اور جتنے ان میں ہیں اس کی باکی بیان کر رہے ہیں۔ تھ اس کی یاک ( قالاً یا حالاً ) بیان نہ کرتی ہولیکن تم لوگ ان کی یاکی بیان کرنے کو سی محت تہیں ہو وہ وہ طیم ہے بدا غفور ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھے ہیں تو ہم آپ کے اور جو لوگ MA: 12

منزل۲

ولے بڑی سخت بات اس کئے کہ

ایک تو اللہ تعالی کے لئے اولاد ترار دینا۔ مجراولا دبھی وہ جواییے لئے ناکارہ سجی جادے جس سے دونقص كانسبت كرنا الله تعالى كي طرف لازم آیا۔ و الله تقتى تك-وس یعنی مخالفت اور مقابله واقع ہوتا پھر عالم كا نظام موجود كي ربتار حالانكه نظام عالم قائم ہے۔معلوم ہوا کدسبب فساد يعنى تعددآله منفي ہے۔ وس تنبع حالی کواس کے نہیں سجھتے کہ اس کی حقیقت استدلال ہے اور وہ موقوف ہے تامل پر اور تم تامل نہیں کرتے۔ اور شبیع قالی کو بعض اشیاء میں تو اس کئے کہ وہ امور کشفیرے ہے اور موسین کی تنبیع قالی کو اس کئے کہ باوجود سننے کے اس کے معنی اور اس کی حقیقت میں مد برنہیں کرتے۔

MO: 14

آخرت یر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان میں ایک بردہ حائل ً اور (وہ پردہ سے) کہ ہم ہیں اس سے کہ وہ اس کو مجھیں اور ان کے کا نوں میں ڈاٹ دے د پنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لوگ نفرت کرتے ہوئے پشت پھیر کر چل دیتے ہیں۔ کہ بیرفالم یوں کہتے ہیں کہتم لوگ تھن ایسے تھی کا ساتھ دے رہے ہوجس پر حادو کا اثر ہو گیا ہے کیسے کیے القاب تجویز کرتے ہیں۔ سو یہ لوگ گراہ ہو گئے تو رستہ نہیں یا عکتے <u>۳</u> کہ کیا جب ہم (مر کر) ہڈیاں اور چورا ہو جاویں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا اور زندہا وسم اس یر بوچیں مے کہ وہ کون ہے جوہم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ بار میں پیدا کیا تھا۔ اس پر آپ کے آگے سربلا بلا کر نہیں گے کہ (اچھا بتلاؤ)

اورتم ( بالاضطرار) اس کی حمد کرتے ہوئے تھم کی تعیل کر لو سے اور تم یہ خیال کرو کے کہ تم بہت ہی کم رہے تھے دھے

منزل۲

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ولی یعن وہ پردہ عدم فہم اور عدم ارادہ فہم ہے جس سے وہ آپ کی ارادہ فہم ہے جس سے وہ آپ کی اعتراض و سے وہ قرض بین اعتراض و استعداد سے کیونگہ ایسے امور سے استعداد سے جب ابعد کا احیاء ممکن ہے تو ارم نہیں ہے گوئوا سے مقصود امر نہیں ہے ایک مقدرت رہوگے۔

ملکہ حدیدہ و تجارہ بھی ہو جاؤ جب کھی گوئد ت رہوگے۔

المیں سے بہت کم رہے تھے پھر است کا زمانہ شدت کے زمانہ کے سامنے کم معلوم ہوتا ہے۔

ولاله

21: 10

بسّيان العُراّن يبى اس مىرىب وشم

وليعنى اس مين سب وشتم اور خثونت اوراشتعال ندمويه وس مراد اس سے بے ضرورت سخق کرنا ہے جبیہا اکثر مجادلات میں ہو جاتی ہے ورنہ ضرورت اور مصلحت کے موقع پر اس سے زیادہ قال تک کی اجازت ہے۔ وس اوير وَ إِذَا قَرَ أَتَ الْقُوْانَ اور قَالُوا ءَإِذَا لَكَ مِن كَفَارِكَ الكَار رسالت بر ولالت تھی منجملہ ان کے وجوہ انکار رسالت کے ایک ان کا یہ ہمی خال تھا کہ رسول فرشته موناجا ب ياكر بشر موتو كوئي رئيس مور أب اس شبه كا جواب اور ذکر داؤد علیہ السلام سے آپ کی رسالت کی تائید اور رسولوں میں آپ کے افضل ہونے کی طرف اجمالی اشاره فرماتے ہیں۔ سے زبور کی شخصیص میں بیانکتہ ہے کہ اس میں حضور سان آلی کے صاحب ملک وسلطنت ہونے کی خبردی گئی ہے۔ <u>ه کینی</u> طاعت و عبادت میں مشغول بين تاكه الله تعالى كا قرب ميسر ہو جاوے۔ اور حاہتے ہيں كهزياده قرب موجادے۔ مع مطلب سیے کہ جب وہ خور عابد بین تومعبود کیونگر ہوں

ولا مطلب بيب كه جب وه فود عابد بين تو معبود كيوكر جول عابد جي تومجود كيوكر جول ليخي رحمت مين المه تعالى ك عمان كي ين وادرول كوكيا منفعت وي كيت بين - اى طرح جب وه خود معنزت يعنى عذاب سے نيخ مين الله تعالى ك عمان جواب كا يون وادرول كي ادفع كر كتے بين قو اورول كي دون كر كتے بين الله تعالى ك عمان كوكيا دفع كر كتے بين كي ادفع كر كتے بين كيرود عين بنانا محض باطل جوگا۔

اوه-و کے پس اگر کوئی کافر یہاں کس آفت میں ہلاک ہونے سے فخ گیا تو قیامت کے روز آفت کبری سے نہ بچے گا۔ ہلاک ہونے میں (یاتی برسفح آئدہ)

شیطان انسان کا فساد ڈلوا دیتا ہے پروردگارخوب جانتا ہے۔ اگر وہ جاہتے تم پر رحمت فرما دے یا اگر وہ جاہے تم کوعذاب دینے لگے اور ہم نے آپ کو انکا ادرآپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو کدآ سانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں وس کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ہم داؤد علیہ السلام کو زبور دے کیے ہیں وس آب فرما دیجئے کہ جن کوتم الله کے سوا (معبود) قرار دے رہے ہوذراان کو پکاروتو سمی سو (بھیناً) وہ ندتم سے تکلیف کو دور کرنے بیلوگ کہ جن کومشرکین ایکار ہے ہیں وہ خود ہی اینے رب کی طرف كااختيار كمت بين اورنه أسكه بدل ذالخ كا-ذریعہ ڈھونڈھ رہے ہیں وہ کران میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے اور وہ اس کی رصت کے امیدوار ہیں اور اس کے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحُذُورًا ﴿ وَإِنْ مِّنَ قُرْيَةٍ اعذاب سے ڈرتے میں (اور) واقعی آپ کے رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کے قابل کے اور ( کفار کی) ایک کوئی کبتی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا (قیامت کے روز) اس کو سخت عذاب یہ بات کتاب(بعنی لوح محفوظ) میں لکھی ہوئی ہے۔ مجوات کے بیج سے یہ امر مانع ہوا کہ پہلے لوگ ان کی کلذیب کر چے ہیں و اور ہم نے توم شمود کو

09:14

(بقیہ مغیر شدے آگے)
آفت کی قید اس لئے ظاہر کر دی
کہ موت طبعی سے تو سب ہلاک
ہ ہوتے ہی ہیں۔ اس میں کفر
کی تخصیص نہیں۔
۲ می اور طبیعتیں اِن کی اور
اُن کی مشابہ ہیں۔ پس یہ مجمی
آئن کی مشابہ ہیں۔ پس یہ مجمی
تکذیب کریں گے۔

بیان القران ولی سیمردود ومطرود ہوا۔ ولی لین اغواد وسوسہ ہے۔ ولی کہ سب مل کر گمراہ کرنے میں خوب زور لگاویں۔ ولی لینی مال واولاد کو ذریع پر گمراہی بنا دینا۔ چنا خچہ مشاہرہ ہے۔

10 :14

،معراج) دکھلایاتھا۔اورجس درخت کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے ہم نے تو ان اُ راہی کر دیا اور ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان کی بڑی سر کشی آ نے فرشتوں سے کہا کہ آ دمؓ کو سجدہ کروسو ان سب نے سجدہ کیا آ کی تمام اولاد کو اینے بس میں کر لول گا۔ ارشاد ہوا جا جو مخض ان میں سے تیرے ساتھ ہو لے گا۔ سوتم اور ان میں سے جس جس بر وس اور ان کے مال اور اولاد میں اینا ساجما كر لينا وس اور ان سے وعدہ كرنا شیطان ان لوگوں سے بالکل جموثے وعدے کرتا ہے بندول

اور آپ کا رب کافی کار ساز ہے وا بیشک وہ تمہارے حال پر بہت مہربان ہے تو کیاتم اس بات سے بے فکر ہوبیٹے ہو۔ کہتم کوشکل کی جانب میں لا کرزمین میں دھنسا دیوے یاتم پر کوئی الی تند ہواہمیج ياتم اس سے بے فكر مو سكتے كم الله تعالى چر اس بات پر کوئی مارا پیچیا کرنے والا تم کو نہ لے۔ عزت دی وسے اور ہم نے ان کو خشکی اور دریا میں سوار کیا اور نفیس نفیس چزیں اُن کو عطا فرماکیں آ دمیوں کو اُن کے نامۂ اعمال سمیت بلادیں گے سے پھرجس کا نامۂ اعمال اُسکے داہنے ہاتھ میں دیا جادے گا۔ ایسے لوگ اپنا

ك بيه بات كه شيطان كو ابتداءً كييے معلوم ہوا كه ميں اغواء بى آدم برقادر مول- ال يرجواب یہ ہے کہ غالباً انسان کے قوای ترکیبہ مخلفہ سے اس کو بیاطن وس دل سے بھی کہ ان کا خیال نہیں آتا اور فریاد ری سے بھی کہ وہ امداد نہیں کر سکتے۔ جس سے بدلالت حال و مقال تمهارے اعتراف ہے بطلان شرک لازم وسو 'انسان میں بعض صفات خاصه ایسے بیں جو اور حیوانات میں نہیں جیسے حسن صورت جس میں موزونی قامت بھی آ گیا اور عقل اورا یجاد صنائع وغیریها اوریپه نعم تمام نوع کو عام ہیں۔ پس بی آدم سےمرادسب فی آدم ہیں۔ مِن چونکه اوپر گزمنا سے شبہ مو سكنا تفاكهان صفات مين بني آدم سب سے افضل ہے حالانکہ بیامر خلاف واقع تفاكيونكه بيرامور مدار فضيلت على الملائكة نبيس أبوسكتے اور جوصفات مدارفضيلت على الملائكه ہیں ووکل بنی آ دم میں متحقق نہیں۔ الله لئ فَضَّلْنُهُمْ مِن يدابيام رفع كرديا كهمراد تكريم سے تفضيل على بعض الخلائق ہے يعني حیوانات اور حیوانات سے کی جو کم رتبہ ہیں۔ پس آیت کے

ملائکہ اور بشر کے تفاضل متکلم فیہ بین المتکلمین سے ساکت ہے۔

نامهٔ اعمال برهیں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جاوے گا۔

اور یہ ( کافر) لوگ آپ کو وہرا عذاب چکھاتے پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ یاتے و<u>ہ</u> کے قدم بی اکھاڑنے گئے تھے وس تاکرآپ کواس سے نکال دیں اور ایبا ہو جاتا تو آپ کے - وس آفاب وطنے کے بعد سے رات بیشک صبح کی نماز (فرشتوں کے) حاضر ہونے کا ادا کیا کیجئے وہے اور صبح کی نماز بھی

ساتھ پہنچائیو اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لیجائیو و کے اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ و بجیو

## بَيَانُ الْقُرْآنُ

کہ آپ ہارے کم کے خلاف کریں کہ مسلمانوں کو ہٹا دیں یا مسلمان ہونے کے لئے ایک سال کی مہلت دے دس کہ دونوں امرخلاف شرع ہیں۔ س مر چونکه آپ کومعصوم اور ثابت قدم بنایا اس کئے کسی قدر قرب میلان تبھی نہیں ہوا اور ضِعُفَ الْحَيْوةِ وَ ضِعُفَ الْمَهَاتِ ہے بھی نیج گئے۔ سے لین مکہ یامہ پنہ ہے۔ وس كه جب ان كى قوم نے ان كو وطن سے نکالاتو خودان کو بھی رہنا وهال میں ظهر،عمر،مغرب، ۸ عشاء چارنمازین آگئیں۔ ع کے چونکہ مجمع کا وقت نیند ^ سے اٹھنے کا تھا، اس لئے اس كانتكم بعي الك كيا اور ايك خاص بزرگی بیان کی۔ و جو مقام شفاعت کبری ہے، اور شفاعت کبری وہ ہے کہ جس میں تمام خلائق کے حساب و کتاب شروع ہونے کی شفاعت ہوگی۔ و ایعنی مکہ سے جانے کے بعد۔

بَيَانُ القُرارَ ن

ولے جس سے وہ غلبہ بروحتا ہی جاوے، ورنہ عارضی غلبہ تؤ کفار کو تميمي موجاتا بيحكروه منصورمن الله نہیں ہوتے۔ اس لئے جلد زائل ہو جاتا ہے۔ اس میں تفویض کا وس چنانچہ بجرت کے بعد مکہ فنح ہوا۔ اور سب وعدے بورے ہو وس کیونکہ وہ اسے مانتے ہیں جس سے حق تعالیٰ کی رحت ان پر ہوتی ہے۔ اور عقائد و اعمال فاسدہ سے شفاء ہوتی ہے۔ وسم بد دونول امر دليل مين الله سے بے تعلقی کے۔ اور یہی بے تعلقی اصل سبب *ہے ہدا*یت م کی طرف متوجہ نہ ہونے کا مج اورحق میںغور نہ کرنے کااور اسی سے کفر وغیرہ پیدا ہوتا ہے۔ وف ظاہرا معلوم ہوتا ہے کہ اس روح کے متعلق سوال تھا جس ہے انبان زندہ ہے۔ کیونکہ جب روح مطلق بولنتے ہیں یہی مفہوم ہوتی ہے اور جواب سے ظاہرًا معلوم ہوتا ہے کہ نصوص میں اس کی حقیقت ظاہر نہ کرنے کی وجہ بتلائی ہے اور ضروری عقیدہ اس کے حدوث کا ظاہر کر دیا گیا ہے اب بدامر که کسی دوسرے طریقه ہے اس کا انکشاف ہوسکتا ہے یا ہوتا ہے آیت اس کے اثبات ونفی دونوں سے ساکت ہے کیں دونول امر محمل بین اور کونی شق معارض نص کے نہیں۔ ت يهال جوعلم كوقليل فرمايا تو بنسبت علم اللي کے اور دوسری

م من تصادم نہیں۔

(اور) واقعی باطل چیز تو یونمی آتی جاتی رہتی ہے ویے اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والول کے حق میں تو شفا اور رحت ہے وس اور آ دمی فرما ویجئے کہ ہر مخص اینے طریقے پر کام کر رہا ہے اور بدلوگ آپ سے روح کو (امتحاناً) بوچھتے ہیں۔ سلب کر لیں پھر اس کے (واپس لانے کے) لئے آپ کو ہمارے مقابلہ میں کوئی مر (یہ) آپ کے رب ہی کی رصت ہے (کہ ایما نہیں کیا) بے شک آپ پر اس کا اگر تمام انسان اور جنات سب اس بات آیت میں جوعلم کوخیر کثیر فرمایا تو برنسبت متاع ونیاکے پس دونوں بن جاوے اور ہم نے لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے اس قرآن میں برقتم کا عمدہ مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے

اور بیاوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لادیں. ب بانكار كئ موئ ندرب ے کئے (کمدکی) زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں یا خاص آپ کے باغ نہ ہو چراس باغ کے فی فی میں جگہ جب می نہریں آپ جاری کر دیں۔ یا جیسا کہ آپ کہا کرتے آپ آسان کے علامے ہم پر نہ عمرا دیں یا آپ الله کو اور فرشتوں کو (حارب) سامنے نہ اورام توآب ك (آسان بر) يخ مع كالمجى بمي يقين شري جب مك كدروبال س)آب ادار عياس الك فوشة ندلاوي جس كونم بره يمي ليس و ل آب فرماد يجيم ۔ سبحان الله میں بجز اس کے کہآ دمی موں ( مکر ) میغیبر ہوں اور کیا ہوں۔ اور جس وقت ان لوگوں کے یاس ہدایت پہنچ چکی ا آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے (رہبے) ہوتے کہ اس ہے تو البتہ ہم ان برآسان سے فرشتے کو رسول بنا کر جیجتے ہے آپ (اخیر بات) کہد دیجئے کہ الله تعالی میرے اور (کیونکہ) وہ ایخ بندول کو خوب جانتا ہے خوب دیکھتا

سكاف الغرآن

ول اور اس میں آپ کے آسان پر پینچنے کی تصدیق بطور رسیدلکھی ہوئی ہو۔

سل بدایک شبه متعلقه رسالت کا جواب ہے وہ شبه بدیکر رسول بشر نہ ہونا چاہئے۔ فرشتہ ہونا چاہئے جواب کا حاصل بد ہے کہ مرسل البہم فرشتے ہوتے تو رسول بھی من فرشتہ ہوتا جبکہ مرسل البہم با بشر ہیں تو رسول بھی بشر ہونا عائے۔

ہے۔
اگر وسوسہ ہو کہ جب مناسبت کی
ضرورت سے مجانست کی رعایت
ہوئی تو پھر رسول کے پاس کہ بشر
ہوتا ہے فرشتہ کیے آتا ہے اور
کیوکر فیض ہوتا ہے۔ جواب سے
کہ رسول بیس چونکہ شان
کیلیت کی بھی ہوتی ہے اس لئے
اس کو فرشتہ اور بشر دونوں سے
مناسبت ہوتی ہے کہ فرشتہ سے

اور الله جس کو راہ پر لاوے وہی راہ پر آتا ہے اور جس کو وہ بے راہ کر دے تو اللہ کے سوا آر

اور ہم قیامت کے روز ان کو اندھا گونگا بہرا کر کے منہ وہ جب ذرا رہیمی ہونے گئے گی تب ہی ان کیلئے اور زیادہ جلاویں کے (پھر) ان کا ٹھکانا دوزخ ہے یہ ہے ان کی سزااس سب سے کہ انہوں نے ہماری آ بھوں کا انکار کیا تھا اور یوں کہا تھا کہ کیا جب ہم بڈیا ل اور بالكل ريزہ ريزہ جو جاويں كے تو كيا ہم از سرنو بيدا كر كے ( قبردل سے ) اٹھائے جاديں ا ووبارہ پیدا کر دے اور ان کیلئے ایک میعاد معین کر رکھی ہے کہ اس میں ذرہ بھی شک نہیں۔ اس پر بھی بے انساف لوگ بے الکار کئے نہ رہے ویے آپ فرما دیجئے کہ اگرتم لوگ میرے رب آسان اورزمین کے پروردگار ہی نے بھیج میں جو کہ بھیرت کیلنے (کافی ) ذرائع میں اور میرے خیال میں ضرور تیری مبخی کے دان

واینی جب تک الله کی طرف الیمی جب تک الله کی طرف سے دعمیری ندہوں ندہدایت ہوسکتی چنانچہ یہ لاوگ اللہ کی خود اجہاع الیمی کے ہوایت تک ندینی ادبر کفار کا آپ کی نبوت پر رکھنا ذکور ہوائے آگے بطور تفریع کے فرماتے ہیں کہ اگر نبوت کے فرماتے ہیں کہ اگر نبوت

رکھنا فہ کور ہواہے آگے بطور تفریح
کے فرماتے ہیں کہ اگر نبوت
تہارے افتیار میں ہوتی تو تم
گر وہ تو فضل اللہ کے ہاتھ میں
ہوتی کہ اس لئے تہاری کراہت و
عدادت مانع نہیں ہوسکتی۔

اللہ کے ہاتھ میں
عدادت مانع نہیں ہوسکتی۔
موتی کہ وسینے ہے بھی کہ گفتی گر
خود اس کے وسینے تی کوشل خرج گود اس کے وسینے تی کوشل خرج گود اس کے وسینے تی کوشل خرج گارے کر اس کے وسینے تی کوشل خرج گارے کر اس کے دیے میں بتلایا کرتے۔
ویتے۔ بیسے بعض لوگ علم کی بات
دیتے۔ بیسے بعض لوگ علم کی بات

ا گئے ہیں۔ پھراس نے جایا کہ بنی اسرائیل کا اس سر زمین سے قدم اکھاڑ دے و<u>ا</u> سوہم نے اُس (ہی ) کو اور جو الل كے ساتھ تھے سب كوغرق كر ديا۔ اوراس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہہ دیا کہ (اب) تم اس سر زمین میں وعدہ آ جاوے گا تو ہم سب کو جمع کر کے لا حاضر کریں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو صل رکھا تا کہ آپ اُسکولوگوں کے سامنے ٹھیرٹھیر کر پڑھیں اور ہم نے اس کو اتار نے میں بھی تدریخا کہہ دیجئے کہتم اس قرآن برخواہ ایمان لاؤ خواہ ایمان نہ لاؤ جن لوگوں کوقرآن سے پہلے علم دیا گیا تھا 🤷 ان کے سامنے بڑھا جاتا ہے تو شوڑیوں کے بل مجدے میں کر بڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مارا رب (وعدہ خلافی ہے) پاک ہے بیٹک جارے رب کا وعدہ ضرور بورا ہی ہوتا ہے 🎦 🛘 اور مخوڑ یوں کے بل گرتے ہیں وتے ہوئے و کے اور یہ قرآن ان کا خشوع اور بردھا دیتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر یکارو

ہے۔ و∆ان میں شرک سے کوئی علاقہ نہیں کیونکہ مسلمی تو ایک ہی ہے اساء متعدد ہیں شرک جب لازم آتا جب مسلمی دوسرا ہوتا

يتكاف القرآن

ولے یعنی ان کوشہر بدر کر دے۔ ویع یعنی جیسا کا تب کے باس سے جلا تھا ای طرح محتوب الیہ

تک پہنچ گیا اور درمیان میں کوئی میچ تغیر و تبدل و تصرف نہیں ہوا بیچ کپس وہ سرتا سر رائتی ہی رائتی

وس اس کے اگر کوئی ایمان نہ الاوے تو کچونم نہ کیجے۔ وس تاکہ وہ انچھی طرح سمجھ سکیں اور تاکہ معانی کا خوب انکشاف

<u>ہے یعنی منصف علاءاہل کتاب۔ معرب کتاب کا جس نبی پر</u>

نازل کرنے کا وعدہ کتب سابقہ میں کیا تھاہی کو پورافر مادیا۔ وہے میہ مجدہ مثل گرٹا لیلورشکر کے ہے کہ وعدہ مندرجہ کتب سابقہ

پورا ہوا یا تعظیم و اجلال کے لئے ہوتی ہے۔ یا مجازا کنامیہ ہے کمال ہوتی ہے۔ یا مجازا کنامیہ ہے کمال انتیاد وخشوع سے ادر مجدہ چرے

ج کے بل ہوتا ہے مر طور کی کے کچ بل کہنا مبالغہ کے لئے ہے کہ اپنے چرے کوزین اور خاک

ے اس قدراگائے دیتے ہیں کہ محوری لکنے کے قریب ہو جاتی

111:14

اور اینی نماز میں نہ تو

Milia

کہ تمام خوبیاں اُسی اللہ (یاک) کے لئے (خاص) ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں

بالكل چيكے چيكے ہی بڑھيے اور دونوں كے درميان ايك طريقه اختيار كر ليجئے۔ اور كہہ د يجئے

1+7:14

#### سَيَانُ الْقُلِآنُ

ول سورت كوتيع سے شروع كيا اور تحميد اور تحمير برختم كيا۔ لهل سُنبخن الله وَ الْحَمْدُ لِلهِ وَاللهُ آكَدُ كِ معانى بر فاتحه اور خاتمه موا۔

ول اس مورت ش بید مضافین بین مباحث تو حید و رسالت فائے و حقارت و نیا۔ جزا و سزائے شرک۔ بعض قصص رسالت و فائے اور ان کا باہمی ربط ظاہر بے کہ ان سب مضافین کو ایمان کے حصول میں وقل ہے۔
حصول میں وقل ہے۔
حسول میں وقل ہے۔
حسول میں وقل ہے۔
حسول میں وقل ہے۔
حسول میں وقل ہے۔

زیت میں مضغول ہوکر حق تعالیٰ
سے غافل ہو جاتا ہے اور کون اس
بر فریفت نہ ہوکر حق تعالیٰ کی طرف
مشغول ہوتا ہے۔ غرض یہ عالم
ابٹلاء مضمرا۔ پس ضرور ہوا کہ کوئی
جٹلائے کفر ہو اور کوئی مشرف
بایمان ہو پورغم بیکار آپ اپنا کام
نتیج کی گلر میں نہ پڑیے کہ اس کا
مرتب کرنا ہمارا کام ہے۔ آپ کا
فرض دعوت و تبلیغ ہے۔

فرض دعوت وتبلغ ہے۔

وس کفار قریش نے بعظیم یہود
استان نبوت ہی کے لئے آپ
سے تین سوال کئے تھا ایک روح
کے متعلق جس کا جواب سورت
سابقہ میں گزر چکا ہے ایک
اسحاب کہف کا قصہ جو انجی فیکور
ہوتا ہے۔ ایک ذوالقر نین کا قصہ
جواس سورت کے آخر میں آوے

اور نہ کزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور اس کی خوب بڑا کیاں بیان کیا کیجئے ولے ١٨ سُورَةُ الْكَهُفِ مَكِنَّةً ٢٩ أَلَا (اور) باره رکوع بیں سورة كيف مكه مين نازل بهوئي اس میں ایک سودس آیتیں لله الذي أنزل على عَدِّ بالکل استقامت کیماتھ موصوف بنایا تا کہ وہ ایک سخت عذاب سے جو کہ منجانب اللہ ہو گا ڈرائے اور ان ہیں یہ خوشخری دے کہ ان کو اچھا اجر لحے گا اورتا کہ ان لوگوں کوڈرائے جو یوں کہتے ہیں کہ ( نعوذ باللہ) اللہ تعالی اولا در کھتا ہے نہ تو اس کی کوئی دلیل ان کے باس ہے اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھی بردی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے بالکل ہی جموٹ بکتے ہیں (اور آپ جوان پر اتنائم کھاتے ہیں) سوشاید آپ ان کے چیھیے اگر بیا نے زمین بری چیزوں کو اس کے لئے باعث رونق بنایا تا کہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے وس اور ہم زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان (یعنی فا) کر دیں گے سے کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ

ب کہ ان نوجوانوں نے اس غارمیں جا کر بناہ کی مجرکہا کہ اے ہمارے پروردگارہم کو اینے پاس کئے (اس) کام میں دری کا سامان مہیا کر دیجئے۔ سوہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر سالہاسال تک نیند کا پردہ ہے زیادہ واقف تھا۔ ہم ان کا واقعہ آ ہے سے تعیک تھیک بیان کر۔ رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کر دی تھی اور ہم نے ان کے دل<sup>•</sup> یہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود ورت میں ہم نے یقیناً بڑی ہی بے جابات ے۔ اور جب تم ان لوگول سے الگ ہو گئے ہواوران کے معبودوں سے بھی مگر هانے والا ہوگا جواللہ برجھوتی تہمت لگا و۔

ہے اسکی الفرآن ملہ غار والے اور پہاڑ والے دونوں ایک می جماعت کے لقب

دونوں ایک بی جماعت کے لقب
ہیں۔
ویلیسی الیے فرق ہوکرسوئے کہ
کوئی آواز ان کے کان میں نہ
پہنی تھی اوراس میں زیادہ مبالغہ
ہنبنی تھی اوراس میں زیادہ مبالغہ
کہ آگھ پر پردہ ڈال دیا کیونکہ
مقرات ہے مطل ہو جاتی ہے۔
مقرات ہے مطل ہو جاتی ہے۔
مقرات ہے مطل ہو جاتی ہے۔
الکی تو بدون نوم افتال کے بھی
مقرات ہے مطل ہو جاتی ہے۔
مقرات ہے مطل ہو جاتی ہے۔
کہ تھیک وہ ہے جو قرآن میں

14:11

۔ کام میں کامیابی کا سامان درست کردے گا۔ ۔ اور اے مخاطب جب دھوپ نگلتی ہے تو تو اُس کو دیکھیے گا کہ وہ غار ہے <del>ا</del>

اور جس کو وہ بے راہ کر دیں تو آپ اُس کیلئے کوئی مددگار راہ متانے والا نہ پادیں گے ب تو ان کو جاگتا ہوا خیال کرتا حالائکہ وہ سو لروٹ بدل دیتے تھے۔ اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہو تو ان کوجھا تک کر دیکھتا تو ان سے پیٹھے پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا اور تیرے اندران ً اپ میں سے کی کوبیروپیدو برشر کی طرف جیجو مجروہ مخص محتیق کرے کہ کون ساکھا تا حلال لویا تو پھروں سے مار ڈالیں کے یاتم کو (جبڑا) اپنے طریقہ میں

ولیعنی غار کے دروازے سے الگ رہتی ہے۔ ویر یعنی اس وقت بھی ۱۳ دروازے برنہیں برقی تا کہ دھوپ ہے ایذا نہ ہو۔ غار کی داہنی اور بائیں جانب یا تو اس میں داخل ہونے والے کے اعتبار سے ہے۔ یا اس سے خارج ہونے والے کے اعتبار سے پس تقدیر اول پروہ غارشال روبيه مو كا اور تقذير ثاني بر جنوب روبه اور شرق روبه ہونے میں طلوع کے وقت ان پر دھوپ یر تی اور غروب رویه ہونے میں غروب کے وقت اور مقصود اس ہے اس جگہ کامحفوظ ہونا ہے۔ وسے غالباً یہ سب امور ان کے اسباب حفاظت ہیں۔ اس آیت میں عام لوگوں کوخطاب ہے۔ پس اس سے حضور ملفی آیا کم کا مرعوب ہونالازم نہیں آتا۔ وس کیونکہ ان کے زمانہ پوشیدگی غارمیں بنوں کا ذبیحہ بکثرت بکٹا

تصف القران باعتبار عدد الحروف بان الثاء بعد الياء من النصف الاول و اللام الثانية من النصف الاحيرم

اورای طرح ہم نے لوگوں کو ان پرمطلع کر دیا تا کہ وہ لوگ

پھر کرلیں گے اور ایہا ہوا تو تم کو بھی فلاح نہ ہوگی

بَيَا ثِمُ الْقُرَلَ نُ وومعالمه اس غار کامنه بندک

و ده معامله اس عار کا منه بند کرنا تقا بغرض هخاطت ان کی لاشوں کے یا یادگار قائم کرنا تھا بغرض نشان کے۔

عن الل حكومت جواس ونت وين حق بريتھ۔ وين حق بريتھ۔

و تا تا کہ مجداس بات کی علامت رہے کہ یہ لوگ عابد تھے۔ ان کو کوئی معبود نہ بنالے جیبا کہ دوسری عمارات میں پرستش کا احمال ہے

وس چونکہ کوئی فائدہ معتد بہا اس کی تعین کے متعلق ند تھا لبنداال اختیان کی مرک فیصلہ آیت میں بہت فیصلہ آیت میں بہت کی محضرت ابومسود کا وحضرت ابومسود کا ایس میں اس القلیل سبعہ اور آیت میں اس کی صحت منہوم ہوئی اشارۃ اس کی صحت منہوم ہوئی کے اس کورونیس فرمایا۔

کاری کورونیس فرمایا۔

و مرسر کرکٹ سے مید مراد ہے سے کہ آپ وی کے مطابق ان مع کے روبروقصہ بیان کر دیجئے اور زیادہ سوال و جواب نہ

P9 : 1A

اُس بات کا لیقین کرلیں کہ اللہ تعالیٰ کا دعدہ سجا ہے۔ اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اس ڈ مانہ کے لوگ ان کے معاملہ میں باہم جھکڑ رہے تھے ولے سوان لوگوں نے بیہ کہا کہان کے پاس کوئی عمارت بنوا دو۔ اٹکا رب تنے انہوں نے کہا ویا کہ بعضے لوگ تو کہیں گے کہ وہ تین ہیں چوتھا ان کا کتا ہے پانچ ہیں چھٹا ان کا کتا ہے (اور) بیالوگ بے محتیق بات کو ہا تک رہے ہیں۔ ۔ اور بعضے کہیں گے کہ وہ سات ہیں کہ میرا رب انکاشار خوب (صحیح صحیح) جانتا ہے ان کو بہت قلیل لوگ جانتے ے کی سے بھی کچھ نہ یوچھے اور آپ کی کام کی نبت یوں نہ کہا کیجئے کہ میں اس کو کل کروں گا۔

نن وین تک رہے اور نوبری اور اور رہے۔ آپ کہ دیجے کہ الله تعالی ان کے رہے کی مت کوزیادہ جاتا ہے۔ کہ عیب السّلوتِ و الْارْضِ آبْصِرْ بِهِ وَ السّمِعْ مَا لَهُمْ صِّنَ

مَّام آسانوں اور زمین کاعلم غیب آسی کو ہے۔ وہ کیما کچھ دیکھنے والا اور کیما کچھ سننے والا ہے۔ ان کا

منزل۲

71: IX

T1: 1A

اور نہ الله تعالی کسی کو اینے تھم میں شریک کرتا ہے۔ اور آپ کے باس جو آپ ۔ کی عمادت محض اس کی رضا جوئی کے لئے کرتے ہیں ولے اور دنیوی زندگانی کی رونق کے خیال ہے سے (آیا) ہے سوجس کا جی جاہے ایمان لے آوے اور جس کا جی جاہے کا فرر کیلئے آگ تیار کر بھی ہے کہ اس آگ کی قناتیں ان کو کھیرے ہوں گی سے اور اگر (بیاس سے) فریاد کریں محتو ایسے بانیا لائے اور انہوں نے اچھے کام اجر ضائع نہ کریں گے جو اچھی طرح کام کو کریں (پس) ایے لوگوں کیلئے بمیشہ رہنے کے باغ ہیں ان کے کے) نیچ نہریں بہتی ہوں گی ان کو وہاں سونے کے محکمن پہنائے جاویں سے

منزل۲

ول وَاصْهِرُ نَفْسَكَ اللهُ كَا بِ لوگ نہ اٹھیں گے آپ بیٹے رہا سیجئے بلکہ مطلب یہ ہے کہ بدستور سابق ان کوایی طول مجالست سے ویر رفق کے خیال سے مراو م رون مع سیان سے مرام ایج ایک ہے۔ میہ کہ رئیس مسلمان ہوجادیں تو ہی اسلام میں زیادہ جمال و کمال ہو گا نیں اس میں ہتلا دیا کہ اس ظاہری سامان سے اسلام کا جمال و کمال نہیں ہے بلکہ اس کا مدار اخلاص واطاعت كامله ہے گوفقراء وسع جمارا كوئى نفع و نقصان تهيس بلكدايمان ندلانے سے اينا بى ضرر اور ایمان لانے سے اپنا ہی نفع ونم یعنی وو قناتیں بھی آگ ہی ہیں جیسا حدیث میں ہے اور اس

میں ہے نکل نہ سیس گے۔

اور (بہشت) کیا ہی انچھی جگہ ہے اور آپ ان لوگوں سے دو مخصول کا حال بیان سیجئے ان دو مخصوں میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگور کے دے رکھے بنا رکھا تھا اور ان دونوں کے درمیان کیتی بھی لگا رکھی تھی (اور) دونوں باغ اپنا اورا کھل دیتے تھے اور کسی کے کھل میں ذرا بھی کمی نہ رہتی تھی۔ اور ان دونوں کے درمیان میں اوراس مخص کے پاس اور بھی تمول کا سامان تھا سو (ایک بار) اینے اُس (دوسرے) ملاقاتی سے إدھراُدھر کی لرتا ہوااینے باغ میں پہنچا(اور) کہنے لگا کہ میرا خیال نہیں ہے کہ آقیامت کو نہیں خیال کرتا کہ آوے گی اور اگر میں اپنے رب کے پاس پنجایا گیا تو ضروراس باغ سے بہت زیادہ اچھی جگہ

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول یہ جو فرمایا کہ سر لباس ہوگا اس سے حصر مقصود نہیں کیونکہ آیات میں مصرح ہے کہ جس چیز اس کی جائے ہا وہ ملے گا۔ میں کلام کیا تو جو صانع عالم کا اور اس کی قدرت و فیرہ کا قائل ہے اس کی قدرت و فیرہ کا قائل ہے کوئی معطل کر سکے۔ اور اس بائ وفیرہ کا کارفانہ جس کی آبادی کے مختل ویرانی کا ہو۔ سارے اسباب جمع ہیں کس طرح محتل ویرانی کا ہو۔ سے جو کہ تیرا مادہ بعید ہے ہواسطہ آدم علیہ السلام کے۔

وس جو کہ تیرا مادؤ قریبہ ہے رحم

مادر میں ۔

عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ لیخی الله تعالی میرارب (حقیق) ہے اور میں اس کیساتھ کسی کوشریک نہیں ٹھیرا تا۔

نے (جو کہ دیندار اورغریب تھا)جواب کے طور پر کہا کہ کیا تو اُس ذات (ہاک)اُ

جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لا تُوتَّةَ اللَّهِ اللَّهِ النَّتَرَنِ إِنَّا اقَلَّ باغ میں پہنچا تھا تو تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ جو الله کومنظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اور بدون الله کی مدد کے ( کسی میں ) کوئی قوت مِنْكَ مَالًا وَ وَلَكَا ﴿ فَعَلَّى رَ تو مجھ کو وہ وقت نزدیک معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ کو تیرے باغ مہیں اگر توجھ کو مال اور اولاد میں کمتر ویکھا ہے سے اچھا باغ دیدے اور اس (تیرے باغ) پر کوئی تقدیری آفت آسان سے بھیج دے جس سے وہ باغ دفعتًا ایک لِقًا ﴿ أَوْ يُصْبِحُ مَا زُهَا غُورًا فَكُنَّ ہے اس کا یانی بالکل اندر (زمین میں)اتر ( کرخٹک ہو) جاوے پھرتو اس کی کوشش لَهُ طَلَبًا۞ وَأُحِيْطُ بِثُهَرِمٌ فَأَصْبَ مجی نہ کر سکے اور اس فخص کے سامان شول کو آفت نے آگیرا سے پھراس نے جو پھے اس باغ برخرج کیا تھا ہاتھ ملتا رہ گیا اور وہ اپنی ٹیٹوں پر گرا ہوا پڑا تھا اور کہنے لگا کیا خوب ہوتا کہ میں اپنے اوراس کے پاس کوئی ایسا مجمع نہ ہوا کہ اللہ کے سوااس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود دُوْنِ اللهِ وَ مَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ایسے موقع پر مدد کرنا الله برحق ہی کا کام ہے اُس كا توابسب سے اچھا ہے اور اس كا تتج سب سے اچھا ہے وسى ادر آپ ان لوگوں سے د نيوى زندگى كى حالت بيان فرمائے کہ وہ ایس ہے جیسے آسان سے ہم نے یانی برسایا ہو پھراس کے ذریعہ سے زمین کی نباتات خوب منجان ہوگئ ہول بْيِهَا تَنْدُوهُ الرِّ لِبِحُ \* وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ چروه ريزه ريزه جو جاوے كه اس كو جوا اڑائے لئے چرتى جو ه اور الله تعالی ہر چیز بر بوری مال اور اولاد حیات دنیا کی ایک رونق ہے۔ اور جو اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے قدرت رکھتے ہیں

سكان العُرآن ك حاصل بيه هوا كه تيرا منشاء اشتباہ یہ دولت و ثروت ہے جو تیرے یاس ہے اور میرے یاس ہیں۔سواس کا منشاء سمجھنا ہی غلط ہے کیونکہ اول تو یہاں بی ممکن ہے کہ ملس ہو جادے پھر بھی نہ حمجمی تو یہ فنا ہونے والی ہی ہے اورآ خرت کی نعتیں تہمی فنا نہ ہوں کی اس کئے اعتبار وہاں کا ہے یمال کانبیں۔ معلوم نبيل كيا آفت تقي ليكن ظاہرًا اس کے ابہام سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عظیم آفت تھی۔ وس مراد به که کفرنه کرتا مطلب پیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ سمجھ گیا کہ بیہ آفت كفرك انقام مين آئى ہے اس لئے اس برنادم ہوتا ہے کہ اگر كفرنه كرتا تويا تو آفت نه آتي يا آتی تو اس کا بدل آخرت میں لمماراب خبير الكُنْهَا وَالْأَخِرَةُ كَا مضمون ہوگیا یہ باتیں مومن سے اس کے کان میں پڑی ہوں کی اور اس سے بدلازم نہیں آتا کہ وہ مومن موحميا كيونكه بيندامت ضرر کی وجہ سے ہے کفر کے ہم نہ موم ہونے کی وجہ سے سال ندامہ میں میں ندامہ میں میں ندامت ثابت نبیں۔ وس یعنی اگر اس کے مقبولین کا كوئى نقصان ہو جاتا ہے تو دونوں جہان میں ثمرہ نیک ملتا ہے۔ بخلاف کافر کے کہ بالکل خمارہ میں روحیا۔

ھے یہی حال دنیا کا ہے کہ آج ہری مجری نظر آتی ہے مجر اس کا

نام ونشان بھی ندرہےگا۔

MY: 14

منزل٣

M9:11

کے اعتبار سے بھی ہزار درجہ بہتر ہیں اور اُمید کے اعتبار سے بھی ہزار درجہ بہتر ہیں ول اور اس دن کو یاد بآپ کے رب کے روبرو برابر برابر کھڑے کر کے پیش کئے حاویں محے دیکھو اور نامہُ اعمال رکھ دیا جاوے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو پچھ ہے اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہتے ہوں مگے کہ بائے ہماری کمبختی اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے تلمبند کئے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا اور جو پکھانہوں نے کیا تھا وہ سب ( لکھا ہوا) موجود یا ئیں گے أَحَدُاقٌ وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلْلِكَةِ اللَّهِ اور جب که ملاککه کو ہم نے تھم دیا کہ آ دم (علیہ السلام) کے سامنے تجدہ کرو نے تجدہ کیا بجز اہلیں کے وہ جنات میں سے ا مب کے محم سے عدول کیا سوکیا مجر مجی تم اس کو اور اس کے چیلے جانوں کو دوست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر حالانکہ

بيكا في الفير آن ولين اعمال صالحه يرجه جو المدين والهية بهاتي بين وه

اميدين وابسته هوتي بين وه آخرت میں یوری ہوں گی۔ اور اس سے بھی زیادہ تواب ملے گا بخلاف متاع دنیا کے کہ اس ہے خود دنیا ہی میں امیدیں نہیں پوری ہوتیں اور آخرت میں تو احمال ہی نہیں ہے۔ اس کئے دنیا سے دلچیسی یااس برفخر نه کرنا جائے بلکه آخرت كااہتمام كرنا جاہئے۔ وس کہ بے کیا ہوا گنا ولکھ دے یا کی ہوئی نیکی جب کہ شرائط کے ساتھ کی جاوے نہ لکھے، خلاصہ پیر ۲ که روساه مشرکین جس چز ے پر فخر کرتے ہیں انہوں نے ١٨ اس كا حال اور مآل س ليا اور جن غرباء كوحقير سجحيت بين ان کے باقیات صالحات کا دولت لازوال بهونا معلوم كرلبا ـ اب بحي عقل ندآ وے تو کو کی ماریخے۔ وسریعنی میرے اتباع کو حجود کر

عقیدہ اس کا اتباع کرتے ہوکہ

شرک محض ہے۔

61:1A

ے وقت بلایا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت (بلایا) اور میں ایبا (عاجز) نہ تھا کہ (مملی کو اور خصوص) ممراہ کرنے

والوں کو اپنا (دست و) بازو بناتا وا۔ اور اس ون کو باد کرو کہ حق تعالی فرماوے گا کہ جن کوتم ہمارا شریک سمجھا کرتے تھے ان کو پکارو پس وہ ان کو پکاریں گے سو وہ ان کو جواب بی نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان میں ایک آؤ کر اور (اس وقت) مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں سے پھریفین کریں سے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس ے بیان فرمائے ہیں اور (اس یر بھی منکر) آدمی جھڑنے میں کو بعداس کے کہان کو ہدایت پہنچ چکی ایمان لانے سے اور اپنے بروردگار سے ( کفر دغیرہ کی )مغفرت مانگنے سے اور کوئی امر مانع اور کافرلوگ ناحق کی ہاتیں پکڑ پکڑ کر جھڑے نکالتے ہیں تاکداس کے ذریعہ ہے حق بات کو بحلادی ادر انہوں نے میری آ تنول کواور اس (حق بات) كي سجيف سے ان كے داوں ير يردے وال ركھ بين اور (اس كے سننے سے) ان كے كانوں ميں واث دے ركى ہے

الم المحراف المحراف و المحراف و المحراف و المحروب و المحروب و المحروب و المحروب و المحروبي المحروبي المحروبي المحروب المحان الدي كروب و المحروبي المحروبي المحروب المحروب المحروب و المحروب و المحروب المحروب و المحروب

3Z : 1X

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول پس مہلت اس کئے دی ہے کہ اگر مسلمان ہو جادیں تو ان کی مففرت کر دوں گا دوسرے خود ارمت بھی مقتضی ہے کہ ایمان نہ لانے پر بھی دنیا میں عذاب شدید سے مہلت دی جادے۔

لائے پر می ویا یک عداب سمرید سے مہلت دی جاوے۔ ویس لیس کفر کا موجب ہلاک ہوتا طابت ہوا۔

وس اویرروساء کفار کی اس درخواست کی تقبیح تھی کہ ہماری مجلس تعلیم میں فقراء متلمین ندرہنے یاویں۔ آگے مولی علیہ السلام کے ایک قصہ سے ال تقبع كى زياده توضيح بيكه انهول نے تو اینے سے چھوٹے کو کے بعض خاص علوم میں استاد ب بنانے سے بھی عار نہیں فرمائی۔ اور تم کو ان غریبوں کے شریک تعلیم ہونے سے عاراتی ہے، ا و نیز ال مقصود کے ساتھ اس قصہ میں آپ کی نبوت پر بھی دلالت ہو گئی جس کی وجہ ظاہر ہے۔ وسم وجهاس سفر کی پیرہوئی تقی ایک بارمولی علیدالسلام نے بی اسرائیل میں دعظ فرمایا تو کسی نے پوچھا کہ اس وفت آدمیوں میں سب سے برداعالم کون مخص ہے آپ نے فرمایا میں۔مطلب بیرتھا کہ ان علوم کہ جن كوقرب إلى الله كي تخصيل ميس فل ہے میرے برابر کوئی نہیں اور د بي فرماناضيح تقااس ليے كه آپ ني اولوالعزم تحص اور انبياء اولوالعزم کے برابر دوس ہے کو بینکم نہیں ہوتا كبين جونكه ظاهرا لفظ مطلق تفااس لئے الله تعالی كومنظور ہوا كه آب كو احتياط في الكلام كي تعليم دي جائے ارشاد ہوا کہ مجمع البحرین میں ایک أبنده جماراتم سيعجى زياده علم ركهتا ہمطلب بیرتفا کہ بعض علوم میں وہ زیادہ ہے گوان علوم کو قرب الہی میں دخل نہ ہولیکن اس بناء پر جواب میں مطلقاً تو اپنے کو اعلم نہ کہنا (ياقى برصفحهآ تنده)

وَ إِنْ تَكُ عُهُمُ إِلَى الْهُلَى فَكُنْ يَهْتُكُ وَاإِذًا آبِكُا ﴿ وَرَبُّكَ اور (ای وجہ سے) اگر آپ ان کو راہ راست کی طرف بلاویں تو ایس حالت میں ہرگز بھی راہ پر نہ آویں الْغَفُورُ ذُوالرِّحْمَةِ لُويُؤَاخِلُهُمْ بِمَا كَسَبُوالْعَجَلِ لَهُمُ مغفرت کرنے والا (اور ) رحمت والا ہے ولے اگران سے ایکے اعمال پر دارو گیمر کرنے لگتا تو ان پر فوزا ہی عذاب واقع کر دیتا (مگر الْعَدَابُ بَلَ لَهُمْ مَّوْعِلَّا لَّنْ يَجِدُوْ امِنْ دُونِهِ مَوْ الیانہیں کرتا) بلکدانے واسطے ایک معین وقت ہے ( یعنی یوم قیامت ) کہ اس سے اسطرف ( یعنی پہلے ) کوئی پناہ کی جگہنیں پاسکتے وَ تِلْكَ الْقُرْى آهُلَكُنْهُمْ لِيَّا ظُلَمُوْا وَ جَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ اور بستیال (جنکے قصط بورو فرکوریں) جب اُنہول نے ایعنی ان کے باشندوں نے ) شرارت کی توہم نے ان کوہلاک ردیا وی اورہم نے ایکے ہلاک ہونے کیلیے مَّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِفَتْنَهُ لَا ٱبْرَحْ حَتِّي ٱبْلُغُ وتت معین کیا تھا۔ وسلے اور وہ وقت یا دکرو جب کہ موئی نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں (اس سفر میں) برابر چلا جاؤں گا یہاں تک کہ اس مَجَمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقَبًا ۞ فَلَمَّا بِلَغًا مَجْهَعُ موقع پر پہنچ جاؤں جہاں دوریا آپس میں ملے ہیں یایوں ہی زماند دراز تک چاتا رہوں گا دس پس جب (چلتے چلتے) دونوں دریاؤں کے بَيْنِهِ مَانْسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَنَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَّا ﴿ فَلَمَّا جمع ہونے کے موقع پر پہنچ اس اپنی مچھل کو دونوں بھول گئے اور چھلی نے دریا میں اپنی راہ لی اور چل دی۔ جَاوَزَا قَالَ لِفَتْهُ اتِنَاعُلَ آءَنَا لَقَدُ لَقِينًا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا ے) آگے بڑھ گئے تو مولی نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ تو لاؤ ہم کو تو اس سفر میں (لینی آج کی منزل میں) نُصَبًا ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ روی تکلیف پیچی۔ خادم نے کہا کہ لیج دیکھے (عب بات ہوئی) جب ہم اس پھر کے قریب تھرے تھے سویس الْحُوتُ وَمَا ٱنْسُنِيهُ إِلَّا الشَّيْطِنُ آنُ ٱذْكُرُهُ ۗ وَاتَّا اں چھلی (کے تذکرہ) کو بھول گیا۔ اور جھ کوشیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا اور (وہ قصدید ہوا کہ) اس چھل نے بِيلُهُ فِي الْبَحْرِ ﴿ عَجَبًا ﴿ قَالَ ذَٰلِكَ مَا (زندہ ہونے کے بعد) دریا میں عجیب طور پر اپنی راہ لی۔ مونی نے (بید حکایت من کر) فرمایا کہ یہی وہ موقع ہے جس کی ہم کو فَارْتَكَا عَلَى اثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوَجَلَا عَبُكُ امِّنُ علاق تھی سودہ ددنوں اپنے قدمول کے نشان دیکھتے ہوئے الخے لوئے سو( دہاں بیٹی کر) انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک

عِبَادِنَّا اتَّيْنُهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّيْنُهُ مِنْ لَّدُيًّا بندے کو پایا جن کو ہم نے اپنی خاص رحمت (لینی مقبولیت) دی تھی اور ہم نے ان کو اینے باس سے ایک خاص طور کا عِلْمًا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسِٰى هَلَ آتَبُعُكَ عَلَى آنُ تُعَلِّمَنِ مِمَّا علم سکھایا تھا مولی نے (ان کوسلام کیااور) اُن سے فرمایا کہ بس آپ کیساتھ رہ سکتا ہوں ہاں شرط سے کہ جونکم مفیدآپ کو (منجانب الله) سکھایا لَّهُتَ رُشُكُ إِنَّ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعٌ مَعِي صَ میاہ اس میں ہے آپ جھے کو بھی سکھادیں۔ ان بزرگ نے جواب دیا آپ سے میرے ساتھ رہ کر (میرے افعال یر) مبر منہ ہو سكے گار مع (اور بھلا) ايسے امور برآپ كيے مبركريں مح جوآ يك احاطة واقفيت سے باہر ہيں سل مولى نے فرمايا لُذِيَّ إِنْ شَاءَ اللهُ صَايرًا وَّلاّ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١٠ انشاء الله آپ مجھ كو صابر (ليني ضابط) باديں كے اور ميں كى بات ميں آپ كے خلاف تھم نہ كروں كا وس ان بزرگ نے فرمایا کہ (اچھا) اگرآپ میرے ساتھ رہنا جاہتے ہیں تو (اتنا خیال رہے کہ) مجھ سے کسی بات کی نسبت کچھ یو چھنا نہیں چھد کر دیا۔ موٹی نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس کتنی میں اس لیے چھید کیا کہ اس کے بیٹھنے والوں کوغرق کروس آپ نے بری بھاری (لینی خطرہ کی ) بات کی ان بزرگ نے کہا کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا مولی نے فرمایا کہ (مجھ کو یاد ندر ہاتھاسو) آپ میری مجول چوک بر گرفت نہ سیجئے۔اور میرے اس معاملہ میں مجھ برزیادہ تکی نہ ڈالئے پھر کنے لگے آپ نے ایک بیکناہ جان کو مار ڈالا (اور وہ مجی) بے بدلے کی جان کے بیٹک آپ نے (بیتو) بوی بے جا حرکت کی

منزلم

(بقیہ صفی گزشتہ ہے آگے)

چاہنے تھا غرض مولی علیہ السلام ان

ہے ملنے کے مشاق ہوئے اور
پوچھا کہ ان تک چنچنے کی کیا صورت

ہے۔ ارشاد ہوا کہ ایک بے بان
چھلی اپنے ساتھ لے کر سفر کرو
جہاں وہ چھلی کم ہوجاوے وہ فض

بیا القرائی و التحداث و ا

10 : IA

17554

# قَالَ اللهُ اقُلُ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعٌ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ إِنْ

ان بزرگ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ مبر نہ ہو سکے گا۔ سَالْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعُلَهُ کے اور جانے دیجئے )اگراس مرتب کے بعد آپ سے کسی امر کے متعلق کچھ یوچھوں تو آپ جھے کو اپنے ساتھ ندر کھئے بیٹک آپ میری طرف ے عذر کی انتہا کو بھنے میں وا۔ مجرودوں (آگے) علے يہاں تک كه جب ايك كاؤں والوں يركز رموار تو وہاں والوں سے کھانے کو ماٹگا ( کہ ہم مہمان ہیں ) سوانہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے اٹکار کر دیا ستنے میں ان کو وہاں ایک دیوار کی جوگراہی ن اس کو (ہاتھ کے اشارے سے) سیدھا کردیا۔ مولی نے فرمایا کہ اگرآب جاہے تواں (کام) پر کچھ اجرت بی لے لیتے۔ ان بزرگ نے کہا کہ بدونت ہاری اور آپ کی علیحدگی کا ب (جیبا کہ خود آپ نے شرط کی تھی ) میں ان لِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ۞ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِبَسْكِيْ چیزول کی حقیقت ہٹلائے دیتا ہوں جن پرآپ ہے مبرنہ ہوسکا وی وہ جو شخ تھی سوچند فریب آدمیوں کی تھی جو (ہی کے زیعہ ہے ) دریا میں محنت مزدوری کرتے متھے مومیں نے جاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں اور (وجہ اس کی میھی ) کہ ان لوگوں ہے آگے کی طر وْغَصْبًا ۞ وَ أَمَّا الْغُلَمُ فَكَانَ ٱبَوْلُا مُؤْ اور رہاوہ لڑکا سواس کے مال باپ ایماندار تھے سوہم کو ( ظالم ) بادشاه تھا جو ہر (انچھی ) کشتی کوزبردی پکڑر ہاتھا ا ندیشر (یعن ختین) ہوا کہ بیان دونوں پرسرتشی ادر گفر کااثر نہ ڈال دے لیں ہم کو بہ منظور ہوا کہ بحائے اس کے ان کا

### بَيَانُ الْقُرْآنُ

والینی آپ نے بہت درگزر کی۔ اگر اب ساتھ ندر کھیں گے تو معذور ہیں۔ فائدہ: اب کی بار نسیان کا عذر ندکرنے سے معلوم ہوا کہ نسیان نہ ہوا تھا۔

و عبر بہیں کہ ان اسراد کا بتلانا اس درخواست کا پورا کرنا بھی ہوجو موٹ کو گھٹین اسلام نے کی تھی گھٹین کو موند ہی کے طور پر سیک اور زیادہ ساتھ رہنے ہیں عالبا اور ہرواقعہ پر بتلاتے تو بینکم زیادہ ماصل ہوتا گو بینکم موسوی کے برابر مفید خاص منہ ہو کیونکہ قابل احباع منہوں کا بین ماسی کو مفید خاص منہوں کے بین مقسلا منسیس مفسلا منسیس مفسلا منسیس مفسلا منسیس مفسلا میں وقت ہیں۔ گواجمالی عقیدہ کے ہرواقعہ جو مشتل میں کے ہوتا کے کافی ہے۔

اور ربی دیوار سودہ دومیتیم لڑکوں کی تھی جواس شہر میں (رہتے) ہیں اور اس دیوار کے یٹیجان کا کچھ مال مدفون تھا (جوان کے باپ سے

پروردگا ران کوالی اولا ددے جو یا گیزگی (کیغنی وین ) میں اس ہے بہتر ہواور ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے میں اس ہے بروھ کر ہو۔

(لیجے) یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پرآپ سے صبر نہ ہو سکا اور یہ لوگ آپ سے ذوالقر نین کا مان ( كافي ) وياتھا۔ چنا بغروب آفتاب کے موقع پر پہنچے وی تو آفتاب ان کوایک ساہ رنگ کے پانی میں ڈوہتا ہوا دکھلائی دیا سے ا ظالم رہے گاسواس کوتو ہم لوگ سزادیں کے بچروہ اپنے مالک تھتی کے باس پہنچایا جادے کا مجروہ اس کو ( دوزخ ) کی تخت سزادے گا۔ اور جو محض ایمان کے موقع پر پہنچے ہے تو آفاب کو ایک الی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا ہے جن کیلئے ہم نے آفاب کے اوپر کوئی

و\_فاہزا معلوم ہوتا ہے کہ ذ والقرنين كوئي مقبول بزرگ بادشاه ہیں۔خُواہ نبی ہوں یا ولی ہوں کسی دوس نے کے تبع بھرولایت کی صورت ميں بيرمكالمت بطور الهام ہوئی ہویائسی نبی کے ذریعے ہے۔' اورشايد ذ والقرنين ان كالقب اس لئے ہوا ہوکہ قرن جانب کو کہتے ہیں اور تثنیہ سے مراد تکریر ہو چونکہ انہوں نے جوانب ارض پر تسلط حاصل کیا تھا اس کئے ذوالقرنین لقب ہو گیا ہو۔ و العنى جهت مغرب مين معتبائ وسرمراداس سے غالبًا سمندر ہے کہاں کارنگ اکثر جگہ ساہ ہے اور سمندر میں گوهنیقنهٔ غروب نہیں ہوتا لیکن جہاں سمندر سے آگے نگاہ نہ جاتی موتو بادی النظر میں سمندر ہی میں غروب ہوتامعلوم ہوگا۔ و میں یعنی جہت مشرق میں منتہائے ه کیعنی وہاں ایک الیی قوم آباد

ياس جو ڳچھ ( سامان وغير ہ ) تھا ہمُ کرکے )ایک اور راہ پر ہو گئے ۔ یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچاتو اُئیک قوم کودیکھا جوکوئی بات بیجھنے کے قریب بھی نہیں بینچتے ۔ <u>۲ ا</u>نہوں نے ( ذوالقرنین سے )عرض کیا کہا ، دوالقرنین ( قوم ) یا جوج وہاجوج ےاوران کےدرمیان میں کوئی روک بنادیں( کہدہ چھرآنے نہ ماویں) 🛾 ذوالقر مین نے جواب دیا کہ ج ہ یا ہے دہ بہت کچھے سور مال کی تو مجھے ضرورت نہیں )البتہ ہاتھ یاؤں سے میری مدد کرو( تق) ش تمہارے اوران کے درمیان میں خوب مضبوط دیوار بنادوں ایک اے بیرے یاس پھلاہوا تا نبالاؤ (جو پہلے سے تیار کرالیا ہوگا) کہ اس پر ڈال دول۔ ہونی یا جون اس پر چڑھ سکتے ہیں اور (غایت استحام کے باعث) نہاس میں نقت دے سکتے ہیں۔ ذوالقر نین نے کہا کہ بی(تیاری دیوار کی) <sup>ا</sup> رحمت ہے گھرجس دفت میرے رب کا وعدہ آوے گا (لینی اس کے فنا کا دفت آئے گا) تواس کوڈھا کر (زمین کے ) برابر کردے اور میرے رب کا ہر دعدہ برتق ہے۔ اور ہم اس روز ان کی بیرحالت کریں گے کہ ایک میں ایک گذ نہ ہو جاویں ۔

بتكان القرآن

ول فلا ہڑا ہیں مطلب معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ مکان وغیرہ بنانا نہ جانتے تھے کہ آفتاب کی گرمی سے بناہ لے سکیں۔ د کا لیعنی غیر زیان معرز کی دو۔

اور صور پھونکا جاوے گا پھر ہم سب کو ایک ایک کر کے جمع کر کیں گے۔ اور دوزخ کو اس روز کافروں کے

سامنے پیش کر دیں مے جن کی آنکھوں پر (دنیا میں) ہاری یاد سے الینی دین حق کے دیکھنے سجھنے یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی آیتوں کا (بیکہ)میری آبتوں اور پیغیروں کانداق بنایا تھا۔ بیشک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کے ان کی مہمانی کیلیے فردوس باغ ہوں گے۔ جن میں وہ بمیشہ رہیں گے (نہ ان کو کوئی نکالے گا اور) نہ وہ وہاں سے کہیں ی با تین خم ہونے سے پہلے سندرخم ہوجادے (اور بائٹس احاطیس نیآویں) اگر چاس سندری مثل دومراسمندر (اس کی) 1+4:11 منزل۴ 1 . . . 1

بسيام القرآن والين امرق كا ذراادراك كرنانه عاجة تقيه وي دعوت الطورتهكم كفرمايا-وي يعنى دو كلمات وعبادات جو اوساف وكمالات الليه يدال هول اوران سان كاتعبركي جاوب- (اور)چھرکوع ہیں

اس میں اٹھانو ہے آیتیں

سورهٔ مریم مکه میں نازل ہوئی

ول شروع كرتا مول الله ك تام سے جونهايت مهريان يز برم والے بيں۔

زکرٹیا نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرے اولاد کس طور پر ہو گی حالانکہ میری تی تی نه بنایا ہو گا وس

وي الم

میں اول اثبات تو حید۔ دوم اثبات نبوت رسوم مباحث معادر و العني علوم سابقه و لاحقه اس کو

و ۱۳ یعنی عالم بھی ہواور عامل بھی

وس لیعن جس علم وعمل کی تم دعا كرت بووه توال فرزند كوضروري عطا کریں کے اور حرید برآں کچھ ادصاف خاصہ بھی عنایت کئے جاویں گے۔

اِ نجھ ہے۔اور (ادھر) میں بڑھانے کے انتہا کی درجہ کو بھنج حکا ہول اے کی کاب کومضبوط ہوکرلوو ۲ اور ہم نے ان کو (ان کے ) لوگین بی میں (دین کی ) مجھاور خاص اپنے یاس سے اور ہاکیزگی (اخلاق کی)عطافر ہائی تھی وسے اور دہ بڑے پر میزگار اور اپنے والدین کے خدمت گزار تھے وسم اور وہ (خلق کے ساتھ )سمرشی ئُ حَيًّا ﴿ وَ اذْكُرْ فِي الْكِتْبِ مَرْيَمٌ ۗ ع من المالية الله ہ مکان میں جومشرق کی جانب میں تھا 📉 (فلسل کیلئے) کئیں گجران(گھ وہ ( تعجبًا ) کہنے لکیس کہ ( بھلا ) میرے لڑکا کس طرح ہو جاوے گا حالانکہ جھے کو کسی موا ( فرشته ) ہوں تا کہ تم کوایک یا کیزہ لڑ کا دوں ک

بتيان العُرآن وليجب معدوم كوموجود كرنا آسان ہے تو ایک موجودے دوسرا موجود کر دینا کیا مشکل ہے۔ یہ سب ارشادتقوتیت رجا کے کئے تھانہ کہ رفع شبہ کے لئے کیونکہ ذکریا علیہ السلام كوكوئي شبه نه تفا-<u>و ۲ یعنیٰ توریت که اس وقت و بی</u> كتاب شريعت تقى اور انجيل كا نزول بعدمين ہوا۔ وسي تنكم بين علم كي طرف اورحنان اورز كوة مي اخلاق كي طرف اشاره وسيآس مين حقوق الله وحقوق العباد دونوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ و وه عندالله ایسے وجیه و مکرم تنے كدان كحق مين من جانب الله الله تعالى كا سلام پنچ في الله تعالى كا سلام پنچ في الله جس دن که وه پیدا ہوئے اورجس دن وہ انتقال کریں مے اور جس دن قیامت میں زندہ ہوکراٹھائے جاویں گے۔ وليعنى تمهار عدمنه ميل يأكريبان میں دم کر دوں کہ اس کے اثر سے باذن الله حمل ره جاوے گا اور لڑكا يداہوگا۔

Ē

طور پراسلئے پیداکوں کے تاک<sup>ی</sup>م اس فرزند کولوگوں کسلئے ایک تو کیہ دینا میں نے تو الله کے واسطے روزے مجروہ ان کو کودیس لئے ہوئے اپن قوم کے پاس لائیں۔لوگوں نے کہا اےمریم

بَيَانُ الْقُلِآنُ

و ات که اس کے سہارے بیٹیس المیس -المیس -کی وجہ سے سامنے ٹیس گئے بلکہ جس مقام پر حضرت مریم تقیس اس سامنی مقام بین آٹریش آئے۔ سامنی بیخ ہے دیکھنے سے اور کھانے پینے سے اور علامت قبول عنداللہ ہونے سے خوش رہو۔ موجانا۔ اللہ تعالی اس مولود مسعود کو میسمست ہوجادے کی ۔غرض مرحم

كاعلاج موكيا\_

و ٥ يعن نعوز بالله بدكاري كى \_

ا کیے محص سے کو کر باتش کریں جوامجی گودیس بچہ بی ہے۔ وہ بچہ (خودہی) بول اٹھا کہ میں اللہ کا (خاص) ہندہ ہوں اس نے جھے کو کتاب

( یعنی انجیل ) دی و اوراس نے محصونی بنایا ( یعنی بنادے گا ) اور مجھکو برکت والا بنایا<u>و ۲</u> میں جہال کہیں بھی ہوں اوراس نے لُولِيُّ وَ الزُّكُولِيِّ مَا دُمُتُ اور مجھے کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا اور رہا ہوں جس میں یہ لوگ جھڑ رہے ہیں الله تعالی کی به شان نہیں ہے کہ وہ ( کسی کو)اولاد اختیار کرے وہ (بالكل) ياك بي بي وه جب كوئى كام كرنا جابتا بي وبس اس كوارشاد فرماديتا بي كربوجاسووه بوجاتا بي اوربيتك الله ہے سو (صرف) اس کی عبادت کرو کہی (دین کا) سیدھا رستہ ہے و<u>سم</u> (اس بارے میں) باہم اختلاف ڈال لیا وہ سوان کافروں کیلئے ایک بڑے دن کے آنے ہے بزی خرابی(ہو نیوالی) ہے وکے جس روز پیلوگ (حساب و جزا کیلئے ) ہمارے باس آ ویں مجے کیسے پچھ شنوا اور بینا ہو ا خرفیمل کردیا جادیگااورده لوگ (آج دنیاش) ففلت ش میں اوروه لوگ ایمان نیس لاتے (لیکن آخرایک دن مریں محاور) تمام زشن اورز شن کے رہے والوں کے ہم ہی وارث ( یعنی آخر مالک) رہ جاویں مے اور بیسب ہمارے ہی پاس لوٹائے جاویں مے اورآب اس کتاب میں

بتكافالغرآن و الینی کوآئندہ دے **گا** تمربوحہ پینی ہونے کے ایسا ہی ہے کہ جیسے دے و ایعنی مجھ سے خلق کو دین کا نفع وسر عیسیٰ علیہ السلام کے مجموعہ اوصاف و احوال مذكوره آیت ہے نزاهت وطهارت حضرت مريم عليها السلام كى ثابت ہوگئى۔ جومقصود تھا اس تعلم خارق عادت ہے۔جس میں سب سے بود کر دلالت علی المطلوب میں وصف نبوت ہے كيونكه نبوت كے ساتھ فسادنسب جو كداعلى درجه كاسبب عارب مجتع نہیں ہوتااورعطاء نبوت کا تحقق اس تکلم خارق سے ہوتا ہے۔ کیونکہ بے گناہ سے خارق کا صدور دلیل متبولیت ہے اور مقبول ہونا کا ذب ہونے کے منافی ہے۔ وسم يعنى خالص الله كي عبادت كرنايا توحيدا ختيار كرنا دين كاسيدهارسته <u>ہ</u> یعنی انکار توحید کا کر کے طرح طرح كے ذاہب ايجادكر لئے۔ ولے مراداس سے قیامت ہے کہ بااعتبارامتداد واشتداد كعظيم مو

فالانا ديام

إبراہيم كا (قصه ) ذكر كيجئے - وہ بڑے رائی والے پیغیبر تھے۔ میرے پاس ایبا علم پہنچا ہے جو تہارے پاس نہیں آیا ویل تو تم میرے کہنے پر چلوتم ً اے میرے باپ تم شیطان کی پرستش مت کرو كرنے والا ہے۔ اے ميرے باپ ميں انديشہ كرتا ہول كه تم ير رطن كى طرف سے كوئى عذاب نه آیٹ کھرتم (عذاب میں) شیطان کے ساتھی ہو جاؤ س باب نے جواب ویا کہ کیا تم میرے معبودول سے گھرے ہوئے ہو اے ابراہیم اگرتم بازنہ آئے تو میں ضرورتم کو مار پھروں کے سنگسار کر دوں گا اور بمیش بمیش کیلئے مجھ ہے برآ ایماہیم نے کہامیراسلام لواب میں تمہارے لئے اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کروں گا پیٹک وہ مجھے پر بہت مہریان ہیں۔ اوريس تم لوگول سے اور حتلی تم الله كوچور كرعبادت كررہ بوان سے كناره كرتا بول اورائي رب كى عبادت كرول كاميد بك لی جب ان لوگوں سے اور جن کی وہ لوگ اللہ کوچھوڑ کرعبادت کرتے تھے اسين رب كى عبادت كركم وم ندر مول كاو ٥\_ ان سے علیحدہ ہو گئے (تق) ہم نے ان کو اکن (بیٹا) اور لیعقوب (بیتا) عطافر مایا اور ہم نے (ان دونوں میں سے) ہرائیک کو

سكان العُرآن

و امراد بت بین حالانکه اگر کوئی و کیتا سنتا کچه کام آتا بھی ہو گر واجب الوجود نہ ہو تب بھی لائق عبادت نہیں۔ چہ جائیکہ ان اوصاف ہے بھی عاری ہو وہ تو بررجہ اولی لائق عبادت نہوگا۔ و مع مراداس ہے وی ہے جس میں احتال ظلمی کا ہوتی نہیں سکا۔

وسے اور دو تو حیدہ۔ وسی مینی جب اطاعت میں اس کا ساتھ دو گے تو نفس عقوبت میں اس کا ساتھ موروگا۔

و \_ اس کفتگو کے بعدان ہے اس طرح علیحدہ ہوئے کہ ملک شام کی لمرف ہجرت کرے چلے محے۔ ف المعيل عليه السلام كا اس جكه ذكرنه فرمانااس وجدس ہے كداول تو وہ اوروں سے اوّل عطا ہو چکے تھے۔ بعد والوں کے ذکر ہے قبل والے کا ذکر خود ہی مفہوم ہو جاتا ہے دوسرے ان کا ذکر مستقل طور پر آئندہ قریب آنے والا ہے۔ تیسرے ابراہیم علیہ السلام کے ذکر ہے جبیراعرب کا استجلاب قلب ہوا الحق و یعقوب علیها السلام کے ذکر سے اہل کتاب کا استجلاب قلب مناسب ہے اور اس نکتہ کی وجہ ہے اس کے متصل مولی علیہ السلام کا و کرا تاہے محراس کے بعد آمعیل عليدالسلام كاآوكا-

۵٠: 19

ئی بنایا ول اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت کا حصہ دیا اور (آئدہ سلول میں) ہم نے ان کا نام نیک اور

وَ اذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مُوْسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّ كَانَ اور اس کتاب میں موٹی کا بھی ذکر بیجیئے ولیے اور بلا شیہ وہ اللہ تعالٰی کے خاص کئے ہوئے (بندے) تھے اور وہ آ رسول بھی تھے نبی بھی تھے۔ اور ہم نے ان کو کوہ طور کی داہنی جانب سے آواز دی اور ہم نے ان کوراز کی بائٹس کرنے نعلقین کو نماز اور زکوۃ کا تھم کر اختصاص کے ان سب حضرات موصوفین کی عبدیت کی به کیفیت نجملہ ( دیگر ) انبیاء کے آ دم کینسل سے اوران لوگوں کینسل ہے جن کوہم نے نوح کیساتھ سوار کیا تھا۔ اورابراہیم اور یعقوب کی نسل ولينماز كوبرباد كياخواه اعتقاذا كه انکارکیا یاعملاکهاس کے اداکرنے میں یا حقوق و آواب ضرور بیہ میں

ولے یعنی لوگوں کو سنائے۔ ورنہ کتاب میں ذکر کرنے والا تو فى الحقيقت الله تعالى ب-ولی یعنی ان کی درخواست کے موافق ان کو نبی کیا کہ ان کی مدد وسے رسول وہ ہے جو مخاطبین کو شریعت جدیده پہنچاد ہے اور نبی وہ ہے جو صاحب وجی ہو۔ خواہ شریعت جدیدہ کی تبلیغ کرے یا شريعت قديمه کي۔ و مم یعنی جن کا ذکر شروع سورت سے یہاں تک ہوا لعنی زکر یا علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام ه کیعنی باوجود اس مقبولیت و

کوتاہی کی۔

خراتی دیکھیں گے۔ کہ ہاں مگر جس نے توبہ کر کی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کرنے لگا سو یہ لوگ

رخمن نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فر مایا ہے ۔ (اور)اس کے دعدہ کی ہوئی چیز کو پیلوگ ضرور پنچیں گے۔اس (جنت) میں بجز سلام کے اور ان کو ان کا ڈرنے والے ہوں۔ اورہم (لیخی فرشتے) بدون آیے رب رکھم کے دقافو قانبیں آسکتے ای کی (ملک) ہیں ہار ب چیزیں اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں اور آپ کارب بھو لنے والانہیں و ۲ \_ وہ ربہ لُ الْإِنْسَانُ ءَ إِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ اور انسان (منکر بعث) یوں کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا چھر زندہ کر کے (قبرے) فکالا كيا (يد) انسان اس بات كونيس مجمتا كه بم اس كواس كيل (عدم س) وجوديس لا ي بي بي ادريد (اسوقت) كيريمي

بتيان الفرآن

وایعنی ہرنیک عمل کی جزاء مطے گا۔

و مطلب بد ہے کہ ہم تکوینا یا اسکا مخرب اپنی ادائے اسکان سے دوسرے مکان سے دوسرے مکان بیس آبی رائے ہیں آبی رائے ہیں آبی رائے ہیں آبی رائی بیس آبی البیل سکتے کی ایکن جب المارا بھیجنا مصلحت ہوتا ہے تو حق تعالیٰ بیس کے دیتے ہیں۔ بیاحتال نہیں تعالیٰ بیس کے دیت ہیں۔ بیاحتال نہیں کوسلمت کے وقت بیل کے وقت بیل کوسلمت کے وقت کے وقت کے وقت بیل کوسلمت کے وقت ک

م وسایین کوئی اس کا جم صفت کا نیس تو لائق عبادت مجمی کوئی کا نیس پی ای کی عبادت کرناضر در ہوا۔

وسی جب الیل حالت سے حیات تک لانا آسان ہے تو دوبارہ حیات دینا تو بدرجۂ اولی آسان

آیادہ الله تعالیٰ سے سرمٹی کیا کرتے تھے۔

پھرہم (خود) ایسے لوگوں کوخوب جانتے ہیں جودوزخ میں جانے کے زیادہ

بتيان الغرآز

واگزر کسی کا دخوانگسی کا عبورًا جہنم کا دجورابیا یقنی ہے کداس کا معائد سب موس وکا فرکوکرا یا جائے گا۔ گو گی۔ کفار کو بطور دخول کے ادر تعذیب ابدی کے داسطے۔ ادر مونین کو بطور عبور بل مراط کے اور زیادت فکر اور فرح کے داسطے۔ اور بعض عصاۃ کو سزائے محدود کے اور بعض عصاۃ کو سزائے محدود کے

و اینی اس نعت دنیوی میں سے عکمت ہے کہ مہلت دے کر اتمام جمت کردے ادر بیرمہلت چندروزہ

وسیعنی ونیایس جوایئے الل مجلس کواپنا مدوگار تیجیتے ہیں اور فخر کرتے ہیں وہاں معلوم ہوگا کہ ان میں کتنا زور ہے کیونکہ وہاں تو زور میں اتنی کی ہوگی کہ اصلا زور نہ ہوگا ای کو اضعف فرمایا۔

و م پس ان گوگواب بیس بیزی بیزی نعتین طیس کی جن میں مکانات اور باغات سب پکھیموں کے اور انجام ان اعمال کا ابدیت ہے ان نعتوں کی ۔ پس کیفیئے و کمیٹر مسلمان ہی کی حالت اخیرہ بہتر ہوگی ادر اخیر بی کا اعتبار ہے ۔

و خبافی بن ارت محابی لوبار کا کام کرتے تھے۔ ان کا کچے قرض عاص بن واکل کے ذمہ رہ گیا تھا انہوں نے ایک بار تقاضا کیا تو گئے تر ش ایک بار تقاضا کیا تو گئے تر ش کے ایک بار تقاضا کیا تو گئے ہوگا جب تک کا گرو مر کر بھی انہوں نے کہا کو مر کر بھی انہوں کا بہوں نے کہا کہ خب یہ بات ہے کہ ش مر کر پھر جب یہ بی اس نزیدہ ہوگا۔ اس نے کہا پس زندہ ہونا ہوں تو میرے پاس اس نزیدہ بی آنا میرے پاس اس نزیدہ بی مال دول سب بی ہو ہوگا۔ تیرے دام بھٹا دول گا اس پر بید وقت بھی مال دول سب بی ہو ہوگا۔ تیرے دام بھٹا دول گا اس پر بید وقت بی مال دول سب بی ہو ہوگا۔ تیرے دام بھٹا دول گا اس پر بید تیرے بازل ہوئی۔

(یعنی اول) متحق میں اورتم میں کوئی بھی نہیں جس کاس برے گزرندہوول بیآ کے رب کے اعتبارے لازم ہے جو (ضرور) بورابوكرر بكا پرجم ان لوگول كونجات ديدي كيجوالله فرار كرايمان لاتے تنے )اور ظالمول كوال بين الى حالت بين رہے دي كے ك محشول سربل مريس سر اور جب ان لوكول كرسائ جارى كلي كلي آيتي بريمي جاتى بين توبيكافر لوك مسلمانول سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں مکان کس کا زیادہ اچھا ہے اور محفل کس کی اچھی ہے اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے هُمْ مِّنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ آثَاثًا وَيُولًا ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ فِي ایے ایے گروہ بلاک کئے ہیں جوسامان اور نمود بی ان بی سے (کہیں) اچھے تے کے فرما دیجے کہ جولوگ مراعی میں ہیں (لینی تم) رحمٰن ان کو ذهیل ویتا چا جار ہاہے وس<sub>ے</sub> یہاں تک کہ جس چیز کا ان سے دعدہ کیا گیا ہے اس کو دیکھ لیس کے خواہ سو (اُس وفت )ان کومعلوم ہو جادےگا کہ برا مکان کس کا ہے۔ اور بدایت والول کو بدایت بزهاتا الله تعالی کرور مددگار کس کے ہیں وسے اور جونیک کام بمیشه کیلئے باقی رہنے والے ہیں وہ تمہارے رب کے زویک تواب میں بھی بہتر ہیں اور انجام میں بھی بہتر ہیں وس بملاآپ نے اس محض (کی حالت) کو می دیکھا جو ہماری آخوں کے ساتھ گفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جھکو ( آخرت میں ) مال اور اوال المیس مح ہے وہ کیا سے ر مطلع ہوگیا ہے کیاس نے الله تعالی سے کوئی عبد (اس بات کا) لیاہ برگز نہیں (محض غلط کہتا ہے اور) ہم اس کا کہا ہوا بھی لکھے لیتے ہیں۔ اوراس کیلیج عذاب برحاتے مطے جائیں محمد اوراس کی کہی ہوئی چیزوں کے ہم الک رہ جادیں محماور وہ تمارے پاس (مال اوراولا وسے)

ےگا اوران لوگوں نے الله کوچھوڑ کراور معبود تجویز پر (ابتلاءً) چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو (کفر و ضلال پر) خوب ابھارتے رہتے ہیں۔ سو آپ ان گر بڑیں۔ اس بات سے کہ یہ لوگ الله تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ حالانکہ الله تعالیٰ کی شان نہیں کہ

روزسب کے سب اس کے باس تنہا تنہا حاضر ہول مے ویل سباشیہ جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے

سیجعل لھم الرحمٰن وُدا ﴿ فَالْمَا لِسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَيِّسُو الله تعالى ان کے لئے عبت پدا کردے گا۔ سوہم نے اس قرآن کو آپ کی نبان (عربی) میں اس لئے آسان کیا ہے بِ الْمُتَقِیْنَ وَ ثُنُورَ بِهِ قَوْمًا لُگا ﴿ وَكُمْ اَهُلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ کیآپ اسے متقوں کو فو خری عادی اور (غز) اسے جھڑا لوا دیوں کو فوف دلادیں اور ہم نے ان کے تی بہت ہے گردہوں کو قرین کیل نجس مِنْهُمْ مِنْ اَحْلِ اَوْ تَسْبَعُ لَهُمْ دِكُواْ اِنْ (عذاب وقرے) ہلاکردیا ہے۔ (عو) کیا آپ ان میں ہے کی کود کھتے ہیں یا ان کی کوئی آ ہے۔ آ واز سنتے ہیں دیا

(اور) آٹھرکوع ہیں

) سورة طأر مكه بين نازل بوني معرف

### والمعالمة المعالمة المراسلة الرحيم الموالة على المعالمة المعالة المعالمة ال

شروع كرتامون الله كام ب جونهايت مهريان بزررتم والحبي

لله ( ك معنى والله كومعلوم بير) بم ن آب رقر آن (مجيد) ال لينبين اتاراكرآب تكليف الحاسم بكداي فيحض كي نفيحت كيك (اتارا ہیں اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں اور جو چیزیں تحت الطرای میں ہیں دسمی اور اعلم کی بیشان ہے کہ) اگرتم یکار کریات کہوتو سے کہی ہوئی بات کواور اس سے زیاد وخفی بات کو جاتا ہے دھ (وہ) الله ایسا ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں اس کے اعتصے ۞ وَهَلَ ٱللَّكَ حَلِيثُ مُوْسُدِي ﴾ اِذْرَانَارًا فَقَالَ اور کیا آپ کومولی (علیدالسلام کے قصہ) کی خبر بھی پیٹی ہے جب کدانہوں نے ( دین سے آتے ہوے رات کو )ایک آگ دیکھی سوایے گھروالوں نے مرایا کرتم معہرے رہویں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ شایدان میں ہے تہارے پاس کوئی المان

بتيان العُلِآن

وا اس کامی مطلب نہیں کداس سے
کی کو پخض نہ ہوگا بلکہ مقصوریہ ہے
کہ عام خلائق جن کانہ کوئی نقع اس
مومن سے وابسة ہے نہ کوئی ضرروہ
اس سے مجبت کرتے ہیں۔
وی یہ کتابہ ہے بے نام ونشان

ہوئے ہے۔ وسابعی تخت سلطنت پرعرش حسب روایات و آیات ایک جمعظیم ہے آسانوں اور کری کے علاوہ اور ان سب کے او پرشل قبتے کے۔ اور ان سب سے بڑا۔ اس کے پائے بھی بیں اور فرشتے اس کواٹھائے ہوئے

رسے ہوئی ہے۔ وس مین زمین کے اندر جوز مٹی ہے جس کورسی کہتے ہیں جو چیز کداس کے نیچے ہے مرادید کدز مین کی تھ

ہیں اور وہ ساکن ہے احیاتاً اس کو

و پینی جوابھی دل میں ہے۔ ولا سو قرآن الی ذات مجمع الصّفات کا نازل کیا ہواہے اور بیٹین حق ہے۔

19 C.S

97:19

موی میں تمہارارب موں پس تم اپن جوتیاں اتار ڈالو کیونکہ )تم ایک یاک میدان یعنی طوی میں مور بیاس کا نام ہے ) اور میں نے تم کو کیلئے ) منتخب فرمایا ہے سواسوقت جو کچھوی کی جارہی ہال کو س انوادہ دیہے کہ ) میں الله ہوں میرے سواکوئی معبود نمیس تم لولاً لِذِكْرِيْ @ کہ یہ میری لاتھی ہے میں (مجھی) اس پر سہارا لگاتا ہوں اور (مجھی) اپنی بحریوں پرا غَنَبِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَارِبُ أُخْرِي ۚ قَالَ ٱلْقِهَ یے جمازتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کام (نکلتے ) ہیں۔ سوانہوں نے اس کوڈال دیا یکا کیب دہ (الله کی قدرت سے )ایک دوڑ تا ہوا سانے بن گیا۔ ارشاد ہوا کہ اس کو پکڑلواور ڈروٹیس م ىيُرَتُّهَا الْأُولِي ۞ وَاضَّهُمْ بِلَاكَ إِلَى جَنَاحِ اورتم ابنا( دابنا) ہاتھ اپنی (بائیں) بغل میں دے لو (پھر نکالو)

سكان الغرآن

تھے تو حید و نبوت و معادبہ تینوں کی تعليم کي گئي اور فاعبُدَ بني مين تمام فروغ آ گئے۔نماز کوٹٹرف کی وجہ ٰ ے جدا گانہ بھی ذکر فرمایا۔ وسيمولي عليهالسلام كاؤرجانا بعض نے کہا ہے کہ طبعی ہے جوکسی طرح جلالت شان کے منافی نہیں اور بعض نے کہا ہے کہ جوعاد شرخلوق کی جانب سے ہواں میں تو نہ ڈرنا كمال ب جي ايرابيم عليه السلام آتش نمر دد ہے نہیں ڈرے اور جو امر غالق كى طرف سے بواس من ڈرنا ہی کمال ہے کہ وہ فی الحقیقت حق تعالی بی سے ڈرنا ہے جیے ہوا تیز ہونے کے وقت جناب رسول الله مَا لِمُ أَلِيْمُ كَالْحَبِراحا مَا حديثون مِن آیا ہے۔ سوچونکہ اس تبدل میں مخلوق کا داسطہ نہ تھااس لئے ڈرگئے كەبدكوئى قېرالىي نەبوادر دوسرى آيت ش إنَّكَ مِنَ الْأَمِنِيْنَ فرمانے سے تسلی دینااس طرف مشیر

وَاللَّهُ اَعْلَمُ ہے۔ وسیعنی یہ پھرعصابن جادےگا اور تم کوکو گی گرندنہ پنچےگا۔

٣

بشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھلائیں (اب بینشانیاں کیکر)تم فرعون کے پاس جاؤوہ بہت حدے نکل گیاہے۔ عرض کیاا

ادرميرا(يد) كام (تبلغ كا) آسان فرماديجيَّا. ت ہی) تم پراحسان کر میکے ہیں۔ جبکہ ہم نے تمہاری مال کووہ بات الہام سے بتلائی جوالہام سے سے ایک اڑ محبت ڈال دیا سے اورتا کہم میری محمرانی میں بروش یاؤ۔ (بدقصداس وقت کا ہے) جب کہماری بہن و سم بھرہم نے تم کوائ م سے نجات دی اور ہم نے تم کونوپ خوب مختوں میں ڈالا بھر ( مدین پنچے اور ) مدین والوں میں کئی سال رہے۔

3

مچرایک فاص دقت رتم (بہال) آئے اے مولی

ولے اصل دومعجزے ہیں عصاو و کے فرستادے ہیں ( کہ ہم کو نی بنا کر جیجاہے ) سونی اسمائیل کو ہمارے ساتھ جانے دےاوران کو کلیفیں مت پہنچا۔ تیرے ماس تیرے دے کی وس كدال يرآرام كرتے ہو۔

اور (یہال آنے یر) میں نے تم کوائے لئے منتخب کیا (سواب) تم اور تمہارے

يدبيضا \_اور ہرايك ميں وجو و اعجاز وسريس ان كاعمال كالتيح ميح علم

اس کو حاصل ہے مگر عذاب کے کئے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جب وہ وفت آ وے گا وہ عذاب ان پر جاری کر دیا جاوے گا پس دنیا میں عذاب نہ ہونے سے بدلازم نہیں آتا که کفروتکذیب علیت عذاب کی

۵۳ : ۲ +

زمین کو (معن فرش (کے) بنایا وس اور اس (زمین )میں تمبارے (چلنے کے) واسطے رائے بنائے اور آسان سے

اورای میں ہم تم کو (بعدموت) لیجادیں گے ویل اور فیامت کروز) چردد باردای سے ہم تم کو کالیس کے اور ہم. درمیان میں ایک وعدہ مقرر کرلوجس کونہ ہم خلاف کریں اور نہتم خلاف کروکسی ہموار میدان میں (تا کیسب دیکھیلیں) مولی نے تم بختی ماروالله تعالی رجھوٹ افتر امت کرو و ۲ سمجھی الله اتعالی تم کوئٹر قسم کی سراہے بالکل نبیت ونا بودی کردے اور جوجھوٹ یا ندھتا

بین الکسل می سے

وا چنانچہ آوم علیہ السلام منی سے

ہنائے گئے سوان کے واسطے سے

وی چنانچ کوئی مردہ کی حالت میں

منی میں ضرور ملے گا۔

وی بعد ہی گریفت السلام کو عطا

منی میں ضرور ملے گا۔

وی اور خود عوام کوفر ایفتہ اور تا ابع بنا

وی بعنی اس میدان میں جہاں

وی بعنی اس میدان میں جہاں

وی بعنی اس کے وجودیا تو حید کا انکار

وی کرنے گئو۔ یا اس کے ظاہر کے

وی ان دونوں حضرات کے بارہ

وی ان دونوں حضرات کے بارہ

میں۔

40: 4.

سو اب تم ملکر ابنی تدبیر کا انظام کرو

منزل٣

کریں اور تمہارے عمدہ (نہبی) طریقہ کا دفتر ہی اٹھا دیں

3m:r+

، کونگل جاوے گا۔ رہے جو پچھ بنایا ہے جاد وکروں کا ب کے ہاتھ یاوُل کٹواتا ہول ایک طرف کا ہاتھ اور ایک

### بَيَانُ الْقُرْآنُ

و<u>ا۔</u> چنانچہانہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیس اورنظر بندی کر . ی

و اینی خوف ہوا کہ جب دیکھنے ش بید رسیال اور لاٹھیال بھی سانپ معلوم ہوتی ہیں اور میراعصا بھی بہت سے بہت سانپ بن جاوے گا تو دیکھنے والے تو دونول چیزوں کو ایک ہی ساسجھیں گو تن و باطل میں امتیاز کس طرح

و میں میں السال موسلی ہوگئی کہ اب امتیاز خوب ہوسکتا ہے۔ چنانچیہ انہوں نے عصا ڈالا اور وہ واقعی سے کونگل گیا۔

ب انہوں نے جو نعل فوق السح دیکھا سمجھ گئے کہ یہ بے شک معجزہ

ف فرعون کا بہ کہنا کہ عَلَمَکُهُ النَّهْ خُورَ عِلْمَ کُورِ یہ دینے کے لئے تھا۔ ورنہ مولی علیہ السلام سے ان کی لِنظلتی وہ بھی جانتا تھا۔

جوہم کو ملے میں اور بمقابلہ اس ذات کے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے چھے کو جو پچھ کرنا ہے ( دل کھول کر ) کر ڈال تو بجزاس کے کہ اس

و نیاوی زندگی میں کچھ کر لے اور کربی کیاسکتا ہے۔ بس اب قوہم اپنے پروردگار پرایمان لا بچھتا کہ ہمارے ( پچھلے ) گناہ ( کفروغیرہ) معاف کر وي اورتون جوجادو (كمقدمه) شبهم يرزورد الداس كوسى معاف كردي اور اللهاقعالي (تجهد ع) درجها اليحم بين اورزياده بقا والي بين جوفف (بغاوت کا) مجرم ہو کراپنے رب کے پاس حاضر ہو گا سو اس کیلیے دوزخ (مقرر) ہے اس میں نہ مرے گا نہ لین ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے نیجے نہریں جاری ہوں گی اور جعخص ( کفرومعصیت ہے ) پاک ہوائی کا یکی انعام ہے۔ اور ہم نے موکی کے ر(ان) بندوں (لینی نی اسرائیل کومعرے) راتوں رات (باہر) لیجاؤ مل محران کے بنادینانہ تو تم کو کسی کے تعاقب کا اندیشہ ہوگا اور ندادر کسی کم کا خوف ہوگا ہے۔ پس فرعون اینے لکٹروں کو لے کران کے پیچیے چلا وسی اور فرعون اعي قوم كو برى راه لايا تو دریا ان ہر جیہا کے کو تھا آ ملا ھے اور نیک راہ ان کو نہ بتلائی ولی اے بی اسرائیل (دیکھو) ہم نے تم کوتمہارے(ایسے برے) دعمن سے نجات دی اورہم نے تم سے (لیخیٰ تمہار بے پیفیبر سے ) کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا وعدہ کیا ہے اور ( وا دی تیہ میں ) ہم نے تم برمن وسلوی تازل فرمایا (اور اجازت دی که) ہم نے جو تقیس چیزیں م کم تم کو دی بیں ان کو کھاؤ اور اس

بیکا قبالقرآن ملینرناتوظاہرہے۔اورنہ جینا یہ

كه جين كا آرام نه بوگار س أدر دور علي جاؤتا كه فرعون كِظْلُم وشدائد سے ان كونحات ہو۔ س کیونکہ اہل تعاقب کا میاب نہ موں کے کوتعا قب کریں۔ وسينى اسرائيل موافق دعده البهيه کے دریا سے پار ہو گئے اور ہنوز وہ راستے ای طرح اپنی حالت پر تھے تو فرعو نیوں نے جلدی <u>۲۲</u> مِن بِهِوا مَا يَجِها سوما نبين ان رستوں پر ہو گئے۔ و اورسب غرق ہوکررہ گئے۔ ولي برى راه مونا ظاہر ہے كه دُنيا كا بمى ضرر بوااورآ خرت كالجمي ومے جانب طور کو آنیئن اس کتے فرمایا کہوہ جانب اس طرف جانے والے کے داہنے ہاتھ یزتی ہے۔ اوربعض نے بمن سے لیا ہے بعض برکت جمعنی جانب مبارک اس کی توجید ظاہر ہے کیونکہ مل وحی کے مبارک ہونے میں کیا شبہ ہے۔ چنانچاس كومقدس بعى كباب-و ٨ شرعاً تبعي حلال اور طبعًا تبعي لذيذ\_

AI : P+

منزل۲

LY : Y+

تمہاری قوم کوتو ہم نے تمہارے (چلے آنے کے) بعد ایک بلا میں مبتلا کر دیا اور ان کو سامری نے محمراہ کر دیا ۔ غرض مولی رب كا غضب واقع مواس كئے تم نے مجھ سے جو وعدہ كيا تھا اس كوخلاف كيا وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھااس کواینے افتیار سے خلاف نہیں کیا ہے وکیکن قو م (قبط ) کے زپور میں سے ہم پر بو چھار رہا تھا سوہم نے اس کو ظاہر کیا کہ دہ ایک قالب تھاجس میں ایک (بے معنٰ ) آواز تھی سودہ (احمق ) لوگ (ایک دوسرے سے ) کہنے لگے کہ تہمارااور مولٰی کا معبود تو یہ ہے

## بتكان الفرآن

ولمثلاً یہ کہ حرام سے عاصل کیا اور ۔ یا کھا کر معصیت کی اور ۔ ویل کھا کر معصیت کی داومت کریں۔ ویل کھا کہ ویک کے تعمل کہا کہ معظم ہو کہ تعمل کو تعمل کہ انگل معظم ہو کہ ایک معظل یہ یہ کہ جس اور کے سامری کا معظل ہو کہ اختیار کرتے سامری کا معظل ہوار کے اور کے سامری کا معظل ہوار کے سامری کا معظل ہوار کے سامری کا معلل ہوار کے سابق افتیار ندگی کھا کہ درائے بدل گئی گواس پر جس کے افتیار ندگی معلل افتیار ندگی کواس پر جس کے افتیار ندگی کوان کے افتیار ندگی کو افتیار ندگی کے افتیار ندگی کے افتیار ندگی کے افتیار ندگی کے افتیار ندگی کو افتیار ندگی کے افتیار ندگی کو افتیار ندگی کے افتیار ندگی کو افتیار ندگی کے افتیار ندگی ک

کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں و مکھتے تھے کہ وہ نہ تو ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کے کسی

مولٰی تو بھول گئے۔

ولول ع

سكان القرآن وليعني اس طريق مين صواب كا اخمال نہیں۔ یقیناً صلالت ہے۔ وع نەكەرپە كوسالە وسويعني ميرية قول ونعل كي اقتدا وسی حاصل مقام کا بہ ہے کہ یہاں دو اجتهاد ہیں۔ ایک پید کہ ترک مساكنت زياده نافع تقى ـ دوسرايه كەترك مساكنت زيادەمفزىقى\_ مولى عليه السلام كا ذبهن اجتها داول كى طرف كيا اور بارون عليه السلام کا ذہن دوسرے اجتہاد کی طرف و يعنى تونى يركت كيول كى -ولا یعنی حضرت جرئیل گوڑے پر ج مع ہوئے جس روز دریا سے پار اترے بیں کہ بمصلحت نفرت مونین وا ہلاک کفار کے آئے ہوں و میرے دل میں خود بخود ہی بات پیدا ہوئی کہ اس میں مخصیل حیات کا اثر ہوگا۔

و ۸ تا که نام ونشان اس کا ندر ہے۔

نَفُعًا ﴿ وَلَقَلُ قَالَ ( گوسالہ) کے سبب ممراہی میں پھنس گئے ہو ل اور تمہارا رب ( حقیقی ) دخن ہے سے سوتم میری راہ پر چلو اور میرا کہامانو سے یہ (بالکل) گمراہ ہو گئے تو (اس دفت)تم کومیرے پاس ہارون نے کہا کہ اے میرے مال جائے تم میری ڈاڑھی مت پکڑو اور نہ ے کہنے کے خلاف کیا۔ سر (کے بال) پکڑو مجھ کو یہ اندیشہ ہوا کہ تم کہنے لگو کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈال دی کہ مجھ کوالی چزنظر آئی تھی جواوروں کونظر نہ آئی تھی ولیے مجر میں نے اس فرستادۂ (الٰہی کی سواری) کے نقش قدم سے ایک تھی (مجرخاک) والأنهيل (يعني آخرت ميل جدا عذاب مو گا) اور تو اين اس معبود (باطل) كو دكيه جس ير تو جما موا بيشا تحا ( د کھے ) ہم اس کوجلا دیں گے پھراس ( کی را کھ ) کو دریا میں بھیبر کر بہادیں گے 🛕 کس تہبارا تقیقی معبود تو صرف اللہ ہے جس

91:10

منزل۲

19: r.

کے موا کوئی عبادت کے قابل نہیں وہ (اپنے)علم سے تمام چیز دل کوا حاطہ کئے ہوئے ہے (جس طرح ہم نے موکی کا قصہ بیان کیا) ای طرح ہم آپ سے اور واقعات گزشتہ کی خبریں بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کواہے یاں سے ایک فیمحت نامد دیاہے (لیمنی قرآن) جولوگ اس ہے روگر دانی کریں گے سودہ قیامت کے روز بڑا بھاری بوجھ (عذاب کا) لا دے ہوں گے جمیشہ رہیں گے اور بیا بوجھ قیامت کے روزان کے لئے برا (بوجھ) ہوگا۔ جس روزصور میں پھونک ماری جاوے کی اور ہم اس روز مجرم لوگول کواس حالت سے جمع کریں گے کہ (آتھوں سے ) کرنے ہوں مے وں میں صرف دیں دوز رہے ہوگے والے جس (مرت) کی نسبت دہ بات چیت کریں گے اس کو ہم خوب جانتے ہیں ( کہ دہ کس نقد رہے ) ب میں کا زیادہ صائب الرائے یوں کہتا ہوگا کہ نہیں تم ایک ہی روز ( قبر میں ) رہے ہو ( كدقيامت ميں ان كا كياحال ہوگا ) موآي فرماد يجئے كه ميرارب ان كو بالكل اڑا دے گا مجرز مين كوايك ميدان بمواركر دے گا۔ كه جس ميں تو (اے خاطب) نہ ناہمواری دیکھے گااور نہ کوئی بلندی دیکھے گا۔ اس دونب کے سب (الی ) بلانے والے کے کینے ہولیں گے اس کیسا سف (سی کا) کوئی شرحاین ندرے کا ویں اور (مارے ہیپت کے) تما اً آوازیں اللہ تعالیٰ کے سامنے دب جادیں گی سوتو (اے ناطب) بج یاؤں کی آہٹ کے اور کو ند سے گا

بيكان الفرآن

واصطلب بیکه بم تو یون سجعے سخے
باکل غلا لکا ندزندہ ہونا توسی سکان تو
بالکل غلا لکا ندزندہ ہونا تو در کنار
بیجی تو ند ہوا کہ دریتی میں زندہ
ہوتے بلکہ بہت ہی جلدی زندہ ہو
گئے کہ وہ عدت دس روز کے برابر
معلوم ہوتی ہے دجہ اس مقدار کے
برابر معلوم ہوئی ہے دجہ اس مقدار کے
برابر معلوم ہوئی اس روز کی
اس قدر تعییر معلوم ہوگ ۔

در این گے۔ بیلے دنیا میں
دیاس کے۔ بیلے دنیا میں
دیاس کے۔ بیلے دنیا میں
انیاء علیم السلام کے سامنے
دیل کے رجے سے دنیا میں
انکیاء علیم السلام کے سامنے
دیل کے دیے کہ تقد ان

ندگرتے تھے۔

وسم مراد اس سے موس ہے کہ
شافعین کواس کی سفارش کے لئے
اجازت ہو گی اور اس باب میں
شافع کا بولنا پہندیدہ حق ہوگا اور
کفار کے لئے سفارش کی کسی کو
اجازت تی نہ ہوگی۔ پس عدم نفع
بوجہ عدم شفاعت کے ہے۔ اس
بی تربیب ہے کفار معرضین کو کہ تم
توشفاعت سے بی محروم رہوگے۔
توشفاعت سے بھی محروم رہوگے۔

پند کر لیا ہو سے وہ (الله تعالی) ان سب کے اگلے مجیلے احوال کو جانتا ہے اور اس کو ان کا علم

اور (اس روز) تمام چیرے اس تی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے والے اورا پیا مخص تو (برطرح) نا کام ر اورجس نے نیک کام کئے ہوں مے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا ے سے وعید بیان کی ہے تا کہ وہ (سننے والے) لوگ ڈرجا ئیں ہے یا پیقر آن ان کیلئے کسی قدر (تو) ہم اور قرآن (بڑھنے) میں قبل اس کے کہ آپ پر الردےوس سواللہ تعالی جو یا دشاہ حقق ہے برا عالی شان ہے اُس نے انکار کیا۔ سکھرہم نے (آدمؓ سے) کہا کہ اے آدمؓ (یاد رکھو) میہ بلا شبہتمہارا اور تمہاری کی کی کارشمن ہے سو سے نہ نکلوا دے وہ پھرتم مصیبت میں برجاؤ ے کہتم نہ بھی بھو کے رہو سے اور نہ نگے رہو گے۔ اورندیهال باسے مو کے اور ندوموب میں تیو کے شیطان نے برکایا کہ کا کہ اے آدم کیا میں تم کو بیکٹی (کی خاصیت) کا ورخت بتلاؤں ولے اور ایک

وليعني سب متكبرين و جاحدين كا تكبر وجحودخم موجاوكا والمطلب ليكهاد فرآن ك مضاین ہم نے صاف صاف بتلائے ہیں۔ وسي يعني اكر بورااثر نه مونو تحوز ابي ہو۔ اور اس طرح چند بارتھوڑ اتھوڑ ا جع ہوکر کافی مقدار ہو جاوے اور کسی وقت مسلمان ہوجاویں۔ وس اس میں علم حاصل کے یا در ہے کی اور غیر حاصل کے حصول کی اور جو حاصل ہونے والانہیں ہے اس میں عدم حصول کی خیر سمجھنے کی 🔭 🗓 اور سب علوم میں خوش فنجی ال کی۔ بیسب وعائیں واخل ہیں۔ حاصل یہ کہ تدابیر حفظ میں سے تدبیر تعیل کوترک سیجے اور تدبیر دعا كواختيار يجيب و یعنی اس کے کہنے سے کوئی ایسا کام مت کربیٹھنا کہ جنت سے باہر کئے جاؤر ولے کہ اس کے کھانے سے بمیشہ شادوآ بادرجوبه

110:10

ظه،٢

كى مائے كھل كئے اور (اپنابدن د هاہنے كو) دونول ايناور جنت كے (درختوں كے ) يتے ديكانے لگے اور آدم سے اسے رب كا تصور ہوگيا کہ دونوں کے دونوں جنت سے اتر و( اور دنیا ) ہیں ایس حالت سے ( جاؤ ) کہ ایک کا تمن ایک ہایت بینچوز تم میں) جو تحض میر کی اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو دہ نہ ( دنیا میں ) گمراہ ہوگا اور نہ ( آخرت میں ) ثنتی ہوگا۔ اور جو محض میر کی ے گاتو اس کیلئے تنگی کا جینا ہوگا ول اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے ے میرے رب آپ نے محصوا ندھا کرکے کیوں اٹھایا میں تو ( دنیا میں ) آتکموں والا تھا۔ ارشاد ہوگا کدایا ہی تیرے یاس ہارے احکام پنچے تھے کھرتونے ان کا کچھ خیال ندکیا اور ایا ہی آج تیرا کچھ خیال نه کیا جاوے **گا۔** اورای طرح (ہر )اس محج نص کوہم (مناسب عمل ) سزادیں محے جوحد (اطاعت ) سے گزر جادے اور اپنے ہیں) اس میں قوالل فہم کیلئے (کافی) دلاکل موجود ہیں سے اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے فرمانی ہوئی نہ موتی

سكان القرآن

والین قیامت سے پہلے دنیااور قبر فیل میں۔ فاکدہ: مَعِیْشَةً صَنْگا قبر میں تو فاہر ہے کہ قبر کافر پر تک ہوگی اور طرح طرح سے اس پرعذاب ہوگا اور دنیا میں تکی ہا تقرار قلب کے ہے کہ ہر وقت دنیا کی حرص میں، ترقی کی فکر میں، کی کے اندیشہ میں ہے آرام رہتا ہے۔ گوگوئی کافر بے فکر مجمی ہولیکن اکثر کی حالت کی

ہے۔ وی شام کو جاتے ہوئے اہل مکہ کے رستہ میں بعض ان قوموں کے ماکن آتے تھے۔ لَكَانَ لِزَامًا وَّ آجَلَ مُّسَهِّي ﴿ فَاصْبِرُ عَلَى مَ (رسول) ہمارے باس کوئی نشانی (اپنی نبوت کی) کیوں نہیں لاتے (جواب پیہے کہ) کیاان کے باس پہلے کتابور

واخلاصه بهركه كفرتومقتضي عذاب كا ے۔لیکن ایک مانع سے توقف ہو ر ما ہے بس ان کا وہ شبہ اور تمسک عدم وتوع عذاب سےغلط ہے۔ وع مطلب بيكه آپ اپني اتو حد معبود عَيْقِي كَي طرف ريكھيے ان كي فكر نه وسے مطلب اوروں کو سنانا ہے کہ جب معصوم کے لئے بدممانعت ہے جن میں احتمال بھی نہیں تو غیرمعصوم كوتواس كاابتمام كيونكرضروري ندجو گا۔ آ زمائش یہ کہکون احسان مانتا ہاورکون سرکشی کرتا ہے۔ وس خلاصه کلام کا به ہوا که ندان کی اعراض کی طرف النفات کیا جاوے ندان کے اعراض کی طرف سب کاانجام عذاب ہے۔ و ۵ یعنی زیادہ توجہ کے قابل بہامور لا لِعِني مقصود اصلي اكتساب نہيں بلكه دين اور طاعت ہيں۔اکتساب کی ای حالت میں اجازت یا امر ہے کہ ضروری طاعت میں وہ کل نہ و<u>ے مطلب یہ</u> کہ کیاان کے پاس قرآن نہیں پہنچا جس کی پہلے ہے شهرت تقى كەوە نبوت بركافى دكيل

٧

معلوم ہو جاوے گا کہ راہ راست والے کون ہیں اور وہ کون ہے جو (منزل) مقصود تک پہنچا۔

123

# (اور)سات رکوع ہیں وا\_ سورة الانبياء مكه ميں نازل ہوئی اس میں ایک سوبارہ آئیتیں شروع كرتا ہول اللہ كے نام سے جونهايت مهربان برے رحم والے ہيں آن (منکر)لوگوں سےان کا (وقت) حساب نز دیک آئینجا ہے۔ اور پیرا بھی)غفلت میں (بڑے) ہیں (اور)اعراض کئے ہوئے ہیں حال ان کے ) آتی ہے بیاس کو (اور)ان کے دل متو چنہیں ہوتے۔ اور بہلوگ یعنی ظالم (اور کافر) لوگ (آپس میں) چیکے چیکے سر گوثی کرتے ہیں کہ یہ ( یعنی محمہ میٹیائیلم ) محض تم جیسے ایک (معمولی) آ دمی ہیں تو کیاتم پھر بھی حادہ کی بات سننے کو (ان کے باس) جاؤ کے حالانکہ تم جانتے ہو پنیمبرنے فرمایا کہ میرارب ہر بات کو (خواہ)' لاهِ بِل افْتَرْبِهُ بِلْ هُوَهَ کہ یہ (قرآن) پریشان خیالات ہیں بلکہ انہوں نے (تینی پیٹمبڑنے) اس کوتراش لیا ہے بلکہ یہ تو ایک شاع شخص ہیں 省 تو ان کو جاہیے کہ ہمارے ایس اسک کوئی (بری) نشانی لاوی جیسا پہلے لوگ رسول بنائے گئے۔ ان سے پہلے کوئی بستی والے جن کوہم نے ہلاک کیا ہے ایمان اورہم نے آپ سے قبل صرف آ دمیوں ہی کو پیفیسر بنایا ہے موکیا بہلوگ ایمان لے آویں کے جن کے پاس ہم وی بھیجا کرتے تھے ۔ سو (اے مکرو) اگر تم کو (بیہ بات) معلوم نہ ہو تو اہل کتاب

سكان القرآن

وااس سورت میں بیر مضامین مختلط اور توحید اور توحید اور توحید و رسالت کی تائید کے لئے بعض انہاء ملیم السلام کے لئے بعض انہاء ملیم السلام کے لئے بعض انہاء ملیم السلام کے وقع میں اور تا ہے اور تم کو خوب سزا کھی جانتا ہے اور تم کو خوب سزا دے گا۔

اور ہم نے ان رسولوں کے ایسے جیتے نہیں بنائے تھے جو کھانانہ کھاتے ہوں (لیعنی فرشتہ نہ بنایا تھا) اور ئے والے کھرہم نے جوان سے وعدہ کیا تھااس کوسچا کیا لینی ان کوادر جن جن کو (نجات وینا) منظور ہوا ہم نے نجات دی اور حد (اطاعت ) سے گزرنے والوں کو ہلاک کیا۔ ہم تہمارے یاس ایس کتاب بھیج کیے ہیں کہ اس میں تمہاری نفیحت (کافی) موجود ہے کیا چربھی تم نہیں سجھتے (اور نہیں مانتے) اور ہم نے بہت ی بستیال جہاں کے رہنے والے ظالم (لینی کافر) تھے غارت کر دیں اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی ان ظالموں نے مارا عذاب آتا دیکھا تو اس بستی سے بھاگنا شروع کیاوی ، کے وقت) کہنے گئے کہ مائے ہماری کم بختی بیٹک ہم لوگ فالم تھے وسم سوان کی غل یکار رہی حتٰی کہ ہم نے ان کواپیا (نیست و نابود) کر دیا جس طرح <del>کمی</del>ق کٹ گئی ہواور آ گ شنڈی ہوگی ہو اورز مین کواور جو کچھ کدان کے درمیان میں ہے اس کواسطور برنہیں بنایا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہوں 🙆 🚺 ( اور ) اگر ہم کو مر پھینک مارتے ہیں سودو (حق) اس (باطل) کا بھیجا نکال دیتا ہے (یعنی اس کومغلوب کردیتا ہے) سودہ (مغلوب ہوکر) وفعقہ جاتا رہتا ہے وک

### بَيَانُ الْقُلِآنُ

ول\_پس اگر آپ کی بھی وفات ہو جائے تو نبوت میں کیا قدح لازم آیا۔ غرض بدکہ جیسے پہلے رسول تنے ویسے ہی آپ جمی ک ہیں اور یہ لوگ جس طرح آپ کی تگذیب کرتے ہیں ای طرح ان حضرات کی جمی اس زمانه کے کفارنے تکذیب کی۔ سے فیج جادیں۔ وس کیا گزری مقصود اس سے تعریض ہے کہ نہ وہ سامان رہا نہ مكان رمانيسي جدر دكانشان رما وسم الكَّاكُفُ فُلِوِيْنَ مِن اقراراس لئے ان کو نافع نه موا که مشابدهٔ مانکہ عذاب کے بعد ہوگا جیبا فرعون كالممنث كهناادراك غرق ه بلکه ان میں بہت ی حکمتیں مب جن ميں عظم ولالت على التوحيد ر مثلًا اپنی صفات کمال کے مشاہرہ کو۔ وے کیعنی دلائل توحید جو ان معنوعات ہے حاصل ہوتے ہیں شرك كى بالكليفي كردييت بين جس کی جانب مخالف کا احتمال بی نہیں ريتا\_

14: 11

14:11

اور (حن تعالیٰ کی وہ شان ہے) کہ جیتنے کچھ آسانوں اور تمہارے لئے اس بات سے بڑی خرانی ہو گی جوتم گھڑتے ہو۔ اور زمین میں ہیں سب ای کے ہیں۔ اور (ان میں سے) جو الله کے نزد یک (بڑ۔ (بلکہ)شب وروز (الله کی)تبیج کرتے ہیں (کسی وقت)موقوف نہیں کرتے وا کیا (بادجودان دلاکل توصید کے)ان لوگول نے اللہ کے سوا اور معبود بنار کھے ہیں بالخصوص زمین کی چیزوں میں سے جو کسی کو زندہ کرتے ہول زمین ا (ش یا) آسان من اگر الله تعالی کے سوااور معبود (واجب الوجود) بوتا تو دفوں درہم برہم بوجاتے سے سو (ان تقریرات سے دابت ہوا کہ) الله تعالی جوما لک ہے عرش کا ان امورے یاک ہے جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی بازیر سنیس کرسکتا اور اوروں ہے کیلالله کوچپوژ کرانہوں نے اورمعبود بنار کھے ہیں (ان سے کیئے ) کہتم اپنی دلیل اس دعوی ۔ (یعنی قرآن) اور مجھ ہے پہلے لوگوں کی کتابیں (یعنی تورات اور انجیل موجود ہیں بلکہان میں زیادہ وہی ہیں جوامرحق کا یقین نہیں کرتے سو(اس دجہ ہے) دہ اعراض کررہے ہیں۔ سے پہلے کوئی الیا پیغیبر نہیں بھیحا جس کے باس ہم نے بیہ وی نہ جیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود (ہونے ا اللهَ الَّآلَ أَنَا فَاعْبُكُونِ۞ وَ قَالُوا ا کے لائق ) نہیں پس میری (جی) عباوت کیا کرو۔ اور پیدر مشرک) لوگ یوں کہتے ہیں کہ الله تعالی نے (فرشتوں کو) اولاد بنار کھی ہے وو(الله تعالی)اس باک ب بلکه (ووفر شخة اس کے) بندے ہیں (باس) معزز۔ وواس سے آعے برده کربات نبیس کر سکتے

منزل۲

سكان الفرآذ

ولی جبان کی بیرحالت ہے تو عام گلوق تو کس شار میں ہے کس لائق عرادت کے وہی ہے اور جب کوئی دوسرا ایسانہیں ہے تو پھر اس کا شریک سجھنا تنی ہے حقل ہے۔ ویل کیونکہ عادة دونوں کے ارادوں اور افعال میں تزام ہوتا ادران کے لئے فسادلانم ہے کین فساد واقع نہیں ہے اس کئے تعدو الہ بھی منفی ہے۔

(وه جانتے ہیں کہ) الله تعالی ان کے اگلے مجھلے احوال کو اور وہ اس کے علم کے موافق عمل کرتے ہیں نے کی )اللہ تعالی کی مرضی ہوا در کسی کی سفارش نہیں کر سکتے اں کے جس کیلئے (شفاعت کر اور ان میں سے جو مخف (فرضاً) بوں کیے کہ میں اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی بیت سے ڈرتے رہتے ہیں (اور) ہم ظالموں کو ایس ہی سزا دیا کرتے ہیں وا علاوہ الله کے معبود ہول سو ہم اس کوسزائے جہنم دیں سے کیاا ن کافروں کو بیمعلوم نہیں ہوا کہ آسان اورز مین (پہلے) بند تھے سے مجم نے دونوں کو (اپنی قدرت جَعَلْنَا مِنَ الْهَاءِ كُلَّ شَيْءِ حَيَّ أَفَلَا اور ہم نے (بارش کے) بانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا ہے وس کیا (ان باقل کون کر) چر ئۇن@و حَعَلْنَافِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور ہم نے زمین میں اسلئے بہاڑ بنائے کہ زمین ان لوگوں کو لے کر ملنے نہ لگے اور ہم نے اس زمین میں کشادہ کشادہ رہے بنائے تاکہ وہ لوگ (ان کے ذریعہ سے) منزل (مقصود) کو پہنچ جادیں اورہم نے (اپنی قدرت ہے) آسان کو (مثل) ایک جیت (کے ) بنایا جو مخفوظ ہے و<u>ہ اور پ</u>یلوگ اس ( آسان کے اندر ) کی (موجودہ) نشانیوں سے اعراض کئے ہوئے ہیں ک اور وہ ایہا ہے کہ اس نے رات اور دن اور سورج اور جاند بنائے (وو نشانیال یمی ہیں) ہر ایک ایک ایک وار میں تیر رہے ہیں وی اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کیلئے ہمیشہ رہنا تنجویز نہیں کیا گھراگرآپ کا انقال ہوجائے تو کیا پیلوگ(دنیا میں) ہمیشہ کورہیں گے

بسیان القرآن ملینی الله کاان پر پورابس ہے

و ب کا اللہ ہ ان پر پورا ک ہے جیسے اور تکوقات پر پر پر وہ اللہ کی اولادجس کے لئے اللہ ہونا ضروری ہے کسے ہوسکتے ہیں۔

و بایعنی ندآسان سے بارش ہوتی میں ندز مین سے پچھ پیداوار اور اس کو ہند ہونا فرمادیا۔ چنانچہ کے ہوتی اور زمین سے پچھ پیدا نہیں ہوتی اور زمین سے پچھ پیدا نہیں ہوتا اب بھی ہند ہوتے ہیں۔
وس کدآسان سے بارش ہوئے گل اور زمین سے بارش ہوئے گل اور زمین سے بارش ہوئے گل سے اور زمین سے بارت اکنیکیں۔
وس خواہ صدوقا خواہ بطاء خواہ بواسطہ ما بلاواسطہ

و یعنی تحفوظ بنایا گرنے ہے بھی افر نے ہے بھی اور یہ المتراق اخبار ہے بھی اور یہ تحفوظیت و ہرطویل تک رہے گی۔
الدیت کے ساتھ موصوف نہیں۔
الدیت کے ساتھ موصوف نہیں کرتے ۔
الدیت کے ساتھ موصوف نہیں کرتے ۔
الدیت کے ساتھ موصوف نہیں کرتے ۔
الدیت کے اس کے دار کو فلک فرما چونکہ شمس و قرکی حرکت متدریت و لیا۔
السما نمیں ہویا فضاء بین الارض و السماء ہویا فضاء بین الارض و السماء ہویا فضاء بین الارض و اسماء ہویا فضاء بین الدی قطعی نہیں۔

TO: 11

سے اور نہ ان کی کوئی حمایت کرے **گا** سے

PO: 11

يتكان الغرآن <u>م ک</u>یعن جلدی مثل اس کے اجزاء

اور ندایخ چیچیے

کے ہے۔ ای واسطے بیہ عذاب جلدی ما نکتے ہیں اور میں در ہونے کو دلیل عدم وقوع كى سجعة بين ليكن اك كافرواً برتهاري غلطي بي كيونكهاس كاوقت <u>و سایعنی</u> اگر اس مصیبت کاعلم ہوتا <u>سے بس اس سے معلوم ہوا کہ کفر</u>

موجب ع**زاب ہے۔ پس اگر دنیا** 

کاش ان کا فروں کو مِن وَتُوعَ نه بهوتُو آخرت مِين بهوگا\_

> بلکہ وہ آگ تو ان کو ایک دم سے آلے گی سوان کو بدحواس قدرت ہو گی اور نہ ان کو مہلت دی جاوے گی۔ اور آپ سے اور دن میں رخمن (کے عذاب) سے تبہاری حفاظت کرتا ہو بلکہ وہ لوگ

> > منزل۲

اور یه (قرآن بھی) ایک

0+: YI

کیا ان کے پاس ہمارے سوا اور ایسے معبود ہیں کہ (عذاب مذکورسے) ان کی حفاظت کر لیتے ہول وہ خود اپنی حفاظت کی قدرت نہیں رکھتے ول اور نہ ہمارے مقابلہ میں کوئی اور ان کا ساتھ دے سکتا ہے بلکہ میں نے ان کواوران کے باپ دادول کو ( دنیا کا ) خوب سامان دیا یہاں تک کدان برای حالت میں ایک عرصدوراز گزر گیا کیاان کو آپ کہدد بچئے کہ میں تو صرف دحی کے ذریعہ ہے تم کوڈرا تاہوں اوریہ بہرے جس وقت ڈرائے ہائے ہماری کمبختی واقعی ہم خطا وار تھے۔ قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے (اورسب کے اعمال کا وزن کریں گے ) وی سوکسی پر اصلاظلم نہ ہوگا اور اگر (کسی کا کوئی) عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو (دہاں) حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے اور ہم نے (آپ کے کی اور متقیوں کیلئے نفیحت کی چیز (لینی توریت) عطا فرمائی تھی۔ جو (متقی) اینے رب سے بن دیکھیے

ڈرتے ہیں اور وہ لوگ قیامت سے (بھی) ڈرتے ہیں

PT: 11

## بَيَانُ الْقُرْآنُ

وامثلًا ان كوكوئي توزنے بھوڑنے

لگے تو مدافعت بھی نہیں کر سکتے۔ مع موازين كالمجمع لا نايا تواس وجه سے ہے کہ ہر فخص کے لئے جدا ميزان عمل جو يا چونکه ايك عي میزان میں بہت سے لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا اس لئے وہ ایک قائم مقام متعدد کے ہوگی۔ وسوشروع سورت سے یہاں تک توحید اور رسالت کا زیادہ اور اس کے شمن میں اس کے تعلق سے مخالفین رسل کا آخرت میں عموماً معذب ہونا اوربعض کا دنیا میں بھی ہلاک ہونا ندکور تھا۔ آھے بعض حضرات انبیاء علیہم السلام کے فضص بیان فرمانے سے ان ہی مضامین کی تائید فرماتے ہیں۔ رسالت کی تائید تو ان کے رسول ہونے سے ظاہر ہے اور توحید کی تائدان كے داعى الى التوحيد بونے ہے اور تعذیب کی تائیدان کی بعض امم کی ہلاکت ہے۔

32 8

مُّلِرَكٌ ٱنْزَلْنُهُ ۚ ٱفَٱنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُ وْنَ۞ وَلَقَدُ اتَّكِنَآ کثیرالفائدہ نصیحت (کی کتاب) ہے جس کوہم نے نازل کیا ہے۔ تو کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو۔ اور ہم ے پہلے ابراہیم کوان کی (شان کے مناسب) خوش فہی عطا فرمائی تھی اور ہم ان کو وا خوب جانتے تھے وی (ان کا وہ وقت یاد ف ضَلل مُبِين ﴿ قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ امْ أَنْتَ باب دادے(ان کواک عبادت بچے میں) مرح علطی میں ہو۔ دولوگ کہنے گئے کہ کیاتم (اپنے نزدیک) کی بات (سمجد کر) ہمارے سامنے پیش کررہے ہویا دل لگی کررہے ہو۔ ابراہیمؓ نے فرمایا کینہیں( دل گھی نہیں) بلکہ تمہارارپ( حقیقی جولائق عبادت ہے) وہ اور الله کی قتم میں تبہارے ان بتو ل کی گت بناؤں گا جبتم (ان کے پاس سے) مطلح جاؤ کے میں تو (ان کے انہوں نے ان بتو ل اور تمروغیرہ سے ) کلا ہے کلائے کردیا بجوان کے ایک بڑے بت کے ہے کہ شاید وہ لوگ ایرائیم کی طرف (دریافت کرنے کیلئے) رجوع کریں ہم نے ایک نوجوان آ دمی کوجس کوابراہیم کہ کر پکارا جاتا ہے ان بتوں کا (برائی ہے ) تذکرہ کرتے سنا ہے۔ (پھر)وہ لوگ بولے کہ

بَيَانُ الْقُلِآنُ

والیعن ان کے کمالات علمیہ وعملیہ کوب

، و الیمنی وہ بڑے کال تنے بالقوۃ و داستعدادا قبل عطائے رشدیا یا البعل بعدعطائے رشد۔

سے تعنی یہ ہرگز قابل عبادت مہیں۔

وس ان کا عاجز اور درمانده ہوتا مشاہدہ میں آجائے۔

ه برابت جو هي مي ان لوگوں کی نظر میں معظم ہونے میں بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ جس سے أيك نتم كااستهزاء مقصود قعا كهابك کے سالم اور دوسروں کے قطع و ہرید ے ابہام ہوتا ہے کہ کہیں اسی نے اتوسب کی خبرنہیں لی۔ پھر جب وہ قطع وبريد كرنے والے كى تحقيق کریں گے اوراس صنم کبیریراحمال بمی نه کریں گے تو ان کی طرف ہے اس کے عجز کا اعتراف بھی ہو جاوے گا اور جحت اور لازم تر ہو جاوے گی۔ پس انتہاء یہ الزام و اضام ہے اور مقصود مشترک اثبات عجز ب بعض كاانكار سے اور ايك كا ان نے اقرارے۔غرض ایک کو المصلحت سے چھوڑ کرسے کوتو ڑ

(جب بدبات ہے) تواجھان کوسبآ دمیوں کے سامنے حاضر کردتا کہ دولوگ (اس کے اقرار کے گواہ) ہوجاویں (غرض وہ سب کے روبر و

2m: 11

نے کہا کہ کہا ہارے بتوں کے ساتھ تم نے بہترکت کی ہےا۔ابراہیٹم۔ انہوں نے (جواب میں) فرمایا کنہیں ہلکہ ان کے اس بوے (گرو) نے کی سوان (ہی) سے بوچھانو (نا) اگریہ بولتے ہوں وا پھر (آپس میں) کہنے لگے کہ تقیقت میں تم ہی لوگ ناحق یر مو (کہ جوابیا عاجز ہووہ کیا معبود ہوگا) کھر (شرمندگی کے مارے)ایے سروں کو جھکا لیا (اور یہ بولے کہ) اے اہراہیمٌ تم کو بیرتو معلوم ہی ہے کہ بیہ بت ( کچھ) بولتے نہیں ۔ ابراہیمؓ نے فرمایا کہ اَفَتَعُبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّ لَا تو کیا الله کو چھوڑ کرتم الی چیز کی عبادت کرتے ہو جوتم کو نہ کچھ نفع پہنچا کے اور نہ کچھ نقصان ہےتم پر ( کہ باوجود وضوحِ حق کے باطل پرمصرہو) اور اُن پرجن کوتم الله کے سوابو جتے ہوکیاتم (ا تا وہ لوگ کہنے لگے کہ ان کوآگ میں جلاؤ اور اپنے معبودوں کا ان سے بدلہ لو اگرتم کو پچھ کرنا لِيْنَ ﴿ قُلْنَا لِنَارُكُونِيْ بَرُدًا وَّ سَلَّهًا عَلَى إِبْرُهِيْمَ ے انھوں نے شفق ہوکرآگ میں ڈال دیاتواسونت ) ہمنے ( آگ کو )عظم دیا کہائے آگ تو تھنڈی اور کے کزند ہوجا ابراہیم کے تن میں میں اوران لوگوں نے ان کے ساتھ برائی کرنا جا ہی تھی سوہم نے ہی لوگوں کو نا کام کر دیا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کواور (ان کے اور ( بجرت کے بعد ) ہم نے ان کو انحق " (بیٹا) اور یعقوب ( بوتا ) عطا کیا۔ اور ہم نے ان سب کو ( اعلیٰ درجہ کا ) نیک کیا <u>ہ ہے</u>

إور ہم نے ان کو مقتدا بنایا کہ ہمارے تھم سے (خلق کو) ہدایت کیا کرتے تھے اور ہم نے ان کے پاس

#### بَيَانُ الْقُلِآنُ

الربيش فاعليت وناطقيت كي

باطل ہے تو عجز ان کا تمہارے نزديك مسلم ہو گيا۔ پھر اعتقاد الوہیت کی کیاوجہ۔ مسيعنی نه سوزاں رہ که گزندحرارت كالبنيج اورنه بهت بخ هوجا كه گزند برودت کا پنچ بلکه مثل ہوائے معتدل کے بن جاچنانچدالیا ہی ہو وس كدان كامقصود حاصل ندموا \_ بككهاور بأعكس حقانيت ابراهيم عليه السلام كازياده ثبوت ہوگيا۔ وسم دنیوی بھی کہ فواکہ و حبوب بکثرت پیدا ہوتے ہیں اور دوس بالوگ بھی اس سے مختفع ہو سکتے ہیں۔ اور دینی بھی کہ بکثرت و ہاں انبیاء علیہم السلام ہوئے جن کے شرائع کی برکت دور دور عالم میں پھیلی بعنی انہوں نے ملک شام كى طرف باذن البي ججرت فر مائي \_ ` و اعلیٰ درجه کی نیکی کا مصداق عصمت ہے جو بشر میں خواص نبوت سے ہے۔ پس مرادیہ ہے کہ ان سب کونمی بنایا۔

سكان العُرآن

\_ بھاریغم جوتگذیب اورایذاء كفركي وحدسهان كوبيش أيا تفايه ۲ صورت مقدمه کی بیقی که جس تدر کھیت کا نقصان ہوا تھا اس کی اگت بکر بول کی قیمت کے برابر تھی۔ داؤد علیہ السلام نے ۵ یکو صان میں کھیت دالے کو وہ بكريال دلوادين اور اصل قانون شرعی کا یمی مقتضا تھا جس یں مدعی اور مدعا علیہ کی رضا کی مُرطِنَهِيں۔ مَّر حِونکه اس مِیں بکری والوں کا بالکل ہی نقصان ہوتا تھا ل کئے سلیمان علیہ السلام نے طورمصالحت کے جو کہ موقوف تھی راضی جانبین بر به صورت جس میں دونول کی سہولت اور رعایت تھی نجویز فرمانی کہ چند روز کے لئے بكريال تو كھيت والے كو دے دي نیں کہان کے دودھ وغیرہ ہے ینا گزر کرے اور بکری والوں کو وہ ہیت سیرد کیا جاوے کہ اس کی غدمت آبیاشی وغیرہ سے کریں۔ ن میت اور بکریال اینے اینے کموں کو دے دی جاویں ۔ کیس اس ہےمعلوم ہو گیا کہ دونوں فیصلوں یں کوئی تعارض نہیں کہ ایک کی حت دوس بي عدم صحت كمقتضى الواس لئ كُلُواتَيْنَا خُتُمَا وَعِنْهَا برُ ها دیا گیا۔

A+: 11

لوگ بنا بدفات بدکار تے اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں دافل کیا ( کیونکہ ) بلا شہد وہ

مِنَ الصَّلِحِيْنَ فَي وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا

بڑے نیکوں میں سے تھے۔ اورنوخ (کےقصہ) کا تذکرہ سیجئے جب کداس (زماندابراہیمی)سے (بھی) پہلے انہوں نے دعا

لَهُ فَنَجِّينُهُ وَ آهُلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَ نَصَرُنُهُ

مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كُذَّ بُوا بِالْيِتِنَا ۗ النَّهُمُ كَانُوُا قَوْمَ سَوْءٍ

له) ہم نے الیے لوگوں سے ان کا بدلہ لیا جنہوں نے ہمارے حکموں کو (جو کہ نوح ٹانے تھے ) جھوٹا بتایا تھا۔ بلاشبہ وہ لوگ بہت برے

قَاغُرَقُنْهُمُ ٱجْمَعِيْنَ۞ وَ دَاؤُدُوسُلَيْلِنَ إِذْ يَحُكُلُنِ فِي الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ

ہے اس لئے ہم نے ان سب کوغرق کردیا۔ اور داؤد اور سلیمان (علیما السلام کے قصہ) کا تذکرہ تیجئے جبکہ دونوں کی کھیت کے

الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيْهِ غَنَّمُ الْقَوْمِ ۚ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمُ

ے میں فیصلہ کرنے لگے جبکہ اس ( کھیت میں ) کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جاپڑیں (اوراس کو چرکئیں ) اور ہم اس فیصلہ کو جو ک

شهدِ بَنَ ۞ فَفَقَهُ مِنْهَا سُلَيْهُنَ وَ كُلَّرُ الْكِيْنَا حُكْمِياً اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الك

وَعِلْمًا وَ سَحَّرُنَا مَعَ دَاؤَدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرَ وَالطَّيْرَ وَالطَّيْرَ وَالطَّيْرَ وَ

ر مایا تھا والے اور ہم نے داؤ کیساتھ تالع کر دیا تھا پہاڑ دل کو کہ (ان کی شیخ کے ساتھ) دو تیج کیا کرتے تھے اور پر ندول کو بھی

وَ كُنَّا فَعِلِيْنَ ۞ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ

[ورکرنے دالے ہم تھے۔ اور ہم نے اُن کوزرہ (بنانے) کی صنعت تم لوگوں کے ( نفع کے ) داسطے سکھلائی تا کہ وہ ( زرہ ) تم

14: 11

لَمُ ۚ فَهَلَ ٱنْتُمُ شَكِرُوْنَ ۞ وَلِسُلَيْلُنَ الرِّيْحَ دوسرے کی زوسے بچائے سوتم شکر کرو عے بھی ( پانہیں ) اور ہم نے سلیمان علیدالسلام کا زور کی ہوا کو تا لیے بنا يَّ تَجُرِىُ بِأَمْرِ لَهَ إِلَى الْآرُضِ الَّتِي لِرَكْنَا فِيْهَ دیا تھا کہ وہ ان کے تھم سے اس سرزمین کی طرف چلتی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے (مراد ملک شام ہے) ل میں)غوطہ لگاتے تھے (تا کہ موتی نکال کر دیں) اور وہ اور کام بھی اس کے علاوہ کیا کرتے تھے۔ اورابوت کا تذکرہ سیجیج جبکہ انہوں نے (بعد مبتلا ہونے مرض شدید کے)ایے رب کو یکارا کہ مجھ کو پ سب مہر ہانوں سے زیادہ مہر بان ہیں ہم نے ان کی د عاقبول کی اور ان کو جو تکلیف مخمی اس کو د ورکر دیا اور (بلااستدعا) ہم نے ان کوان کا کنبہ عطافر مایا اوران کے ساتھ ( کنتی میں )ان کے برابراور بھی اپنی رحمت خاصہ عِنْدِنَا وَذِكُرًى لِلْعُبِدِينَ ﴿ وَ السَّلْعِيْلَ وَ ادْدِيسَ كيسب سے اورعيادت كرنے والوں كيلئے ياد گارر بنے كےسب ول ووائی قوم سے خفا ہو کرچل دیے اور انہوں نے سیمجھا کہ ہم ان پر (اس جلے جانے میں) کوئی دارو گیرند کریں گے وسی کی انہوں نے اندھرول میں پکاراہ کے کہ آپ کے سواکوئی معبود نہیں ہے آپ (سب نقائص سے) پاک ہیں۔

منزل۲

ولیعنی جب ملک شام ہے کہیں جاتے اور پھر آتے توبیہ آنا اور اس طرح جانا بھی ہوا کے ذریعہ سے و اليعنى عابدين يادر كيس كدالله تعالى صابرول کوکیسی جزادیے ہیں۔ وسے حضرت ذوالکفل کے باب میں اختلاف ہے کہ آیا یہ نی تھے یاایک مال فخص تھے۔ سیاق قرآن سے ان کانی ہونامظنون ہوتاہے۔ و سم پس چونکہاس فرار کوانہوں نے اجتهادا جائز سمجمار اس لئے انظار نص اور دحی کانه کیالیکن چونکه امید وی کا انظار انبیاء کے لئے مناسب ہے اس ترک مناسب پران کو بیہ ابتلاء پیش آیا راه میں ان کوکوئی دریا ملا اور وہاں تھتی میں سوار ہوئے۔ ئشتى چلتے چلتے رک مئی۔ بونس علیہ السلام مجه محق كه ميرا بيفرار بلااذن ناپیند ہوا اس کی وجہ ہے کشتی رکی تشتى والول سے فرمایا كه مجھ كودریا میں ڈال دووہ رامنی نہ ہوئے غرض قرعه پراتفاق ہوا۔ تب بھی ان ہی كا نام نُكلا\_آخران كودريا مين ڈال دیا اور اللہ کے حکم سے ان کو ایک مچىلىنكل كى\_ ف ایک اندهیراشکم مای کا دوسرا قعر دریا کا۔ پھر دو**نو**ں گہرے

اندھیرے بجائے بہت سے اندھیروں کے یا تیسرااندھیرارات کاغرضان تاریکیوں میں دعا کی۔

A+: 11

سوہم نے ان کی دعا قبول کی اوران کواس تحثن سے نجات دی اور ہم ای طرح (اور) ایمان والوں کو( بھی کرب وہلاہے ) نجات دیا کرتے ہیں وا۔ اورز کرٹا کا تذکرہ کیچئے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو بکارا کہ میرے ربہ مت رکھیو (بعنی مجھ کوفرزندد بیجئے کہ میرا دارث ہو) ادر سب دارتوں سے بہتر آپ ہی ہیں سوہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور کی خاطرے ان کی بی بی کو (جو کہ بانجھ تھیں) اولا دے قابل کر دیا۔ کا مول میں دوڑتے تھے اورامیدوہیم کے ساتھ ہماری عبادت کرتے تھے اور ہمارے سامنے دب کررہے تھے۔ وی اور میں تمہارارب مول سوتم سب میری عبادت کیا کرو۔ اوران لوگوں نے استے دین میں اختلاف پیدا کرلیا۔ سوجو مخض نيك كام كرتا موكا ادروه ايمان والابحى موكا یہاں تک کہ کہ وہ (دنیا میں) پھر لوٹ کر آویں

سكان الغرآرة

ا حفرت بونس علیہ السلام سے
ان واقعہ میں کوئی امرکی مخالفت
الیس ہوئی۔ مرف اجتہاد بیں غلطی
موئی جوامت کے لئے عفو ہے مگر
انبیاء کی تربیت وتہذیب زائد مقصوو
انبیاء کی تربیت انبیاء ہوا۔
الیس سے ان حضرات کی کمال
مودیت اور ہماری کمال معبودیت
الر جم ہے۔

2

جب یاجوج ماجوج کھول دیے جاویں کے اور وہ (غایت کثرت کی وجہ سے) ہر بلندی سے (جیسے پہاڑ اور ٹیلہ) نگلتے

اور (وہ رجوع وبعث کا ) سچاوعدہ نز دیک آ پنجا ہوگا۔ توبس پھرایک دم سے بیقصہ ہوگا کہ شکروں کی نگا جی با ب (عابدین ومعبودین) اس میں ہمیشہ ہمیشہ کور میں گے (اور) ان کا اس میں شور ہوگا ں شور میں کسی کی) کوئی بات سنیں سے بھی نہیں۔ (بہتو دوز خیوں کا حال ہوا اور) جن کیلئے ہماری طرف سے ہیشہ رہیں کے ے دعدہ کیا جاتا تھاو<u> س</u> وہ دن (بھی) <u>ما</u>د کر کی اہتدا کی تھی ای طرح ( آسانی ہے )اس کودوبارہ پیدا کردیں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم خرور (اس کو پورا) کریں گے۔ اور ہم (سب آسانی )

بی افتران وقت مرس به ہوا که اس وقت محرین رجوع بھی رجوع کے قائل مول کے وجود کے قائل اور جنت میں ہوں گے اور جنت و دوز خ میں بعد بعید کا ہو وسے کے قامت آوے گی اور نیک لوگوں کو جزاء تیک ملے گی۔ پس بعد بعوجاوے نیادہ مسرت کا موجب ہو جاوے گی۔

، اللَّهُ كُو أَنَّ الْأَرْضَ بَرِثْهَا عِبَادِي الصَّلِحُونَ ؈ كابول ميں لوح محفوظ (ميں لكھنے) كے بعد لكھ چكے ہيں كداس زمين (جنت) كے مالك ميرے نيك بندے مول كے والے إِنَّ فِي هٰذَا لَيَلَغُا لِقَوْمٍ عُهِدِينَ ۞ وَ مَا اَرُسَلَنْكَ للاشبال( قرآن) میں(مدایت کا) کافی مضمون ہان لوگول کیلئے جو بندگی کرنے والے ہیں۔ اورہم نے (ایسے مضامین نافعہ د آپ واور کی بات کواسط نیس جمیجا مکر دنیاجهان کے وگول ( بعن مطفین ) برمبر بانی کرنے کے لئے سے آپ بطورخلامہ کے مرز فر ماد بیج کر میرے لْهُكُمْ اللَّهُ وَاحِلُ ۚ فَهَلَ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿ فَا اِس قو صرف بددی آتی ہے کہ تبهارامعبود ( حقیقی ) کیک ہی معبود ہے سواب بھی تم مانے ہو ( یانہیں بعنی اب تومان او ) مسجم بھی اگر یہ لوک سرتانی کریں تو یب ب یادوردراز ب(البتدوقوع ضرور وا کیونکد) الله كورتمهارى) ايكاركر كي بوكى بات كى بمى خرب ادرجو بات تم دل ميس ركعتر بو وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُبُونَ ﴿ وَإِنَّ اَدُرِيُ لَعَلَّا اورٹس (ہانتعیین )نہیں جانتا( کہ کیامصلحت ہے) شایدوو( تاخیرعذاب)تمہارے لئے (صورۃ)امتحان ہو ً آیک (وقت) لیخی موت تک (زندگی ہے)فائدہ پہنچانا ہو پیغمبر نے (باذن الی) کہا کداے میرے دب فیصلہ کر دیجئے وسے حق کے موافق اور (پیغمبر الَّ حُلِّنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَ نے کفارے ریجی فرمایا کہ ) ہمارارب ہم پر ہزام ہریان ہے جس سے ان باتوں کے مقابلہ میں مدرجیا ہی جاتی ہے جوتم بنایا کرتے ہو فِي ٢٢ سُورَةُ الْحَتْجِ مَلَ نِنَةُ ١٠٣ سورۇحجىمە يېنەپىل نازل ہوئى (اور) دس رکوع ہیں

يئان القرا

و1 یمال تک سورت کے بڑے حصه میں تو حید ونبوت کی تحقیق اور منكرين كے لئے وعيد مذكور ہوئي ہےآ گے ان مضامین مفیدہ برشتل ہونے کی وجہ ہے ان مضامین کی صراحتة مدح أوراشارة ان مضامين کے لانے والے کی بھی مدح اور بطور تلخیص سابق کے توحید اور اسلام کی طرف جس کے لوازم میں ہے تقید لق نبوت بھی ہے دعوت مکررہ اور کبلورتلخیص ہی کے انکار یر وعید مکرر اور وعید کے متعلق اور مناسب مضامین ارشاد ہیں ۔

<u>و س</u>وہ میربانی یمی ہے کہ لوگ رسول ہے ان مضامین کو قبول کریں اور ہدایت کے شمرات حاصل کریں۔اور جوقبول نہ کرے ساس کا تصور ہے۔ال مضمون کی صحت میں کوئی خلل نہیں بڑتا۔

ا<u>س</u> مطلب به که عملی فیصله کر ایجئے۔ بعنی مثلمانوں کے جس غلبہ کی پیشین گوئی ہے اس کو واقع كرديحيئ باكه ججت اورزياده تام

کے . کا وسی حلاصہ ب 19 مضامین ہیں۔ اول جس سے مضامین ہیں۔ اول بعث وحباب جس سے سورت شروع بھی ہوئی ہے اور درمیان میں فصل نوم قیامت و جنت و نار کا ذکرموقع موقع پرآیا ہے۔ دوم نبوت اور اس کے متعلق شبهات کا حکمه جگه جواب اور نبوت ہی کے متعلق دعدۂ لصرت اور اذن جہاد اور اس کے متعلق مجادلین کی مُدمت خواه وه جدال تولى هو يافعلي جیسے حج یا عمرہ سے روکنا جس کے ضمن میں احکام حج مذکور ہوئے۔

سوم تو حید۔

1: 11

ال میں آھتر آیتیں

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جونہایت مہر بان بڑے رحم والے ہیں و<u>س</u>

( کونکہ) یقینا تیامت (کے دن) کا زلزلہ بوی بھاری

جس روزتم لوگ اس (زلزله) کودیکم ت میں دکھائی دیں مے حالانکہ وہ (واقع میں) نشہ میں نہ ہوں گے ولیکن اللہ کا عذا پدا ہوتا ہے) پھر خون جونگمی عمر (لینی زیادہ برهانی) تک پہنچا دیا جاتا ہے جس کا اثریہ ہے کہ ایک چیزے باخبر موکر پھر بے خبر موجاتا ہے مس

بیسی کی افکر ان کو دار کی دار کی دار جب دازند جو که اس کے داتھ ہے دائند ہوگ دات کی کیا دائند ہوگ دا تعامی کی کیا دائند کے بینی ان سامان کرو۔ اور دائند کی کیا دائند کے بینی تار دائند کی کیا دائند کی ایس کی دائند کی دوبارہ پیدا کرنے کی تار کے کہ ہم دوبارہ پیدا کرنے کی قادر ہیں۔ وہ میں دائند کی دوبارہ پیدا کرنے کی تار کے کہ ہم دوبارہ پیدا کرنے کی قادر ہیں۔ وہ میں دائند کی دوبارہ پیدا کرنے کی تار کے کہ ہم دوبارہ پیدا کرنے کی دائند کی دائند کی سے دوبارہ پیرے کہ ہم دوبارہ پیرا کی دائند کی دائند کی دائند کی دوبارہ پیرا کی دائند کی دائند کی دوبارہ پیرا کی دائند کی دوبارہ پیرا کی دوبارہ

اور ہرتم کی خوشمانیا تات اگاتی ہوا ہے (سب)اسب سے ہوا کہ اللہ تعالی ے گاوہ اور بعضے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ الله تعالی کے الم مروری) اور بدون دلیل (یعنی استدال عقلی) اور بدون کی روثن کتاب کے تکبر کرتے ہوئے جھڑا کرتے ہیں (اوراس سے کہا جاوےگا) کہ بیہ تیرے ہاتھ کے کئے ہو الله تعالی (اینے) بندوں برظلم کرنے والانہیں (پس تجھکو بلا جرم سز انہیں دیگا) اوربعض آ دمی الله کی عبادت (ایسے طوریر) اور اگر اس پر کوئی آزمایش ہوگی تو منہ اٹھا

بسیان الفرآن وار میمادیل به قدرت کالمه ک-

ی۔
ویل بیاس کا کمال ذاتی ہے۔
ویل بیاس کا کمال ذاتی ہے۔
ویل بیاس کا کمال وقعی ہے اور بیہ
تینوں کمالات مل کر امور مذکورہ کی
علت ہیں کیونکہ اگر کمالات طلعہ
میں سے ایک بھی غیر حقق ہوتا تو
ایجادنہ پایاجاتا۔

ه یدا مور فدکوره کی حکمت ہیں۔
لیعنی ہم نے وہ السرفات فدکوره اس
لیے ظاہر کئے کہ اس میں مجملہ اور
حکتوں کے ایک حکمت اور غایت
مینی کہ ہم کو قیامت کا لا نااور
مان کو اس نظر فات سے ان کا امکان لوگوں پر خاہر ہوجادےگا۔

الله (کی عبادت) کو

آخرت دونول کھو بیٹھا

اع خاطب کیا تجھ کو (عقل سے یامشاہرہ سے) یہ بات معلوم نہیں کہ الله تعالی کے سامنے (اپنی اپنی حالت

747

ہے نفع نہ ہوتا ہو بلکہ عبادت میں وع جوبالكل بى كام ندآ و ب ندمولى یعنی بڑا ہو کر کام آ دے اور نہ عشیر

یعنی برابر ہوکر کام آوے۔ وسے اس کے ساتھ کوئی مزاحت نہیں کرسکتا اور وہ اس جزاء وسز ا کا ارادہ کر چکا ہے پس ضرور ایسا ہی

وس اور ظاہرہے کہ ایسا کوئی نہیں

و ۵ یعنی ہر گزنہیں کر عتی۔ ول\_ البنة انسان كي سعى اورطلب کے بعد اللہ تعالی ارادہ کر ہی لیتا

و <u>2 مجو</u>س آتش پرست ہیں۔ م پس اس کو ہر ایک کے کفر و ایمان کی بھی اطلاع ہے۔ ہرایک کو مناسب یا داش دےگا۔

تے ہیں جو کہ آسانوں میں میں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور جاند اور ستارے اور پہاڑ ] اور بہت سے (تو) آدی بھی ول اور بہت سے ایسے ہیں جن پر (بوجہ منقاد نہ ہونے کے) ے (ادراس کوتو فیق ہدایت نہو) اس کا کوئی عزت دینے والانہیں ) گے اور )اس سے باہر نکلنا حاجیں گے تو پھر اس میں ع كاكه جلنه كا عذاب (بميشه كيك ) جلعت ربور شہریں جاری ہوں گی۔ (اور) ان کو وہاں سونے کے تکن اور موتی بہنائے جائیں

يكان الفرآن

ول باوجود تمام گلوقات کے منقاد ہونے کے آدمی جوخاص درجہ کی عقل رکھتا ہے ان میں سب منقاد منیں۔

میں۔ وی لین آگ چاروں طرف سر سے پاؤں تک کپڑوں کی طرح محیط ہوگی۔

7

اور پوشاک ان کی وہاں ریٹم کی ہو گی۔ اور (پیسب انعام ان کیلئے اسلئے ہے کہ دنیا میں)ان کو کلمہ طیب

الْقَوْلِ ﴿ وَهُدُ وَالِي صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ بیشک جولوگ کا فرہوئے (کے اعتقاد) کی بدایت ہوگئی تھی۔اوران کواس (اللہ) کے رستہ کی ہدایت ہوگئی تھی جولائق حمد كَفَرُ وْاوَيَصُلُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْهَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنُهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَ الْبَادِ ۖ ہے والا بھی اور باہر سے آنے والا بھی بدر رد کنے والے ) لوگ معذب ہوں مے اور جو مخص اس میں ے ساتھ کی چیز کوشریک مت کرنا وس اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی سے (اور حکم دیا) کہ میر اور میرے اس گھر کوطواف کرنے والول کے اور (نماز میں) قیام و رکوع و مجدہ کرنے والول کے واسطے پاک رکھنا نُ كُلِّ فَجِ عَمِيْقِ ﴿ لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمُ مجى اورد بلى اونىٹيوں برہمى جوكەدور دراز رستول سے پیٹی ہول گی۔ تاكداية (دينيه ودنويه) فوائدكيكة آموجود مول اور (اسكة آویں مے) تا کہ ایام مقررہ (بعنی ایام قربانی) میں ان مخصوص جو یا یوں پر (زیج کے وقت) الله کا نام لیس (بعنی بسم الله الله ا كبركہيں) سے ہے کہ)مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلایا کرد مجراوگوں کوچا ہے کہ اپنامیل کچیل دورکردیں اورایے واجبات کو پورا کریں اور (ان ہی ایام معلومات میں )اس مامون کھر (بعنی ضائة كعبكا) طواف كريں وهديد بات تو بوچكل اور جوخض الله تعالیٰ كے متر مراح كام و ل كى وقعت كر

ندکورہ ہول یا حج کے احکام غیر ندکورہ یا حج کے متعلق نہوں۔ يُرُّلُّهُ عِنْكَرَبِّ مُ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْاَنْعَامُ إِلَّا سویر (وقعت کرنا) اسکے حق میں اس کے رب کے نزد یک بہتر ہے وار اوران مخصوص چو یاؤں کو باسٹناء ان (بعض بعض) کے جوتم کو پڑھ کرسنادیے مکتے ہیں تہمارے لئے طلال کردیا گیا ہے۔ توتم لوگ گندگی ہے لیتنی بتوں سے (بالکل) کنارہ کش رہو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴿ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ وَ مَنْ يَنْشُوكَ بِاللَّهِ فَكَأَنَّهَا خَرَّ مِنَ السَّهَا اَوْ تَهُوِى بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿ ذَٰلِكَ ا یہ بات بھی ہو چک اور ( قربانی کے جانور کے متعلق نوج لیں یا اس کو ہوا نے کی دور دراز جگہ یس کے جاپیکا وی ادر (عقنه الل شرائع كزرے بي ان بي سے) ہم نے ہرامت كيليے قرباني كرناس غرض سے مقرر كيا تھا كده الن خصوص جو یاوس برالله کانام کس جواسن ان کوعطافر مائے تھے۔ سو (اس سے بیات نکل آئی کہ ) تہرار امعبود (حقیق) ایک ہی الله ہے توتم ہمیزن ای ہیں) کہ جب (ان کے سامنے )اللہ کا ذکر کیاجا تا ہے توان کے دل ڈرجاتے ہیں اور جوان م

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ال كيونكه موجب تواب ونجي عن وال طرح جو شرك كرتا ہے يا سی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ ماکسی وتت موت طبعی سے مر گیا۔ ہر حالت من داراليوار من ينج كار اور بول بے ہوا کے جھونکوں کے بھی ضرور بی گرتا ہے لیکن اس صورت میں اور زیادہ کلفت ہوگی۔ چنانچہ موت طبعی کے ساتھ فرشتوں کے وظاس كمشايهي وسيمرادكل حرم ہے۔ يعن حرم سے م بابرون ندرس م مع يعنى موحد خالص ربويه تحسى مكان وغيره كومعظم بالذات يحضے نده برابرشرك كا شائية كل مين ند بهونے دور و من نعن توحید خالص ایسی بابرکت چزے کہ اس کی بدولت کمالات نفسانيه وبدنيه وماليد بدابوجات

70: TT

ہیں اور جونماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے (بقدر تھم اور تو فق کے ) خرج کرتے ہیں دھے

اورقربانی کےاوٹ اورگائے کو(اورای طرح بھیراور بکری کوبھی) ہم نےاللہ (کے دین) کی یادگار بنایا ہے۔ان جانوروں میں تمہارے(اور فَاذْكُرُوا السُّمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ قَاذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَ بھی)فائدے ہیں۔ تو تم ان پر کھڑے کر بے ( ذیح کرنے کے وقت )لالیہ کا نام لیا کرو۔ پس جب وہ ( کسی ) کروٹ کے بل گر پڑیں ( اور شنڈے ہوجا کمیں ) تو تم خود بھی کھا داور بےسوال ادرسوالی (محاج) کوبھی کھانے کودو(ادر) ہم نے ان جانوروں کواس طرح تمہارے لَكُمْ لَعَلَّكُمْ لَشُكُرُونَ۞ لَنْ يَّبَّالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَ لَا دِمَا وُهَا وَ لَكِنَ بَّيَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمْ ۚ كَالَٰ لِكَ سَخَّرَهَا رے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کوتمبارے زیر عکم کردیا تا کرتم (اللہ کی راہ میں ان کوقر بانی کرکے )اس بات پر الله کی بردائی (بیان) کرد کهاس نے تم کو (اس طرح قربانی کرنے کی ) تو فیق دی اور (اے فیم ً) اخلاص والوں کو تو تنجری سا دیجئے ۔ (ببت)ظم کیا گیاہ وس اور بلاشہ الله تعالى ان كے عالب كردينے بر يورى لقدرت وكتا ہے (آگے ان كى مظلوميت كابيان ہے) جوابيخ ولله تعالیٰ (ہمیشہ ہے)لوگوں کا ایک کا دوم ہے ( کے ہاتھ ) ہے زور نے گھٹوا تار ہتا تو ( اینے اپنے زمانوں عبادت فانے اور يہود كے عبادت فائے اور (مسلمانوں كى) وہ مجديں جن ميں الله كاتام بكثرت لياجاتا بسب منهدم ہو كئے ہوتے۔

ول بي حكمت مطلق وزك ميں ہے قطع نظر اس كي قرباني ہونے كے اور آھے وزك كي تخصيات مقصود بالذات نہ ہونے كو ايك على قاعدے يان فرماتے ہيں۔
ولا كه پحرج وفيرہ ہے روك بى وسل اس كے انجام كاران كومغلوب بيستان مخلوب بيستان كل المين كو الله على اور مونين مخلصين كو الله على الله كردے گا۔
ولا ير مونين مخلصين كو الله كال كردے گا۔
ولا ير علمت ہے مشروعيت ولي يون قوحيد بر كفاركا ير تمام تر غيظ ولي كور نا ير نشان ولي تقدر پر يشان كوال قدر پر يشان كوال قدر پر يشان كوال قدر پر يشان كيا كرو كل جور نا يراد۔

ملساورقوت دے سکتاہے) اور پرلوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دیدیں تو پہلوگ (خود بھی) نماز کی بابندی کریں اور (دوسرول کو بھی) نیک کاموں عِنْ كيونكم )ان لوكول سے يميلے قوم نوح "اورعا داور حمود اور قوم ابراجيم اور قوم لوط" ت اور ای طرح ان بستول میں )بہت ہے بیار تو تیں اور بہت سے قلی چونے کے عل سے سوکیابی (مظر ) لوگ ملک میں

# بَيَانُ الْقُلِّنَ

ولیعنی اس کے لڑنے میں خالص نبيت اعلا وكلمة الله كي جو\_ ا س پس مسلمانوں کی موجودہ حالت کو دیکھ کریہ کیونگر کوئی کھے سکتا ہے کہ انجام بھی ان کا یہی رے گا بلکہ ممکن ہے کہ اس کا عکس ہو ا جاوے جنانجیہوا۔ <u> س</u>مراد به که ویران بین به کیونکه عادة اول حصت كرتى ہے پھراس ير د بواری آیرتی ہیں۔ وسم پس ای طرح ونت موعود پریه الوگ معذب ہوں تھے۔ مے سوان کے بھی وہی دل اندھے اہو رہے ہیں۔ ورنہ امم مذکورہ کی حالت سے مجھ لیتے کہ فی الواقع كفر الالبنديدة حق ہے جب تو ال ير عذاب آيا۔

سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں ہے۔ اور یہلوگ (نبوت میں شبر کا لئے کیلئے) آپ ہے ایسے عذاب کا نقاضا

تے ہیں حالانکہ اللہ تعالی بھی اپناوعدہ خلاف نہ کر اور بہت ی بستیاں ہیں جن کومیں نے (ان کی طرح)م نیست ونا *بود کر دیتا ہے بھر* الله تعالی اپنی آیات ( کے مضامین ) کوزیادہ مضبوط کر دیتا ہے وسے اور الله تعالی خوب علم والاخوب حکم مخالفت میں ہیں اور تاکہ جن لوگول کوہم (معیح عطا ہوا ہے وہ (ان اجوباورنور ہدایت سے) اس امر کا زیادہ یقین کرلیں کہ بیآپ

المحلی وہ بھی استقبال اور استہزاء مالیعنی وہ بھی استقبال اور استہزاء دلیلیں رکھتا ہوں اور عذاب سے ڈرانا میرا فرض مصمی ہے جس کا وقوع بھی وقت پر بافقیارالنی ہوگا۔ دسے مووہ فی نفہا بھی مشحکم تھیں اس استحکام کاظہور ہوگیا۔ اس استحکام کاظہور ہوگیا۔ وہ کے ہوئے ہیں۔ سوان کی قرائش ہوتی ہے کہ دیکھیں بعد آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھیں بعد

جواب کے اب بھی شہات کا اتباع کرتے ہیں یا جواب کو سجھ کرحق کو

قبول کرتے ہیں۔

OP: PY

امطلب بدكه بديدون مشاهدة عذاب كفرس بازندآ ويں محے حكر اس وتت تا فع نه بوگا ـ ولا یعنی جنت کے میوے اور دیدار وس اگر میخص بدله لینا جا ہے تو دنیا میں نفرت شرعیہ یقینی ہے تعنی احازت انقام کی اور اگر بدله نه لے تو آخرت میں نفرت حیہ ضروري ہے بعنی ظالم کی تعذیب <sub>-</sub> فاكده: بدرعايت مماثلت كاوجوب معالمات معاشرت میں بند کہ جہادیش نیز جوافعال ہر حال میں معصیت ہیں وواس عموم ہے متنی ہیں۔مثلاً کوئی کسی کے والدین کو ہرا کے تو عوض میں اس کے والدین کو ابرا کہنا جائز نہ ہوگا۔ بے وہ اور مومنین کے غالب و اور کفار کے مغلوب ہونے کا بیان تھا۔ چونکہ مسلمانوں کی موجودہ ہے سروسامانی اور کفار کے عدداور عدومين فراداني يرنظر كرني براس میں ایک گونداستبعاد تھا اس لئے آ کے اپی قدرت کاملہ کا بیان فرماتے ہیں اور چونکہ جہلاء کفار کو اس مقام برایخ معبودین کے ناصر ہونے کا وہم ہوسکتا تھا اس کیے دُلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ مِن اللهُ اللهُ كَا نا کارہ ہونا ارشاد فرماتے ہیں اور چونکه پیمضمون منضمن توحید ذاتی و صغاتى وافعال تقاادر روئي تخن تفا مشرکین کی طرف جو که شرک میں متلا ہونے سے تعم البیے سے جود كرت تصال لن المُدَّدُ الرَّاللَّهُ

اَنْزُلَ سے لَکُفُورٌ تک اس مضمون کی قدرت تعمیل فرماتے ہیں۔

فَيُؤْمِئُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَذَقُلُو بُهُمْ ۗ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ کے رب کی طرف سے حق ہے سوا بیان پر زیادہ قائم ہوجادیں پھراس کی طرف سے ان کے دل اور بھی جمکہ اور (رہ گئے) کافرلوگ (سووہ) ہمیشہ اس (بڑھے اور واقعی ان ایمان والول کو الله تعالیٰ بی راه راست دکھلاتا ہے موے تھم) کی طرف سے شک ہی میں رہیں گے یہاں تک کدان پر دفعة قیامت آجادے یاان پکی بے برکت دن کا ( کر قیامت کا دن ہے) عذاب آینچے والے ۔ یادشاہی اس روز اللہ ہی کی ہوگی وہ ان سب (پذکورین) کے درمیان (عملی) فیصلہ فرہا دےگا۔ فَالَّذِينَ أَمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿ سو جو لوگ ایمان لائے ہوں کے اور اعتم کام کئے ہوں گے وہ چین کے باغوں میں ہوں گے۔ جنہوں نے کفر کیا ہو گا ادر ہماری آبھول کو جھٹلایا ہو گا تو ان کے لئے ذات کا عذاب اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ( یعنی و بن کے لئے ) اپناوطن چپوڑ ا تھیم وہ لوگ ( کفر کے مقابلیہ اَوْمَاتُوْالَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزُقًا حَسَنًا ۖ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَخَيْرُ میں ) قتل کئے گئے یا مرکئے اللہ تعالیٰ ضروراُن کوایک عمد ورزق دے **گا وی** اور یقیناًاللہ تعالیٰ سب دینے والوں سے احیا (دینے والا) ہے (اوررزق شن کے ساتھ) الله مقابل ان کو ایکن جگہ ہے کہ وال کے گاجس کو وو (بہت ہی) پیندکریں گلے اور بلاشہ الله متعالی (ہر مات کی مصلحت کو )خوب جانے والا بہ بہت ملم والا ( مجی ) ہے یہ (مضمون قو ) ہو چکا اور جو تصل ( ڈس کو ) ای قد راکلیف پہنچا نے کئی گئی تھی (اور) مجراس محض برزیادتی کی حاویتو الله تعالی اس محض کی شرورامداد کرےگا وس الله تعالی شیر المنفوت شیر (ایسید قاتن بر وارو گیرنیس کرتا) س سید موشن کا غالب کردیتا) اس بسیت سے کہ اللہ تعالی رات (کے اجزاء) کودن میں اور دن (کے اجزاء) کورات میں داخل کرفتا ہے اور ( نیز ) اس سبب سے کہ

YA : FF

اور (اے مخاطب) کیا تھو کو بہ خرنبیں کہ الله تعالی نے آسان سے یانی برسایا جس سے (ادراے خاطب) کیا تجھ کو پہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے کام میں لگا رکھا ہے زمین کی چیزول کو اور مشتی کو(مجھی) رحت فرمانے والا ہے۔اور دہی ہے جس نے تم کوزندگی دی۔ چھر ( دقت موجود پر ) تم کوموت دےگا پھر ( قیامت میں دوبارہ ) تم کو استحدین) کی طرف بلاتے رہے (کیونکہ) آپ یقینا سی رست رہیں وی اوراگر (اس بھی) بدلوگ آپ سے جھکوا نکالتے رہیں و آپ (انجر بات

منزل۳

بین الحراق فی الحراق الح

میں) نہیں جیسجی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی (عقلی) دلیل ہے۔ اور ان طالموں کا کوئی

سَكَانُ الْقُرْآنُ

ول اور توحید کا بیان تھا آگے اور توحید کا بیان تھا آگے اس کا ترقیح اس کے فعل کے استحمال کروئی جمت پیش کر سکے۔

دیمال کدان کوعذاب سے بچا سکے۔

دیمال کدان کوعذاب سے بچا سکے۔

دیمال کران جو جانا۔

ویمی بینی قرآن سے ناگواری کا میجیدوز خے۔

میجیدوز خے۔

يع

2m: 44

یوی بات ہے وہ تو ایسے عاجز ہیں کہ ) اگر ان سے مھی کچھ چھین لے جائے تو اس کو (تو ) اس سے چھڑا (ہی ) نہیں سکتے ۔ ایسا

منزل۳

الطَّالِبُ وَ الْهَطُلُوبُ۞ مَا قَكَارُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ ء عابہ محمی لچراورالیامعبود بھی لچر(انسوں ہے)ان لوگوں نے اللہ کی جیسی تعظیم کرنا جاہیے تھی ( کدائسکے سوائسی کی عبارت ندکرتے)وہ ندکی ( کدشرک کر اِنَّ اللهَ لَقُوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿ اللهُ يَصْطَفِىٰ مِ ككامالاتك الله تعالى يرى قوت والاسب ينالب ولله تعالى (كواختيات رساس كيلي مس كوجابتات) فتخي كرايتات فرشتول مس اجراب فرشتول كوياب) دياً كارتنجاندال (مقر فرادياب) ادراى طرح آدميون من عالي يقنى بات سيك المامتعالي خوسن والاخوب يكيف والاب (يعني ) يَا يُبِهَا الَّذِينَ امَنُوا ارْكَعُوا وَاشْجُلُوا اے ایمان والوتم رکوع کیا کرو اور سجدہ کیا کرو اور اینے رب کی عبادت کیا کرو وَاعْبُكُوْارَ بَّكُمُ وَافْعَلُواالْخَيْرَ لَعَلَّكُمُ امید (یعنی وعدہ) ہے کہ تم فلاح یاؤ مے اور (تم ایسے) نیک کام (بھی) کیا کرو جَعَلَ عَلَنَكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ ٱبِيَكُمُ نے) تم ر وین (کے احکام) میں کسی قتم کی تنگی نہیں ک قائم رہو۔ اس (الله) نے تہارالقب مسلمان رکھا ہے (نزول قرآن سے) پہلے بھی اوراس (قرآن) مس بھی وس تا کے تہارے عَلَى النَّاسِ ﴿ فَأَقِيبُوا الصَّالُولَا وَ النُّو الزَّكُولَا وَاعْتَصِهُوْا (جویز) ہو سوتم لوگ (خصوصیت کے ساتھ) نماز کی یابندی رکھو اور زکوۃ دیتے رہو اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو ہے وہ تہارا کارساز ہے (کسی کی مخالفت تم کو هیقیة ضرر نہ کرے گی) سوکیسا اچھا کارساز ہے اوراجھا مد گار ہے۔

وليعبادت اس كاخالص حق تعانه كەغىرتوي غىرعزىز كا-وليعني رسالت كامداراصطفاءالبي ر ہے اس میں کھ ملیت ک فصوصیت نہیں بلکہ جس طرح ملکیت کے ساتھ رسالت جمع ہوسکتی ہے جس کومشرکین بھی مانتے ہیں ای طرح بشریت کے ساتھ بھی وہ جمع ہوسکتی ہے۔ وسيغرض سب احوال مسموعه و 🛪 معره ال كومعلوم بين ان مين بعض كا حال مقتضى اس اصطفاء دي<sup>قي</sup> س چنانچه ابرائيم عليه السلام كي زبان ع كهلوايا أمَّة فُسْلِمَة لُكَ اور شاید اور کتب مغزله میں بھی ہو اور قرآن میں تو جابجا آیا ہے اور الله تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا عنوان معنوں سے خالی ہونہیں سکتا۔ تو بالضرورامت محمريييس مادؤ انقبادو اتباع كازياده موكا و پینی ہمت وعزم کے ساتھودین کے کاموں میں غیر اللہ کی رضاء و عدم رضاء يا اپنفس كي مصلحت يا معترت كي طرف التفات مت

٢

#### 

# والمعالجة المعالجة المعالمة المعالجة ال

ف شروع كرتا بول الله كے نام سے جونهايت مهربان بزے رحم والے بيں

# قَلُ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿

الحقق الأسلانون نے (آفرے میں) اللّٰ عَوِ مُعْدِ ضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ عُمْ لِلزَّكُولِا ﴾ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُولِا

ا در جولغو با تول سے (خواہ قولی ہوں یا تعلی ) بر کنار رہنے والے ہیں ہے ۔ اور جو (اعمال واخلاق ہیں) اپنا تزکیہ لیا جمعہ میں لا یہ باتک و میں 8 میں ہوج ہے۔

فْعِلُوْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خُفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَى

کرنے والے بیں اور جوائی شرمگا ہول کی (حرام شہوت رانی سے) حفاظت رکھنے والے ہیں لیکن اپنی

اَزُوَاجِهِمُ اَوْمَا مَلَكَتُ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿

بیبیوں سے یا اپنی (شرع) لونڈیوں سے (حفاظت نہیں کرتے) کیونکہ ان پر (اس میں) کوئی الزام نہیں

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَلْإِكَهُمُ الْعُدُونِ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ

اں جواس کے علاوہ (اور جگہ شہوت رانی کا) طلب گارہو ہے ایسے لوگ حد (شرعی ) سے نکلنے والے ہیں۔ اور جوائی (سپردگ

لِالمَلْتِهِمْ وَعَهْلِهِمُ لَعُوْنَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ

یں کی ہوئی) امائق اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی ا

يُحَافِظُونَ ۞ أُولَالِكَ هُمُ الْوُرِثُونَ ﴿ الَّذِينَ يَرِثُونَ

ہیں۔ (بس) ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوں ک

الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خُلِدُوْنَ ۞ وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ

وارث ہول کے (اور) وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ

سُلْلَةٍ مِّنَ طِيْنِ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنُهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مُّكِيْنِ ﴿ ثُلُ

( یعنی غذا ) سے بنایا۔ کی مجرہم نے اسکونطفہ سے بنایا جو کہ (ایک مدت معینہ تک ) ایک محفوظ مقام ( یعنی رحم ) میں رہا

خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا

ہم نے اس نطفہ کو خون کا او مورا بنایا پھر ہم نے اس خون کے لو مورے کو ( کوشت کی ) بوٹی بنا دیا پھر ہم نے اس بوٹی کے

# بَيَانُ القُلِآنُ

\_اس مورة كاخلاصد بيه مضامين میں۔ اوّل فضیلت عبادت جو م وع بي من خرکور ہے۔ دوم بيان آثار قدرت الهيه جوانعام وتوحيد وونوں پر دال ہے سوم تحقیق نبوت مع دفع شبہات جو اس کے متعلق تنے چہآرم بعث و مجازاۃ پنجم إثناعت وفظاعت حال كفاريث ان میں سے اکثر کی تقویت ۔ لئے حکایت و بعض نقص ۔ ہفتہ جض مكارم اخلاق واعمال كأتعليم جومناسب مضمون اول کے ہے۔ <u>۲</u> یعنی ان مسلمانوں نے فلاح پانی جوهی عقائد کے ساتھ صفات یل کے ساتھ بھی موصوف ہیں۔ س خثوع کی حقیقت ہے سکون يعنى بەكەخىالات غير كوقلب تها بالقصد حاضر نه کرے۔ اور جوارح کا بھی کہ عبث حرکتیں نہ رے۔ اور اس کی فرمنیت میں کلام ہے محر حق یہ ہے کہ صحبت ملوة كا تو موتوف عليه تهين ادر اس مرتنبه میں فرض نہیں البتہ قبول سلوة كاموقوف عليه ب اوراس ج مرتبه میں فرض ہے۔ وسي لغوكا ادنى درجه كومباح مو بطی سے میں اس کا اولی اور انگر ترک اس کا اولی اور موجب مرح ہے اورمعصیت لغوکا علی درجہ ہے اس کا ترک واجب ہے۔ پس لغو کے معنی ہیں غیرمفید۔ مچراں کی دوشم ہیں مصروغیرمصر۔ وه اس کے علاوہ طلبگار ہواس میں زنا و لواطت و وطنی بہائم و عاریت جواری اجهاعا اور بعض کے نزديك استمنا باليدبهي داخل يبه اوراكر بهآيت مدنى موتو حرمت منعه اربحی اس سے استدلال مجع ہے۔

114 : 44

منزل۲

1: 11

پھرتم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے بایا کہاہمیری قوم الله ہی کی عبادت کیا کرواور اسکے سواکوئی تمہارے لئے معبود بنانے کے لائق قبیں۔ پھر کیاتم ڈرتے قبیں ہو

## بَيَانُ الْقُرْآنُ

ولے جس پہاڑکا نام طور ہے طور
بین بھی ای کا نام ہے کیونکہ وہ
جس جگہ ہے اس کا نام بینا ہے اور
سینین بھی گواپ پچھ اور نام ہو
گیا ہو اور زیتون کی تخصیص طور
ہونے کے ہے اور طور کی
ہونے کے ہے اور طور کی
تخصیص زیتون کے ساتھ آفیہ
بوجہ گرشہ منافع کے ہے۔
ہوجہ گرشہ منافع کے ہے۔
ہوجہ کرش منافع کے ہے۔
ہوجہ کرش منافع کے ہے۔
ہوجہ کام میں لاؤپ خواہ اس میں
دو فی ڈ بوکر کھاؤ۔
وسامٹلا ان کے بال اور اون کام
وسامٹلا ان کے بال اور اون کام
آتے ہیں۔

بع

فیں (نوخ کی یہ بات من کر) ان کی قوم میں جو کافر رئیس تھے (عوام ہے) کہنے گئے کہ بیٹھن بجز اسکے کہ تبہاری طرح کا (ایک حمولی ) آ دمی ہے اور پچونہیں (اس دعوی ہے) اس کامطلب ہیہ کہتم ہے برتر ہو کررہے ملے اور اللہ کو (رسول بھیجنا) منظور ہوتا تو الهن كي نان كودعا قبول كاور )اورائيليا حكم جيجاكم تشق تيار كراوه اري هراني ش اور ماديح كم سے پوش وقت بهار آهم (عذاب كاقريب) آينجي العات) کے بارے میں کچھ تفتگومت کرنا ( کیونکہ) دوسب غرق کئے جائیں مے پھرجس وقت تم اور تہبارے ساتھی (مسلمان) نے ہم کو کافر لوگوں سے (یعنی ان کے افعال اور تکالف سے) مجھ کو (زمین یر) برکت کا اتار تا اتار ہو وس اور آپ سب اتار نے والول ے اعظم بیں۔ان واقعد فرکورہ) میں بہت ی نشانیاں ہیں اور ہم (بینشانیاں معلوم کراکرائے بندوں کو) آزماتے ہیں وس مجرہم نے پھرہم نے ان میں ایک پیٹیبر کو بھیجا جو ان ہی میں کے تھے ہے (ان پیٹیبر نے قوم نوح کے بعد دوسرا کروہ پیدا کیا ہے

بتيان العُران

ولي يعنى جاه درياست مقصود ب و بالمنى المبينان فلا برى و بالمنى المبينان فلا برى و بالمنى و بالمنى و بالمنى و بالمنى و بالمناء بين مرادعاد بي المحود و مراد عود عليه السلام يا صالح عليه السلام يا صالح عليه السلام بين و عليه السلام يا صالح عليه السلام بين و

٣٣: ٢٣

rr: rr

مُ مِن إلهِ غَيْرُهُ کہا) کہتم لوگ اللہ ہی کی عبادت کرواس کے سواتمہارا اور کوئی معبود (حقیقی) نہیں۔ کیاتم (شرک یہ بات س کر ) انگی قوم میں جوریمیں تھے جنہوں نے (الله اور رسول کے ساتھ ) کفر کیا تھا اور آخرت کے آنے کو جمٹلایا تھا ہتے میں جوتم یعتے ہو۔ اورا کرتم اپنے جیسے ایک (^ ئے میں ہو ال کیا بی حض تم ے کہتا ہے کہ جبتم مرجاؤ کے اور (مرکر) مٹی اور بدیال ہو جاؤ کے تو زمین سے) نکالے جاؤ گے۔ بہت ہی بعید اور بہت ہی بعید ہے جو بات تم سے کمی جاتی بس یہ ایک ایبا مخف ہے جو الله پر جموث باندھتا ہے اور ہم تو ہرگز اس کو ے رب میرابدلہ لے اس وجدے کہ انہوں نے مجے کو جھٹالا ا سب بلاک ہو گئے) پھر ہم نے ان کوش وخاشاک ( کی طرح پال) کر دیا سو اللہ کی ماد کافرلوگوں پر مسلے پھران (عادیا شمود) کے (ہلاک ہونے کے ) بعد ہم نے اور امتوں کو پیدا کیا۔ کوئی امت (ان امتوں میں سے) اپنی مدت معینہ سے (ہلاک ہونے میں) نہ چیش دئی کر

يَسْتَأْخِرُونَ ﴿ ثُمَّ ٱرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتُرَا ۚ كُلَّهَا جَاءَ أُمَّةً سکتی تم اورند (اس مت سے) دولوگ چھے ہٹ سکتے تعے محر (ان کے میں) ہم نے اپنے پغیروں کو کیے بعد دیگرے (ہدایت کیلئے) بھیجاجب بھی ڙسُولُهَا كَنَّ بُولُهُ فَاتَبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلُنْهُمْ اَحَادِيْتَ سمی است کے باس اس است کا (خاص) رسول آیا نہوں نے اسکو جٹلایا سوہم نے (بھی ہلاک کرنے میں) ایک کے بعد ایک کا تار باندھ دیا اور ہم نے ان کی کہانیاں بنا دیں واسو الله کی مار ان لوگوں پر (جو انبیاء کے سمجھانے پہمی) ایمان ندلاتے تھے چرہم نے مولی اور اسکے بھائی بإرون کواہیے احکام اور تھلی دلیل دیکر و س فرعون اور اسکے دربار ہوں کے بیاس (مجمی تیفیر بنا کر) بھیجاسوان کو گوں نے (ان کی تصدیق واطاعت ہے) تكبركياادروه لوگ تني علىمتكبر وسع چنانچروه باجم كب كك كركياجم ايدو وخصول پرجو بهارى طرح كآدى بين ايمان في آوس اور (ان ك مطبع بن جاویں) حالانکہ ان کی قوم کے لوگ (تو خود) ہمارے زیر عظم ہیں وس غرض وہ لوگ ان دونوں کی تکذیب ہی کرتے رہے اس ہلاک کئے گئے اور (ان کے ہلاک بوٹے کے بعد )ہم نے مولی کو کتاب (مینی توراة)عطافر ہائی تاکہ (اسکے ذریعے ہے)وہ لوگ قوم مولی یعنی نی امرائیل) بدایت یا بی اورجم نے مریم کے مینے (عیسی علیہ السلام) کواورائی ال (حضرت مریم ) کو بردی نشانی بنایا اور جم نے ان دونوں کوایک الی بلندز مین پر لیوا کریناه دی ہ ور بوجہ غلات اور میرہ جات ہونے کے اٹھیرنے کے قامل اور شاداب جگر تھی اے پیغیروتم (اور تبہاری اُنٹیں اپنے می کو اور نیک کام (لعنى عبادت) كرد\_ (اور) يش تم سب ك كے موئ كامول كوخوب جانا مول ولا اور (ہم نے ان سب سے سيم كا كماكر) يہ بتهارا طريقة كدوه ایک بی طریقہ ہے دیے اور (حاصل اس طریقہ کا بیہ ہے کہ) میں تمہارا رب بول سوتم جھ سے ڈرتے رہو 🛕 سوان لوگوں نے اسے دین میں اپنا

# بتيان الغرآن

الی لین وہ ایے نیست و تابور موے کہ بجز کہاندل کے ان کا کھمام ونشان ندرہا۔ معلین معجزہ صریحہ کہ دلیل نبوت

س یعنی بہلے ہی سے ان کا دماغ مرا ہوا تھا۔

وسم یعنی ہم کوتو خود ان کی قوم پر ریاست حاصل ہے بھران دونوں کو ہم پر کیسے ریاست حاصل ہو سکتی ہے۔

سی ہے۔
و اس لئے کہ ایک فالم بادشاہ
نجین عی میں ان کے در پائل ہو
ایک اس لئے کہ ایک فالم بادشاہ
ایک تفا۔ یہ فالم بادشاہ ہیردوس
فلید السلام کوسرداری ہوگی۔ صغران
علید السلام کوسرداری ہوگی صفران
میں میں ان کا دشن ہوگیا قما الہام
ان کی سے مربم علیا السلام ان کو
اس فالم کے مرف کے بعد پھر
سے شام چلی آئیں۔
اس خالم کے مرف کے بعد پھر
عطا کردن گا۔
عطا کردن گا۔
و لین کمی شریعت میں مختف

و ۸ اور میرے احکام کی مخالفت مت کرو۔

طریق الگ الگ كرك اختلاف بيداكرليا برگرده كے پاس جودين بودان سے خوش ب سوآب ان كوان كى (اى) جہالت ميں ايك خاص

میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر (رسول کی زبانی) سائی جایا کرتی تھیں تو تكبركرتے ہوئے قرآن كامنظم بناتے ہوئے (اس قرآن كى شان ميس) بيبوده بكتے ہوئے هے تو كيا ال بھاگتے تھے

واجب وہ خاص وقت یعنی وقت معلوم ہو جاوے گا سب حقیقت معلوم ہو جاوے گا سب حقیقت ولا یعنی باوجود ویے کے ان کے فرزوہ رہتے ہیں کہ دیکھیے خاران صدقات کا کیا تمرہ نے مالا مال ملال نہ ہو یا خدیا گیا ہو مثال مال طال نہ ہو یا ہونے گا۔ اس مقاد ہیں کا فور ہو جاوے گا۔ اس مقاد ہیں کا فور ہو جاوے گا۔ والمحمل نہیں ہے کہ چلانا اور مقالہ کا بی مطلب وی کوئی اس کو تحرکہتا تھا کوئی شعر وی کوئی اس کو تحرکہتا تھا کوئی شعر وی کوئی اس کو تحرکہتا تھا کوئی شعر کو تا تھا کوئی شعر کے اور مشغلہ کا بی مطلب کوئی شعر کے اور مشغلہ کا بی مطلب کوئی شعر کے اور مشغلہ کا بی مطلب

و بہلوگ اپنی تصبحت ( نافعہ ) ہے بھی رو گر دانی کر

اور وہ (الله) ایبا ہے جس نے تمبارے لئے کان اور آجھیں اور دل بنائے م

ولمرادال ساحاحكام البيكاآنا ے بذریعدسل کےمطلب بیکہ یہ بات بھی نہیں ہوئی کہ ان رسول ير ميه دي جديد آئي مو بلكه شرائع تو رسولول کے ذریعے سے ہمیشہ سے نازل ہوتے آئے ہیں۔ پس تكذيب كى مدوحة مجى باطل مفهرى ـ و یعنی بیروجه بھی باطل ہے کیونکہ م آپ کے صدق پر سب کا عالم انفاق تھا۔

وسے پس یہ تمام تر وجہ ہے تكذيب كى اور عدم اتباع حن

وسي ادر وه ټول وقرار جومصيبت میں کئے تھے۔سب گاؤ خورد ہو

جاويں۔ ه که آرام بھی برتو اور دین کا بھی ادراک کرد۔

1A : "

4A: TT

منزل۲

الیا ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اک کے سوکیاتم (اتنی بات)نہیں سمجھتے و<u>س</u> ہوتی چلی آتی ہیں۔آپ (جواب میں) کہدد یجئے کہ (اچھا بیہ تلاؤ کہ) بیز مین اور جواس پر دہتے ہیں بیکس کے ہیں اگرتم کو کچھ خبر ہے وہ ضرور میں کہیں گئے کہ اللہ کی ہیں (تو)ان ہے کئے کہ چرکیوں نہیں غور کرتے و<u>س</u> (ادر) آپ یہ بھی کئے کہ (احیمایہ بتلاؤ کہ)ان سات آسانوں ہے) کیوں نہیں ڈرتے وہ آپ ان ہے رہ بھی کہئے کہ (ایھا)وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس ك مقابله ين كوني كي بناونيس ديسكا الرتم كو يحوترز ب- (تب مجى جواب من ) دو ضروريري كبيل ك كريرسب صفتين مجى الله بى ك کو اولاد نہیں قرار دیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے اگر ابیا ہوتا تو ہر اللہ اپنی مخلوق کو (تقتیم کر منزلم 21: rm

م کونکه اصلی شکریه تعا که اس منعم کے پندیده دین کو تجول منع کا افکارند کرتے۔
ویا اس وقت اس کفرانِ نعمت کی البعث کا افکارند کرتے۔
میتے معلوم ہوگی۔
میتے بعث وونوں پر دال ہیں گر وی بین مائے۔
توجید دونوں کا تم کو ثبوت ہو بادے۔
وی کہ اس کی قدرت اور آیات بودے۔
دی کہ اس کی قدرت اور آیات بودے کا افکار کرتے ہو۔
وی کہ اس کی قدرت اور آیات بودے کا در آیات ہو۔
وی کہ اس کی قدرت اور آیات ہو۔ اور آیات ہو۔ اور آیات ہو۔

اعتقاد ہے نہیں مانتے۔

م م

جانے والا ہے سب بوشیدہ اور آشکارا کا غرض ان لوگوں اور ہم ال بات پر کہ جوان سے وعدہ کر رہے ہیں آپ کو بھی وکھلاویں قادر ہیں آپ ان کی بدی کا وفعیہ ات میرے رب میں آپ کی پناہ مانگا ہول۔شیطانوں کے دموسوں سے اوراے میرے رب میں آ کی پناہ مانگا ہوں اس سے کہ شیطان جس کوید کے جارہا ہے وسل اور ان لوگول کے آگے ایک (چیز) آڑ (کی آغوالی) ہے (مراد اس موت ہے) قیامت کے دن تک پر جب (قیامت میں) صور پھونکا جاوے گا تو ان میں (جو) باہمی رشتے ناتے (تھے) اس روز ندر ہیں گے وس اور نہ کوئی کسی کو ہو چھے گا وہ س مخض کا بلہ (ایمان کا) بھاری ہو گا ملے تو ایسے لوگ کامیاب (لینی ناتی) ہوں گے۔

### سَيَانُ الْقُرْآنُ

ولینی ان کی بدی کا دفعید ایسے برتاؤ سے کر دیا سیجے جو بہت ہی اچھا اور نرم ہو اور اپنی ذات کے لئے بدلد نہ کیجئے بلکہ ہمارے عوالمہ کردیا سیجئے۔

وی پد دعا اس وجه سے نہیں ہے
کہ نعوذ باللہ ایسا امرمحمل ہو۔ بلکہ
اظہار ہے جو بل عذاب کا کہ جو کل
اس کا محتل بھی نہیں ہے جب
دبال امر ہے استعاذہ کا تو جو شخص
بین ان کوتو بہت ہی ڈرنا چاہیے۔
ویس اور وہ بات پوری ہونے والی
نہیں۔

رسے ۱۰مغرض ندرشتہ تا تا کام آوے گا
ند دوق اور تعارف بس وہاں کام
کی چیز ایک ایمان ہو گا جس کی
عام شاخت کے لئے کہ سب پر
ظاہر ہو جاوے ایک ترازہ کھڑی
کی جادے گی ادراس سے اعمال و
میا کہ کاوزن ہوگا۔
میل یعنی دوموس ہوگا۔

پلیہ بکا ہو گا (لیکن وہ کافر ہو گا) سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنائقسان کر لیا اور جنبم میں

جمیت کیلئے رہیں گے۔ان کے چہروں کو (اس جہنم کی ) آگ جھلتی ہوگی اوراس (جہنم) میں ان کے منہ بگڑے ہوں گے کیوں کیا تم کومیری آیتی دنیامیں بڑھ کر سنائی نہیں جایا کرتی تھیں اورتم ان کو حجٹلایا کر کہ اے جارے رب (واقعی) جاری بدبختی نے ہم کو تھیر لیا اور (بیشک) ہم گراہ لوگ تھے۔ سوتم نے انکا خداق مقرر کیا تھا ے رحم کرنے والول سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں (اور) یہاں تک (ار کامشفلہ کیا) کہان کے مشفلہ نے تم کو ہماری یاد بھی جملادی اور تم ان سے بلمی کیا کرتے تھے متلاد) تم برسول کے شارے کس قدر مدت زمین پررے ہوگ۔ وہ جواب دیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہو سے (اور ی سے کہ بم کو یاونیس) سو گنے والوں سے پوچھ لیجنے وی ارشاد ہوگا کہتم (دنیا میں) تھوڑی بی مدت رے (کین) کیا خوب ہوتا کہتم (بدبات یا س تیں لائے جاؤ کے وس اللہ تعالی بہت ہی عالیشان ہے جو کہ بادشاہ حقیقی ہے اسکے سواکوئی مجمی لائق عبادت بہیں (اور دہ)

منزل۲

بَيَانُ الْقُلِآنَ

وإصطلب جواب كابيهوا كهتمهارا قصور اس قابل نہیں کہ سزا کے وفت اقرار کرنے سے معاف کر دیا جادے کیونکہ تم نے ایسا معاملہ کیا جس سے ہمارے حقوق کا بھی اتلاف بوا اورحقوق العباد كالجمي اور عباد بھی کیسے؟ ہمارے مقبول اور محبوب! جو ہم سے خصوصیت خاصہ رکھتے تھے۔ پس اس کی سزا کے لئے دوام اور تمام مناسب ے۔ اور موشین کو جزائے فوز وینا تخله تمام سزا ہے کفار کے لئے كيونكه اعداءكى كاميانى سے روحاني تاذی ہوتی ہے۔ <u>م</u> بعنی فرشتوں ہے۔ وسومطلب بدكه جب ہم نے آیات میں جن کا صدق ولائل تعجیجہ ہے ٹابت ہے بعث ومجازا ۃ کی خبر دی تھی تو معلوم ہو گیا تھا کہ مكلفين كى تخليق كى حكمتول ميں

سے ایک حکمت بیمی ہے اس کا

منكر ہونا كتنا پر اامرمنكر تھا۔

ول\_آب كالمغفرت ورحمت ماتكنا اینے ورجہ کے موافق ہے۔ پس ال سے شہمعصیت کا نہیں ہو اله والسمتهيد مين الخياطرف کی منسوب فرما کر الفاظ سورت کی جزالت اور معانی کی جلالت ادر معانی پر الفاظ کی وضوح ولالت اور پھراس مجموعہ کی غایت بیان فرمانے سے ان احکام یرعمل کرنے کا غایت امتناء شان وس بيهزاال زاني ادرزانيه کي ہے جو آزاد عاقل بالغ ہوں اور تکاح کئے ہوئے نہ ہوں یا نکاح کے بعد ہم بسری نہ کر میکے ہوں اور جو آزاد نہ ہواس کے پیجاس درے لکتے ہیں اور جوعاقل یا بالغ نه جو وه ملف بی نبین اور جس سلمان ميس تمام فتيس مول حريت، بلوغ عقل، نکاح اور ہم بسر یا ہے فراغ ایسے مخص کومصن کہتے ہیں۔ اس کی سزارجم ہے اور جومرض کی

قدافلح ١٨ 700 النوس۲۲۷ (اور) نو رکوع ہیں شروع كرتا مول الله ك نام سے جونهايت مهربان بوے رحم والے بيں

اور جو لوگ (زنا کی) تہت لگا تیں پاک دامن عورتوں کو اور پھر چار گواہ (اپنے وعوے پر) نہ لا سکیں

تو ایسے لوگوں کو اتنی درے نگاؤ اور ان کی کوئی گوائی قبول مت کرو (پہتو دنیا میں انکی سزا ہوئی) اور پہلوگ ( آخرت میں جھی لیکن جولوگ اس (تہمت لگانے) کے بعد (الله کے سامنے) توبد کرلیس اور اپنی مستحق سزاہن اس وجہ ہے کہ فاسق) ہیں وا\_ کو ( زنا کی ) تبہت لگائیں اوران کے پاس بجز اپنے (ئی دعوٰی کے ) اور کوئی گواہ نہ ہوں (جن کا عدد میں چار ہونا چاہیے ) تو سیا ہوس اور (اےمردواورعورتو) اگریہ بات نہ ہوتی کہ تم پر الله کا تصل اور اس کا کرم ہے (کدالیے الیے احکام مقرر کے ہیں) اور یہ کہ الله تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا (اور) حکمت والا ہے اے مسلمانو وہتمہارے میں کا ایک (چیوٹاسا) گروہ ہے وس اورتم اس (طوفان بندی) کوایے حق میں برانتہ مجھو بلکہ پر (باعتبارانجام کے) تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ان میں ہے ہر محفص کو جتنا کسی نے کچھ کیا تھا گناہ ہوا اور ان میں جس نے اس (طوفان) میں سب سے بڑا حصہ

#### بتيان الفرآن

ول برتهت كابيتكمنبين بلكه

فاص تبهت بالزنا كا گوید قید صریحاً فه کورنیس مگر یا دُبعَدهٔ شهداء اس پردال ہے۔ ویل اور فتق کی وجہ سے جو استحقاق عذاب آثرت کا ہوا تھا وہ مرتفع ہو جاوے گا گوردشہادت جو کہ تمہ تھا حد کا چربھی باتی رہے

کیونکہ توبہ سے حدّ ساقط نہیں ہوتی۔

وی اس طریق ہے دونوں سزا

ہے فاکھ سے بیں البتہ وہ عورت
اس مرد پر حرام ہو جاوے گی۔
فائدہ:اس طرح کمبلوائے کو لعان
کہتے ہیں اور لعان خاص اس
صورت میں ہوتا ہے جب شوہر
اپنی عورت کو تہت زنا کی
میرے نطفے سے بیس ہے۔
میرے نطفے سے بیس ہے۔
بالذات اور تخرع لیحنی عبداللہ
منافق اور تین بالواسط اور تیج لیک
حیان وسطح و حمنہ کہ مومن تلف

11: 17

بی الحرائی الحرائی و مرادای سے عبدالله ابن ابی منافق ہے۔
صالی کے ساتھ دل سے گمان میں نیک کیوں نہ کیا۔
سے جو کہ اثبات زنا کے لئے شرط میں ہوگیا کہ محابہ میں مرحوم ہیں۔
میں مرحوم ہیں۔
میں مرحوم ہیں۔
میں کہ الحیاد و لیاک ہوگر آخرت میں مرحوم ہیں۔
میں میں کہ جو کہ ان کی است ہے۔ حاصل مطلب ہیں کہ جو لیاں کی است کرتے ہیں۔
لوگ ان حصرات مقدسین کی طرف زنا کی نسبت کرتے ہیں۔

ب اس (بات) کو (اول) سنا تھا تو بوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو زیبا ادر (اس امر پرسزا کا تعجب مت کرد کیونکه) لاله تعالی جانیا ہے

لان الخاج

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول آگے مسلمانوں کو اپنی رحمت

ہے بلاتخصیص اس معصیت فدکورہ
کے تمام معاصی ہے احر از رکھنے کا
امر اور تزکیہ بالتوب کی تصریح مع
امتان جو اہتمام کے واسطے
بعنوانات مختلفہ تحررے ارشاوفر ماتے
ہیں۔

ی او توبه کی توفیق بی نه ہوتی حیدا منافقین کو نه ہوتی اور یا توبه قبول نه کی جاتی کیونکه ہم پر کوئی چیزواجب توسیم میں۔

و آگان کا بیان ہے کہ بعد نزول آیات براء ق کے بعض صحابہ نے جن میں حضرت ابو برگر جھی ہیں نے مشت ابو برگر جھی ہیں نے مشت عنی کا میں مسلم کھائی کہ جس نے بید چھا کیا ہے کہ بعض ان میں حاج تن کا این میں حاج تن کی مالی اخداد ندویں کے اللہ تعالی ان کو عفو تقیم اور احداد جاری کے جاری کر دینے کے لئے ارشاد فراری کر دینے کے لئے ارشاد فراری کر دینے کے لئے ارشاد فراری کے

رب سوتم کو بھی تخلق یا خلاق الله چاہئے تم بھی اینے قصورواروں کو معاف کردو۔

مت چلو (لین اس کے اغوا برعمل مت کرو) اور جو مخص شیطان کے قدم بقدم چلتا ہے تو وہ تو ٱڽؚڷٙٵ<sup>ڵ</sup>ۊٞڶڮڔٵڶڷ۬؋ۑؙ<u>ۯؘ</u>ڮٞڡؘؽ۬ؾڰؘٛٲٷٝ ب کچینتا ہے سب کچھ جانا ہے ت ۔ اور جولوگ تم میں سے (دینی) بزرگی اور (دنیوی) وسعت والے ہیں اور اہل اور مساکین کو اور الله کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قتم نہ کھا بیٹھیں اور چاہئے کہ ( آگے منافقین کی وعید کی تفصیل ہے) جولوگ تہت لگاتے ہیں ان عورتوں کو جو پاک دامن ہیں (اور) ایسی باتوں جش روز ان کے خلاف میں ان کی زیا نیں گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے باؤ*ن بھی (* گواہی دیں گے ) ان کامول کی جو کہ ہی لوگ کیا کرتے تھے۔ اس روز الله تعالی ان کو ان کا واجبی بدله پورا پورا دے گا اور اس روز تھیک ٹھیک ان کو معلوم ہوگا کہ الله ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے

10: 10

منزل۲

19: rr

(اور) بات (کی حقیقت) کو کھول دینے والا ہے ولے (اور بیقاعدہ کلیہ ہے کہ) گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور گندے مردگندی کے لاکق ہوتے ہیں اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لاکق ہوتی ہیں اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لاکق ہوتے ہیں ےا کیان دالوقم اسنے ( خاص رہنے کے ) گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ (ان سے ) اجازت حاصل نہ کرلو بن والول كوسلام ندكرلو ويسيدي تمهارك لئ بهتر ب (بديات تم كواس لئ بتلائى ب) تاكمتم خيال ه وقت په کهه د با جائے که (اسوقت)لوٺ جاؤ تو تم لوٺ آ با کرو اور الله تعالی کوتبهارے اعمال کی سب خبر ہے (اگر خلاف کرد گے سزا کے مسحق ہوگے )تم کو ایسے مکانات میں چلیے جانے کا گناہ نہ ہوگا ) تمہاری کچھ برت ہواورتم جو کچھ علانیہ کر مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپٹی نگامیں پیجی رخیس وی تے ہو اللہ تعالی سب حانیا ہے الدِر آیی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ہے۔ یہ ان کیلئے زیادہ صفائی کی بات ہے بیٹک اللہ تعالیٰ کو س

ا ہے \* بیکاٹ القرآن مل یہ آیش فیر تائین کے بارہ میں میں کرزول آیٹ کے بعد بی

ول یہ آسیں غیر تائین کے بارہ
میں ہیں کرنزول آیت کے بعد بھی
اعتقادا فک سے بازئیس آئے۔
ویل مینی اول سلام کر کے ان سے
اپوچھو کہ ہم آویں؟ اور ویسے ہی
جاازت لئے ہوئے مت تھس

وس یہ مسلہ استیذان کا مردانہ
اور زنانہ سبگر وں کے لئے ہے
اور استیذان داجب ہے۔ اور
اتقدیم سلام سنت ہے اور ہر چند کہ
ایماں خطاب مردوں کو ہے گر
عورتوں کا حم مجی یک ہے مردانہ
میں بھی اور زنانہ میں بھی۔
میں بعن جس عضو کی طرف مطلقاً
دیکینا نا حائز ہے۔ اس کو مالکل نہ
دیکینا نا حائز ہے۔ اس کو مالکل نہ

جائز ہے گرشہوت سے دیکھیں۔ نبیں اس کوشہوت سے نددیکھیں۔ وہ یعنی ناجائز کل میں شہوت رانی ندکریں۔جس میں زنا اور لواطت سب داخل ہیں۔

یں اور جس کو فی نفسہ دیکھنا

کیا کرتے ہیں

70: TO

اور (اسی طرح) مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ (وہ بھی) اپنی نگامیں لیجی رکھیں

اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ( کے مواقع) کو ظاہر نہ کریں ولے محمر جواس (موقع زینت ) میں ہے (غالبًا) كلار متا ہے (جس كے ہروت جميانے ميں حرج ہے) اور اپنے دوليے اپنے سينوں پر ڈالے رہا كريں اور اپني آ پریاایے شوہروں کے بیٹوں پریاایے (حقیقی علاقی یا خیافی) بھائیوں پر سے یاایے بھائیوں کے بیٹوں ر یا این (حقیق علاتی اور اخیانی) بہنوں کے بیوں پریا پی عورتوں پروس یا اپنی لونڈیوں پر یا ان مردوں پر جوففیل (کے طور پر رجے) ہوں اور ان کو ذرا توجہ نہ ہو یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردہ کی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے که انکا مخفی زیور معلوم ہو جاتے (مراد غیر مراہق ہیں) اور اینے یاؤں زور اور مسلمانو (تم سے جو ان احکام میں کوتابی ہو گئی تو) تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح یاؤ۔ بے نکاح ہوائم اٹکا نکاح کردیا کرداور (ای طرح) تمہارے غلام اورلوٹدیوں میں سے جواس (نکاح کے) النّق ہو اورایسے لوگوں کو کہ جن کو نکاح کا مقد درنہیں ان کو جائے کہ (اپنے نفس کو) ضبط کریں یہاں تک کہ اللہ تعالی (اگر جاہے ) ان کو اینے فضل سے غنی کردے (پھرتکاح کرکیس) اور تمہارے مملوکوں میں سے جومکاتب ہونے کے خواہاں ہوں تو (بہتر ہے کہ) ان کو

و ا\_زینت سے مراد زبور اور ان كے مواقع سے مراد ماتھ، بندلى، بازو، گردن، سر، سینه، کان، لینی ان سب مواقع کو سب سے چھیائے رکھیں بلحاظ ان دو استناوں کے جو آھے آتے ہیں اور جب ان مواقع کواجانب ہے بوشیدہ رکھنا واجب ہے جن کا ظاہر کرنا محارم کے روبرو جائز ہے تو اورمواقع واعضاء جيسے پيثت وشكم وغیرہ جن کا کھولنا محارم کے روبرو بھی جائز نہیں ان کا پوشیدہ رکھنا بدلالة القص واجب موثميا حاصل یہ ہوا کہ سر سے پاؤں تک تمام بدن اپناپوشیده رکھیں۔ س نه که چازاد مامون زاد وغیره وسيمطلب بهركه مسلمان عورتول برأ كيونكه كافرعورت كانتكم مثل اجنبي وسم پس نه عدم غنا کو مانع نکاح متمجھیں اور نہ نکاح کو مانع غنا۔ اس کا دارو مدارمشیت برہے۔

۳۱: ۲۳

mm : +m

الم الم : المالم

سكال القالة وامكا تبت شرع مين ايك معابده ہے درمیان غلام اور آقا کے۔ آقا اس سے یہ کیے کہتو مجھ کواس قدر مال کما کر دے دے تو تو آزاد ہے اور غلام قبول کر لے۔ و لا يعني الل آسان و زمين مين جن کو ہدایت ہوئی ہےان سب کو الله بى ئے بدايت دي ہے۔ اور مراد آسان و زمین سے کل عالم ہے پس جومخلوقات آ سان و زمین ' سے باہر ہے وہ بھی داخل ہو گئی م جیسے ثملة العرش \_ ک سے پس اس طرح مومن كے قلب ميں الله تعالى جب نور ہمایت ڈالٹا ہے تو روز بروز اس كا انشراح تبول حق كے لئے برُهمتا جلا جاتا ہے اور وہ ہر وقت احکام برعمل کرنے کے لئے تیار رہتا ہے۔ وس مطلب بدكه الله تعالى مثاليس بیان کرتا ہے اور وہ مثال نہایت مناسب ہوئی ہے تاکہ خوب مدابیت ہو۔ و مراد ان گرول سے مجدیں ہیں اور ان کا ادب بہ کہ ان میں جنب و حائض دافل نه مو اور ان میں کوئی نجس چیز داخل نہ کی جاوے وہال غل ند مجایا جاوے۔ دنیا کے کام اور باتیں کرنے کے کئے وہاں نہ ہیٹھیں۔ بدیو کی چیز کھا کر ان میں نہ جاویں وغیر

77 : PM

مكاتب بنا ديا كرو ول اكران ميں بہتري (كے آثار) ياؤ اور الله كے (ديبے ہوئے) اس چواللہ نے تم کودے رکھا ہے ( تا کہ جلدی آ زاد ہوعییں ) اورا بی (مملوکہ ) لونڈیوں کوزنا کرانے پر مجبورمت کرو (اور پاکھنوں ) اُن کومجبور کرے گا تواللہ تعالیٰ ان کے مجبور کئے جانے کے بعد (ان کے لئے ) بخشے والا مہر یاس کھلے کھلے احکام بھیج میں اور جو لوگ تم سے پہلے ہو گزرے میں ان کی لبض حکایات اور (الله سے) وہ قدیل ایبا (صاف شفاف) ہے جبیا ایک چیکدار ستارہ ہو (اور ) وہ چراغ ایک نہایت مغید درخت (کے تیل ) سے روژن کیا جاتا ہے کہ وہ زیمون ( كادرخت ب)جو (كئ آزُك) نديورب خ ب اورنة مجمّ ف ب اس كاتيل (اسقد رصاف اورسكّنه والا بكر) اگراس كوزّ كبي ند چيون تا بم إيهام على ذالك-وہ ایسے گھروں میں (جا کرعبادت کرتے) ہیں جنگی نسبت الله تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انکا ادب کیا جائے 🙆 اور ان میں الله کا نام لیا

ئے ان (معجدوں) میں ایسے لوگ صبح وشام الله کی یا کی (نمازوں میں) بیان کرتے ہیں ولے جن کو الله کی یاد ہے اور (بالخصوص) ذِكْرِ اللهِ وَ إِقَامِرِ الصَّلُولَا وَ باتی ہے اور نہ فروخت (اور)وہ ایسے دن (کی داروگیر) سے ڈرتے رہتے اور جولوگ کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چیئیل میدان میں چمکتا ہواریتا کہ پیاسا ے سمندر کے اندرونی اندھیرے کہ اس کو ایک بڑی لہرنے ڈھا تک لیا ہواس (لہر) کے اور دوسری لہراس کے اور بادل (ہوغرض) اور تلے بہت سے اندھرے(بی اندھرے) بھی) نورنہیں (میسر ہوسکتا) و سو (اے مخاطب) کیا تھھ کومعلوم نہیں ہوا کہ اللہ کی یا کی بیان کرتے آسانوں میں اور زمین میں (محکوقات) ہیں سی اور (باخصوص) پرندے جو پر چھیلائے ہوئے (اڑتے چھرتے ہیں) سب کواپنی

سكان العُدارَة ول یعنی یا نچوں نمازیں ادا کرتے مِيں مبح كى نماز غدو ميں آھئے۔ اور چار نمازیں اصّال میں آئٹیں كيونكه اصال كنتي مين آفاب وطنے سے لے كرتمام رات تك. و عراوہ جس کا وعدہ مفصل ہے اور زیاده وه جس کا مفصل وعده وس پس ان لوگوں کو جائے تھا كه اتباع احكام البهيه كا اراده كرتي ـ توالله تعالى حسب عادت کہ عزم کے بعد فعل پیدا کر دیتا ہے ان کونور ہدایت دیتا تکر انہوں نے اعراض کیا تو تاریکیوں میں رہ مئے کہیں ہے جمی سہاراندلگا۔ من خواه قالاً جوبعض مخلوقات ميں مشاہد ممی ہے خواہ حالاً جو کل

مخلوقات ميس بدلالت عقل معلوم

تع

M1: 10

جس (كى جان يريا مال) ير طابتا ہے گراتا ہے اور جس سے طابتا ہے اس كو بنا ديتا ہے (اور) اس بادل كى بجلى كى چك كى بي اور نیز الله تعالی رات اور دن کو (مجمی) بدلتا رہتا ہے اس وو پيرول پر چلتے ين وي اور بعضے ان من وہ بين جو چار (ميرول) پر چلتے بين وي الله تعالى

اور (بیمنافق) لوگ (زبان سے) دعوی کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے اور (الله اور

r4: rr

بسکان القرآن وا میسان ادر مجلی وی میسانسان ادر پرندے جب که دوا میں نہ دول۔ سے میسے مواثی۔

رُسول کا) تھم ( دل ہے ) ہانا کچرا سکے بعد ( موقع ظہورصدق دعوٰی پر ) ان میں کا ایک گردہ سرتانی کرتا ہے و وَإِذَا دُعُوًّا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ اصلاً ایمان نہیں رکھتے اور مہلوگ جب الله اور اسکے رسول کی طرف نصوم کے) درمیان فیصلہ کرد ہویں تو ان میں کا ایک گردہ پہلو تھی کرتا ہے۔ سے اور ان کاحق (سمی کی طرف واجب) بوتو سرتسلیم خم کے ہے کہ اللہ اور اسکا رسول ان برظلم نہ کرنے لگیں نہیں بلکہ (اصل سب مسلمانوں کا قول تو جب کہ ان کو (کسی مقدمہ) میں الله کی اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے وہ کہہ ویتے ہیں کہ ہم نے من لیا اور (اس کو) مان لیا اور ایسے لوگ (آخرت) میں فلاح یا تیں گے۔ اور جو مخض الله اور اس کے رسول کا کہنا مانے اور الله سے ڈرے اور اس کی مخالفت بامراد ہوں کے اور جولوگ بزازور لگا كرتسميں كھايا كرتے ہيں كدوالله (ہم ايے فرما نبردار ہيں كه) أكرآب ان كو اينى ہم كو) عكم ديل تو ده انجی لکل کورے ہوں آپ (ان سے) کہدو بیجئے کہ بس قسیس ند کھاؤ (تمہاری) فرمانبرداری (کی حقیقت) معلم مے ( کیونکہ) الله تعالی آ ہے کہتے کہ اللہ کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرو۔ مجمرا کرتم لوگ (اطاعت سے) رو گردانی کرو کے توسیجورکھوکدرسول کے ذمدوی ( بہلنے ) ہے جمان پر باررکھا گیا ہے اور تبہارے ذمدہ ہے جس کاتم پر باررکھا گیا ہے ادراگر

منزل۴

جب ان کے ذمہ کسی کاحق حابتا ہو۔ اور صاحب حق اس منافق ہے درخواست کرے کہ چلو جناب رسول الله سطينية كم ياس مقدمہ لے چلیں اس موقع پر ہیہ سرتانی کرتے ہیں کیونکہ جانتے بیں کہ آپ کے اجلاس میں جب حق محقق ہو جاوے گا تو اس کے موافق آب فیملد کریں گے۔ سے یہ بلانا رسول ہی کی طرف ے۔ مر چونکہ آپ کافیملہ موافق عم اللي موتاب أس لئ إلى الله وس کیونکہ اطمینان ہوتا ہے کہ ومال حق رسي موكى \_ سے اس کئے حضور نبوی میں

مقدمه لا ناپسندنہیں کرتے۔

ML: 19

یس جولوگ ایمان لاویں اور نیک عمل کریں وال ان سے الله تعالی وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو اس (اجاع کی برکت ہے) مبدل به امن کر وے گا بشرطیکه میری عباوت کرتے رہیں (اور) میرے ساتھ کی قتم کا شرک نہ کریں اور جو ظہور) اس وعدے کے ناشکری کرے گا سے توبیلوگ بے تھم ہیں وسی اور (اے مسلمانو) نماز کی بابندی ر کھواورز کو ق دیا کرواور (باقی احکام میں بھی) رسول کی اطاعت کیا کروتا کہتم پر کامل رقم کیا جائے (اے مخاطب) کافروں کی بدخال مت كرنا كرزيين مي بعال كرجم كو برادي ك اور ( آخرت میں ) ان کا ٹھکا تا دوزخ ہے اور بہت ہی اے ایمان والو (تہارے یاس آنے کیلئے) تمہارے مملوکوں کو

بَيَانُ الْقُرَآنُ

وایعن ہدایت کا کالل اتباع کریں۔ ویع مثلاً بن اسرائیل کوقبطیوں پر قالب کیا۔ پھر عمالقہ پر غلبددیا اور مصروشام کی حکومت دی۔ ویع یعنی دین کے خلاف طریقہ اختیار کریےگا۔

اس آیت بیل مجویہ امت میں مجویہ امت سے وعدہ ہے ایمان وعمل صالح پر مجویہ ایمان وعمل صالح پر مجمد نبوی سے شروع ہو کر خلافت پر رہا عرب آپ کے زمانہ بیل اور دیگر ممالک زمانہ خلافت وائد فو کہ و کر قافت کا فوق فو کو کو اور ابحد بیل وقت فو کو کو اور ابحد بیل مسلی ملوک وخلفاء کے میں اس مسلی ملوک وخلفاء کے میں اس وقد کا ظہور ہوتا رہا اور آئیدہ مجمی موتارہ گا۔

و یکی بد اوقات چونکه مادهٔ اور غالبُرُخلید اور استراحت کے ہیں۔ ان میں اکثر آدی بے اکلی سے دیتے ہیں۔ اس لئے کیوں اس بی مملوکین اور تابالغ بچوں اس المارت کی بیاس نہ آبا کریں۔ فائدہ: کچھ کونیس اس نہ آبا کریں۔ فائدہ: کچھ وقت کا نہیں۔ اس فیصیص تین وقت کی نہیں۔

اور (تیرے) نماز عشاء کے بعد یہ تین وقت تہارے پردہ کے وقت ہیں وہ (اور)

11: rr

کے گھروں سے یا اپی خالاوُں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی تنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں

منزل۲

# بَيَانُ الْقُلِآنُ

ولے پس سب مصائح اور حکوم میں ان اس کی نظر ہے اور احکام میں ان کی رعایت فرما تاہے۔ قانون استیذان کی صلحتیں نہایت واضح اور اس کے احکام نہایت قابل رعایت ہیں۔ تکریر سے اہتمام طاہر ہوگیا۔ وسع لیمنی جو اصلاً محل رغبت نہیں رہیں۔

# یا اینے دوستوں کے گھروں سے مچر(اس میں بھی) تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھاؤیا الگ الگ ( کھاؤ) کچر ( یہ جمل لھو کہ ) جب تم اپنے گھروں میں جانے لگا کروتو اپنے لوگوں کوسلام کرلیا کرو (جو کہ) دعا کےطور پر (ہے اور ) جو طرف سے مقرر ہے اور برکت دالی عمدہ چیز ہے (الله تعالیٰ نے جس طرح بیداحکام بتلائے) ای طرح الله تعالیٰ ے(اینے)ادکام بیان فرماتا ہے تا کرتم سمجھو(اور ممل کرو) ولی بس مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس . باللهوورسولهو إذاكانوامعةعتى أمرجا اور جب رسول کے یاس کی ایسے کام برہوتے ہیں جس کیلیے مجمع کیا گیا ہے (اور اتفا قادہاں سے جانے کی ضرورت برتی ہے) تو جب تک آپ ے اجازت نہلیں س منبیں جاتے (اے پغیم) جولوگ آپ سے (ایسے مواقع پر) اجازت لیتے ہیں ہی وای الله پر اور اس کے رسول ہیں وسے توجب بید(اہل ایمان)لوگ (ایسے مواقع پر)ایئے کسی (ضروری) کام کیلئے آپ ہے جس کے لئے آپ جامیں اجازت دے دیا کریں <u>وس</u> اور اجازت دیکر بھی آپ ان کیلئے مغفرت کی دعا سیحئے و 2 بلاشہ الله تعالیٰ بخشے واللاً ہمیان ہے متم لوگ رسول کے بلانے کوابیا (معمولی بلاتا) مت مجھوجیساتم میں ایک دوسرے کو بلالیتا ہے ولیے الله تعالی ان لوگوں کو جانتاہے جو( دوسرے کی) آڑیمں ہوکرتم میں ہے (مجلس نبوی ہے) کھیک جاتے ہیں سوجولوگ لاللہ کے عظم کی (جو کہ بواسطهٔ )

### بتكان العُرآن

ول ادر بہت سے ادام و نوائی ارشاد فرمائے۔ آگے ایک حکم خاص مناسب اس وقت کے ایسا ارشاد فرمائے میں جس سے رسول اللہ سائی لیا کی عالیت اطاعت کا وجوب خابت ہوتا ہے جو کہ مؤکدے جمیع ادام و نوائی ندکورہ کا بلکہ جمیع سعادات و نیویہ و آئرور فاہرہ و دالحنہ کا۔

ربیری و و ماصل بد که استیذان بدون ایمان کے تبیل پایا جاتا اور کوئی منافق اجازت نبیل لیتا تھا۔

وی مینی اس کا فیصلہ حضور ساتی الیکیا کی رائے مبارک پر مفوض ہے۔ وہ کیونکہ استیذان گو کسی قوی عذر کی وجہ سے ہولیکن تاہم اس میں ونیا کی تقدیم وین پر تو لازم آگی۔ اور اس میں ایک تقض کا شائبہ ہے اس کی حالی کے لئے استغفار کا امر ہوا۔

ولا کہ چاہے آیا یا نہ آیا۔ پھر آ کر بھی جب تک چاہا جیٹھا جب چاہا اٹھ کر بے اجازت چل دیا۔ رسول کا بلانا الیانییں ہے بلکہ اجازت واجب ہے اور بے اجازت جانا حرام۔

و کے بید وجوب استیذان اس وقت

ہ جب بلائے ہوئے آویں یا

کی مشورہ وغیرہ کے لئے بذر بید افاص اعلام یا عام اعلان کے۔
ورنہ حضور معلی ایک مجل میں بار ہا

لوگ خود حاضر ہوئے اور خود چلے

گئے ان پر طامت نہیں کی گئے۔ اور
اب بھی امام اسلمین اگر لوگول کو
جمع کرے تو بے اجازت اس کی
جانا جائز نہیں۔

اُس) کوئی دردناک عذاب نازل (نه) ہو جائے ویے 👚 (اور پیجمی) یاد رکھو کہ جو پچھآ سانوں اور زمین میں (موجود) ہے

پنچاہے) مخالفت کرتے ہیں ان کوال ہے ڈرنا چاہئے کہان پر (دنیا میں) کوئی آفت (نہ) آن پڑے یا ان پر ( آخرے

كانالغآن

وله ال سورت من به مضامین مِير ـ اثبات توحيد، زِمّ شرك و مشركين - اثبات رسالت - جواب شبهات متعلقه، رسالت. بيان معاد اوراس کی تفصیل میں مکذبین و مصدقین کی سزا و جزاءبعض تقص بمتاسبت مضمون زم انکار توحید و رسالت ببعض اعمال فاصله خواص عبادٍ مصدقین توحید ورسالت کے اور ای اخرمضمون برسورت ختم ہے۔ وی کسی چیز کے آثار وخواص کچھ ہیں کے پچھ ہیں۔

وسے مراداس سے وہ الل كتاب ہیں جومسلمان ہو گئے تھے یا آپ کی خدمت میں ویسے بی حاضر ہوا كرتے تھے۔

الله ہی کا ہے الله تعالیٰ اس حالت کو بھی جانتا ہے جس برتم (اب) ہواور الله تعالیٰ اس دن کو بھی (جانتا ہے) جس میں جد یاس (دوباروزنده کرکے)لائے جاویں گے سووہ ان سب کو جتلا دےگا جوجو کچھانہوں نے کیا تھااور اللہ تعالیٰ (تو) سر (اور) چھرکوع ہیں سورهٔ فرقان مکه میں نازل ہوئی اس میں ستتر آبیس و ا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہر بان نہایت رخم والے ہیں

بردی عالی شان ذات ہے جس نے بیفیصلہ کی کتاب (بعنی قرآن) اینے بندہ خاص (محمد میٹی نیٹیلم) پرنازل فرمائی تا کدوہ (بندہ) تمام دنیا جہان والوں ے حکومت میں اور اس نے (ممکنات میں ہے) ہر (موجود) چزکو پیدا کیا مجرسب کا الگ الگ انگاز رکھا ویل اور (باد جود فق تعالیٰ کے ا ان شرکین نے اللہ ( کی توحید) کوچیوز کر اور ایسے معبود قرار دیے ہیں جو کسی چیز کے خالت نہیں اور (بلکہ) وہ خود تلوق میں اور خوداییے لئے نہ کی نقصان (کے دفع کرنے) کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کی گفع (کے حاصل کرنے) کا اور نہ کی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کے جینے کا اور نہ کی کو ( قیامت ) میں دوبارہ جلانے کا اور کافر (لینی مشرک) لوگ ( قرآن کے بارے میں ) بوں کہتے ہیں کہ بہتو کچھ بھی نہیں زا جھوٹ ہے جس کواں شخص (لیتی پیفیٹر) نے گھڑ لیا ہے اور دوسر لے لوکول نے اس ( گھڑت) میں اس کی مدد کی ہے ویسے سویدلوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتک ہوئے اوریہ ( کافر ) لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ ( قرآن ) بے سند ہاتیں ہیں جوانگوں سے نقول ملی جلی آتی ہیں جن کواس شخص ( لینی پیڈیمر ) نے کلموالیا

منزل٣

YP : YP

بُكُرَةً وَّ أَصِيلًا ۞ قُلُ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّهُوتِ ہے مجردی مضامین ہیں کومبحورشام پڑھ پر ھرسنائے جاتے ہیں۔آپ (اس کے جواب میں) کمدیشے کہ اس( قرآن )کوتواس ذات نے اتلاہے جس کو وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ۞ وَ قَالُوا مَالِ هٰذَا چیں ہاتوں کی خواہ وہ آسانوں میں ہوں یاز مین میں ہول خبر ہے والی الله تعالی غفور دھیم ہے۔ ادر (بیکا فر) لوگ (رسول الله سائية اليلم کی نسبت) یول کتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ وہ (ہماری طرح) کھانا کھا تا ہے اور بازاروں میں چلنا پھرتا ہے و<u>ی</u> اس کے پاس کوئی فرشنہ کیول قبیں بھیجا گیا کہ دہ اس کیساتھ رہ کر ڈراتا 📉 اسکے اس (غیب ہے) کوئی خزانہ آیڑتا ہااس کے ہاس کوئی (فیبی) باغ ہوتا جس سے پیرکھایا کرتا۔ اور (ایمانداروں ہے) بیرظالم یوں (بھی) کہتے ہیں کہتم لوگ ایک مسلوب العقل مَّسُحُورًا ﴿ أَنْظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لِكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا آ دمی کی راہ پر چل رہے ہو ۔ (اے محمد سٹی کیا ہے) و کیلئے تو یہ لوگ آپ کیلئے کیسی عجیب عجیب یا تنس بیان کررہے ہیں سو (ان يَسْتَطِيْعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبْرَكَ الَّذِي ٓ إِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خرافات ہے) وہ (بالکل) گمراہ ہو گئے مجروہ راہ نہیں یا سکتے وہ ذات بڑی عالی شان ہے کہ اگر وہ جا ہے تو آپ کو ( کفار کی ) اس (فرمائش) سے (مجمی) اچھی چیز دے دے لینی بہت سے (غیبی) باعات جن کے پنچے سے نہریں بہتی ہوں۔ اور آپ کو بہت سے محل دیدے وسے بلکہ بدلوگ تیامت کوجھوٹ مجھ رہے ہیں سے اور (انجام ارکاریہ وگا کہ) ہم نے ایسے محص کیلیے جو کہ قیامت کو اعَةِ سَعِيْرًا ﴿ إِذَا رَأَتُهُمْ مِّنُ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَبِعُو وہ ان کو دور سے دیکھے گی تودہ لوگ (دور بی سے) اس کا مجموٹ سمجھے دوزخ تیار کر رکھی ہے وہ تَغَيُّظًا وَّ زَفِيرًا ﴿ وَإِذَآ أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُّقَرَّنِينَ اور (پھر) جب وہ اس ( دوزخ ) کی کئی ننگ جگہ میں ہاتھ یاؤں جکڑ کر ڈال دیے جاویں دَعُواهُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ لَا تُلْعُو اللَّهِ مَ ثُبُورًا وَّاحِلًا وَّادْعُوا

# سكان العُرآن

نی ہونا چاہئے۔ ۱۱ وسط مطلب سے کہ جو پچھ جنت میں مطے گا آکر اللہ چاہے تو آپ کو دنیا ہی میں وے درے کین بعض حکمتوں سے تہیں چاہا۔ اور نی نفہ ضروری تھا تہیں۔ ہیں شبہ تحش ہے ہودہ ہے۔

بے ہودہ ہے۔ وس اس کئے فکر انجام نہیں ہے اور جو جی میں آتا ہے کر کیلتے ہیں بک دیتے ہیں۔

ف کیونکہ قیامت کی تکذیب سے الله و رسول کی تکذیب لازم آتی ہے جو اصل سبب ہے دوزخ میں جانے کا۔

ایک موت کو نه یکارو بلکه بهت سی موتول

کے تو وہاں موت ہی موت ایکاریں گے

نے دالوں سے دعدہ کما گیاہے کہ دوان کے لئے (ان کی اطاعت کا) صلہ ہے اورانکا (آخری) ٹھکا تا (اور) ان کو وہاں وہ سب چیزیما اہلیں گی جو کچھوہ جا ہیں گے(اور) وہ (اس میں) ہمیشہ رہیں گے (اے پیٹیبرٌ) یدایک دعدہ ہے جوآپ کے رب (ان معبودین سے) فرماوے گا کیاتم نے میرے ان بندول کو گمراہ کیا تھایا بیر (خود ہی) راہ (حق)سے گمراہ ہوگئے تھے وا وہ (معبودین) عرض کریں ہے کہ معاذ اللہ جاری کیا عمال تھی کہ ہم آپ کے سوا اور کار سازوں کو تجویز کریں ے) مدد دیے جاسکتے ہواور جو (جو) تم میں ظالم (لینی مشرک) ہوگا ہم اس کو نا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے وی اور ہم نے تم کیاتم صبر کرو کے (لین صبر کرنا جائے) اور آپ کا رب خوب دیکھ رہا ہے آزمائش بنایا ہے

واصطلب بدكهانهون نے تہاري عبادت کہ واقع میں منلالت ہے تمہاری امر درضا ہے کی تھی جیسا ان لوگول كا زعم تفاكه بيدمعبودين خوش ہوتے ہیں اورخوش ہوکر الله تعالی ہے شفاعت کریں کے یا انی رائے فاسد سے اختراع کر لی بع جس كامقتضى تومية تعا كهنعم كي معرفت اور اس کا شکرو اطاعت وس مطلب جواب كا ظاهر بكك دونول شقول مين صَّنُوا السَّبِيْلَ كَي شق کو اختیار کیا اور منلالت کی شاعت د نظاعت کو ذکرتمتیج ہے مو کد کیا جس سے خوب ناراضی ان عابدین ہے ظاہر ہوجادے۔ وسي مطلب بيركه نبوت واكل طعام وغيره ميں تنافي نہيں۔

٢٥

1925

آتے یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ بیلوگ اپنے دلول میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور بیلوگ حد (انسانیت) سے بہت دورنکل گئے ہیں (البته) الل جنت ال روز قیام گاہ میں جھی ایجھے رہیں گے اور جس روز ظالم ( یعنی کا فرآ دمی عایت حسرت ہے )اینے ہاتھ کا اے کا ٹ کھاوے گا (اور) کیے گا کیا اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ (دین کی) راہ پر لگ لیتا ہائے میری شامت اورشیطان توانسان کو (عین وقت بر) ایداد کرنے اور (ال دن)

## سكان العُرآن

ا وودن قیامت کا ہے۔
اس مین جس طرح غبار کسی کام خبیس آتا ای طرح ان کفار کے اعمال پر مجمد تواب نہ ہوگا۔ وس مراد مستقر اور مقبل سے جنت مسلم میں ایس کی از مار کا کہ اس کے

ہے۔ لیعنی جنت ان کے لئے جائے قیام اور جائے آرام ہوگی اور انچیا ہونا اس کا ظاہر ہے۔ وسم یعنی حساب و کتاب و جز اوسز ا

سیم سیخی حساب و کتاب و جزاوسزا میں کسی کودفل نه ہوگا۔

سی میں میں میں اور اور اس کا انجام کے حساب کا انجام جہنم ہی ہے۔

بہم ہی ہے۔ ولے مطلب یہ کہ خود کفار بھی اپنی مثلالت کا اقرار کریں گے۔ اور رسول بھی شہادت دیں گے اور فبوت جرم کی یمی دوصور تیں مقاد بیں اقرار اور شہادت اور دونوں کے اجتماع سے یہ فبوت اور بھی مؤکد ہوجاوے گا اور سزایاب

T+: YA

اسول کہیں گے کہا ہے میرے پروردگا رمیری(اس) قوم نے اس قر آن کو( جو کہ داجب العمل تھا) بالکل نظرا نداز کر رکھا تھا ہے

لْمُنَالِكُلِ نَبِيٌّ عَكُوًّا مِّنَ الْهُجُ اور ہم ہی طرح (بعنی جس طرح بہلوگ آپ ہے عداوت کرتے ہیں)مجرم لوگول میں سے ہر نبی کے مثمن بناتے ر بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَّنُصِيْرًا ۞ وَقَالَ الَّذِيْنَ كُفُرُوْا اور كافرلوگ يوں كہتے ہيں كهان (پيغمبر) پر بيقرآن دفعتة واحدة كيون نہيں نازل كيا گيا اس طرح (تدریجاً)اس لئے (ہم نے نازل کیا ہے) تا کہ ہم اس کے ذریعہ ہے آ کیکے دل کوتی رقیس اور (ای لئے )ہم نے اس کو بہتے محصر المصرا یہ وہ لوگ ہیں جو اینے مونہوں کے بل جہنم کی طرف کیجائے جاویں گے۔ اور بتحقیق ہم نے موئی (علیہ السلام) کو کتاب (یعنی توریت) دی تھی میں اور ہم نے ان کیساتھ ان کے بھائی ہارون (علیہ السلام) کو (ان کا)معین بنایا تھا۔ مجمرہم نے ( دونوں کو ) تھم دیا کہ د فوں آ دی ان لوگوں کے ہاں حاوجنہوں نے ہماری توحید کی دلیلوں کوجھلاماہے و میں سوہم نے ان کو (اپنے قبرے) مالکل بی غارت کردیا۔ اور قوم نوح کو بھی ب انہوں نے پیٹمبروں کو مختلایا تو ہم نے اُکھو (طوفان سے )غرق کردیا اور ہم نے (ان کے واقعہ ) کولوگوں ( کی عبرت) کیلئے ایک نشان ہناد ہااور ( آخرت میں ) ہمنے (ان ) طالموں کیلئے دردناک سزاتیار کر تھی اورہم نے عاداور خموداوراصحاب الرس وق اوران ندماناتو) ہم نے سب کو بالکل بر بادی کردیا اور پی ( کفار مکہ )اس بتی بر ہو کر گزرے ہیں جس بر بری طرح پھر برسائے گئے تھے

ولی یعنی بیست قدیمہ ہے کہ کفار اس ایجاء کے ساتھ عداوت کرتے رہے ہیں۔ سویر کوئی نی بات نہیں اس کوئی نی بات نہیں ولی چھاڑ کے جانچہ کی سال میں علی الحکام کیا جانچہ نیس سال میں علی کا جہائے کہ وادور نے اور طریقہ وسط جگہ سے مراددور نے اور طریقہ وسط جگہ سے مراددار تو اور کھائے القدر سے مراداس تو م سے فرعون اور ساکی تو م سے فرعون اور کوئی کو م سے فرعون اور کوئی کو م سے فرعون اور کوئی کوئی ہیں۔ رہ گئے سے اور کی کئویں پر آباد سے دواض خب الدین ہیں۔ رہ گئے سے اور کی کئویں پر آباد سے دواض خب الدین ہیں۔

r + : ra

ر بدلوگ مرکز جی اثفتے کا حتمال ہی نہیں رکھتے (یعنی آخرت کے منکر ہیں) ا \_ يغيرا بن في المحفى حالت بهي ويمهي جس في ابنا الله الني خوابش نفساني كو بنار كها بسوكيا آپ كرتے بن كه ان بن اكثر سنتے بالمجھتے بن ابے بروردگار (کیاس قدرت) برنظرتیں کی کہاس نے سامیکو کیونکر ( دورتک ) پھیلا یا ہے اور اگروہ جا ہتا تواس کوایک حالت برتھیر ایا ہوا ر کھتا۔ پھر ہم نے آفاب کواس (سامیر کی درازی اور کوتا ہی) برعلامت مقرر کیا۔ چھر ہم نے اس کواپنی طرف آ ہستہ آہتہ سیٹ لیا۔ سلے مواول کو بھیجنا ہے کہ وہ (بارش کی امید دلا

بتيان العُرآن

ولے بعنی ایسا آدمی رسول نه ہونا چاہئے۔اگررسالت کوئی چز ہے تو کوئی رئیس ہونا چاہئے تھا۔ پس میہ رہول ٹیس۔

ر اول بیس وال یعنی به م تو بدایت پر بین اور بید ایم کو کمراه کرنے کی کوشش کرتا تھا۔
مطلب بید کہ آپ ان کی کیوشش کرتا تھا۔
بدایت ند ہونے ہے مغموم ند ہوں کو خواتی نخواتی ان کو راہ پر کم کل ان کی ان کی کا تھیے کیونکہ ان کو نہ سام ہے۔
سام ہے نہ مقل ہے۔
مکلف نہیں تو آن کا نہ جھنا غرم م

وہ اس اعتبار سے کہ سونا مشابہ موت کے ہے اور دن کا وقت جاگئے کا ہے۔

نہیں اور یہ مکلف ہیں پھر نہیں

کردل کو) خوش کردیتی ہیں۔ اور ہم آسان سے پاتی برساتے ہیں جو پاک صاف کرنے کی چیز ہے تاکداس کے ذریعہ سے مُردہ

مَّيْتًا وَّنُسُقِيَهُ مِمَّا خَلَقُنَا آنْعَامًا وَّ آنَاسِيٌّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَلُ کے درمیان تقییم کردیتے میں تاکدلوگ فور کریں سو (جائے تھا کہ فور کر کے اس کاحق ادا کرتے لیکن )اکٹر لوگ بے ناتشکری کے ضرب اورا گر ہم جائے (تو آپ کےعلادہ ای زمانہ میں) ہر بھتی میں ایک ایک پیٹیم جھیج دیتے وال سود اس نعت کے شکریہ میں) آپ کافروں کی لَهُ ا مِلْحٌ أَجَاجٌ ۚ وَ جَعَلَ بَيْنَهُمَا الله كوچھوڑ كران چيزوں كى عبادت كرتے ہيں جوندان كو پچھلفتى پہنچاستى ہيں اور ندان كو پچھفرر پہنچاستى ہيں اور كافرتو اسپے رسبا كا مخالف ہے۔ اودیم نے آپ کوسرف اسلے بھیجا ہے (ایمان والوں کو جنت کی ) خوشخری سنامیں اور ( کافرول کودوزت ہے) ڈرائیں وس اوراس حیّ لا یموت برتوکل رکھئے اور (اطمینان کےساتھ )اس کی سبج وتھیدیٹس لگےریٹے و 🔼 اوروہ (الله) ا وہ ایسا ہے جس نے آسان و زمین اور جو سکھ ان کے درمیان میں کناہوں سے کافی (طور یر) خبر دار ہے وکے

سكان العُدارَ ول اورتنها آپ پرتمام کام ندوُ التے ليكن چونكه آپ كااجر بردها نامقصود ہاس لئے ہم نے ایسانہیں کیا تو اس طور برا تنا کام آب کے سپر دکرنا الله تعالى كى نعمت ہے۔ وس يعنى عام اور تام تبليغ سيجي يعنى سب ہے کہتے اور بار بار کہتے ۔ اور همت قوى ركھيے جيبااب تك آپ کرتے دہے ہیں۔ وسل مراد ان رو دریاؤل سے وہ مواقع بیں جہاں شیریں ندیاں اور نہریں بہتے ہتے سمندر میں آ کرگری میں وہاں باوجود اس کے کہ اور ہے دونوں کی سطح ایک معلوم ہوتی بي كيكن قدرت الهيه يصان مين ابک ایسی حد فاصل ہے کملتقی ے ایک جانب سے یانی کیا جاوے توشیریں اور دوسری جانب سے جو کہ جانب اول سے بالکل قریب ہے پانی لیا جاوے تو تلخ۔ چنانچہ بنگال میں بھی ایہا موقع موجود وسم ان کے ایمان نہ لانے سے آپ کا کیا نقصان۔ پھر آپ كيون عم كريں۔ اور نه آب ال مخالفت کو معلوم کر کے فکر میں و 🙆 توبیالبته جا ہتا ہوں جا ہےاس كومعا وضبكهو باندكهوبه ولے یعنی تبلیغ کی کہ طاعت متعدّ بہ ے اور تبیج و تخمید کہ عبادت لازمہ ہان کو نے فکری سے ادا سیجے۔ ويح ان جملوں ميں رسول الله المراتيل سيحزن وفكر وخوف كوزائل فرمایاہے۔

نع

السجالة ،

بَيَانُ الْقُلِآنُ

، کے آگے تحدہ اور قیام (یعنی نماز) میں لگے رہے ہیں۔

اور جو کہ الله تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی رستش نہیں کرتے۔ اور جس محص (کے قبل کرنے) کو الله تعالیٰ نے

خرجی کرتے ہیں اور بھی کرتے ہیں اوران کاخرچ کرنااس (افراط وتفریط) کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے

اور جو مخص ایسے کام کرے گا تو سزا ہے ی کوفل نہیں کرتے ہاں مگر حق پر اور وہ زنانہیں کرتے۔ کہ قیامت کےروز اس کاعذاب بڑھتا جلا جائے گا اوروہ اس(عذاب) میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل مرجو (شرک ومعاصی سے) توبہ کر لے اور ایمان (بھی) لے آئے اور نیک کام کرتا . طور پر جوع کر رہا ہے۔ اور دہ بیبودہ یا توں میں شامل نہیں ہوتے اورا گر (اتفاقاً) بیبودہ مشغلوں کے پاس کو ہوکر گزریں تو ہنجیدگی کے ساتھ اور ایے ہیں کہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے حار اور ہاری اولاد کی طرف ہے آتھوں کی ٹھنڈک (لیعنی راحت) عطافر ہادی اور ہم کو متقبوں کا افسر بناد. میں رہے کو )بالا خانے ملیں گے بوجان کے (وین وطاعت پر) ثابت قدم رہے کے اوران کواس (بہشت) میں (فرشتوں کی جانب سے) ملےگا(اور)اس میں وہ بمیشہ بمیشد ہیں گےوہ کیساامچھاٹھ کا نااور مقام ہے۔ آپ (عام طور پرلوگوں سے) کہ

ولیے یعنی نہ اس کی طرف مشغول ہوتے ہیں اور نہان کے آٹار سے عاصوں کی تحقیراوراینا ترفع اور تکبر وس خود جیسے دین کے عاشق میں اس طرح اینے اہل وعیال کے لئے بھی اس کے ساعی اور داعی ہیں۔ چنانچیملی کوشش کےساتھ حق تعالیٰ ہے دعا کرتے ہیں کدان کودیندار بنادے۔ اور ہم کو ہماری اس سعی دينداري مين كامياب فرما كدان كو دینداری کی حالت میں دیکھ كرراحت اورس ورموب و اصل مقصوداً فسرى ما تكنانېيس كو اس میں بھی قباحت نہیں مگر مقام دلالت نہیں کرنا بلکہ اصل مقصود اینے خاندان کے متق ہونے کی درخواست ہے۔ م عن خواه دنیا میں جیسے واقعہ بدر میں کفار برمصیبت آئی یا آخرت میں اور وہ طاہرہے۔

2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = - 2 = -

تمباری ذراجی پرداند کریگا کدا گرتم عبادت ند کرد می تو (احکام البیرو) جمونا سجھتے ہوتو عقریب پدر جمعونا سجھنا تمہارے لئے کو بال (جان) ہوگا وسے

## الشعرآء ٢٢ 440 وقال الذين ١٩ ٢٧ سُؤرَةُ الشُّعَرَآءِ مَكِّنيَّةً ٧٧ ﴿ سورة الشعراء مكهمين نازل موئي اس میں دوسوستائیس آیتیں (اور) گیاره رکوع بیں و شروع كرتا مول الله كے نام سے جوبؤے مهر مان تهایت رحم والے ہیں۔ یہ (مضامین جوآپ پرنازل ہوتے ہیں) کتاب داضح (یعنی قرآن) کی آیتیں ہیں۔ شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر اگرہم چاہیں توان پر آسان سے ایک بڑی نشانی نازل اور (ان کی حالت یہ ہے کہ) ان یاس کوئی تازہ فہماکش (حضرت) رحمٰن کی طرف ہے۔ این نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ کرتے ہوں

ول معلوم ہوا کہ ان کے عناد نے ان کی فطرت کو ہالکا مختل کر دیا پھر ایسوں کے پیچھے کیوں جان کھوئی وسل اس کی رحمت عامه ونیامیں کفار ہے بھی متعلق ہے۔اس کااثر بیے کہ ان کومہلت دے رکھی ہے ورنه كفريقينا مذموم ادرمقضي عذاب

اورسب ہے چھلے رکوع میں قر آن اور رسالت کی حقانیت وصدق اور

اس کے متعلقات کا ذکر ہے اور ان کے منکرین کی تو سخ اور عبرت کے لئے رکوع اوّل کے ختم پر بعض ولائل مثبته توحيد كدايك جزوقر آني

ے اور سورت کے درمیان میں مكذبين رسل واحكام الهبيه كيعض تقص مذكور بين- چنانچه ہرقصه يس آيت إن في ذلك الله كا تكرار

اس عبرت کے مقصود ہونے بر بطریق اصرح داد صح دال ہے۔

> اور ان میں کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتےوہ اور بلاشيه ے کہ وہ جھو جھلانے لگیں۔اور (طبعی طور پرایسے دفت میں )میرادل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان (اچھی طرح) نبید

IF : TY

TA: TY

کے پاس کی دی تھیج دیجئے۔ اور میرے ذمدان لوگول کالیک جرم بھی ہے والے سوجھ کو اندیشہ ہے کہ دو لوگ بچھکو (قبل شیغی رسالت) آل کر والیس۔ ارشاد موال کیا ا ہاد کا ملیکر حاد ہم (نصرت دامدادہے) تہبارے ساتھ ہیں سنتے ہیں۔ سوتم دینول فرعون کے پاس جاد اور (اس سے) کہوکہ كرتوني امرائيل كو بماري ماتھ جانے دے مل (دونول حضرات كئے اور فرعون سے سب مضامين كهددي) (واقع) أسونت وه حركت ميس كر بيشا تما اور جه سي غلطي موكَّ تمي نے کہاک ریب العالمین کی ماہیت (اور حقیقت) کیا ہے۔ مولی نے جواب یا کہ دور دور داکارے آسانوں اور زمین کا ادر دیو کھر (خلوات) الن کے درمیان میں ہے اس کا ا ارتم كولفين كرنامو ( تويديد بهت ب) ه فرعون في اسيناد كرد ( بيضن ) والول س كهاكم الك ( يحمد ) سنت مو كريوال و كواد برجو ) موكى فرمايا ہے محنون (معلوم ہوتا) ہے۔ موک نے فرمایا کہ وہ پروردگار ہے مشرق کا ادر مغرب کا ادر جو پھھ اس کے درمیان میں ہے

تصهرور وتقص من آوے گا۔ و ٢ مجموعهُ دعوت كا حاصل حقوق الله وحقوق العباد مين تعدي كاترك كرنا وسو خلاصه جواب بدكه بيل پيغبر بی کی دیثیت سے آیا ہوں جس میں دہنے کی کوئی وجہ نہیں اور پیغمبری اس واقعهٔ قل خطا کے منافی نہیں كيونكه وه خطاتو تحاجو قادح استعداد نبوت نہیں اور استعداد کے بعد فعليت مستجد تبيل -وسم كدان كے لڑكوں كوفل كرتا تھا جس کے خوف سے میں صندوق مين ركه كر وريا مين والأحميا اور تیوے باتھ لگ گیا۔ اور تیری يرورش مين رباية اس يرورش كي اضلی وجدتو تیراظلم بی ہے تو الی برورش کا کیااحسان جلایا جاتا ہے بلكهاس سے تواثی ناشائستہ حرکات كويادكر كيشر ما ناجا ہے۔ ہ مطلب ہدکہ ماہیت سے اس کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ جب

سوال ہوگا صفات ہی سے جواب

\_للے کا\_

وربارے جواس کے آس میاس (میشے) متے کہا کہ اس میں کوئی شک جیس کہ میخفس براہا ہر جادوگر ہے۔ اس کا (اصل) مطل غرض وہ حاد وگرا ہیک معین دن کے خاص وقت پر جمع کر لیے گئے ول اور ( فرعون کی طرف سے بطور اعلان عام کے ) لوگوں کو بیاشتہار دیا گیا کہ کیاتم لوگ جمع ہو گئے ( بینی جمع ہو جاؤ) تا کہ اگر جادوگر غالب آ جاویں تو ہم ان بی کی راہ پر رہیں وس ( اورانعام ) ملےگا۔ فرعون نے کہا کہ ہال اور (مزید برآں )تم اس صورت میں ( ہمارے )مقرب لوگوں میں وأ فرمایا که تم کو جو کچھ ڈالنا ہو(میدان میں) ڈالو سو انہوں نے اپنی رسیاں اور لافھیاں ڈالیں سے

زَّ قِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحُنُ الْغُلِبُونَ اور کہنے گئے کہ فرعون کے اقبال کی قتم بے شک ہم ہی غالب آویں گے سوات تم کوحقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے (اوروہ پیہے کہ) میں تمہارے ب کوسولی برٹا تک دول گا (تا که اورول کوعبرت ہو) انہوں \_ وجہے کہ ہم (اس موقع پرحاضرین میں سے )سب سے مہلے ایمان لائے ہیں۔ اور ہم نے موٹی کوتھم بھیجا کہ میرے (ان ) ہندوں کو سی شیاشب اور ہم سب ایک مسلح جماعت (اور با قاعدہ فوج) ہیں اور چشموں سے اور خزانوں سے اور عمدہ مکانات سے نکال باہر کیا (ہم نے ان کےساتھاتو) یوں کیااوران کے بعد بنی اسرائیل کوان کا مالک

وليه به خلاف توقع انجام د مکھے کر فرعون بهت محبرايا كهكبين ايسانه مو كدساري رعايا بي مسلمان موجائے توایک بات بنا کربصورت عثاب ساحروں ہے کہنے لگا۔ ویے ادرتم اس کے شاگرد ہو اس کیے باہم خفیہ سازش کر لی ہے کہتم یوں کرنا ہم یوں کریں گئے پھراس طرح ہار جیت طاہر کریں گے تا کہ قبطيول سے سلطنت چھین کر بفراغ غاظرخو دحكومت كروبه وسويعني بني اسرائيل كو-س چنانچہ دہ مُوافق حکم کے بی اسرائیل کولے کررات کوچل سے وه اس لئے ان کے مقابلہ ہے کوئی اندیشہ نہ کرے۔

09: TY

و1\_ لعنى قريب پينج محية اس وقت بی اسرائیل دریائے قلزم میں أترف كى فكريس تقع كدكيا سامان وم کین بانی کئی جگہ ہے إدھ أدھر بث كر الله مين متعدد سركيس كل وسيليغني بني اسرائيل تواسن واطمينان سے دریا کے بار ہو سکتے اور فرعون اور فرعونی بھی دریا کے نزدیک پہنچے اور كحلے ہوئے رستوں كۇغنىمت سمجمااور آ گا پیچپا کچیسوجانبیں سارالفکراندر تحس كميا اور جارون طرف الله اور جاروں را کا اور جاروں اور کا اور ک سارے لکنکر کا کام تمام ہوا۔ وس يعنى التحقاق الوميت ك کئے علم اور قدرت کاملہ تو و ۵ یعنی اگران کی عبادت کی جاوے خواہ نعوذ باللہ میں کروں یاتم کرو تو بجز ضرر کے اور کوئی تقیمہ ول وه ايبا ہے كه وه ايخ عابدين کا دوست ہے اور اس کی عبادت

مرتاسرنافع ہے۔

4A: 14

ماليا (يد جمار معتر ضد تقاآ كے قصب )غرض (ايك دوز) سورج فطف كوقت ان كو يتجيه سے جاليا ول مجمر (دونوں) جماعتيں (باہم السي قرير (انہوں نے اس برعصاماراجس ہے) وہ ( دریا) پھٹ گیا ہے اور ہر حصہ (اتنابزا) تھا جیسا بڑا پہاڑ ۔ اور ہم نے دوسرے فریق کو اور (انجام قصد کا بیہ ہوا کہ) ہم نے مولٰی کو اور ان کے ساتھ والوں کوسب کو بحالیا (علیه السلام) کا قصه بیان کیجئے۔ جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اوراین قوم سے فرمایا کرتم کس چیز کی عباوت کیا کرتے ہو۔ انہوں نے نے اپن بروں کوای طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا کہ بھلاتم نے ان کو غورے )دیکھا بھی جنگی تم عبادت کیا کرتے ہو تم مجی اور نے بوے بھی کہ بدر معبودین ) میرے (اور تبہارے) لئے باعث ضرر ہیں ہے تمر ہاں رب العالمین ولے

محتوں تک) رہنمائی کرتاہے والے ہوں (جس کے بعد شفاہو جاتی ہے) تو وہ بی مجھ کوشفادیتا ہے۔ اور جو مجھ کو (وقت ) برموت دے گا مجر ( تیامت کے دوز) مجھ کو زندہ کرے گا۔ اور ج اور جھے کو جنت انعیم کے مستحقین میں سے کر اور میرے باپ (کوتوفیق ایمان کی دے کر اس) کی مغفرت فرما کہ وہ گمراہ لوگوں میں ہے۔اورجس روزسب زندہ ہوکراتھیں گےاس روز مجھکورسوانہ کرنا۔ ( یعنی ایمان والوں )کیلئے جنت نزدیک کردیجائے گی 🙆 ۔ اور گمرا ہوں یعنی کافروں کیلئے دوزخ سامنے ظاہر کی جاوے اور(اس روز)ان ہے کہاجادے گا کہ دہ معبود کہاں گئے جن کی تم اللہ کے سواعبادت کیا کرتے تھے۔ کیا (اسوقت)وہ تہمارا ساتھ د۔ پھر (بیہ کہہ کر) وہ (معبودین) اور مگراہ لوگ اینا ہی بچاؤ کر کھتے ہیں عاویں گے۔ وہ کفار دوزخ میں گفتگو کرتے ہوئے (ان معبودین سے) کہیں گے کہ واللہ بے شک ہم صریح گمرای میں تھے جبکہ تم کو (عبادت میں) رب العالمین کے برابر کرتے تھے۔

والین عمل وقیم و بتاہ جس سے
نفتو و خرر کو جھتا ہوں۔
دس سے تمامتر صفات اس لئے
مامتر صفات اس لئے
کی رغبت ہو۔
میں ذیادہ کمال عطافرہا، کیونکہ نفس
عمر نیادہ کمال عطافرہا، کیونکہ نفس
عمرت تو وقت دعا ہے بھی عاصل
ہے۔
دس میں جھ کو زیادہ تو اب لئے۔
دس میں جھ کو زیادہ تو اب لئے۔
دس میں جھ کو کو زیادہ تو اب لئے۔
دس میں جھ کو کو ایادہ تو اب لئے۔
دس میں جھ کو کو ایادہ تو اب سے۔
کر کے ہم اس میں جاویں سے خوش
ہوں۔
دلیے ہم اس میں جاویں سے خوش
ولیہ تا کہ اس کو دکھ کر نمز دہ ہول
کر تم اس میں جاویں سے خوش

اورہم کوتو ہس ان بڑے مجرموں نے (جو کہ ہائی صلالت تھے) گمراہ کیا۔ سو(اب) نہ کوئی ہماراسفار ثی ہے (' ہے( کہ خالی دلسوزی ہی کرلے) سوکیاا جھا ہوتا کہ ہم کو( دنیا پس) پھروالیں جانا ملتا کہ ہم مسلمان ہوجاتے، الن حق کیلئے )ایک بڑی عبرت ہےاور (باد جوداس کے )ان (مشرکین مکہ )میں اکثر لوگ ایمان نبیں لاتے۔ بیشک آپ ماما كەكماتم (اللەپ)نېيى ۋرت\_ میں تہاراا مانت دار پنجبر ہوں سو (اس کا مقتضابیہ اور (نیز) میں تم ہے اس بر کوئی (ونیوی) صلهٔ نبیں مانگنا لہ) تم لوگ الله ہے ڈرو اور میرا کہنا مانو کام ہے تو مجھ کو کیا بحث۔ ان سے حساب کتاب لینا بس الله کا کام ہے کیا خوب ہو کہتم اس کو مجھو ایماندارول کو دور کرنے دالا تبیس ہوں میں تو صاف طور پر ایک ڈرانے والا ہول وس وہ لوگ کہنے کینے سننے سے )اپنوح باز نہ آؤ گے تو ضرور سنگ ار کر دیے جاؤ گے ہے 🛚 نوح (علیہ السلام)۔

رچ آران

ب یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہوگئی۔آگے اللہ تعالی کا

رواد میں ہے ہیں گائی ہے ہیں کا تکذیب سے سب کی تکذیب لازم آتی

ہے۔
ویسے جن کی موافقت سے شرفاء کو
عار آئی ہے اور نیز اکثر ایسے کم
حوصلہ لوگوں کی خرض مجمی حصول مال
یا ترفع ہوا کرتا ہے سو یہ لوگ بھی
دل سے ایمان میں لائے۔
ویسے اور تیلیغ سے میرافرض مضمی پورا
ہوجاتا ہے آگے اپنا نفی ونقصان تم
لوگ دیکی لو۔

و فرض جب سالها سال اس المرح گزر مح تب توح علیه السلام فی نے دعا کی۔

ولے لیعنی ان کوہلاک کردیجے۔

<u>د</u>

آمیری قوم مجھاور برابر) جمٹلار تی ہے۔ موآپ میرے اور ان کے درمیان میں ایک (عملی) فیصلہ کردیجئے و<mark>س</mark>ے اور مجھ کو اور جوابی اندار میرے ساتھ میں ان کو

توہم نے (ان کی دعا قبول کی اور) ان کو اور جوان کے ساتھ مجری ہوئی تشتی میں (سوار) تھے ان کونجات دی اس (واقعه) میں (بھی) بری عبرت ہے۔ اور (باوجوداس کے)ان ( کفار کمه) بیک آپ کا رب زبردست (اور) مہربان ہے قوم عاد نے پیفیرول ل بهم احوهم هود الانتفون™ إلى ل جبکدان ہےان (کی برادری) کے بھائی ہود (علیہ السلام) نے کہا کہ کیاتم (اللہ ہے) ڈرتے نہیں ہو۔ میں تہارا اور میں تم ہے اس (تبلیغ) ہر کوئی سوتم الله سے ڈرد اور میری اطاعت کرو۔ امانت دار پیمبر ہوں بس میرا صله تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیاتم ہراونچے مقام پر ایک یادگار (کے طور پر عمارت) بناتے ہوجس کوتھن فضول (بلاضرورت) بناتے ہو۔ اور بڑے بڑے کل بناتے ہوجیسے دنیا میں تم کو ہمیشہ رہناہے و<u>ا</u> اورجب کسی بردارو کیرنے لگتے ہوتو بالکل جابر (اورخالم) بن کردار و کیو کرتے ہو ہے سوتم ( کوجائے کہ )اللہ سے ڈرداور (چنکہ شری دسول ہول اسلنے )میرک اطاعت کرو اور اس (الله) سے دروجس نے تہاری ان چیزوں سے امداد کی جن کوئم جانے ہو(لینی) مواثی اور بیول اور باغوں اور چشموں سے تمہاری احداد کی وس مجھ کوتبرار ہی شن (اگرتم ان حرکات سے بازندائے) ایک بڑے خت دن کے عذاب کا اندیشرہ بولے کہ جارے بزدیک تو دونوں باتیں برابر ہیں خواہ تم تصیحت کرد اور خواہ ناصح ند بنو سم سیرتو بس ام کلے لوگوں اور (تم جوبم كوعذاب فرات مو) بم كوبر كر عذاب ندموكات غرض ال لوكول ف کی ایک (معمولی)عاوت (اوررسم)ہے

ولی یعنی الی توسیج اورا یسے ایوان رفیع اورابیاا سخکام اورا یسے یادگار اوراعلام اس وقت مناسب شخے کہ دنیا میں بھیشہ رہنا ہوتا اور اب تو سب فضول ہے۔ بدی بدی بدی معلوم بیس موت نے سب کا نام مک معلوم بیس موت نے سب کا نام مک ولی کا جلدی کسی کا در میں۔ ولی ان اظلاق ذمیمہ کا اس لئے بیان کیا گیا کہ یہ اظلاق ذمیمہ اکثر بیان کیا گیا کہ یہ اظلاق ذمیمہ اکثر بیاں کیا گیا کہ یہ اظلاق ذمیمہ اکثر بیں۔ ولی منع مونے کا مقتضی ہے ہے کہ ولی منع مونے کا مقتضی ہے ہے کہ

سے بینی ہم دونوں حالتوں میں اینے کردارہے بازندآ ویں گے۔ الم

قوم شمود نے (بھی) پنجبروں کو جھٹلایا۔ میں تہارا امانت صلفیں عابتا۔ بس میرا صلوقو رب العالمین کے ذمہ ہے وی کیاتم کو ان ہی چیزوں میں یے فکری ہے اور کھیتوں اور ان کھجورول میں جن کے گھے خوب رہنے دیا جاوے گا جو بہاں موجود ہیں ۔ ان لوگوں نے کہا کہتم پر تو کسی نے بڑا بھاری فساد کیا کرتے ہیں اور (مجھی) اصلاح (کی بات) نہیں کرتے همولی) آ دمی ہو(اورآ دمی نبی ہوتانہیں) سوکوئی معجز ہ پیش کرواگر

بسیان القرآن ول کرتعذیب پرجمی قادر به اور رحت سے مہلت بحی دے رکمی ولا اور تم جوعم کی بدولت اللہ ہے اس درجی فاقل ہو۔ سل لیخی ان مجوروں میں خوب کشرت سے پھل آتا ہے۔ دیم مراور وساء کفار ہیں جو گمرائی برلوگول کو آبادہ کرتے تھے اور فساد و عدم اصلاح ہے بہی مراد ہے۔ وہ جو بوجہ ظاف عادت پیدا وہ جو بوجہ ظاف عادت پیدا

الونے کے مجزوب

میں ایک باری تبہاری۔ اور (ایک میہ ہے کہ)اس کو برائی (اور تعلیف دی) کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا بھی تم کوایک بھاری دن کاعذاب آ پکڑے ،

سوانہوں نے اس اوٹنی کو مارڈ الا پھر (جب آ ٹارعذاب کے نمودار ہو ت ہے اور (باوجوداس کے )ان ( كفار كمه ) ميں اكثر لوگ ايمان نبيس لاتے -(کہ باوجودقدرت کےمہلت دیتاہے) قوملوطنے (بھی) پیغیروں کوجھٹا یا۔ جبکدان سےان کے کیا تمام دنیا جہاں والوں میں سےتم (بدحرکت کرتے ہوکہ) العالمین کے ذمہ ہے لین پھروں کا)میند برسایا کیابرامین تھاجوان لوگول پر برساجن کو (عذاب البی سے )ڈرایا گیاتھا جیٹک اس (واقعہ) میں (مجمی)عبرت

م ۱۲

رات كولوط عليه السلام كے ساتھ بستى

التيء

ب اور (باوجود اس کے)ان ( کفار مکہ) میں اکثر لوگ ایمان نہیں اور اس (الله قادر) ڈروجس نے تم کو اور تمام آگلی مخلوقات کو پیدا کیا۔ وتی مکزا گرادوم ہے شعیب(علیہالسلام)بولے کہتمہارےاعمال کومیرارب(ہی)خوب جانتا ہے۔ سووہ لوگ (برابر)ان کوجھٹلایا

وہ برے سخت دن کا

149: 1

منزل۵

کئے پھر ان کو سائبان کے واقعہ نے آ پکڑا وس

1217: 44

## سَيَانُ الْقُرْآرَ

ولی لیخی فرندی نه مارا کرو اور نه باثوں میں فرق کیا کرو۔ ویل تاکہ ہم کومعلوم ہوجاوے کہ واقعی تم نبی تھے۔ تہاری تحکذیب سے ہم کوریر سراہوئی۔

ے ہم کو بیر ناہوئی۔

ان لوگوں پر گری مسلط ہوئی گھر
ان لوگوں پر گری مسلط ہوئی گھر
ایک ابر نمودار ہوا جس میں سے
خشڈی ہوا آتی تھی سب لوگ اس
کے بیچے جم ہوگئے۔اس میں سے
آگ برسنا شروع ہوئی اور سب
بل گئے۔

صاور (بادجوداس کے ) ان ( کفار مکہ ) میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور بے آپ کارب بردی قدرت والا بردی رحمت والا ہے۔ اور پیر قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے۔ دلیل نہیں ہے کہ اس (پیشین گوئی) کوعلائے بنی اسرائیل جانتے ہیں ویں 👚 اوراگر (بالفرض) ہم اس ( قرآن ) کوکسی عجمی (غیر عربی ) پر ناز ل کردیتے مجروہ (مجمی ) ان کے سامنے اس کو پڑھ بھی دیتا لیاگ (بوجہ غایت عناد کے ) تب بھی اس کو ندہ انتخابی است واصرار برز نی بیا آخرت میں )ند کیلیں گے جواجا بک ان کے سامنے آ کھڑا ہوگااوران کو (پہلے سے ) خبر بھی نہ ہوگی پھر (اسونت جان کو بے گی ) کہیں ھے کیا (سمی طوریر) ہم کو (سمجھ) مہلت مل سکتی ہے وس کیا (ہماری وعیدوں کوشکر) پیلوگ ہمارے عذاب کی تبخیل اورجتنی بستیاں (مکرین کی) ہم نے (عذاب سے)غارت کی ہیں سب میں وہ عیش کس کام آسکتا ہو<u>ا</u> اور اس (قرآن) کو تھیجت کے واسطے ڈرانے والے (پنیبر) آئے اور ہم ظالم نہیں ہیں۔

وا\_ کهایک ایسی الیی شان کا پیغیبر موگا اوراس پرایسا کلام نازل موگا چنانچ تفسر حقانی کے اس مقام کے حواثی میں چند بشارتیں نقل کی بي- آ م ال مضمون وَ إِنَّهُ لَفِيْ رُيُوالاَوَّلِيْنَ كَي تُوضِي ہے۔ دُيُوالاَوَّلِيْنَ كَي تُوضِي ہے۔ س چنانچان میں جولوگ اسلام لے آئے ہیں تو وہ علی الاعلان اس كااعتراف كرتے ہيں اور جواسلام نہیں لائے وہ بھی خاص خاص لوگوں کے سامنے اس کا اقرار <u>و س</u>ے لیعنی *کفر*میں شدیداوراس پر وہ کیکن وہ وقت نہمہلت کا ہے نەقبولايمان كاب 🙆 تیعنی باوجود قیام دلائل صدق مخبرکے چربھی انکارکرتے ہیں۔ ك يعنى ييش جو براه امهال ب نخفیف عذاب تک میں تومؤثر ہے بی نبیب اور عدم عذاب میں تو اس کو کیا وظل ہوتا۔ پس ان کا بیہ استدلال محض لغوہے۔

P1+ : PY

منزل۵

19+: 14

ادر بیر(ان کی حالت) کے مناسب ہی نہیں اور وہ اس پر قادر بھی نہیں۔ آسانی) سننے سے روک دیے گئے ہیں۔ سو (اے پیغبر) تم الله کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت مت کرنا مجھی تم کو (تومشفقانہ)فروتی سے پیش آئے جومسلمانوں ہیں داخل ہوکرآپ کی راہ پر چلیں۔ اوراگر یہ لوگ (جن نہ مانیں تو آپ کہد دیجئے کہ میں تمہارے افعال سے بیزار ہوں۔ اور آپ الله قادر رحيم ير توكل ركھنے (اے پیغبرلوگوں سے کہدد بیجئے کہ) کیا میں تم کو بتلاؤں ک الي مخصول براتر اكرتے ميں جو ( يہلے سے )وروغ گفتار بزے بدكروار بول اور جو ( اخبارشياطين كے وقت ان شيطانوں كي طرف ) كان لگا ہیں اوروہ بکشرت جھوٹ بولتے ہیں۔ اورشاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ جلا کرتے ہیں وسم اے خاطب کیاتم کو معلوم ہیں کہ وہ (شاعر (خیالی مضامین کے) ہرمیدان میں حیران چرا کرتے ہیں اورزبان سے دہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے ہیں مال مگر جولوگ ایمان لا تِ وَ ذَكْرُوا اللهَ كَثِيرًا وَّانْتُصَرُوا مِنْ ا چھا چھا کے دھے اور انہوں نے (ایے اشعار میں) کثرت سے اللہ کا ذکر کیا اور انہوں نے بعد اس کے کہان برظلم ہو چکا ہے (اس کا)

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ولے حالانکہ آپ ہیں نعوذ باللہ نہ احتال شرک کا نہ تعذیب کا پی ان جب آپ کے اعتبار سے بھی ان دونوں میں تلازم کا تھم کیا جاتا ہے تو اس شار میں اور بے عارب خان کو کیسے منع نہ کیا جادے گا اور شرک کر کے عذاب سے کیوکر بھیں گے۔

وع چنانچہ آپ نے سب کو پکار کر جمع کیا اور شرک پر عذاب اللی ہے ڈرایا۔ جبیا حدیثوں ہیں ہے۔ وسع پس جب اس کو ملم بھی کا مل ہے اور آپ پر مہر بان بھی ہے اور اس کو سب بچی قدرت ہے تو ضرور دہ لائق تو کل ہے۔ وہ آپ کو ضرور حقیقی سے بچادےگا۔

فائدہ: جو خرر متوکل کو پہنیتا ہے وہ صوری ہوتا ہے جس کے تحت میں ہزاروں منافع ہوتے ہیں جن کا کبھی دنیا ہیں بھی آخرت میں ظہور

ہوتا ہے۔
وی مراد راہ سے شعر گوئی ہے۔
ایعنی مضامین خیائی شاعرانہ نثراً یا
تعلماً کہنا ان لوگوں کا شیدہ ہے جو
مسلک تحقیق ہے در ہوں چنانچہ
خیائی مضمون کہتے ہی اس کو ہیں جو
تحقیق کے ظاف ہو۔

محقیق کے خلاف ہو۔ و می لیخی شرع کے خلاف ندان کا قول ہے ندفعل لیخی ان کے اشعار میں بے ہودہ مضامین نہیں ہیں۔ وی مراداس سے جنم ہے۔

250

TTZ : TY

بدله لیااور عنقریب ان لوگول گومعلوم ہوجاوے گا جنہوں نے (حقوق الله وغیرہ میں) ظلم کررکھاہے کہیں جگہان کولوٹ حاناہے و ۲



ول اس سورت كا خلاصه اصل تين مضمون بين اول اثبات وقى و رسالت ووم توحيد سوم اثبات معاد واشراط ساعت وجز اوسزا -وسل يعنى اس مين دومنتين بين قرآن بونا اور كما بين بونا -وسل اس امر كه متلا نے كے لئے كه بيد فور جو بشكل نار ہے خود ذات واجه نبيس بيدارشاد فرمايا كه الله رب العالمين جهات و حدود و مقدار و الوان وغيرو سے باك ہے۔ ، ہوتو وہ پیٹے پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی تو نید یکھا (ارشاد ہوا کہ)اے موکٰ ڈرونبیں فرنکالوت<sup>ق</sup> وہ ہلائسی عیب (لیعنی ہلائسی مرض برص وغیرہ) کے روثن ہوکر <u>لک</u>ے گا۔ ۔ فومعجزوں میں ( سے ہیں جن کے راہ سے ان (معجزات) کے (بالکل) منکر ہو گئے حالانکہ ان کے دلول نے ان کا یقین کر لیا تھا۔ سود میلھئے کیسا برا انجام ہوا ان کاویمی اور ہم نے داؤ دادرسلیمان کو (نثر بعیت اور ملک داری کا )علم عطافر مایا ۔اوران دونوں نے (ادا۔ علق) ہرتھم کی (ضروری) چیزیں دی تئی ہیں واقعی پیر(اللہ تعالیٰ کا) صاف فضل۔

سكان الغرآن

ول مراداس صورت خبر سے معنی
انشاء ہے بینی ڈرنانہ چاہئے۔
ولا یعنی جس سے کوئی لغزش سرز د
ہوجادے اور دواس لغزش کو یاد کر
وسلامی میں انتخبیس۔
وسلامی میں لئے فرما دیا کہ اس
کے بعد کمی اپنا قصد کل قبطی کا یاد کر
کے بعد کمی اپنا قصد کل قبطی کا یاد کر
کے بریشان نہ ہول اس کئے اس
کے بریشان نہ ہول اس کئے اس
میں حشمئن فرما دیا تاکہ
اس کہ دنیا میں غرق اور
اس کہ دنیا میں غرق اور
اسٹرے میں حرق کی سرایائی۔

لیا ( تھا ان میں ) جن بھی ( تھے ) اور انسان مجمی اور پرندے بھی ( جو کی باوشاہ کے مخر تہیں ہوتے ) اور ( پھر تھے بھی

بتكان الفرآن

ول تا کرمتفرق ند ہو جادیں پیچے
والے بھی پہنچ جا کس یہ بات عادة
غایت کشرت میں ہوتی ہے کیونکہ
تھوڑے جمع میں تو اگلا آ دی خود ہی
ایسے وقت رک جاتا ہے اور بڑے
جمع میں اگلوں کو چھپلوں کی خربھی
نہیں ہوتی۔اس کئے اس کا انتظام
کرنا پڑتا ہے۔
کرنا پڑتا ہے۔

وی شلد کے اس کلام کے وقت باتو آپ کا لشکرزیٹن پر چلنا ہوگا اورا گر جوا پر سفر تھا تو وہاں اتر نے کا ارادہ ہوگا اور شلد کو بالہام اللی سلیمان علیہ السلام کی اوران کے لشکر کی اور اس ارادہ کی معرفت ہوگئی ہوگی اور قدرت کے سامنے سب آسان

ب یا تو طیور کو کچھ خدشیں سپرد کر رکھی ہوں گا اس کئے حاضری لی یا یہ کم محض انصاط و انتظام کے لئے مشل امراء اجناد کے ایسا کیا۔ وسم لائعڈ بنڈ کا سے معلوم ہوا کہ حیوانات کو تعلیم کے لئے تادیب جائز ہے اور دفع اڈی کے لئے تادیب جائز

ف مطلب اس قول بد بدكا بير به كار مرى غير حاضرى عصياناً ندتمى بكد من وجدا مثالاً تقى كدآ ب بن كى خدمت ميں لگا تھا۔

اس کثرت سے تھے کہ) ان کو (چلنے کے وقت) روکا جاتا تھا ول یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے ایک میدان میں آئے تو ایک چوٹی نے (دوسری چونٹیوں سے) کہا کہ اے چیونٹیوایے اینے سوراخوں میں جا تھ کہیں تم کوسلیمان اوران کالشکر بے خبری میں نہ کہ آگی ان نعتوں کاشکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کوعطا فرمائی ہیں اور (اس پر بھی مداومت دیجئے کہ) میں نیک کام کیا کروں جس سے آپ خوش ہول اور جھے کو اپنی رحت (خاصہ) سے اپنے (اعلی ورجہ کے) نیک بندول ہوگیا ہے وسے میں اس کو (غیر حاضری یر) سخت سزادوں گایا اس کوذی کرڈالوں گایادہ کوئی صاف جحت (اورعذرغیرحاضری کا) میرے سامنے پیش کرے وہم سوتھوڑی ہی در میں وہ آگیااور (سلیمان سے) کہنے لگا کہ میں الی بات معلوم کے آیا ہوں جو آ میکو معلوم نہیں ہوئی اور (اجمالی بیان اس کا بیہ ہے کہ ) میں آ کیے باس قبیلۂ سبا کی ایک محقیقی خبر لایا ہوں ہے نے ایک عورت کود یکھا کہ ووان لوگوں پر یا دشاہی کررہی ہےاوراس کو(سلطنت کےلوازم میں ہے ) جسم کاسا مان میس ایک بردا (اور قیمتی ) تخت ہے۔ میں نے اس (عورت) کواوراس کی قوم کودیکھا کہ دواللہ (کی عبادت) کوچھوڑ کرآ فاب کوسجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے (ان) کے ان اعمال کفریہ کو ان کی نظر میں مرغوب کر رکھا ہے۔ اور ان کو راہ (حق) سے روک رکھا ہے

میں پوشیدہ رکھتے ہواور جو پکھز بان وغیرہ سے ظاہر کرتے ہوں حالمه میں دائے دو ( کہ مجھ کوسلیمان کیساتھ کیامعاملہ کرنا جائے اور ) ی میں ( نخالفانہ طور بر ) داخل ہوتے ہیں تو اس کو تہ د بالا کر دیتے ہیں اور اس کے رہنے والوں

سكان العُرآن

و معلوم ہوتا ہے کہ بد بد علاوہ سلیمان علیہ السلام کے دوسرے کا کلام بھی سجعتا تھا۔ سو یہ بھی مجرہ سلیمانی ہوگا۔

وس بادقعت اس کئے کہا کہ حاکمانہ استعمون ہے جس میں باوجودنہایت و جازت کے اعلیٰ درجہ کی بلاغت

منزل۵

عزت دار میں ان کو ذیل کیا کرتے میں اور بدلوگ بھی ابیا بی کریں گے۔

اور بیں ان لوگوں کے پاس کھے

70: YZ

rr: 12

الی سے یا اور کسی طیر وغیرہ کے ذریعہ سے اس کا جانامعلوم ہوا تو آنہوں ) نے فر مایا کہ اے افل دربارتم میں کوئی ایسا ہے جو اس بلقیس کا تخت میں اس کے کہ وہ آ زمانے کیلئے ) علم دیا کہ اس کیلئے اس کت کی صورت بدل دوہم دیکھیں کہ اس کو پیدالگا ہے باس کا ان بی میں شار ہے۔ جن کو (ایک باتوں کا ) پیدلیل الگا۔

بَيَانُ الْقُلِآنَ

ول کیونکر تبهارے پاس مرف دینا ہے اور میرے پاس دین بھی۔ اور دنیا تم سے زیادہ۔ سو میں تو ان چیز ول کا حریق تیس موں۔ ولی اقرب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام مراد ہیں۔ وسل چنانچی آپ نے حق تعالی سے دعا کی اور تخت فوزا سائے آ موجود ہوا۔

لکی کہ ہاں ہے تو ویسا ہی (اور رہمی کہا کہ) ہم لوگوں کوتو اس واقعہ ہے مع يعنى ايك فرقد توايمان لي آيا كك وسل صالح في فرمايات بهائيقم نيك كام (ليني توبدوايمان) سي مميلي عذاب كوكول جلدى ما تكتير مو ے آئے ذکورے۔ كومعلوم بيل- بيشروران بى اعمال ارمرتب بیں۔

واال کے بعد سلیمان علیہ السلام نے بیرجاما کہ علاوہ اعجاز وشان نبوت د کھلاتے کے اس کو ظاہری شان سلطنت بحى دكهلا دى جاوي تاكه یخ کود نیا کے اعتبار سے بھی عظیم نہ اس لئے ایک شیش محل بنوا کر اس کے حن میں حوض بنوا ما اور ال مين ياني اور محيليان بمركر ال كوشيشه سن ياث ديا اور شیشه ایبا شغاف تغاکه بادی النظر میں نظر نہ آتا تھا اور وہ حوض ایسے موقع پرتھا کہ اس محل میں جانے والے کو لامحالہ اس پر سے عبور کرنا

ادرایک ندلایا اوران میں جوجھگڑا اور كلام موالعض اس مين كاسورة اعراف من مذكور ہے اور بعض اس وس يعن تهارك اعال كفريه الله

M9: YZ

فسادكياكرتے تقاور (ذرا) اصلاح ندكرتے تقد انہوں نے كہاكة كى من سب (اس ير) الله كي م كاؤكة م شب كوفت ما كي اوران

ستعلقین (معنی ایمان والوں) کو جاماریں سے چر ( بروت تیجین ) ہم ان کے وارث سے کہدیں سے کئیم ان سے تعلقین کے (اورخودان کے کارے جلنے میں موجود سود کھتے ان کی شرارت کا کیا انجام ہوا کہ ہم نے ان کو (بطریق مذکور) اور (پھر) ان کی قوم کوسب کو (آسانی عذاب سے) لر دیا۔ سو بیان کے گھر ہیں جو دریان بڑے ہیں ان کے کفر کے سبب سے با شبر اس (واقعہ) میں بری ہم نے ایمان اور تقوی والوں کو نجات دی اورہم نے لوط (علیدالسلام) کو بھیجا تھا جبد انہوں نے اپن قوم سے فرمایا کہ کیاتم بدے حیائی کا کام کرتے ہوحالانکسیجھدارہو وس سو (اس تقریرکا)ان کی قوم ہے کوئی (معقول) جواب نہ بن بڑا بجزائ کے کہ آپس میں کہنے تھے کہ لوط ك لوكوں كوتم الى بىتى سے تكال دو (كوكد) بدلاك بدے باك صاف بنتے ہيں سوہم نے (اس قوم پرعذاب نازل کیااور) لوط عليالسلام ) كوادران ك متعلقين كوبياليا بجران كي يوى ك كساس كو (بوجها يمان شلانے ك ) جم نے ان بى الوگول بىل تجويز كر ركھا تھا جوعذاب بيس ره م سے تصاورتم نے ان برایک عالم رح کامید برسایا سے سوان اوگوں کا کیا برامید تھا جوڈ رائے مگئے تھے دس آپ (بیان او حید کیلئے بطور خطبہ کے ) کہتے کہ تمام تریش الله ی کیلے سر اوار بیں اور سے بندوں پر سلام ( تازل ) ہوجن کوس نے متحب فرمایا ہے کیا الله بہتر ہے یاوہ چیزیں جن کوشر کے مثمرات میں وہ

بسیان الفرآن وا وه سد کدایک پهار پر سایک و بان پر کمیت رہے۔ یعنی بلاک موسے۔ میں یعنی کیا اس کی قباحت نہیں میں وہ پھروں کا بین تھا۔ وی مروع مورت سے پہال تک رسانت کی بحث تی ۔ آگر وحد کی وہ کینی ظاہر اور سلم ہے کہ اللہ می بہتر ہے۔

2

ول\_آسان میں سورج جا ندستارے زمین میں ندبال نالے اور برے بڑے دریا۔ انسان اور طرح طرح

نے پیدا کیا ہے وہ سب کی آٹھوں کے سامنے ہے اور بیاسی سب کی

کرنے کی قدرت ہے نہ زمین

یادہ ذات (بہتر ہے)جس نے آسانوں اورز مین کو بنایا اورائس نے تمبارے لئے آسان سے یانی برسایا پھراس (یانی) کے ذریعہ ہم نے رونق دار باغ اگائے (ورنہ )تم سے توممکن نہ تھا کہتم ان (باغوں) کے درختوں کوامکاسکو (بین کر بتلاؤ کہ ) کماللہ تعالیٰ کے کے جانور چرند پرند باغ تھیتی اوراس کے لیے پانی بیسب پکھ جوالاہ تعالی كُمُ أَنُ تُتُبْتُوا شَجَرَهَا ۚ ءَ اللَّهُ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَرِّ ساتھ (عبادت میں شریک ہونے کے لائق) کوئی اور معبود ہے ( مگر مشرکین چرجی نہیں مانے ) بلکہ بدایے لوگ ہیں کہ ول (دوسرول کو) الکھوں کے سامنے ہے کہ سوائے الله تعالی کے کسی کو بھی آسان بیدا لُوْنَ أَنَّ أَمُّنُ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ کے۔ بارش اگر وقت مقررہ پر نہ ارے توساری دنیا کے بادشاہ امیر و أغريب سب جمع موں تو ايک قطرہ ٱنْهُرًاوَّ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا برسانے کی کسی میں قدرت نہیں۔ مرده انسان حیوانات میں ہے کسی کو اور اس (زمین) کے تھیرانے کیلئے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے درمیان ایک حد فاصل بنائی۔ سوائے اللہ کے نہ کوئی جلا سکتا ہے اور ند ہار کو تندرست کرسکتا ہے بلا بمرمنی الله شه دعامیں اثرینه دوامیں۔ كيالله كيهاته كوكى ادرمعبود ب (محرمشركين تبين مانة) بلكه ان من زياده تو (المجي طرح) تجهية بحي تبين بياوه ذات جوية ترار کیا ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے کھرسکتا ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود ہے۔ادر کیاایے آپ کو اورسب چزوں کوائی ہی کھوں کے سامنے پیدا موتا مواد کھے کرکوئی شک آ دی کی سنتا ہے جب وہ اس کو یکارتا ہے اور (اس کی) مصیبت کو دور کر ویتا ہے اور تم کوزین میں صاحد كرسكا ہے كہ قيامت كے روز الله الْأَرْضِ ءَ اللَّهُ مُّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيْلًا بمردول كوزنده كرف يرقادر نبيس بتلاؤ کہ) کیااللہ کیساتھ کوئی اور معبود ہے ( مگر ) تم لوگ بہت ہی تم یا در کھتے ہو (اچھا پھراور کمالات س کر بتلاؤ کہ یہ بت بہتر يُّهُدِيَكُمْ فِي ظُلُمُتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ يُرُسِ ا وہ ذات جوم کوفتکی اوروریا کی تاریکیوں میں رستہ سوجھاتا ہے اور جو کہ مواؤل کو بارش سے پہلے بھیجتا ہے جو (بار

ب بلکه وه ضرور قادر بهدا ( فتح إلباري ابن جرير خازن) ب<u>وس</u> دوباره زندگی کا ثبوت بلادلیل ہنٹرک کرنائسی قدروبال کی بات ہے اور بید که آسان وزمین سے جس قدر نِيز بن بيدا موتى بين-اگرچه بار بار فیدا ہونے کی وجہ سے لوگوں کے ا سے بدایک معمولی بات ہوگئی ہے مر در حقیقت ہرایک بات عقل کے ملاف بخودانسان كى پيدائش منى کے ایک قطرہ سے ہے بھلا کون تی مقل کی بات ہے پھراگر حشر کے روزجسم کا ایک ایک ذرہ جمع کر کے جسم تیارگرے گھرال میں دہی روح وال دے جوجم سے نکلی تھی تو یہ کیا

تعجب کی بات ہے۔ ۱۲ ابنِ جربر فنخ

ك شرك سے برتر ب \_ ياده ذات جو كلوقات كواول بار پيدا كرتا ب (جوكم سلم ب) مجر أسكودوباره زنده كرے كا اور جوكر آسان ( س يَّرْزُ قُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَ اللَّهِ مِّعَ اللهِ قُلْ هَاتُوا

اميد دلاكر دلول كو) خوش كردين بين (بيتكراب بتلاؤكه) كياالله كيهاته كوتى اورمعبود برر رز ترتبين بلكه) الله وس ان لوكول

پانی برساک) اورزمین سے (نباتات نکال کر) تم کورزق دیتا ہے (پیشکراب بتلاؤ کہ) کیا اللہ کیساتھ کوئی اور معبود ہے آپ کہنے کہ (اچھا) تم

ما بجز الله تعالى كاور (اى وجد) ان (كلوقات) كوينيرنيس كدده كبدوباره بلکہ آخرت کے بارے میں (خود) اٹکاعلم (بالوقوع) ہی نیست ہو گیا۔ بلکہ بیلوگ ی تو کیا (پھر) ہم (زندہ کر کے قبروں سے) نکالے جاویں گے (حلی جو کچھ پیشرارتیں کررہے ہیں اس سے تنگ نہ ہو جنے وس اور بیلوگ (بے با کانہ) بیل کہتے ہیں کہ یہ وعدہ (عذاب وقہر اكرتم سيح مو (تو بتلاؤ) لفنل رکھتا ہے وی ولیکن اکثر آدی (اس بات پر) شکر نہیں کرتے۔ اور آپ کے رب کو سب خبر ہے جو پچھ ان کے

و الیعنی لالہ تعالی کونو ہے ہتلائے سب معلوم ہے۔ اور کسی کو بے بتلائح كم معلوم نبيل-مگر و یکھا جاتا ہے کہ بہت ہے امور جن کا پہلے سے علم 🏠 نہیں ہوتا واقع ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عدم علم عدم وقوع كومستلزم نهيس بلكه بات بيري که الله تعالی کوبعض علوم کا غیب ر کھنامنظور ہے۔ سوقیامت کی تعیین بھی انہی امور میں سے ہے۔اس ليے خلوق كواس كاعلم نبيس ديا سيا-مراس سے عدم وقوع کیے لازم آ ويريعني جيبے اندھے كوطريق نظر نہیں آتا اس کیے مقصود تک پہنچنا مستجد ہے۔ اس طرح تقدیق مالآخرت کا جو طریق ہے تعنی دلائل صححہ بہ لوگ غایت عناد ہے ای ہے تذیر و تامل نہیں کرتے۔ اس کیے وہ دلائل ان کو نظر نہیں آتے جس سے مطلوب تک پہنچ حانے کی امید ہوتی۔ بس بیرشک ہے بھی بردھ کر ہے کیونکہ شک والا بعض اوقات دلائل میں نظر کر کے رفع شک کر لیتا ہے اور بینظر بھی نہیں کرتے۔ وسو کہ ادرانبیاء کے ساتھ بھی یہی معامله بهوا ہے۔

سے اس رحمت عامہ کی وجہ سے قدرےمہلت دے رکھی ہے۔ اور آسان اور زمین میں ایس کوئی مخفی چیز نہیں کو ظاہر کرتا ہے اکثر ان باتوں (کی حقیقت) اندموں کو ان کی گراہی ہے (بیما کر) راستہ دکھلانے والے ہیں۔ آپ تو صرف ان ہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا

ادرجس دن ( قبرول سے زندہ کرنے کے بعد ) ہم

کروہ ان لوگوں کا (حساب کیلئے) جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو مجٹلایا کرتے تھے پھران کو روکا جائے گا۔ پیماں تک کہ جہ

سكان الغرآن

الب جب مخفی چیزیں جن کو کو کی نہیں جانبا أس من موجود بين تو ظاهر چزیں تو بدرجہ اولی موجود ہیں۔ غرض ان کے اعمال کی اللہ کو بھی خبر دفتر ميس بعي محفوظ ادر ده اعمال خود متفتضَى سز ا كوبھى اور وقوع سز اير اخبار صادقه بمى متغن كراس سجيخ کی کیا مخبائش ہے کہ سرانہ ہوگی۔ البنة دير بونامكن ب- جناني بعض سرائي ان منكرين كو دنيا مي بوئين جيسے قط وقل اور بعض برزخ میں ہوں گی کہ بیسب قریب ہیں اور پھھ آخرت میں ہوں گی۔ و٢ مطلب به كه بدلوك تو مثابه مُردول اور بهرول اور اندهيرول کے ہیں۔ پھران سے توقع ہدایت اور فہم کی بیکار ہے۔ جب تو تع نہ ہوگی ہرن جمی نہ ہوگا۔

> ٽ پ

(لیخیاللہ تعالٰی کی) آیتوں پریقین نہ لاتے تھے

(مرتف میں) حاضر ہوجادیں مے تواللہ تعالی ارشاد فرمادے کا کہ کیاتم نے میری آیوں کو جٹلاما تھا حالانکہ تم ان کوا بے احاط بلی میں بھی نہیں لائے یلدادر جی کیا کیا کام کرتے رہے وال اور (اب وہ وقت ہے کہ)ان پروعدہ (عذاب کا) بوراموگیا بوجال کے کد (ونیاش) انہول نے (بوی بوی) كيانهول في الريظ فريس كالأم فرات بنائي تاكدوك ميس آرام كريس (اوريية رام مشايموت ك زیاد تیال کی تھیں سود ولوگ مات بھی نہ کرسکیں گے اورتو (اس وقت) بہاڑوں کوایس حالت میں و کھور ہاہے جس سے تھے کوخیال ہوتا ہے کہ برا نی جگہ سے )جنبش ندریں کے حالانکہ وہ بادلوں کی جو خص نیکی (لینی ایمان) لاوے گا سوال مخص کواس (نیکی کے اجر) ہے ادر جو مخص بدی (یعنی کفر و شرک) لاوے گا ہے اس روز امن میں رہیں گے۔ (دنیا میں) کیا کرتے سے وس مجھ کو تو یمی تھم ملا ہے کہ میں اس شمر (مکد) کے مالک (حقیق) کی عبادت

بین کا لکسل ن واصطلب یه که شخه بی بلا تدبر و بلاتفر ان کی محمدیب کر دی اور کا کرو که اس کے علاوہ اور بھی کیا کیا کرتے رہے مشلا انبیاء کو اور اہل ایمان کو آزار دیا ای طرح اور عقائد واعمال تفرید وفسقیہ میں جتالا رہے۔

و پیلمد و الد برسرے بی اور دوس تد برنیس کرتے ادراتان کے لیے نظر و نکر ضروری ہے۔ال لیے دوس اس سے منتفع نہیں ہوتے۔ وسع ادر سورت میں جو مضامین

مع اوپر سورت کیل جو مصابیان هلی نبوت و تو حید ومعاد مفضل نمرکور میں۔آگے خاتمہ میں ان کا اجمال و تلخیص ہے۔

(ملک) ہیں اور جھے کو بیر (مجھی) تھم ہوا ہے کہ میں فرما نبر دارر ہوں۔اور (مجھ کو) بیر (مجھی کم ملاہے) کہ میں قرآن کریم پڑھ کرمناؤں۔مو (بیری تبلغ کے بعد ) جعم اور اور آوے گا سودہ اپنے ہی فائدہ کیلئے راہ پرآ دےگا و ۲ اور جو محف گراہ رہے گا تو آپ کہد دیجئے کہ میرا کوئی ضررتبیں (اور) نورکوع ہیں سورۇقضص مكەمىں نازل ہوئي اس میں اٹھاسی آیتیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو پڑے مہریان نہایت رحم والے ہیں۔ اور فرعون کا کچھ قصہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر ( یعنی نازل کر کے ) ساتے ہیں ان لوگوں کے ( تفع کے ) لئے جو کہ ایمان رکھتے ہیں وہم ارعون سرزمین (مصر) میں بہت بڑھ بڑھ گیا تھا اور اس نے وہال کے ہے ایک جماعت (لیحنی بنی امرائیل) کا زور گھٹا رکھا تھا (اس طرح ہے) کہان کے بیٹوں کو ذیح کراتا تھا اور ان کی

سكان العُلَدُ

ایک و اصطلب به که عبادت میں است کرندار ہوں جیسا است شرک سے برکنار ہوں جیسا است کی مائی کا ویٹ اس کواجر و اواب و خبات است کی مائی یا جائی نفع کا خواہاں نہیں ہوں۔
سیا یعنی میرا کام صرف تھم پنچانا ہے سو کہ نچا کر سبدوش ہو جاؤں ہو جاؤں کا آگے نہ مائے کا وہال تم کو جگتا است کا وہال تم کو جگتا ہوں۔ وہاؤں اور تم سے کوئی غرض نہیں ہوں اور تم سے کوئی غرض نہیں ہوں اور تم سے کوئی غرض نہیں ہوں اور تم سے کوئی غرض نہیں

و الم كيونكه مقاصد تقص ك كه عبرت واستدلال على النبوة وغير ما بين مونين مي كو نافع بين خواه هي يقد مون بول يا حكاً \_

تفیقیة مؤن ہوں یا حکما۔ وہے اس طرح کہ قبطیوں کو معزز بنا رکھا تھا اور سبطیوں لیعنی بنی اسرائیل کو پست اور خوار کر رکھا

0 : 1A

عورتول (لیعنی لژکیوں) کو زندہ رہنے دیتا تھا واقعی وہ بڑا مفسدتھا (غرض فرعون تو اس خیال میں تھا) اور ہم کو سیہ

منظورتها که جن لوگول کا زمین (مصر) میں زورگھٹایا جارہا تھا ہم ان پر( دنیوی و دینی) احسان کریں اور ( وہ احسان پیر کہ ) ان کو (دین میں) پیشیوا بنا دیں اور (دنیا میں) ان کو (ملک کا) مالک بنائیں اور (مالک ہونے کے ساتھ) ان کو زمین میں حکومت رِي فِرْعَوْنَ وَ هَامُنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمُ مَّا كَانُوْا ویں اور فرعون اور ہامان اور ان کے تابعین کو ان(بنی اسرائیل) کی جانب سے وہ (ناگوار) واقعات دکھلائیں جن اور (جب موئی پیدا ہوئے تو) ہم نے موئی کی والدہ کو الہام کیا کہتم ان کو دودھ بلاؤ پھر جب تم کوان کی نسبت (جاسهوں کے مطلع ہونے کا)اندیشہ ہوتو (بےخوف دخطر)ان کودریا (نیل) میں ڈال دینااور نہ تو (غرق) ہےاندیشہ کرنااور نہ (مغادت پر) ( كيونكه) ہم ضرور ان كو پھر تبہارے ہى پاس واپس پہنچا دیں گے اور (پھر اپنے وقت پر) ان كو پینجبر بنا دیں گے وسک نے مولی کو العنی مع صندوق کے ) اٹھا لیا تا کہ وہ ان لوگوں کیلئے رحمن اور عم کا باعث بنیں بلا شید فرعون اور مامان ⊙ وَ قَالَتِ امْرَ اَتُ فِرْعَوْنَ اوران کے تابعین (اس بارے میں) بہت چوکے سے اور فرعون کی لی بی (حضرت آسیہ) نے (فرعون سے) کہا کہ آیہ بچہ میری اور تیری آنکھول کی ٹھنڈک ہے وس اسکونل مت کرو۔عجب نہیں کہ (بڑا ہو کر) ہم کو پچھ فائدہ پہنچا دے یا ہم لَا اوَّ هُمُ لَا يَشَعُرُونَ ٠ اس کو(اینا) بیٹا ہی بنالیں اور ان لوگوں کو (انجام کی)خبر نہ تھی ہے اور (أدحريه قصه ہواكه)موني كي والدہ كا دل گادَتْ لَتُبُدِئ بِهِ لَوْ لَا اَنْ رَبَطْنَا (خیالات مختلفہ کے جوم سے ) بے قرار ہو گیا ۔ قریب تھا کہ وہ مولٰی کاحال (سب پر ) طاہر کر دیتیں اگر ہم ایکے دل کواس غرض ہے مضبوط نہ کئے رہیں کہ یہ (ہمارے وعدہ پر) یقین کئے (جیٹھی) رہیں 👚 انہوں نے موٹی کی بہن (لیٹی اپنی بٹی) سے

ولےمراد اس ہے زوال سلطنت و ہلاکت ہے کہ ای سے بیجاؤ کرنے کے لیے ابناء بنی اسرائیل کو بنا بر تعبیرایک خواب کے جوفرعون نے دیکھا تھا اور نجومیوں نے تعبیر دی تقی قتل کررہا تھا۔ پس ہمارے قضا و قدر کے سامنے ان لوگوں کی تدبير كچه كام نه آئي ـ و برغرض وه اسی طرح ان کو دود ه یلاتی رہیں۔ پھرجب افشائے راز كاخوف موا تو صندوق ميں بند كر کے الله کے نام پرنیل میں جھوڑ دیا۔غرض وہ صندوق کنارے پر وسل کہاہے ویثمن کوا بنی بغل میں س يعني اس كود مكه كر جي خوش ہو ه کہ رہ وہی بچہ ہے جس کے تھوں فرعون کی سلطنت غارت ہو

الله على المراق المراق والمراق والمرا

کہا کہ ذرا موٹی کا سراغ تو لگا سوانہوں نے موٹی کو دور ہے دیکھا اور ان لوگوں کو (یہ) خبر ندھی ( کہ بیران کی بہن ہیں اور تا کہ ان بات کو جان کیں کہ الله تعالٰی کا دعدہ سے ( ہوتا ) ہے کین (اُسوس کی بات ہے کہ ) اکثر لوگ (اس کا) یقین تہیں رکھتے۔ اور جب سید عقلیہ سے) درست ہو گئے ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا ولیہ اور ہم نیکو کارول کو اُ ایک تو ان کی برادری میں کا تھا اور دوسرا ان کے مخاتفین میں سے تھا سووہ جوان کی برادری کا تھا ۔ اس نے موٹی سے اس کے یہ تو شیطانی حرکت ہوگئی۔ بیٹک شیطان (بھی آدی) کا کھلا دشمن ہے (غلطی میں ڈال دیتا ہے) فرض کیا کہ اے میرے پر دردگار مجھ سے قصور ہو گیا ہے آپ معاف کر دیجئے سواللہ تعالی نے انہیں معاف فرما دیا۔ بلاشبہ وہ

موئی نے (یہ بھی) عرض کیا کہاہے میرے بروردگار چونکہ آپ نے مجھ پر (بڑے بڑے) ے موتی کیا (آج) مجھ کو لل کرنا اور (اس مجمع میں) ایک فخص شہر کے (اس) کنارہ سے (جہال سیمشورہ ہو رہا تھا) میں (اور چونکہ رستہ معلوم نہ تھا دعا کے طوریر) کہنے گئے کہ اے میرے بروردگار بھی کو ان ظالم لوگوں سے بیا لیجنے 🗶 اور جب موکی

ول یہاں بحرین سے مراد وہ ہیں جو دوسروں سے گناہ کا کام کرانا ہیں ہوں ہیں جو دوسروں سے گناہ کا کام کرانا ہیں جرم ہے۔ پس اس میں شیطان بھی داخل ہوگیا کہ وہ گناہ کراتا ہے اور گناہ کرتا ہے خواہ عقما یا خطاء کم مطلب یہ ہوا کہ میں شیطان کا کہنا کہ میں شیطان کا کہنا کہنا ہوگیا ہوگیا ہے کام کرشول تھم کے لیے بحر مین جمع کا کور گرشول تھم کے لیے بحر مین جمع کا میں سیندالیا گیا کہ اور وں کو بھی عام ہو جاوے۔

م

مدین کی طرف ہو گئے گئے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو (کمی مقام امن کا) سیدھا رستہ

سكان العُرآن خصوص حاجت کے وقت اور چلاوے گا(چنانچہ ایسا ہی ہوا اور مدین جا پہنچ) اور جب مدین کے یانی (لیعنی کنوئیں) یر پہنچاتو اس یر (مخلف) آدمیوں کا کے پاس ایک لڑکی آئی کہ شرباتی ہوئی چلتی تھی (اور آ کر) ( پر ) ایک لڑگی نے کہا کہ ابا جان آپ ان کو ظالم لوكوں جو مضبوط (بو اور) امانت دار (مجمی)

وس مولی علیه السلام ساتھ ہو لي- مومقصود مولى عليه السلام كا باليقين حسول عوض نه تفاتيكن مقام امن اور کسی رفیق شفیق کے ضرور باقتضائے وقت جو مال تھے اور اگر بھوک کی شدت بھی اس حانے كاابك جزوعلت بهوتو مضا كقهنبين اوراس کواجرت سے پچھعلق نہیں اور ضافت کی تو استدعاء بھی

جائے کہ دوسرے کی استدعاء پر ضيافت كاقبول كرلينابه وس اور ان میں دونوں صفتیں

خصوص کریم ہے کچھ ذلت نہیں چہ

سے حاصل یہ کہ آٹھ سال کی خدمت اس نکاح کا مبرہ۔

مچر اگرتم وس سال بورے کر دو تو یہ تہاری طرف سے

اس شرط پر که تم آٹھ سال میری ٹوکری کرو سے

میں سے جس (مدت) کو بھی بورا کردوں مجھ برکوئی جبرنہ ہوگا اور ہم جو (معاملہ) کی ئے تو ان کو کوہ طور کی طرف ہے ایک ( روثنی بشکل ) آگ دکھلا کی دی انہوں نے اپنے گھ (دہکتا ہوا)انگارالے آؤں تا کہتم سینکو داہنی جانب سے (جو کہ مولی کی دائنی جانب تھا) اس مبارک مقام میں ایک درخت میں سے آواز آئی اور رید ( بھی آ واز آئی ) کہتم اپناعصا ڈال دو سے سوانہوں نے جب (اور چر نکالو) وہ بلاکس مرض کے نہایت روش ہو کر نکلے گا اور خوف (رفع کرنے) کے واسطے اپنا (وہ) ہاتھ ( پھر ) اپنے

سیاف القرآن ولین کام لینے اور وقت کی پابندی وغیرہ تمام امور میں آسانی برقوںگا۔ ولی اس کو حاضر ناظر سجھ کرعہد کو پورا کرنا چاہیے۔ وسے چنانچہ انہوں نے ڈال دیا اور وہ مانپ بن کر چلنے لگا۔

م بيكونى دركى بات نبيس بلك

ق) ملالینا سوبیر (تمباری نبوت کی )دوسندی بین تمبارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کی زبان مجھ سے زیادہ روال ہے توان کو بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ رسالت وے دیجئے کہ تھبارے بھائی کوتمبارا قوت باز و بنائے دیتے ہیں اور ہمتم دونوں کو ایک خاص شوکت عطا کرتے ہیں جس سے ان لوگوں کوتم پر دسترس لے کر جاؤتم دونوںاور جوتمہارا پیرو ہو گا (ان لوگوں پر) غالر مخواہ الله تعالی بر)افترا کیا جاتا ہے اور ہم نے ایس بات بھی نہیں نی کہ ہمارے انگلے باپ دادوں کے وقت میں بھی ہوئی ہو۔ اور موٹی نے ب جانتا ہے جوضیح دین اس کے باس سے

### سَيَانُ الْقُرْآنُ

ا ورتبلیغ بھی نہ ہونے پاوے۔ ۳ تو اس وقت مناظرہ کی ضرورت ہوگی اور زبانی مناظرہ کے لیے رواں زبان عادماً زیادہ مفدے۔

سید ہے۔

اللہ اللہ کو خوب

اللہ مطلب بید کہ اللہ کو خوب

اللہ معلوم ہے کہ ہم میں اور م خالم اور کون مجمود العاقبت ہے اور کون کون محروم عن الفلات۔ پس ہر کی کی حالت اور شمرہ کا جلد ہی مرتے کے ساتھ ہی ظہور ہو حادےگا۔

فرعون کہنے لگا کہ اے اہل دربار مجھ کو تو تہبارا اپنے سوا کوئی اللہ

لئے مٹی ( کی اینٹیں بنوا کران) کوآگ میں (یزادہ لگا کر) پکواؤ کھر (ان پختہ اینوں ٱطَّلِعُ إِلَّى اللَّهِ مُؤْمِلُي ۗ وَالِّيْ لَٱخُلَّتُهُ مِ ٱنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ فَا خَلْ لَهُ وَ جُنُوْدَةٌ فَنَبَلُ لَهُمْ (لینی غرق کر دیا) سود مکھنے ظالموں کا کیا انجام ہوا (ادرمولی علیہ السلام کے قول کا ظہور ہو گیا) 🛘 ادر ہم نے ان لوگوں کوالیا رکیس بنایا تھا جو (لوگوں کو) دوزخ کی طرف بلاتے رہے۔ اور (ای واسطے) قیامت کے روز (ایے بیس رہ جاویں عے) کہ کوئی ان کا ساتھ نددےگا۔ اور (پہلوگ دونوں عالم میں مبتلائے خسران ہوئے چنانچہ )ونیا میں بھی ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ول اور قیامت الْهَقُبُوْحِيْنَ ﴿ وَ لَقَلُ اتَّيْنَا مُؤْسَى الْكِتْبَ کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے ویل اور ہم نے مونی (علیہ السلام) کو آگلی امتوں (لیعنی قوم نوح و عاد وقمود ) کے ہلاک کئے چیچے کتاب(لینی توریت) دی تھی جو لوگوں کے (لینی بنی اسرائیل کے) لئے وائش مندیوں کا سبب إلى مُوْسَى الْأَمْرَ وَمَ نے مولی (علیہ السلام) کوا حکام دیے تھے اور (وہاں خاص تو کیاموجود ہوتے) آپ (تو)ان لوگوں میں سے (مجمی نہ تھے جو اس زمانہ میں) موجود تھے۔ ولیکن (بات بیہ ہے کہ) ہم نے مولی کے بعد بہت کی شلیں پیدا کیں چران پر زمانہ دراز گزر گیا وہ

ولعنت ليحيح لگا دينے كا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں طالموں کافروں وغیرہم برلعنت کرتا ہے چونکہ وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے ان بر بھی وسيمولى عليه السلام كاقصه فرعون کے ساتھ ختم ہوا آھے اس قعتہ کے اعظم مقاصد لینی اثبات رسالتِ محديد من المنتهام كالمضمون مٰدکورے۔مع جواب بعض شبہات کفار۔ او رتمہید کے لیے تصریح رسالت موسویه کی ارشاد ہے۔ وسيطالب حق کی اوّل فہم ورست ہوتی ہے۔ پھراحکام قبول کرتا ہے یہ ہدایت ہے پھر ہدایت کا ثمرہ یعنیٰ قرب و قبول عنایت ہوتا ہے سے ای طرح جب بیددور بھی ختم ہو چکا اور لوگ کھر مختاج ہم تجدید ہدایت ہوئے تو اپنی س سنت مشمرہ کے موافق ہم 🔑 نے آپ کو رسول بنایا جس کے دلائل میں ایک یہی واقعہ موسویہ کی یقینی خبر دیتا ہے۔ <u>ہے ج</u>س سے پھرعلوم صححہ نا یاب ہو گئے اور لوگ بھر محتاج ہدایت ہوئے اور گودرمیان درمیان انبیا علیہم السلام آیا کئے مگر ان کےعلوم بھی اسی طرح نایاب ہوئے۔اس کیے ہماری رحمت مقتضی ہوئی کہ ہم نے آپ کو وی و رسالت سے مشرف فرمایا۔

اورآپ اہل مدین میں بھی قیام یذیر نہ تھے کہ آپ ( وہاں کے حالات دیکھ کران حالات کے متعلق ) ہماری آیتیں ان لوگوں کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کوؤرا ئیں جن کے باس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا (نبی) نہیں آیا کیا عجب ہے کہ نصیحت قبول کرلیں ولیہ اور ہم رسول نہ بھی سیمیجے ' ہارے باس کوئی پنجبر کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم آپ کے احکام کا اتباع کرتے اور (ان احکام اور رسول یر) ایمان حق عابت كر دوتو ميں اتباع كے ليے آ مادہ جول ۔ ئے سالوگ تو یوں کہتے ہیں کد دونوں جادو ہیں جوابیک دوسرے کے موافق ہیں۔اور یول بھی کہتے ہیں کہ ہم تو دونوں میں سے کسی کو آپ کہدد یجئے کدامچھاتو (علاوہ توراۃ وقرآن کے) تم کوئی اور کتاب اللہ کے پاس سے

سكان القرآن واحضور ما المنظم كم معاصرين لکہ ان کے آباء اقربین نے بھی

نسي ني کونېين د يکھا۔ <u>م</u> اگر بدلوگ ذرا تامل کریں تو بچھ سکتے ہیں کہ پیمبر بھیخے سے جارا كوئي فائده نبيس بلكه ان بي لو**گوں کا فائدہ ہے کہ بہلوگ** حسن و نح برمطلع ہو کرعتوبت سے نج سکتے ہیں ورنہ جن امور کا بتح عقل سے دریافت ہوسکتا ہے اُس پرعذاب بلا أرسال رسول بغى هوناممكن تفا لیکن اس دفت ان کو ایک گونه سرت ہوتی کہ بائے اگر رسول آ اجاتا تو ہم کو زیادہ <sup>منب</sup>دہو جاتا اور ل مصيبت مي نه يرست- اس لیے رسول بھی جمیع دیا تاکہ اس نسرت سے بچناان کوآسان ہو۔ س لعني قرآن دفعتهٔ واحدهٔ مثل توراۃ کے کیوں نہنازل ہوا۔ س غرض به که مین حق ثابت کر دول توتم اس كااتباع كرواورا گرتم

ند کرسکیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ بیلوگ محض اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں۔ اور ایسے محض سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اپنی نفسانی

اس کے کہ منیانب الله کوئی دلیل (اس کے پاس) ہو اور الله تعالی ایسے ظالم لوگوں کو لم كا اور وہ لوگ يكى (اور حل) سے بدى (اور ايذا) كا دفعيه كر ديتے ہيں اور بم نے جو يكھ ان كو ديا ہے يت) ہمارا كيا جارے سامنے آوے گا اور تمہارا كيا تمہارے سامنے آوے گا ( بھائي ) ہم تم كوسلام ہم بے سجھ لوگوں سے الجمنا نہیں جائے آپ جس کو جاہیں مدایت نہیں کر سکتے بلکہ الله والحرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر متم کے چھل کھیے بطے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے (لیمنی ہماری قدرت اور رزاتی

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ولینی ہم تو دفعتۂ واحدۂ سمجنے پر بھی قادر ہیں مگران ہی کی مصلحت سے تعوز اتفوڑ اتازل کرتے ہیں۔ ویل یعنی ہدایت کرنیکی قدرت تو بجزاللہ کے سی کوکیا ہوتی کسی کواس کاعلم تیک بھی تو تہیں کہ کون کون ہدایت پانے والا ہے۔

ہے) کھانے کو ملتے ہیں لیکن ان میں اکثر لوگ (اس کو) نہیں جانتے <u>وا</u> اور ہم بہت ی الی بستیاں ہلاک کرا کیے ہیں جواپنے سامان میش برنازاں تھے سو(دیکھ لو) بیان کے گھر (تمہاری آٹھوں کے سامنے بڑے ہیں) کہان کے بعد آباد بی نہ ہوئے تمرتھوڑی دیرے لئے م<u>ع</u> اور آخر کار (ان کے ان سب سامانوں کے ہم) بی مالک رہے ۔ اور آپ کا رب بستیول اُ ہماری آیتیں بڑھ بڑھ کر سائے اور ہم ان بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر ای حالت میں کہ ومال شرارت کرنے لگیں ق<del>س</del>ے اور جو بچوتم کو دیا دلایا گیا ہے وہ محض (چندروزہ) دنیوی زندگی کے برتنے کے لئے ہے اور تہبیں کی (زیب إُو زِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْكَ اللهِ خَيْرٌ وَّٱبْقِي ۚ و) زینت ہے وس اور جو (اجر و اواب) الله کے ہال ہے وہ بدر جہااس سے بہتر ہے اور زیادہ ( مینی بیش) باقی رہنے والا ہے کیا بھلا وہ محص جس سے ہم نے ایک پہندیدہ وعدہ کر رکھا ہے گھر وہ محص اس (وعدہ کی چیز) کو بانے والا ہے کیا اس مخض جیسا ہوسکتا ہے جس کوہم نے دنیوی زندگی کا چندروزہ فائدہ دے رکھا ہے 🙆 مچروہ قیامت کے روز ان لوگوں میں سے ہوگا جو گرفتار کر کے لائے جاویں گے اور جس دن اللہ تعالی ان کافروں کو پھار کر کے گا کہ دو میرے شریک کہاں ہیں جن کوم (امارا شریک) جن پر الله کا فرمودہ ثابت ہو چکا ہوگا وہ بول انھیں گے آے جمارے بروردگار بیشک ہی وہی ا

سَيَانُ الْقُرْآنُ

ول لین حرم ہونے کی وجہ سے
جس کا سب احرّام کرتے ہیں۔
لحق معزت کا بھی اندیشہ نیس اور
اس معزت کے منتقی ہونے کی وجہ
سے احمّال فوت منقعت رزق کا
بھی نیس۔ پس ان کو چاہئے تھا کہ
اس حالت کونٹیمت بچھتے اور اس کو
نفت سجھ کر قدر کرتے اور ایمان
لفت سجھ کر قدر کرتے اور ایمان
کے کی دواس کا خیال نیس

وع یعنی کسی مسافر کا اتفا قا ادهر کو گزر ہو جاوے اور وہ تعوزی دیر وہاں ستانے کو یا تماشا دیکھنے کو بیشیداہ

وسی فین ایک دت معدد به تک بار ۱ باری تذکیرے تذکر حاصل ۱ ج نه کریں۔ اس وقت بلاک ۱ کر دیتے ہیں۔ ای قالون کے موافق حمبارے ساتھ عملورا آمد ہور ہاہے۔

وس بعنی خاتمهٔ عرکے ساتھ اس کا بھی خاتمہ ہوجادے گا۔

ه مراد پہلوفض سے موثن ہے جس سے جنت کا وعدہ ہے اور دوسرے سے مراد کافر ہے جو مجرم بوکرآ وے گا۔

کے مراد اس سے شیاطین میں کہ ان بی کی اطاعت مطلقہ سے شرک کرتے تنے اس لیے ان کو شرکاء کھا۔

لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا ہم نے ان کو ویبا ہی بہکایا سمبیبا ہم خود بہکے تھے اور ہم آپ کی چیٹی میں

يُنَ أَغُونِنَا ۚ أَغُونِنَاهُمُ كَمَاغُونِنَا ۚ تَبَرَّأَنَّا

کو ہلاؤ چنانچہوہ ( فرط حیرت سے بالاضطرار) ان کو پکاریں گے سووہ جواب بھی نیدیں گے اور (اس دفت ) بیلوگ (اپنی آبھوں سے) عذاب دکھیے البتہ جو محص توبہ کرے او رایمان لے آ اور آپ کا رب سب چیزوں کی خبرر کھتا ہے جوان کے دلوں میں پوشیدہ رہتا ہے اور الله وي (ذات كالل الصفات ) باس كسوا كوئي معبود ( مونے ك قابل ) تبين حمد و (شا) کہتے کہ بھلا یہ تو ہلاؤ کہ اگر اللہ تعالٰی تم پر ہمیشہ کیلئے قیام وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لئے روشیٰ کو لے آوے تو کیا تم (توحید کے ایسے صاف دلائل کو) سنتے نہیں

بَيَانُ الْقُلِآنُ

بہتے ہیں نہ کہ مجرد ہمارے بہکانے ہے تو اس اعتبار سے بیہ خواہش یرست تھے نہ صرف شیطان برست مطلب بد که به خود ای خواہش سے خراب ہوئے۔اس درجہ میں جارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ جس قدر ہاری خطا ہے کہ ہم نے ان کو اغواء کیا اس کے ہم مقربیں۔مقصود اس سب حکایت سے یہ ہے کہ جن کے جروے پر بیٹے ہیں وہ ان سے کانوں پر ہاتھ رکھیں گے۔ وس اور تونیخ علی الشرک کی حکایت میں شرک کی ندمت ندکور ہوئی ہے۔ آگے تو حید کا اور اس کے حمن میں انعامات واحسانات کا

مع کیونکہ اس کے تعرفات دونوں عالم میں ایسے ہیں جو دال بیں صفات کمال پر کہ مدار ہیں الجیت جمد کے۔

آپ کہنے کہ بھلا یہ تو ہٹلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر بمیشہ کے لئے قیامت تک دن ہی رہنے تو الله کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لئے رات کو لے آوے جس میں تم آرام یاؤ کیا تم اور (وہ منعم ایبا ہے کہ) اس نے این رحمت سے تہمارے اور دن کو بنایا تا کهثم رات میں آ رام کرو اور تا که ( دن میں ) اس کی روزی تلاش گرو اور تا که (ان دونوں نعتوں س تم (الله کا) شکر کرو م اور جس دن الله تعالی ان کو یکار کر فرمادے گا کہ جن کو تم میرے شریک اور ہم ہرامت میں ہے ایک ایک گواہ نکال کرلائیں مجے وس پھر ہم کہیں مجے کہا تی ( کوئی) دلیل پیش کروسوان کومعلوم ہوجائے گا کہ تچی بات اللہ ہی کی تھی اور ( دنیا میں ) جو کچھ باتیں گھڑا کرتے تھے ( آج ) کسی کا پیتہ نہ رہے گا ہے ۔ قاردن موئی (علیہ السلام) کی برادری میں سے تھا سووہ ( کثرت مال کی وجہ ہے) ان لوگوں کے مقابلہ میں تلبر کرنے لگا۔ اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی تنجیاں گئی گئی زور آور مختصوں کو گراں بار اس کو اس کی برادری نے (سمجھانے کے طوریر) کہا کہ تو (اس مال وحشمت یر) اِترا مت واقعی اور (بیر بھی کہا کہ) تھے کو اللہ نے جتنا دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت الله تعالى إترانے والوں كو يسند فيس كرتا

# بَيَانُ الْقُرْآنُ

ا وله رات ہمیشہ ہونا اس طور پر کہ

منس کوافق سے طلوع نہ ہونے

دے ما اس کا نورسلب کر لے اور دن کا ہمیشہ ہونااس طرح کیشس کو غروب نه ہونے دے یا بلامش ایبانور پیدا کردے۔ <u>وع</u> کل صفات کمال جواس مقام یر استدلال کے لیے مذکور ہیں ہیا ا ہوئے۔ ا۔ خالق ہونا ۲۔ مختار تشريع مونا\_ ١٤علم، ١٧ حكومت، ۵ ـ قوت و وسعت سلطنت ـ ۷ ـ أ قدرت ۷\_اضاف دنعمت \_ ، وعدمراداس نے انبیاء ہیں ه که وه ان کے کفر کی گواہی ۱۰ دیں گے۔ وس كونكه انكشاف حق كے ليے باطل کا عائب ہوجا نالازم ہے۔ وہے یعنی ان سے ہتکلف اٹھتی نمیں۔ تو جب تنجیاں اس کثرت سے تعیں تو ظاہر ہے کہ خزانے ا بہت ہی ہوں سے۔

کی بھی جنتجو کیا کر اور دنیا ہے اپنا حصہ ( آخرت میں لے جانا ) فراموش مت کر اور جس طرح اللہ تعاتی نے تیرے ساتھ

ٱحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَنْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ احیان کیا ہے تو بھی (بندوں کے ساتھ) احیان کیا کر اور دنیا میں فساد کا خواہاں مت ہو و<u>ا</u> بے کیااس ( قارون ) نے (اخبارمتواترہ ہے ) پینہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس ہے پہلے گزشتہ امتوں میں ایسے ایسوں کو ہلاک کر چکا ئے تھے اور مجتع (بھی) اٹکا (اس ہے) زمادہ تھا۔ اور اہل جرم ہے ان کے بارایبا اتفاق ہوا کہ)وہ اپنی آرائش (اورشان) فہم عطا ہوئی تھی وہ کہنے گئے ارب تمہارا تاس ہو اللہ تعالی کے گھر کا تواب بزار درجہ بہتر ہے جوالیے تحض کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل جو اس کو اللہ (کے عذاب) سے بیا گیں اور نہ وہ خود ہی اینے کو بیا سکا اور کل (لینی پچھلے قریب زمانہ میں) جولوگ اس جیسے ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ (آج اس کوزیین میں دھنساد کھیر ) بولے بس جی یوں معلوم ہوتا ہے کہ الله

ولے بیغنی گناہ کرنے سے دنیا میں فسادہوتا ہے۔ <u>و ۲ یعنی میں وجوہ وتد ابیر معاش کی</u> خوب جانتا ہوں۔ اس سے میں نے یہ سب جمع کیا ہے پھر میرا تفاخر کے جانہیں اور نہاس کوغیبی احسان کہا جا سکتا ہے اور نہ کسی کا اس میں کچھ استحقاق ہوسکتا ہے۔ وس كيونكه الله تعالى كوسب معلوم ہے کو تقریع و تو بیخ کے لیے سوال ہو۔ مطلب یہ کہ اگر قارون اس مضمون برنظر كرتا تواليي جهالت کی بات نه کهتا۔ کیونکه ملاکت د نیو یہ سے قدرت هیتیہ کے تحت میں اورمواخذہ اخرویہ ہے حکومت هیقیه کے تحت میں داخل ہونا 'طاہر' ہے پھرا یے فض کی کیا قدرت کہ این اکتباب کو عِلْت هیقید سمجھے اورا یسے مخص کی کیا رائے کہ حقوق واجبہ کی نفی کرے۔ وسم پستم لوگ ایمان کی بحیل و عمل صالح كي تخصيل ميں لگو اور حد شرعی کے اندر دنیا حاصل کرواس کی حرص وطمع سے صبر کرو۔

جو خض ( قیامت کے دن ) نیکی لے کر آ وے گا اس کواس ( کے مقتصا ) سے بہتر (بدلہ ) ملے گا <u> س</u> مکہ) میں پھر پہنچائے گاہے آپ (ان ہے) فرماد بیجئے کہ میرارب خوب جانبا ہے کہ(اللہ کی طرف ہے) کون سجادین ۔ رائی میں (بتلا) ہے اور آپ کو (اپنے نبی ہونے کے قبل) یہ توقع نہ تھی کے احکام آپ پر نازل ہو چکے تو ایبا نہ ہونے

ع البیب القرآن وا کوچندروز مزے لوٹ لیں محر انجام مجر خسران ہے بس فلاح معتد بدائل ایمان ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔

و یعنی نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ کوئی فاہری گناہ کرتے ہیں علی الخصوص گناہ متعدی جیسا فرعون و قارون علوو فساد کے مرتکب ہوئے اورصرف ترک نواہی پراکتھا وٹیس کرتے بلکہ جو ترک نواہی کے سرتھ انتظال اوامر بھی کرتے

ہوں۔ وسل کیونکہ مقتضاتو صرف اس قدر ہے کہ عمل کی حیثیت کے موافق موض ملے تحر وہاں زیادہ ملے گا۔ جس کا اقل درجہ دی حصہ ہے۔ سلامی لینی اس کے مقتضاء سے زیادہ نسلے گا۔

ماصل كلام بيك جس نے آپ و نو ماصل كلام بيك جس نے اور في متايا ہے وہ اور ني سے جو وعدہ كيا جاتا ہے وہ وہ آپ سے بيد مادق ہوتا ہے ہيں باليقين واقع ہو مادہ كرتا ہے ليل باليقين واقع ہو مادہ كرتا ہے ليل باليقين واقع ہو

پاوے کہ بدلوگ آپ کو ان احکام سے روک دیں اور آپ اپنے رب کی طرف لوکوں کو بلاتے رہے اور مشرکوں میں شال نہ ہو جے

وفالأرا

المالية المالية

### بَيَانُ الْقُرْآنُ

و\_ان آینوں میں کفار ومشرکین کو

ان کی درخواستوں سے ناامید کرتا ہے اور روئے سخن ان ہی کی طرف ب كرتم جورسول الله ما المالية المالية دین میں موافق ہونے کی درخواست کرتے ہو اس میں كامياني كأتبعي اختال نبيس مكرعادت ہے کہ جس مخص پر زیادہ غصہ ہوتا ہے اس سے مات نہیں کیا کرتے ایے محبوب سے باتیں کر کے اس فخص کوسنایا کرتے ہیں۔ ملے اس سورت میں زیادہ تر استقامت على الدين سے موانع کے متعلق احکام ہیں۔ <u>س</u> چنانچہ جو صدق و اعتقاد ہے مسلمان ہوتے ہیں وہ ان امتحانات مين ثابت ريخ بين بلكه اور زياده پخته موجاتے ہیں اور جو دفع الوقتی کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں وہ اليے وقت ميں اسلام كو جھوڑ بيٹھتے ہیں یعنی یہ ایک حکمت ہے امتحان

وس یہ جملہ مغترضہ کے طور پر ہے جس میں کفار کی بد انجامی سنا کر مسلمانوں کی ایک گونہ تسلی کر دی کہ ان ایڈ اوک کا ان سے بدلہ لیا

جاوے گا۔

وَ لَا تُكُمُّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أُخَرُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ اور (جس طرح اب تک آب شرک ہے معصوم ہیں ای طرح آئندہ بھی) الله کے ساتھ کی معبود کو نہ پکارنا اس کے سواکوئی معبود نہیں ول (اسلے کہ) سورهٔ عنکبوت مکه میں نازل ہوئی (اور)سات رکوع ہیں اس میں انہتر آیتیں وس شروع كرتا بول الله ك نام سے جوبر عمريان نهايت رحم والے بيں۔ الّة (بعضےمسلمان جو کفار کی ایڈاؤں ہے کھبرا جاتے ہیں تو) کیاان لوگوں نے یہ خیال کررکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوٹ جاویں سے کہ ہم ایمان لے ا الم سے) جان کر رہے گا جو (ایمان کے دعوٰی میں) سے تھے اور جھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا وسل ہاں میں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل بھالیں گے۔ ان کی یہ تجویز نہایت ہی بیہودہ ہے وسم اور جو محص محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی ( لفع کے ) کئے محنت کرتا ہے (ورنہ) الله تعالی کو ( تو ) ا تمام جہان والوں میں کئی کی حاجت خہیں۔ اور (وہ لقع جو اطاعت سے پہنچتا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ )جولوگ ایمان لاتے ایں اور نیک کام کرتے ہیں ہم ان کے گناہ ان سے دور کر دیں گے اور ان کوان کے ( ان ) اعمال (ایمان واعمال صالحہ ) کا ( استحقاق)

منزل۵

یراس بات کا زور ڈالیں کہ تو الیی چیز کومیرا شریک ٹھیرائے جس کی کوئی دلیل تیر اور بعضے آدمی ایسے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب ان کو تو لوگوں کی ایذارسانی کواپیا (عظیم)سجھ جا. تھ تھے کیاللہ تعالیٰ کود ٹیا جہان کے دلوں کی با تیں معلوم ٹیس ہیں۔اور (پیواقعات اسلئے ہوتے رہتے ہیں کہ اُ چلو اور (قیامت کے گناہوں میں سے ذرا مجھی تہیں لے سکتے

سكان الفرآن

ول کفار طرح طرح سے سلمانوں
کو اسلام سے ہنانے کی فکریں
کرتے تھے بیعنے جسمانی ایذائیں
پنچایا کرتے تھے اور بینے دوسرے
طریقوں سے مجبور کرتے۔ چنانچہ
سعد بین ابی وقاص کی والدہ نے ان
سے کہا کہ اللہ کا تھم ہے والدین کی
اطاعت کا سو ہیں تم کھاتی ہوں کہ
کھانا بینانہ چکھوں گی جب تک کرتو
اسلام کو نہ چیوڑے گا آگرچہ میری
جان تکل جاوے۔اس پراگی آیت
بازل ہوئی۔

وی حاصل بیہوا کہ داقعہ بالایش مال کی عصیان سے وسوسہ گناہ کا نہ

وسل متعمود رقاعے بینتیں ہے کہ ان کا اسلام اب قبول نہیں بلکہ استرار علی الاسلام فی الماضی کے دعوٰی میں محکد یہ ہے۔

ور (البنتہ میہ موگا کہ) میدلوگ اپنے گناہ اپنے اوپر لا دے ہوں گے ادر اپنے گناہوں کے ساتھ کچھ گناہ ادر۔ادر بیلوگ جیسی جیسی

سل الم

يَوْمَ الْقِيلَةِ عَمًّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلَقَلْ آرْسَلْنَا نُوحًا جموثی ہاتیں بناتے تھے قیامت میں ان ہے بازیرس (اور پھرسزا) ضرور ہوگی ولے اور ہم نے نوح (علیہ السلام) کوان کی قوم کی طرف (پیغیبر بنا کر) بھیجا سو وہ ان میں پھاس سال کم ایک ہزار برس رہے (ادر قوم کوسمجھاتے رہے) **س** پھر (جب اس پربھی وہ ایمان نہ لائے تو) ان کوطوفان نے آ دبایا اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے و<u>س</u> پھرہم نے ان کو<sup>گ</sup> وَ ٱصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنُهَا آيَةً لِلْعُلَمِيْنَ @ وَابْرُهِيْمَ اور کشتی والوں کو بحالیا اور ہم نے اس واقعہ کوتمام جہان والوں کیلئے موجب عبرت بنایا کو (پغیبر بناکر) بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے (جو کہ بت برست تھی) فرمایا کہتم الله کی عبادت کرد اور اس سے ڈرد وس تم لوگ الله کو چھوڑ کر محمل بنوں کو پون رہے ہو بيتمهارے لئے بہتر ہے اگرتم کچھ بھور کھتے ہو خْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور (اس کے متعلق) جھوٹی باتیں تراشتے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو ہوج رہے ہو وہ تم کو کچھ رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے سوتم لوگ رزق الله کے باس سے تلاش کرو وہ اور ای کی عبادت کرو وَ الشَّكُرُوْ اللَّهُ ۚ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَ اِنْ تُكَنِّ بُوا فَقَلَ ادرا کرتم لوگ جھے کو جمونا مجمو تو تم سے پہلے بھی بہت ی ، أُمَمُّ مِّنْ قَبُلِكُمُ ۗ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاحُ اشیں (اینے پیٹیبروں کو) جھوٹا بچھ چکی ہیں (گران پیٹیبروں کا کوئی ضرفیس ہوا)ادر (دجہ اس کی بیہ ہے کہ) پیٹیبر کے ذمہ تو صرف (بات کا) صاف طور پر پہنچادینا ہے۔ کیاان لوگوں کو بیمعلوم ٹبیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق کواول بار پیدا کرتا ہے ( کہ عدم محض سے وجود يُعِيْدُكُ اللَّهِ لِيسِيْرُ ﴿ وَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرُ ۞ قُلُّ سِيْرُوا فِي

ول اویر کفار کی ایذاؤں اور مخالفتوں کابیان تھا جس سے مسلمان متفرر ہوتے ہیں۔ آھے تسلیہ کے لیے بعض تضعی ام سابقہ کے مذکور ہیں۔ وع روح المعانى من بروايت ابن انی شیبه و عبد بن حمید و ابن المنذروابن ابي حاتم وابن مردوبيرو حاكم وتصحيح حاكم حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ نوح علیدالسلام کو حالیس برس میں نبوت کمی اور سأزهے نوسو برس وعظ فر مایا۔ پھر طوفان کے بعد ساٹھ برس زندہ رہے ۔ سواس حساب سے ان کی عمرانیک ہزار پیاس سال کی ہوئی والله اعلم \_ وس\_ کدائن مدت دراز کی فیمائش ہے بھی متاثر نہ ہوئے۔ س اور ڈر کر شرک جھوڑ دو۔

و ما يعني أس سے ما مگوكه مالك

ولے ایک تو سبب وجوب عبادات کا یہ ہے کہ وہ مالک نفع کا ہے اور

دوسراسب بيه عكدوه ما لك ضرركا

رزق وہی ہے۔

ہمی ہے۔

r . : r9

منزل۵

یں لاتا ہے) پھر وہی دوبارہ اس کو پیدا کرے گامیہ اللہ کے نزدیک بہت ہی آسان بات ہے ۔ آپ (ان لوگوں ہے) کہنے کہ تم

IT : 19

فک الله برچز پر قادرےوا سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار مع اور جولوگ اللہ کی آیتوں کے اور (بانخسوس) جانے کے منکر ہیں وہ لوگ (قیامت میں) میری رحت سے ناامید ہوں کے میں ) کہنے لگے کہان کو یا توقعل کر ڈالو یا ان کوجلا دو (چنانچہ جلانے کا سامان کیا ) سواہلہ نے ان کو اس آگ اس واقعه میں ان لوگوں کیلئے جو کہ ایمان رکھتے ہیں تئی نشانیاں ہیں وسے ۔ اور ابراہیم (علیہ السلام) نے (وعظ میں ہے پھر قیامت میں (تمہارا یہ حال ہو گا کہ) تم میں ایک دوسر

سكان العُرآن

اعادہ پر استدلال کیا ہے جیسا اس ، ير أوَلَمْ يَرَوْا دال إاور ع پر بدخلق کے علم حتی ہے ۱۴ اعادہ پر استدلال ہے جیسا أنْظُوُوا اس يروال ہے جس ميں اول سے ترقی ہے کہ مابہ الاستدلال صرف امرعقلي نبيس بلكه ول يس نداي تدبير سے فاع سكے نہ دوسرے کی حمایت ہے۔ وسے یعنی پیرواقعہ کئی مدلول کی دلیل ب الله كا قادر مونا۔ ابراہيم عليه السلام كانبي مونا ـ كفر وشرك كا بإطل مونا يس دليل واحد باعتبار تعددتغار اعتباري كيطور يرمدلول کے بجائے متعدد دلائل کے ہوگئی۔ س چنانچەمشابدىكداكثرةدى اینے علاقہ اور دوئی اور رشتہ والوں کے طریق بررہتا ہے یا تو اس وجه سے حق میں غور بی نہیں

کرتا اور یا سمجھ کربھی ڈرتا ہے کہ ریہ سب جھیٹ جاویں گے۔

دوسرے پر لعنت کرے گا اور (اگرتم اس بت برس سے باز ندآئے تو) تہارا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی تهائی نه ہوگا

اور ہم نے (ہجرت کے بعد) ان کو آخی (بیٹا) اور بعقوب (بیتا) عنایت فرمایاً ونيا جہان الله كا عذاب ك آؤ آكرتم (ال بات ميل) کی قوم کا (آخری) جواب بس پیہ شیخے تو (اثناء گفتگو میں) ان فرشتوں نے (ابراہیم سے) کہا کہ ہم اس بہتی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں ( کیونکہ) وہاں کے باشندے بڑے شریر ہیں۔ابراہیم نے فرمایا کہ وہاں تو لوط ( بھی موجود ہیں ) فرشتوں نے کہا کہ جو جو وہاں ( رہتے ) ہیں ہم

20

ہ ہوگی (پیر گفتگو توابراہیم سے ہوئی) اور (پھر وہاں سے فارغ ہوکر) جب ہمارے وہ فرستاد ، بِهِمْ ذَرُعًا وَّ قَالُوُ ا لَا تَخَفُّ (اور آپ کومع متعلقین اس سے بچاکر) ہم اس مبتی کے (بقیه) باشندوں پر ایک آسانی عذاب ان کی بدکار یوں کیا اور ہم نے اس بنتی کے چھے ظاہر نشان (اب تک) رہنے دیے ہیں ان لوگوں ( کی) سو ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا کی زلزلے نے ان کھ الملاک کیا اور بیہ ہلاک ہوناتم کوان کے رہنے کے مقامات سے نظر آ رہاہے <u>وہ</u> اور شیطان نے ان کے اعمال (بد) کوان کی نظر

بيكان القرآز

ول يونكه وه حسين نوجوانول كى هنگل مين آئے تھے اور لوط عليه السلام نے ان كوآ دى سجھا اور اپنى قوم كى نامعقول حركت كا خيال آيا.

آیا۔
ویل چنانچدو اپستی الف دی گئی اور غیبی پھروں ہے بارش کی گئی۔
ویل چنانچہ اللہ کا مسترشام میں ان ویل مقامات کو دیکھتے تھے اور جو اہل عقل سے وہ مستطع بھی ہوتے ہے۔
اہل عقل سے وہ مستطع بھی ہوتے تھے۔
اہل عقل سے وہ مستطع بھی ہوتے ہے۔
ویل یعنی حقوق اللہ وحقوق العباد کو صاح بعنی مقوق العباد کو مساتھ میں اپنے تو لئے کے بھی ماتھ ویل کے میں کو اور اقامت عدل کے حکم ترک کا فساد ہونا ظاہر ہے۔
وی کہ آوار ویرانی اور بربادی

وہ کہ آثار ویرانی اور بربادی کے اُن سے نمایاں میں اور یہ مقامات شام کو جاتے ہوئے ملتے متعد

میں متحن کر رکھا تھا اور (اس ذریعہ سے) ان کوراہ (حق) سے روک رکھا تھا اور وہ لوگ (ویسے) ہوشیار تھے۔ اور ہم نے قارون

بتكان العُرآن و\_مراداس ہے قوم عاد ہے۔ <u>1 مراداس سے حمود ہے۔</u> وس مراداس سے قارون ہے۔ وسی مراد اس سے فرعون و بامان <u>ہ ۵</u> شروع سورت سے کفار کے مسلمانوں کو ایذا دینے کے مضمون كاسلسله يهال تك چلاآيا ہے۔ آ گے توحید و نبوت کی تحقیق ہے جو بناءتھی اس ایذاءرسانی کی اوراس سے اس ایذاء رسانی کا ناحق مونا بھی واضح ہو جاوے گا۔ ل پس جیسان مکری نے ایخ زعم میں ایک اپنی بناہ بنائی ہے مگر واقع میں وہ بناہ غایت ضعف سے کالعدم ہے ای طرح پیمشرک معبودات باطله کو ایخ زعم میں اپنی بناہ سجھتے ہیں مگر واقع میں دہ بناہ لا <u>ش</u>یم محض ہے۔ وك اوير توحيد كا ذكر تعاد آكے ت سود نبوت كا ذكر بداس ترتيب الدائد كا ہے کہ اوّل حضور مائی آیا ہم کو أِثْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ عَلَيْغِ } قولى اور أقِيد الضَّالُوةَ تِي تِبلِيغُ فعلى كا تھم اوراس کے بعد کے جملوں میں بیان فضل اعمال و بیان علم النی ہے ترغیب و ترہیب شرائع کی کہ معین مقصور تبليغ ہے اور لا تُجَادِلُوا الله سے قُلْ كُفِّي بالله تك منكرين رسالت سے کلام اول الل كتاب ہے کچر غیر اہل کتاب ہے کھر آگے بیستعجاؤنگ سے بعض منكرين رسالت كے ایک شبه كا جواب مذکورہے۔

وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامُنَ " وَلَقَلُ جَاءَهُمُ مُّوْسُي بِالْبَ اور فرعون اور ہامان کو بھی (ان کے کفر کے سبب) ہلاک کیا۔ اور ان (تینوں) کے پاس موی (علیه السلام) تھلی دلیلیں (حق کی) لے کرآئے تھے پھران لوگوں نے زمین میں سرکتی کی اور (ہارے عذاب سے ) بھاگ نہ سکے تو ہم نے ہرایک کو اس کے گناہ کی سزا میں کیڑ لیا سو ان میں بعضوں پر تو ہم نے تند ہوا جیجی وا کو ہولناک آواز نے آ دبایا ویں اور اُن میں بعضوں کو ہم نے زمین میں اور ان میں بعضول کو ہم نے (یانی میں) ڈبو دیا وس وهنها دیا وس کہ اُن برطلم کرتا لیکن یہی لوگ (شرارتیں کر کے) اپنے اوبرطلم کیا کرتے تھے وہے لوگوں کی مثال تکڑی کی سی مثال ہے اور کھ شک نہیں کہ سب گھروں میں زیادہ بودا مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اگر وہ (حقیقت حال) کو جانتے تو یں) اور وہ (الله تعالی) زبردست حکمت والا بے اور ہم ان (قرآنی) مثالوں کولوکوں الله تعالی نے آسانوں کے) گئے بیان کرتے ہیں اور ان مثالوں کو بس علم والے ہی لوگ مجھتے ہیں اور زمین کومناسب طور پر بنایا ہے ایمان والوں کیلئے اس میں (اس کے استحقاق عبادت کی ) بڑی دلیل ہے وکے

P9: 19

۲۹: ۲۹

だい

اورتم ابل كتاب كے ساتھ بج مہذب طريقه ہاں جوان میں زیادتی کریں ویں اور یوں کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جوہم پر آ می جوتم پر نازل ہوئیں وس اورای طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی سوجن لوگوں کوہم نے کتاب (کی تو اس کی اطاعت کرتے ہیں نہ کوئی کتاب بڑھے ہوئے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ کھتے تھے کہ ایک حالت میں یہ ناحق شناس لوگ بلکہ یہ کتاب خود بہت ی واضح رکیلیں ہیں ان لوگوں کے ذہن میں جن کو علم

# بَيَانُ الْقُرَآنُ

ولینی نماز بلسان حال کہتی ہے
کہ جس معود کی تو ای تعظیم کرتا ہے
فی او منکر کے ارتکاب سے اس کی
لیعنی ان کو جواب ترکی بدتر کی
دیے کا مضا تقدیس کو فضل جب
میں طریقہ احسن ہے۔
وس کیونکہ مدارا کیان کا منزل مِن
اللہ ہوتا ہے۔

ان پر ان کے رب کے پاس سے نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوئیں۔ آپ یوں کمہ دیجئے کہ وہ نشانیاں تواملہ کے بصنہ میں میں

کیاان لوگوں کو بیربات کافی نہیں ہوئی کہ ہم نے آپ پریہ کتاب نازل صاف صاف ڈرانے والا ہوں فرمائی جو ان کو سائی جاتی رہتی ہے بلاشبہ اس کتاب میں ایمان لانے والے لوگوں کے بغ آپ رہے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے او رتمہارے درمیان گواہ بس ہے اس کوسہ تو وہ لوگ بڑے زیاں اوراگر (علم الٰبی) میں عذاب آنے کی میعاد معین نہ ہوتی تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا ۔ اور وہ عذاب ان پر دفعتہ آ پنچے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہو گی یہ لوگ آپ سے عذاب کا نقاضا کرتے ہیں۔ اور اس میں کچھ شک دن کہ ان یر عذاب ان کے كه جهنم ان كافرول ادر ان کے نیچے سے گیر لے گا۔ اور حق تعالی فرما وے گا کہ جو کچھ کرتے رہے ہو (اب اس کا مزہ) چکھو ویل میری زمین فراخ ایمان لائے اور اچھے عمل کئے ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے پنچے

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ولیعنی جب الله کے ارشاد سے
میری رسالت تابت تو اس کا الکار
کفر بالله ہے اور الله تعالیٰ کاعلم حیط
ہے تو اس کو اس الکاروکفری بھی خبر
ہے اور الله تعالیٰ کفر پرسزائے خسارہ
دیتے ہیں پس لامحالہ ایسے لوگ
خاسر ہوں گے۔

ول پس وہ عذاب عذابِ جہنم ہے اوروہ میعاد یوم قیامت ہے۔ وسع لینی جب بد لوگ غایت عداوت ومعاندت ہے تم کوا قامتِ شرائع وافقیار دین پرایذاء پہنچاتے ہیں تو یہاں رہنا کیا ضرور ہے۔ میری ز مین فراخ ہے سواگر یہاں رہ کرعبادت نہیں کر سکتے تو کہیں اور چلے جاؤاور وہاں جا کر خالص میری جا عدادت کرہ۔

و الم یعنی اگر اجرت میں تم کوا حباب واوطان کی مفارقت شاق معلوم ہو تو سیجھ لوکدایک ندایک روزیہ تو ہونا بی ہے کیونکہ برفض کوموت کا مزہ چکھنا ضرور ہے آخر اس وقت سب چیوٹیس مے۔

A . . . . . . . . . . . .

DA : 19

نهریں چلتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں رکھتے اللہ ہی ان کو (مقدر) روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ وہ کون ہے جس نے آسان اور زمین کو پیدا کیا لئے جاہےروزی فراخ کر دیتاہے اور جس کے لئے جاہے تک کر دیتا ہے اور بیہ دینوی کے اور کیچھ بھی نہیں اور اصل زندگی عالم آخرت

بتكان الفرآن

ول یعنی داقع شدہ مختیوں پر جن میں ہجرت کی تختی مجمی داخل ہے صبر

و یعنی محتل الوقوع تکالیف کے اندیشے کے وقت جن میں دوسری محتل مختوں کے ساتھ اندیشر رزق بھی آگیا وہ اپنے رب پر تو کل کرتے تھے۔

وسے لینی دل قوی کر کے اللہ پر بھر وسد کھو۔ اور وہ بھروسہ کے لائل ہے ہے کہ منتاسب پھی است کے اتا ہے اس کے میں کا اس ہے اور جو الیا کا ل السفات ہو وہ ضرور بھروسہ کے قابل ہے۔

وس یعنی توحید فی الالوہید کا جو بیلی
ہے یعنی توحید فی الالوہید کا جو بیلی
الوگوں کے نزدیک بھی مسلم ہے۔
بیس تو پھر توحید فی الالوہید کے
بیس تو پھر توحید فی الالوہید کے
بارہ میں کدھرالئے جارہ بیل۔
بیس تو کے مقل نہیں
بلکہ عقل ہے کام تہیں لیتے اور غور
بیس کرتے۔اس لیتے اور غور
بیس کرتے۔اس لیے دو بیسی
بلکہ عملی خفی رہتا ہے۔
بیس کرتے۔اس لیے بدیسی

باقی کو بھلا دیے اور اس کے خوا کے سامان نہ کرتے بلکہ یہ خوا کو کہا کہ اس کے خوا کرتے بلکہ یہ ایکان کے خوا کرتے اور ایکان کے آتے جیسا کہ مقتصنا ان کے آتے جیسا کہ مقتصنا ان کے آتے جیسا کہ مقتصنا ان کے آتے والا بقاء کا کے آتے دارتو حیدنی الحکوین والا بقاء کا

ہیں کھر جب ان کونجات دے کر خطلی کی طرف لے آتا ہے تو وہ فوزا ہی شرک کرنے لگتے ہیں

،ان کودی ہےاں کی ناقدری کرتے ہیںاور بہلوگ چندےاور حظ حاصل کرلیں پھرقریب ہی ان م اور جولوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کواپیے کیا ایسے کا فروں کا جہنم میں **ٹھکانا نہ ہوگا <u>وس</u>** (اور)چھرکوع ہیں سورة روم مكهين نازل ہوئي شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جونہا یت مہریان بڑے رحم والے ہیں الَّمَّ اللَّ روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو مکئے وہے اور وہ اپنے مغلوب ہونے اور اس روزمسلمان الله تعالیٰ کی اس ایداد پرخوش ہوں گے

اور وہ زبردست ہے رحیم ہے

منزل۵

الله تعالی نے اس کا وعدہ قرمایا ہے الله تعالی ایکے

بَيَانُ الْقُلِآنَ

وا یعن شر مکہ و مل کیونکہ شرک سے بڑھ کر کوئی ناشکری نہیں کہ فعت خلیق وترزیق و ابقاء و تدبیر وغیرہ وہ عطافر ماوے اور عبادت جو کہ ان نعتوں کا شکر ہے دوسرے کے لیے تجویز کی جاوے۔

س بے انسانی ظاہر ہے کہ بلادلیل بات کی تو تصدیق کرے اور دلیل والی بات کی کے تکذیب۔ وسم لینی ضرورہوگا۔

لائے جاؤ کے

4: \*\*

و کیمت بھالتے کہ جولوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا وہ ان سے قوت میں بھی برھے ۔ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا۔ اور ان کے پاس بھی ان کے پیغیبر معجزے لیکر آئے تھے سو ہللہ ایبا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا اللہ تعالیٰ خلق کو اول بار بھی پیدا کرتا ہے کچر وہی دو بارہ بھی اس کو پیدا کرے گا کچراس کے باس اور جس روز قیامت قائم ہو گی اس روز مجم لوگ جیرت زدہ رہ جاویں کے ولے

بوری ہوگی۔

وس اس لیے ان کو نہ اسباب عقوبت سے کہ کفرو انکار ہے اندیشہ ہے نداساب نجات کی کہ تعدیق دایمان ہے فکر ہے۔ وس ان عكمتول من سے ايك

أوس اگراہے دلوں میں غور کرتے ان واقعات کا امکان عقل ہے اور ان کا وقوع نقل سے اور اس نقل کا مدق مغت اعجازے منکشف ہو جاتااورآ خرت کے منکر نہ ہوتے مگر غور نہ کرنے سے منکر ہورہے

و کدانکارسل کا کر کے مستحق ا ہلاک ہوئے۔

ولے وہ انجام سزائے دوزخ ہے۔ و کے بینی کوئی معقول بات اُن سے ا بن نه يزيع كي -

11: 14

ے ان کا کوئی سفارتی نہ ہو گا اور لوگ اینے شریکوں اور جس روز قیامت قائم ہو گی اس روز سب آدمی جدا جدا ہو جادیں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور ہاری آنیوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹایا تھا وہ لوگ اور بے جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے وس زمین کو اس کے مُردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے اور ای طرح تم لوگ نکالے جاؤ کے اور ای کی نشانیوں میں سے پھر تھوڑے ہی روز وں بعدتم آدمی بن کر تھیلے ہوئے پھرتے ہو اس نے تمہارے واسطے تمہاری جنس کی ٹی بیاں بنائیں تاکہتم کو ان کے پاس آرام ملے اور تم میاں بیوی میں محبت اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام کیتے ہیں اور ای کی نشانیوں اور جدردی پیدا کی

ول یه معنی بین جدا جدا ہونے

العینی آسان میں فرشتے اورزیمن

میں بعض اختیاز اور بعض اضطرزا
اس کی حمدو ثنا کرتے ہیں۔ پس
الذات ہے تو تم کو بھی ضروراس کی
الذات ہے تو تم کو بھی ضروراس کی
نعت و زیادت ظہور آثار قدرت
کے ہیں ان میں تجدید تبیع کی
مثال نطفہ اور بینہ سے انسان
مثال نطفہ اور بینہ سے انسان
اور بچہ اور انسان اور پرندہ سے
نطفہ اور بینہ سے انسان

rr: ".

سكان الغرآن

ولے لب ولجہ سے مرادیا لغات ہوںیا آواز ولمرز تفتگو۔ وسے نشانیاں جمع اس لیے فرمایا کہ امر نہ کورگی امریر مشتل ہے۔ وسے گو رات کو زیادہ اور دن کو کم ہو۔

جاوے کا جومقصد ومقام ہے۔

يع المح المح اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا لیٹنا ہے رات میں لئے نثانیاں ہیں وی اور دن میں وس اور اس کی روزی کو تمہارا علاش کرنا ہے سنت اور وہی آسان سے مانی برساتا ہے پھراک زمین کواس کے مُردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے ليے نثانياں ميں جو عقل رکھتے ہيں اور ای کی نشانیوں میں سے یہ اور جتنے آسان اور زمین میں موجود بیں سب ای کے ہیں کے تالع بیں اور وہی ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے کھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس کے نزدیک الله تعالیٰتم سے ایک مضمون عجیب تمہارے ہی حالات میں سے بیان فرماتے ہیں کیا تمہار غلاموں میں کوئی مخص تمہارا اس مال میں جو ہم نے تم کو دیا ہے شریک ہے کہ تم اور

01L

فِيُهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمُ كَخِيفَتِكُمُ ٱنْفُسَا اس میں برابر ہوں جن کاتم ایبا خیال کرتے ہوجیہا اینے آپس کا خیال کرتے ہو وال سم میں ای طرح سمجھ داروں کے لئے تھالی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے و <u>سے ال</u>لہ تعالٰی کی اس پیدا کی ہوئی چیز کوجس پراس نے تمام آ دمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ جا. نے این دین کو مکڑے مکڑے کر لیا اور بہت سے گروہ ہو گئے وس برگروہ اینے اس طریقہ پر نازاں ہے جو ، کوای کی طرف رجوع ہوکر ایکارنے کلتے ہیں وس ال بدے کہ ہم نے جوان کو دیا ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں، سوچند روز اور حظ حاصل کرلو پھر جلدی تم نے ان پر کوئی سند نازل کی ہے کہ وہ ان کو شرک کرنے کو ma : m . 11: "

بَيَانُ الْقُلِآنِ

ولے ظاہر ہے کہ غلام اس طرح شریک ٹیس ہوتا۔

وس یعنی حق اور باطل بہت ہیں۔ انہوں نے حق کو چھوڑ دیا۔اور باطل کی مختلف رامیں اعتیار کرلیں بیکوئے کلائے کرنا ہے کہ ایک نے ایک لے لیادوسرے نے

وس کینی جس توحید کی طرف ہم بلاتے ہیں اضطرار کے وقت عام طور پر حال و قال سے باوجود اس خلاف و انکار کے اس کا اظہار و اقرار بھی ہونے گئا ہے جس سے اس کے فطری ہونے کی بھی تائید ہوتی ہے۔

ma: m.

بسيار القرآن بسيان القرآن إجد دلال وجيدين معلوم موا

واجب دال وحیدی معلوم ہوا کہ رزق کا بط وقبض اللہ ہی کی طرف سے ہو تو اس سے ایک ایت اور ثابت ہوئی کہ بخل کرتا اور ثابت ہوئی کہ بخل کرتا اور ثابت ہوئی کہ بخل کرتا اور ڈیس ل سکا ۔ پھرامساک بے فائدہ ہاور خمر ہونے کے لیے جو لیڈ ڈی وجہ اللہ اور موجب فلاح نہیں کیونکہ اللہ اور موجب فلاح نہیں کیونکہ اللہ کے ساتھ خاص ہے جو اللہ کی کے ساتھ خاص ہے جو اللہ کی جو شودی کے لیے خرچ کیا جاوے۔

ں کو حاہبے زمادہ روزی ریتا ہے اور جس کو جا۔ بہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو الله کی رضا اور ایسے ہی لوگ فلاح یا۔ اور جو چیز تم اس غرض سے تے ہو گے تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے الله ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا مجرتم کو رزق دیا مجرتم کو موت دیتا ہے کھرتم کو جلائے گا کیاً ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو الله تعالی

منزل۵

دركي

11:14

آپ فرما دیجیے کہ ملک میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ جو لوگ پہلے ہو گز بیں ان کا اخیر کیسا ہوا جو مخص کفر کر رہا ہے اس ہر تو اس کا گفر پڑے گا اور جو نیک عمل کر جس كا حاصل بير مو كاكم الله تعالى ان لوكول كو ايخ فضل لوگ اینے لئے سامان کر رہے ہیں اور الله تعالی کی نشانیوں میں سے ایک ہے ہے کہ وہ ہواؤں کو جھیجا ہے کہ وہ خوشخری دیتی ہیں اور تاکه تم کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاوے اور تاکہ کشتیاں اس کے تھم سے چلیں اور تاکہ تم اس کی روزی الل کرو وس كے پاس بينے اور وہ ان كے پاس دلائل كے كرائے سوہم نے ان لوگوں سے انقام لیا جو مرتکب جرائم ہوئے تھے ہے الله اليا ہے كه وہ مواتين مجيجا ہے اور اہل ایمان کا غالب سرنا ہمارے ذمہ تھا ویے پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر الله تعالی اس کو جس طرح جابتا ہے آسان میں پھیلا دیتا ہے۔ اور اس کے

سَكَانُ الْقُرْآنُ ولبعض کا مطلب ںیہ ہے کہ اگر سب برعقوبتیں مرتب ہوں توایک دم زنده ندر بین \_ وس يعنى توحيداسلامي كي طرف-وسويعني جيسے دنياميں خاص عذاب کے وقت کو الله تعالی قیامت کے وعده پر ہٹا تا جاتا ہے جب وہ موعود دِن آ جاوے گا پھر اس کو نہ ہٹاوے گا اور توقف وامہال نہ ہو وسم يعنى جريان فلك اورا بتغاء فضل دونوں ارسال ریاح کے مستب میں۔ اول قریب بلا واسطہ اور <del>ٹانی</del> بعید بواسطهاول کے۔ ه اور وه جرائم تكذيب حق و مخالفت ابل حق بين اوراس انتقام میں ہم نے ان کومغلوب اور اہل ً ايمان كوغالب كيابه ب وه انتقام عذاب البي تفااوراس میں کفار کا ہلاک ہونا ان کا مغلوب ہونا ہے اور مسلمانوں کا بچ جاناان کا

غالب آنا ہے غرض ای طرح ان کفار سے انقام لیا جاوے گا خواہ دنیامیں خواہ بعد موت۔

تم مینہ کو دیکھتے ہو کہ اس کے اندر سے لکتا ہے اور وہ لوگ قبل اس کو جاہے پہنیا دیتا ہے تو بس وہ خوشیاں کرنے ان کے خوش ہونے سے پہلے ان پر برسے ناامیر تھے ویل زندہ کرنے والا ہے اور ہوا چلا دیں بھر یہ لوگ بھیتی کو زرد ہوا دیکھیں تو یہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں و<u>س</u> اور آپ اندھوں کو ان کی بے راہی سے راہ پر نہیں لا سکتے آپ تو بس ان کو سا سکتے ہیں جو

### بتكان الغآن

کے دورتک پھیلادیتا ہے اور کیف کا مطلب پید که بهجی تھوڑی دور تک بھی بهت دورتک اور چکسفًا کا مطلب به کمجتمع نہیں ہوتامتفرق رہتاہے۔ ۲ یعنی ابھی ابھی ناامید تھے اور بھی ابھی خوش ہو گئے اور ایسا ہی مثابدہ مجی ہے کہ انسان کی کیفتیت الي حالت من بهت بي جلدي بدل جاتی ہے۔ وس أور تيجيلي نعتين سب طاق

سیان میں رکھویں۔ وسی سو جب ان کی غفلت اور ناشكري براقدام اس درجه برب اس سے بیجی ثابت ہوا کہ بالکل بی بے حس ہیں۔ تو ان کے عدم ايمان وعدم تديّر في الآيات يرغم بهي

و مراد اس سے ابتدائی حالت

و کے پس جوابیا قادر ہواس کو

ووباره پيداكرناكيامشكل ب-

قوت رکھنے والا ہے و کے اور جس روز قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قتم کھا بیٹیس کے وہ لوگ (لینی ہم عالم برزخ میں)

ا۳: ۳۱

### بتيان العُلِآن

وامراد ابل ایمان بین که اخبار شرعیه کاعلم ان کوحاصل ہے۔ وس انکار کے وہال میں آج یریشانی کا سامنا ہوا۔اس وجہ سے كميرا كرخبال هوا كهابعي تو ميعاد بوری نبیس موئی اور اگر تقید نق کرتے اور ایمان لے آتے تو اس کے وتوع کوجلدی نہ جھتے بلکہ یوں جاہتے کہ اس سے بھی جلدی آ <u>وس</u> یعنی اس کا موقع نه دیا جاوے كاكرتوبه كرك الله كوراضي كرنيس <u>سم</u>یعنی روزانداستعداد قبول حق کی کل وضعیف ہوتی جاتی ہے اس لئے انقیاد میں ضعف اور عناد میں قوت برمق جاتی ہے۔ ه وه وعده ضرور دا قع هو سج

دن کرنا پڑتا ہے۔

ولا یعنی ان کی طرف سے خواہ کسی

ہو کہ آپ برواشت نہ کریں۔

فاکدہ: نفسانی انقام کوئی نفسہ جائز

ہو کہ ما حب تبلغ کے لئے اور

بالخصوص تخاطب کے وقت کہ اسلام

کی ابتدائی حالت تھی خلاف

مسلحت تھا۔

ما۔ پس صبر آخل تھوڑے ہی 📍

و کے یعن قرآن کی۔

نَ⊙ وَمِنَ اور بعضا آدمی ایبا (بھی) ہے جوان باتوں کا خریدار بنمآ ہے تکبر کرتا ہوا مند موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنائی نہیں جیسے اس کے کانوں میں تقل البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے الله تعالیٰ نے آسانوں کو بلا ستون بنا یا تم ان کو دیکھ کے کر ڈانواں ڈول نہ ہونے لگے۔ اور اس میں ہرفتم کے جانور پھیلا رکھے ہیں

بسیا م افکر آن ولے پس قرآن اس طرح ان کے کے ہدایت ورصت جس کا اثر فلاح ہےسب ہوگیا۔ ولا یعنی الی ما تیں اعتبار کرتا

--وس یعنی جیسے بہرا ہے۔ وس کہل قدرت سے وعدہ اور وعید کو داقع کرسکتا ہے اور حکمت ہے اس کو حسب وعدہ واقع کرے ص

و القمان علیه السلام نی شقه ال کا زمانه قریب داؤد علیه السلام کے تعالی السلام کی اللہ اللہ کا دیا تھا ہوا کی بناء پر اللہ کا دیا تھا کہ اللہ کا بھور کی کا بیات کے کسی کے تعالی کا بھی کے اللہ کا بھی کے اللہ کا بھی کے کسی کے خور ندکو انہوں نے کسی کے اور میں کے خور ندکو انہوں نے کسی کے اور میں کی بھی کے اور میں کی بھی کے اور میں کی اللہ کے اور میں کیا کہا ہوا۔

-0=

ظالم لوگ صریح محمرای میں ہیں

اور ہم نے لقمان کو دانشمندی عطا فرمائی وی

14:11

ميں تم كو جتلا دول گا جو كچھ تم کے برابر ہو پگر وہ کی اور بھے پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر سے ہمت کے کاموں میں سے ہے

ال ہے نعمت میں ترقی ہوتی ہے دنیوی نعمت میں تو باعتبار نفس نعمت کے بھی اور بااعتبار تواب کے بميشه اورديني تعمت مين مثل علم وغيره کے دونوں طرح پر بیعنی علم بھی ہوھتا ہاورتواب بھی ماتا ہے۔ و عظم کی حقیقت ہے وضع 🖥 الشی فی غیر محله۔ اور 🥙 ظاہر ہےکہ بیر وضع الشئی فی غير المحل ترك من بدرجه اشد وسل کدان کی اطاعت اور خدمت كرے كيونكہ انہوں نے اس كے لئے بڑی مشقتیں جھیلی ہیں مالخصوں م حق تعالیٰ کی شکر گزاری تو عمادت واطاعت هیقیه کے ساتھ ۔ اور مال باپ کی خدمت و ادائے حقوق شرعية كے ساتھ۔ و 🚨 ظاہر ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں كه جس كے استحقاق شركت بركوئي دليل قائم موبلكه عدم استحقاق يردليلين ولايعني ميراء احكام كالمعتقدوعال وبے یہی اسباب ہی خفاء شئے کے علم خلق ہے کیونکہ بھی غایت صغیر جثہ سے ایک شئے تخفی ہو جاتی ہے کبھی تجاب کے شدید ہونے سے بھی مکان کے بعید ہونے سے بھی

ولے نہ بہت دوڑ کرچل کہ وقار کے خلاف ہے اور نہ بہت گن گن کر قدم رکھ بلکہ بے تکلف اور متوسط ئے رفتارتواضع وسادگ کےساتھ 🛆 اختیار کرجس کو دوسری آیت میں اس عنوان ہے ذکر کیا بِيَنْ شُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ س يعني بهت غل مت مجاـ به بطلب نبين كهاتن يست كركه دوسرا سنے بھی نہیں۔ وس ظاہری وہ کہ حواس سے مدرک ہوں اور باطنی وہ جوعقل ہے مدرک ہوں اور مراد نعمتوں سے وہ نعتیں ہیں جوتنخیرسموات وارض پر مرتب ہوتی ہیں۔ وسيمطلب بيكه ايسيمعاندين كه باوجود اس کے کہ ان کو دلیل کی طرف بلایا جاتا ہے مگر پھر بھی بلا دلیل بلکه خلاف دلیل محض آباء ضالين كى راه يرجلتے بيں۔ و مینی فرمانبرداری اختیار کرے عقائد میں بھی اعمال میں بھی\_مراد اسلام وتوحيد ب\_ ولا يغنى محض ظاهرى اسلام ندبو و کے یعنی وہ اس شخص کے مشابہ ہو گیا جو کسی مضبوط رتی کا حلقه تھام کر گرنے سے مامون رہتا ہے۔ اس طرح بیخص ہلاکت وخسران سے محفوظ ہے۔

رخ مت پھیر اور زمین بے شک آوازوں میں آسانوں میں بیں اور جو کچھ زمین میں بیں اور اس نے تم پر اپنی تعتیں ظاہری اور باطنی پوری کر رکھی ہیں وس بارے میں بدون واقفیت اور بدون دلیل اور بدون کسی روش کتاب کے جھکڑا یر اینے بروں کو مایا ہے وہم کیا اگر شیطان ان کے بروں کو عذاب دوزخ سو ہم جلّا دیں گے جو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اللہ تعالی کو دلوں کی باتیں خوب معلوم ہیں

آسانوں و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے، آپ کہنے کہ الحمد مللہ ملکہ 19 جائیں اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ سات سمندر اس میں اور شامل ہو جاویں تو الله کی باتیں الله تعالی رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور اس نے سورج اور جاند کو کام میں مقرر وقت کک وس چاتا رہے گا اور الله تعالی تمہارے اے مخاطب کیا تجھ کو یہ (دلیل توحید کی) معلوماً اور الله ہی عالیشان اور برا ہے وسی نہیں کہ الله بی کے فضل سے مشتی دریا میں چلتی ہے تاکہ تم کو اپنی نشانیاں دکھلا دے اس میں نشانیاں ہیں

### بَيَانُ الْقُلِآنَ

لت م

سكان القرآن ولے مرادال سے مومن ہے کہ صبر و فشکر میں کامل ہونا ای کی صفت ۲ لیمنی کجی نثرک کوچھوڑ کرتو حید کو جو کہ اعدل الطرق ہے افتیار کر ب من من جوعهد توحيد كاكيا من كه منتي من جوعهد توحيد كاكيا تماس کوتو ژدیا اور خککی پس آنے کا مقضا تفاشكركرنااس كوخيوژ ديا۔ وسم یعنی وہ دن آنے والاضر در ہے کیونکہ اس کی نسبت اللہ کا وعدہ <u>ه که اس میں منہمک ہوکر اس</u> دن سے عافل رہو۔ بر او پر دعیدتنی یوم قیامت کی اور منکرین بقصد انکار ای کا وفت یوچھا کرتے تھے۔ اس لئے اس آیت میں کہ اس کے شان نزول مين بعي بعض لوكون كاحضور منط أيلم ہے اس کے متعلق سوال کرنا دُرِّ منتور میں مذکور سے بطور جواب کے اپناا خضاص علم غیب کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ حاصل جواب یہ ہوا

جانتامتلزم اس کے عدم وقوع کو کی خبیں ہے۔

اس اس معاد کے مضاین تھے۔ اس معاد کے مضاین تھے۔ اس معاد کے مضاین تھے۔ اس قرآن نے اثبات رسالت ہے۔

وَ لَقَلُ اللّٰذِينَ المؤسى ہے۔ تائيد مسللہ وَ اللّٰهِ اللّٰذِينَ المؤسى ہے۔ تائيد مسللہ ورسالت کی اور تسلیہ صاحب رسالت کی اور تسلیہ صاحب رسالت کی محالم محذیین میں ہے اور ان کے بعض اقوال کا وران کے بعض اقوال کا

كه نبي منطَهٰ إَلِيْمُ كا وقت قيامت كونه

اور جب ان لوگوں کوموجیں سائیانوں کی طرح گھیر لیتی ہیں تو وہ ا ۔ خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو یکارنے لگتے ہیں مچمر جب ان کونجات دے کر خطکی کی طرف لے آتا ہے سوبعضے تو ان یں اعتدال پر رہتے ہیں وی اور ہماری آیتوں کے بس وہی لوگ منکر ہوتے ہیں جو بدعبد اور ناشکر ہیں وسے اور نہ کوئی بیٹا ہی ہے کہ وہ اینے باپ کی طرف سے ذرا بھی مطالبہ ادا کر دے یقیناً اللہ کا وعدہ سیا ہے وس سوتم کو دنیاوی زندگانی وحوکہ میں نہ ڈالے وہ اور نہتم کو وحوکہ باز شیطان اللہ سے وحوکہ میں ڈالے جو گھھ رحم میں ہے اور کوئی فخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کہ وہ کس زمین میں مرے گا بیٹک اللہ سب باتوں کا جاننے والا باخبر ہے ولا (اور) تین رکوع ہیں سورة سجده مكه مين نازل ہوئي اس میں تمیں آئیں وکے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جونہایت مہریان بزے رحم والے ہیں جواب ہے۔ یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اس میں کچھ شبہ نہیں یہ رب العالمین کی طرف سے ہے

افترْيهُ بَلْ هُوَ الْحَقِّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُذُ لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا تاکہ وہ لوگ راہ پر آجادیں اور نہ سفارش کرنے والا سو کیا تم سجھتے نہیں ہو وی کان اور آنکھیں اور دل دیے وہ ہم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو (لینی نہیں کرتے ) جب ہم زمین میں نیست و نابور ہو گئے تو کیا ہم پھر نئے جنم میں آویں گے بلکہ وہ لوگ اپنے

 ーロゴミ

جھائے ہوں کے کداے ہمارے بروردگاربس ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے ویے سوہم کو پھر بھیج اور انسان دونوں سے ضرور بجروں گا تو اب اس کا عزہ چھو کہتم اینے اس دن کے آنے کو بھولے رہے ہم نے اور اینے رب کی تشبیح و تحمید کرنے گلتے ہیں اور وہ لوگ تکبر نہیں کر سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف اور ہماری دی ہوئی چیز وں میں سے خرچ کرتے ہیں سے

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ولے لینی اور بیہ استنہام ان کا انکاری ہے۔
وی اور معلوم ہوگیا کہ پینجبرول نے جو پہلے کہا سب جن تھا۔
ویس بینی رحمت سے حروم کرویا۔
ویس مطلب ہی کہ ایمان لانے والوں کی بیر صفات ہیں جن میں بیض تو نفس ایمان کا موقوف علیہ ہے اور بعض کمال ایمان کا موقوف علیہ ہے اور بعض کمال ایمان کا موقوف علیہ ہے اور بعض کمال ایمان کا۔

السجالة

کی شنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لئے خزانہ غیب میں موجود ہے بدان کوان کے اعمال کا صله ملاہے

ویں پھر جو نہ باز آ دے اس کے لئے عذاب اکبرہے ہی۔ وسل اس کے استحقاق عذاب میں س مطلب یہ کہ آپ صاحب کتاب صاحب خطاب ہیں۔ پس جب آپ الله کے نزویک ایے مقبول ہن تواکر ہے چندامق آپ كوقبول نەكرىي تۇ كوئىغم كى بات ہے ای طرح آپ کی کتاب ہے بہتوں کوہدایت ہوگی۔ مل بیل ہے مونین کی کہم 11 لوگ مبر کرو اور جب تم صاحب يقين مواور يقين كأمقتنا مبر کرنا ہے تو تم کومبر ضرور ہے۔ اس وقت جم تم كوبهي آئمه دين بنا <u>ہے</u> لیعنی موشین کو جنت میں اور ے کفارکودوزخ میں ڈال دےگا۔

مومن ہو کیا وہ اس مخص جیسا ہو جادے گا کہ جو بے علم ہو وہ آپس میں برابرنہیں ہو سکتے جو لوگ ایمان لائے کئے سو ان کے لئے ہمیشہ کا ٹھکا نہ جنتیں ہیں جو ان کے اعمال کے بدلے میں بطور ان کیا اور ان کو کہا جاوے گا کہ دوزخ کا اور ہم ان کو قریب کا (لینی دنیا میں آنے والا) ﴿ وَ لَقَدُ اتَّيْنَا مُؤْسَى الْكِتُبَ فَلَا آپ اس کے ملنے میں کچھ شک نہ کیجئے ویں اور ہم نے اس کو بی اسرائیل کے لئے موجب جکہ وہ لوگ مبر کے رہے اور وہ لوگ ہماری آنٹوں کا یقین رکھتے تھے لے آپ ب كآپس ميں فيصله ان امور ميں كردے كاجن ميں يہ باہم اختلاف كرتے تھے وك کیا ان کو بیامرموجب رہنمانی

77: 77

منزل۵

11 : "

اس میں صاف نشانیاں ہیں ولے کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں کیا انہوں نے سو ان کی باتوں کا کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور ان کو مہلت بھی نہ لے گ ٣٣ سُؤرَةُ الْإَخْرَابِ مَكَ نِيَةً ٩٠ { } اس مِن تبتر آيتي (اور)نورکوع ہیں سورة احزاب مدينه ميں نازل ہوئي عائب وخاسر ہوکر بیٹھر ہو۔ شروع كرتا مول الله كے نام سے جونهايت مهريان بوے رحم والے بيں الله تعالی براعلم والا بزی حکمت والا ہے ادرآپ کے پروردگار کی طرف سے جو تھم آپ بروی

كأفالغرآن وسيمعلوم بوجادے كا كه كس كا انظارمطابق واقع کے ہے اور کس أوسع مضامين سورت ميس مليدالاشتراك ولالت ہے جناب رسمالت مآب ما والبالم كل منصوريت ومحبوبيت و فصوصيت واكرميت عندالله بوجوه مخلفہ اور آپ کے وجوب ت تعظیم بطرق منظره و دوب ک ۱۲ ایذاء بالواع منشقه علی الناس بر۔ باقی مضامین یااس کے مقدمات بیں یامتمتات۔

وس التي اور لاتفاع اور المبلغ

اور کوکل ان سب امرونهی برآب

ملے عامل میں سال زیادہ

مود مخالفین کوسنا تا ہے کہ ہمارے نی تو اس حالت پر رہیں محتم

اور آپ الله پر مجروسه رکھنے

ب شک تم لوگوں کو سب اعمال کی اللہ تعالی بوری خبر رکھتا ہے وہ

رُن مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ ی مومنوں کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی تفوظ میں لکھی جا چکی تھی ہ<u>ہ</u> ہم نے تمام پیمبروں سے ان کا اقرار کبر

منزل۵

وا اُس کے مقابلہ میں ان لوگوں کی کوئی تدبیر نہیں چل سکتی۔ اس لئے کھاندیشہنہ کیجئے۔ وس جاہلیت میں بیتنوں غلط ہاتیں مشہورتھیں کہذبین وعیل آدمی نے دو دل سمجما كرتے اورظهار سے حرمت موبده كالحكم كرت اورمتبنى كوتمام احکام میں مثل حقیقی بیٹے کے قرار ديتے۔ يهال ساق كلام سے زيادہ مقصود تبسری غلطی کار فع کرنا ہے۔ مگر تقویت کے لئے دوغلطیاں اور بھی رفع کردیں۔ وسويعنى تسلمان برابي جان سيجي زیادہ آپ کا حل ہے اور آپ کی اطاعت مطلقا اورتعظيم بدرجه كمال واجب ہے اور اس میں احکام و معاملات آگئے۔ وس ازواج كاامتهات مونا باعتبار تعظیم کے ہے اور تعظیم کی ایک نوع تحریم بھی ہے۔اس کئے تحریم بھی في يعنى اخير حكم شريعت كا توارث

بالارحام بوجاد عكا

ابراہیم اور ے بھی اور ہم نے ان سے خوب پخت عہد لیا تاکہ ان چول سے تحقیقات کرے اور کافروں کے لئے اللہ تعالٰی نے وردناک عذاب تیار کر رکھا ہے والے پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایس فوج بھیجی جو تم کو وکھائی نہ دیتی تھی۔ اور الله تمبارے جب کہ وہ لوگ تم برآ چڑھے تھے اوپر کی طرف سے بھی اور نیچے کی طرف وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا اورتم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کررہے تھے اس موقع پر مسلمانوں کا احتمان کیا گیا اور سخت اور جب کہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے و سويعني مدينه-بعض لوگوں نے کہا کہ اے یثرب سے کے لوگو تہارے لئے تھبرنے کا موقع نہیں سو لوٹ چلو

أوك ال عهد اور ال عايت سے ۱ د دنول امر کا وجوب ثابت ہو م محیار صاحب وی یر انتاع ١٤ وي كا وجوب اور غير صاحب ِوجي پراتباع صاحب وجي کاوجوب\_ وس خلاصهاس واقعه كابه ب كه ني معالم الله الله عندي المنظم المراجع ال انکال دیا تھاہموں نے سنہ جاریا یا بج أبجري من قبائل عرب كوبه كاياا ورسب اوس باره بزار آدی مدینه برجه آئے۔آپ نے مدینہ کے گردخنوق کھدوائی اور تین ہزار آ دمیوں سے مقابل ہوئے قریب ایک ماہ کے بیہ محاصرہ رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ظاہراً ایک آندهی سے اور باطنا ایک فشکر یے سب کفار کومنتشر اور منہزم کر دیا۔ چونکہ یبودنی قریظہ نے اینے معاہدہ کے برخلاف ان محاصر بن کو مدددی تقى ال لئے آپ بجر د فراغ غزوهٔ الزاب كے ان كے مقابلہ كے لئے حلے ۔ وہ اوّل قلعہ بند ہو گئے اور ہیں کپیں روز تک محصور رہے پھر آخر تنك موكر نكلے اور بعض قبل اور بعضے قيد کئے گئے اوراس داقعہ میں منافقوں ا بہت ہے مروتی کی ہاتیں فسادر ہوئیں اور چونکہ اس میں بہت أع كروه حراهات تصادر خندق بمي كهدى تقى ال لئ ال كا نام غزوة المحزاب بھی ہے اور غزوہ خندق بھی

اور لبعض لوگ ان میں نی سے اجازت مانگتے تھے کہتے تھے کہ مارے گھر فیر محفوظ میں

وَ مَا هِيَ بِعُورَ قِوْ إِنْ يُدِينُهُ وَنَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ وَ لَوْ دُخِلَتُ نہیں ہیں یہ محض بھاگنا ہی چاہتے آ تھے پھر ان سے فساد کی درخواست کی جاو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم کو باقل سے بھا گتے ہواوراس حالت میں بجز تھوڑے دنوں کے اور زیادہ متمتع نہیں ہو سکتے و<del>س</del> یا وہ کون ہے جواللہ کے فضل کوتم ہے روک سکے اگر وہ تم پرفضل کرنا چاہے سے اور اللہ کے سوانہ کوئی اپنا حمایتی الله تعالى تم ميں سے ان لوگوں كو جانتا ہے جو مانع ہوتے ہيں اور جو اسينے (نسبى يا وكلنى ) بھائیوں سے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے یاس آ ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو پھر جب وہ دور ہو جاتا ہے تو تم کو تیز تیز زبانوں سے طعنے دیتے ہیں مال پر حرص کئے ہوئے ولا

ول به عهدای وقت کیا تھا جبکہ بدر میں بعض شرکت ہے رہ گئے تھے تو بعض منافقين بحى مفت كرم واشتن کے طور پر کہنے لگے کہ افسوں ہم نہ شریک ہوئے۔ ایبا کرتے، ولیا كرتے جب وقت آيا، سارى قلعى ولا يعني بماك كرعمزنبين برده سكتي کیونکہ اس کا وقت مقدر ہے اور جب مقدر ہے تو اگر نہ بھاطتے تو بھی وقت سے پہلے مرنہیں سکتے۔ پس نەقرار بالقاف سے كوئى ضررنە فرار بالفاء سے کوئی نفع۔ پھر بھا گنا <u>س</u>مثلاً وه تم كو ہلاك كرنا جاہے تو کیاتم کوکوئی بچاسکتا ہے جبیاتم فرارکونافع خیال کرتے ہو۔ سے مثلاً وہ زندہ رکھنا جاہے جو کہ رحمت د نيويه ہے تو كوئي اس كا مانع نہیں ہوسکتا ہے جیبا تہارا خیال ہے کہ ثبات فی المعرکہ کو قاطع حیات شجھتے ہو۔ <u>ہ یعنی آنے میں بری نیت بیہوتی</u> ہے کہ سب غنیمت مسلمانوں کونیل حادے برائے نام شریک ہونے سے استحقاق غنیمت کا رعوی تو کسی درجه میں کرسکیں سے۔ بے یعنی مال ننیمت کے لئے دلخراش ہاتیں کرتے ہیں کہ کیوں م شریک نه تنه اماری بی پشتی

ہےتم کو بیائت میسرنہیں ہوئی؟

# ایمان نہیں لائے تو ان کے تمام اعمال الله نے بیکار کر رکھے ہیں اور سے یہ خیا ل ہے کہ (ابھی تک) لشکر کئے نہیں اور اگر (بالفرض) یہ (گئے ئے)لفکر (پھرلوٹ کر) آ جادیں تو (پھرتو) بہلوگ یہی پیند کریں کہ کاش ہم دیہا بیوں میں باہر جار میں کہ تمہاری خبریں بی میں رہیں تب بھی کچھ یوں بی سالزیں وا کے لئے لینی ایسے محف کے لئے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو م سلطينيني كا ايك عده نمونه موجود تها وس اور جب ایمان دارول نے ان بَ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَلَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَصَ لککروں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہے وہی ہے جس کی ہم کو الله و رسولًا نے خبر دی تھی اور <sub>ال</sub>لہ و رسولؑ نے بیج فرمایا تھا۔ اور اس ہے ان کے ایمان اور اطاعت میں اور ترقی ہو گئی و<u>س</u> مونین میں کچھ لوگ ایے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عبد کیا تھا اس میں یج اترے وہے پھر بعضے وان میں وہ ہیں جوا بی نذر پوری کر چکے اور بعضے ان میں مشاق ہیں اور انہوں نے ذراتغیر و تبدل نہیں کیا مسلمانوں کو ان کے سیج کا صلہ

عاہے ان کو توبہ کی توفیق دے بے

19: 77

منزل۵

#### بيكان الغرآن

وع يَوْجُوا عَسِ مبداومعاد كااعقاد آحيا اور ذَكْرَ اللهَ عَسِ سب طاعتون آكمَ

طا یا اسیوس آگے منافقین کے مقابلہ میں
بعض موشین تلصین کاذکرہے۔
اسی یہ وصف تو سب موشین میں
مرشین کے ہے۔ اور بعض اوصاف
موشین میں خاص بھی ہیں جس کا

یان آگے ہے۔

وی یقسیم اس بناء پر ہے کہ بعض نے عہد ہی نہیں کیا تصاور بلاعبد ہی است قدم رہے اور مراد ان العضر اور ان کے رفقاء ہیں جو حضرت انس بن حضرت انس بن حضرت انس بن حضرت انس کے میں ہونے پائے تھے۔ تو شریک نہیں ہونے اس میں ہماری کے کوئی جہاد ہوتو اس میں ہماری کے اس تو کوئی جہاد ہوتو اس میں ہماری کے اس تو کوئی جہاد ہوتو اس میں ہماری کے اس تو کوئی جہاد ہوتو اس میں ہماری کے کوئی جہاد ہوتو اس میں ہماری کے کوئی جہاد ہوتو اس میں ہماری کے گوئی جہاد ہوتو اس میں کے گوئی جہاد ہوتو اس میں ہماری کے گوئی جہاد ہوتو اس میں کے گوئی ہوتو اس میں کے گوئی ہوتو اس میں کے گوئی ہوتو اس کے گوئی کے گوئی ہوتو کی مطلب بید تھا کہ منہ شدہ موثر ہیں کے گوئی کوئی کے گوئی کے گوئ

10: 77

دوہری سزا دی جائے گی اور ي بات الله كو آسان

بَيَانُ الْقُلِآنُ

وایعنی کفار کو قال متعارف کی نوبت بھی نہ آئی کہ پہلے ہی دفع ہو گئے۔

مال میں بشارت ہے فقوعات مستقبلہ کی عموماً یا فتح خیبر کی خصوصاً جواس سے کچھ بعد ہوئی۔

سے اس کئے بیامور پچھ بعید نہیں ہیں۔

وسم ازواج مطهرات رضي الله عنہن کے پچھزائد سامان دنیوی تقاضے کے ساتھ مانگنے ہے جس کو وہ فلطی ہے زائد نہ مجی تھیں س آپ کے قلب مبارک کوایڈا کے پنجی حتیٰ کہ آپ ناخوش ہو 19 كرايك مينے نے لئے سب سے الگ ہو گئے بیآیتیںاس کے متعلق حضرات امهات المونين كي فهمائش کے کئے ارشاد ہوئیں اور غالبًا اس مانگنے کی وجہ بیہ ہوئی کہ فتح خیبر وغیرہ سے کسی قدر مالی وسعت حاصل ہوگئی تھی۔ تواییخ خیال میں وه اس كوموجب تكليف نبين سمجعين اور یہ قصہ بعد فتح خیبر کے واقع موابه چنانچهاس وقت حفرت صفيه بھی آپ کے نکاح میں تھیں جوخیبر

ے حاصل ہوئی تھیں۔ وہ مراد اس سے وہ معاملہ ہے جس سے رسول الله سال آیکی آئیک اور پریشان ہوں۔

اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں قرار ہے رہو اور قدیم زمانہ نمازوں کی یابندی رکھو اور زکوۃ دیا كرو اور الله كا اور الل اورتم ان آیات الہیہ کو اور اس علم (احکام ) کو یاد رکھوجس کا ) نہارے کمروں میں چرجا رہتا ہے و<u>ہ</u> بے شک الله راز دان ہے بورا خردار ہے نے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے

## بَيَانُ الْقُلِآنَ

ولیعنی نری نبست بلا تقوای نیج

عرادی المطلب یہ ہے کہ جیسے عورتوں
کے کلام کا فطری انداز ہوتا ہے کہ
مزاجی ہے ان انداز کو مت برتو
بلکد الیے موقع پر تکلف اوراجتمام
المدائي کرو يعنی ايے انداز کو بدل کر
انتظام کرو يعنی ايے انداز کو بدل کر
جس میں تنگی اور روکھا پن ہو کہ
جس میں تنگی اور روکھا پن ہو کہ
ایس افظ عفت ہے۔
ایس افظ عفت ہے۔
ایس المان ماز۔
المان سے مراد اعمال نماز۔
المان سے مراد اعمال نماز۔
المان ہے وغیرہ ہوئے۔
اور انمان سے مراد عقا کہ
اور انمان سے مراد عقا کہ

اور مبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مر داور خشوع کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مر داور خیرات کرنے والی عورتیں

نے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عور عیں اور راست باز مرد آور راست باز عور عیں اور صبر کر

ولے سبب نزول اگلی آیت کا بیہ ہے کہ حضور ملٹے بیٹیلم نے حضرت زیڈ کا

نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت

زین ہے کرنا جایا۔ جونکہ حضرت زیدٌغلام مشہور ہو تھے تھے اس کئے حضرت زینٹ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جھش نے اس نکاح کی منظوری سے عذر کیا۔اس ہریہ آیت نازل ہوئی۔ وسے اگلی آیت کا سبب نزول پیر ہے کہ جب گزشتہ آیت کے نزول ير نكاح منظور كراليا كيا تو اتفاق ہے باہم مزاجوں میں توافق نہ ہوا۔ حضرت زیڈ نے طلاق ویٹا عالم اور حضور سلماليلم سے مشورہ کیا۔آپ نے فہمائش کی کہ طلاق مت دو گر جب سی طرح موافقت نه ہوئی آخر پھر طلاق کا عزم ظاہر کیا۔ اس وقت آپ کو وجی سے معلوم ہوا کہ زیرٌ ضرور طلاق دیں گے اور زینٹ کا آپ سے نکاح ہو گا اور اس وقت مصلحت بهمي يبي تعمى كيونكه اوّل تو یہ نکاح خلاف مرضی ہونے سے موجب رنج طبعی ہوا تھا، پھراس یر طلاق دینا اور زیاده موجب کلفت و دل فکنی تفا۔ اس دل فکنی کا تدارک جس سے حضرت زینٹ کی اشک شوئی ہوسکتی تھی اس ہے بہتر اور کوئی نہ تھا کہ حضور ّ ان سے نکاح کر کے ان کی دکجوئی اور قدرافزائی فرمائیں تکرساتھ ہی خيال تفاطعن عوام كالمرحكم البي ہے نکاح ہوا جس میں علاوہ مصلحت ندكوره خاصه كيمصلحت شرعیہ عامہ ریتھی کہ تنبنی کی زوجہ سے نکاح کی حلت فعل رسول الله سلفہ کیلئے سے بھی ثابت ہوجاوے۔ وسومراداس سے حضرت زیڈ ہیں۔ وسم مراداس سے نکاح ہے حضرت زینٹ سے ورصورت تطلیق زیڈ

فائدہ: بعد اطلاع مسلحت دیدیہ کے چراندیشہ آپ نے نہیں کیا۔ (باقی برصفحہ ائندہ)

وَالصَّابِمِينَ وَالصَّبِمُتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَفِظتِ اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں وَ اللَّهِ كِنِينَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَّ اللَّهِ كِلْتِ اعَلَّ اللَّهُ لَهُمْ مَّغُفِرَةً اور بکثرت الله کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لئے الله تعالی نے مغفرت وَّ ٱجُرًا عَظِيْمًا ۞ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةِ إِذَا اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو مخبائش نہیں ہے جب کہ قَضَى اللهُ وَرَسُولُةَ آمْرًا آنَ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ مِنْ الله اور اس کا رسول کسی کام کا علم دیدیں کہ (پھر) ان (موشین) کو اُن کے اُس کام میں کوئی اختیار ٱمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَّا (بانی) رہے اور جو مخص الله کا اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا وہ صریح حمرابی مُّبِينًا ﴿ وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِئَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ میں بڑا وی اور جب آپ اس محض سے فرمارے تھے جس پر الله نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا وس ٱمۡسِكُ عَلَيْكَ زَوۡجَكَ وَالَّقِي اللَّهَ وَتُخۡفِي فِي نَفۡسِكَ كرائي بى بى (زنيب ) كوائي زوجيت مين رہنے دے اور الله ے دُر اور آپ اسنے دل مين وہ بات ( بھى) چھائے ہوئے تھے مَااللَّهُ مُبُلِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسُّ وَاللَّهُ آحَقُّ أَنْ تَخْشُمهُ ﴿ جس كولدلية تعالى (آخريس) ظاہر كرنے والاتعااورآب لوگول (كطعن) سے انديشة كرتے تصاور ڈرنا تو آپ كو الله بن سے زيادہ سزاوار ہے وسم فَلَمَّا قَضِي زَيْلٌ مِّنْهَا وَطَرّازَ وَّجُنْكُهَالِكُيْ لَا يَكُونَ عَلَى چر جب زید کا اس سے جی مجر گیا ہے ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِي ٓ أَزُوَاجِ ٱدْعِيَّا بِهِمُ إِذَا قَضُوا مِنْهُنَّ منہ بولے بیٹوں کی بیمیوں کے (نکاح کے) ہارہ میں کچھٹگی نہ رہے جب وہ (منہ بولے بیٹے) ان سے اپنا وَطَرًا ﴿ وَكَانَ آمُرُ اللهِ مَفْعُولًا ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ بی مجر چیس ول اور الله کا بی محم تو ہونے والا تھا ہی ان پیفیر کے لئے جو بات ( محوینا یا تشریعاً) حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ \* سُنَّةُ اللَّهِ فِي الَّذِيْنَ خَلُوْا الله تعالی نےمقرر کردی تھی اس میں ان پر کوئی الزام تہیں الله تعالیٰ نے ان (میٹیبروں) کے حق میں (میمی) یہی معمول کر رکھا ہے

علم تجویز کیا ہوا (پہلے ہے) ہوتا ہے (اور) اے ایمان اور منح وشام (لیتی علی الدوام) اس کی صبیح (و نقدیس) کرتے رہو وہ جس روز الله سے ملیں محے تو ان کو جوسلام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ السلام علیم اور الله تعالی نے ان کے لئے عمدہ صلہ (جنت میں ) تیار کر رکھا ہے۔ اے ہی ہم نے بے شک آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کواہا ے بلانے والے ہیں اور آپ ایک روش چراغ ہیں وس اور موشین کو بشارت دیجئے کہ اُن پر اللہ کی طرف سے برا اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ سیجئے وسے اور ان کی طرف سے جو ایذا پنچے اس کا خیال نہ سیجئے اور الله پر مجروسا

(بقیہ صفحہ گزشنہ ہے آگے) وہ یعنی طلاق دے دی اور عدت بھی گزرگئی۔ ولا یعنی طلاق دے دیں مطلب هے ہید کداس تشریع کا اظہار ہم کو محمدوقھا۔

بَيَانُ الْقُرَآنَ

ول اس كا رحت بهيبنا تو رحت رحت رحت كرنا ہے اور فرشتوں كا رحت بهيبنا تو رحت بهيبنا تو رحت بهيبنا تو رحت بهيبنا كارنا ہے۔

ولا اس لئے كہ آپ كى ہر حالت طالبان انوار كے لئے سرمايہ مونين پر جو كچھ رحت ہوگى وہ مونين پر جو كچھ رحت ہوگى وہ آپ بى كى ان صفات بشير ونذير و دائى وسرائي منير كے واسط ہے۔

دائى وسرائي منير كے واسط ہے۔

دائى وسرائي منير كے واسط ہے۔

مونين بان كا طعر دو اعظ ہے۔

ہے۔ وسط لیعنی ان کا طعن و اعتراض موجب ترک تبلیغ الیہم نہ ہو جاوے۔ اے ایمان والو جبتم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو (اور) کے (کسی اتفاق ہے) عدت (واجب) نہیں جس کوتم شار کر مجی جو تمہاری مملوکہ ہیں جو الله تعالی نے غنیت ان کے مہر دے کیے ہیں حلال کی ہیں اور وہ عورتیں کو بھی جو بلا عوض اپنے کو پیٹیبر کو دے دے وی بشرطیکہ پیٹیبر اس کو نکاح میں لانا جاہیں تکلی (واقع) نه هو اور الله تعالی عفور رحیم ہے ان میں سے آپ جس کو جابیں (اور جب تک جابیں) ے دور رقیل اور جس کو چاہیں (اور ) جب تک چاہیں اپنے نز دیک رقیمی وہے اور جن کو دور کر رکھا تھا ان میں ہے پھر

البی الحداث العمران و المحتران و المحتران العمران و المحتران المح

ھی آپ برکوئی گناہ نہیں و<u>ا</u> اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آتکھیں ٹھنڈی رہی گی و<u>۲</u> اور آ زردہ خاطر نہ ہوں گی اور جو کچھ بھی آپ ان کو دیدیں گے اس پرسب کی سب راضی رہیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کوتم لوگوں کے دلوں دو سریوں) کا حسن انچھا معلوم ہو مگر جو آپ کی مملو کہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز ( کی حقیقت اور آثار و مصالح) کا پیرا کو بلایا جاوے ( کہ کھانا تیار ہے) تب جایا کرو پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو اور باتوں میں جی لگا کر یہ بات (ہمیشہ کے لئے) تمہارے دلول اور ان کے دلول کے

بتكان العُرآن

وامطلب ميد جواكدان كى بارى وغيره كى رعايت آپ ير واجب نبير-

سلینی خوش رہیں گی۔ سلینی الل قرابت میں سے غیر مہاجرات حلال نہیں اور دوسری ۲ عورتوں میں سے غیر مومنات ۲ علال نہیں۔

سی سیال بین د سی اور دعوت ہوتب بھی بہت مت اور دعوت ہوتب بھی بہت پہلے سے مت جا بیٹھو۔ ۵۰ اور زان سے نہیں قبل آ

بہ سے بیات کے اور دات کے اور زبان سے نہیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ۔

ولیعنی بے ضرورت تو پدہ کے پاس جانا اور بات کرنا مجمی نہ چاہیے لیکن ضرورت میں کلام کا مضا کقہ نہیں مگر رؤیت نہ ہونا چاہیے۔

ہے کاعمدہ ذریعہ ہے۔ اور تم کو جائز ممیں کہ رسول کو کلفت پہنچاؤ اور نہ بیہ جائز ہے

کے بعد آپ کی بیبوں سے مجھی بھی نکاح کرو یہ اللہ کے نزدیک بدی بھاری (معصیت کی) ے شک الله تعالی اور اس کے فر<u>ض</u>تے مجھیجے ہیں ان پیٹمبر پر اے ایمان والو تم بے شک جو لوگ الله تعالی اور اس کے رسول کو ایذاء دیتے ہیں اور خوب سلام بھیجا کرو ادر جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو بدون اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو آیذا پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا بار کیتے ہیں وس

## بَيَانُ الْقُلِآنُ

والینی اس ہے کوئی امرمخفی نہیں یں خلاف میں احتمال سزا کا ہے۔ وس الله تعالی کا رحمت بھیجنا تو رحمت فرمانا ہے اور مراد اس ہے رحت خاصہ ہے جو آپ کی شان عالی کے مناسب ہے اور فرشتوں کا رحمت بھیجنا اور اسی طرح جس رحمت کے بھیخے کا ہم کو حکم ہے اس ہے مراد اس رحت خاصہ کی دعا کرنا ہے اور ای کو ہارے محاورے میں درود کہتے ہیں اور اس دعا کرنے سے حضور کے مراتب عاليه مين بھي ترتي ہوسكتي ہے اور خود دعا کرنے والے کو بھی وس الله ك ناراض كرنے كو محازًا ایذاء کهه دیا گیا۔

س یعنی اگر وہ ایذاء قولی ہے تو بہتان ہے اور اگر فعلی ہے تو مطلق

تحناہ ہی ہے۔

لي الم

۵۳ : ۳۳

منزل۵

بیبیوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور دوسرے مسلمانوں کی بیبیوں سے بھی کہد دیجئے کہ (سر ہے) نیچے کر لیا کریں

اسے اور تھوڑی کی اپن عاوریں ول اس سے جلدی پیجان ہو جایا کرے گی تو آزار نہ دی جایا کریں گی ہیہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرانی ہے اور الله تعالی نے ان (مفسد) لوگول میں بھی اپنا یہی دستور رکھاہے کہ جو پہلے ہوگزرے کہ قیامت قریب ہی واقع ہو جاوے 👚 بے شک الله تعالیٰ نے کافروں کورحت سے دور کررکھا ہے اور ان کے لئے آکش سوزاں 🕏

سكان الغرآز

اے ہارے رب ان کو دوہری

نے ہم کو (سیدھے) رائے سے مراہ کیا تھا

09: mr

ه نین

سكافالغرآن والیعنی ان کا تو مجھ ضرر نہ ہوا۔ تہمت لگانے والے بی کذاب ادرمشتق عقاب مخبرے۔ و المطلب مدكرتم رسول كوان كي مخالفت کر کے ایڈ اءمت دیٹا کہ وہ الله کی مخالفت بھی ہے۔۔ وسے یعنی ہر امر میں اس کی اطاعت کرو\_ و ۱۸ جس میں عدل اور اعتدال ہے تحاوز نہ ہو۔ ہے بیر کسی خاص انسان ہے مثل آدم علیہ السلام کے نہیں یوجیا گیا۔ بلکہ مثل اخذ میثاق کے بیہ عرض بھی عام ہو گا اور التزام بھی عام تحاليس سموات وارض وجبال مكلّف نہ ہوئے اور پیمكلّف بنا دیا گیا۔آیت میں اس کا یاو دلا نا غالبًا ای حکمت سے بے جیبا میثاق یاددلایا یعنی ان احد ا ازخودالترام کیاہے پھر خاہنا ہے

اے ایمان والوغ ان لوگول کی طرح مت ہونا جنہوں نے ( پیچے تہت تراش او ر ان بر بردی لعنت سیحیے تہبارے اعمال کو قبول کرے گا اور تہبارے گناہ معاف کر دے گا اور جو محص لاللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ہم نے بدامانت (لغنی احکام جو بمزلہ امانت کے ہیں) آسان وزمین انجام بيه مواكه الله تعاتى یر توجه (ورحمت) فرمائے گا اس میں چون آیتیں (اور)چھرکوع ہیں سورهٔ سیا مکه میں نازل ہوئی شروع كرتا بول الله كے نام سے جونهايت مهريان بزے رقم والے بيں

تمام ترحمہ (و تنا) اس الله کوسز اوار ہے جس کی ملک ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اس کو

ہے اور نہ کوئی چیز اس سے بری ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں (مرقوم) ہے وہ اورجن لوگوں کو (آسانی کتابوں کا)علم دیا گیا ہے وہ اس قرآن

بَيَانُ الْقُرَانُ

الی که موجودات ارضیه وساویه کو منافع و مصالح پر مضمن بنایا ہے۔

وی که ان مصالح و منافع کو پیدا کرنے کے اس سے جانتا تھا۔ پھر ان کو پیدا کر کے ارضیات و میں رکھودیا۔

اسی مثلاً ملائکہ کو نزول و عروج کرتے ہیں اور مثلاً احکام جن کا نزول ہوتا ہے اور اعمال جن کا معود ہوتا ہے۔

صعود ہوتا ہے۔
وی میں لین لوح محفوظ میں۔
وی آیات قرآندی تکذیب پر بید
مرزا ہونا بی چاہیے کیونکہ اوّل تو
قرآن فی نفسہ امرحق میزل من
مزر توالی کی تکذیب ہے۔اس
قروحی تعالی کی تکذیب ہے۔اس
قرآن راہ راست مرضی عنداللہ کی
تعدیم و ہدایت کرتا ہے جوشم اس
توریخ کا نہ اس کو عقا کہ
وریخ کا نہ اس کو عقا کہ
وریخ کا رہت ہے تعدا دور رہنے
کرتا ہونا ہے جانہیں ہے۔

تم کو یہ عجیب خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گھے تو ( اس کے بعد قیامت کو ) ضرورتم ایک نے جنم

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ فِي الْعَدَابِ بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے (وہی ) عذاب اور دور دراز گمراہی میں (مبتلا) ہیں ول میں (قدرت البیہ کی) یوری دلیل ہے (گر) اس بندہ کے لئے جو (الله کی طرف) متوجہ (بھی) ہو وی ہے بڑی نعت دی تھی اے پہاڑوداؤد کے ساتھ بار بارتسپیج کرواور (ای طرح) پرندوں کو بھی تھم دیا وس اور سلیمان علیہ السلام کے لئے کہ اس (ہوا) کا صبح کا چلنا مہینے بھر کی مسافت تھی اور اس کا شام کا چلنا مہینے بھر کی مسافت

بتكان العُلِآن

ول اس گراتی کا حالی اثریہ ہے

کہ سے بھی مفتری اور مجنون نظر

آتے ہیں اور مالی اثریہ ہے کہ

عذاب بھی تاپڑےگا۔

وی یعنی دیل تو کائی ہے گران کی

طرف سے طلب نہیں اس

لئے محروم ہیں۔

مشغول ہوں تم بھی ان کا ساتھ

دو۔ غالبًا پہ تیج الی ہوگی جو

سامین کو منہوم ہو۔ ورنہ غیر منہوم

داوری کی کیا تخصیص ہے۔

دیم یعنی داؤد علیہ السلام اور ان

حصافین۔

می یعنی دو و و بواسلیان علیہ السلام

کواتنی اتنی دور پہنچاتی۔ ولیے عاصل میہ کہ جو جن ایمان و اطاعت اختیار کرے گا دہ عذاب سعیر سے محفوظ رہے گا جیسا کہ ایمان کا مقتضاء ہے۔

وہ جنات ان کے لئے وہ وہ چیزیں بناتے جو ان کو (بنوانا) منظور ہوتا بدی بردی عمارتیں او رمورتیں اور آگن (ایسے

ساکے (لوگوں) کے لئے ان کے وطن ( کی مجموعی حالت) میں نشانیاں موجود تھیں ، دو قطاری تھیں باغ کی دائیں اور ہائیں سے اینے رب کا (دیا ہوا) رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو ( کہ رہنے کو) کے بدلے اور دو باغ دے دیے جن میں یہ چیزیں رہ سکی اور ہم نے ان کے ان دو روبہ ان کو یہ سزا ہم نے ان کی ناسیای کے جہاں ہم نے برکت کررٹھی ہے بہت ہے گاؤں آباد کرر کھے تھے جونظر آئے تھے اور ہم نے ان دیبات کے درمیان ان کے

سكان الغرآرة

واسلیمان علیه السلام موت کے قریب عصام کو دونوں ہاتھ سے پکڑ کرائی کرت پر بیٹے کے اور ای حالت بیں روح قبض اور کی اور ای طرح سال جر تک بیٹے رہے۔ جنات آپ کو بیٹا کر اور کام کرتے رہے۔ بیٹا کو جہا کے دلت بھی اور مشتت کی وجہ سے مصیبت بھی

ہے۔ وسیعنی ان کےتمام علاقہ میں دو طرفہ مصل باغات چکے گئے تھے۔ وسی یعنی جو سیلاب بند سے رکا رہتا تھا بند ٹوٹ کر اس سیلاب کا پانی چڑھ آیا۔جس سے ان کے دو روبیہ باغات سب غارت ہوگئے۔

جلنے کا ایک خاص اندازہ رکھا تھا کہ بے خوف وخطران میں راتوں کو اور ڈوں کوچلو سووہ کہنے گئے کہاہے ہمارے پروردگار ہمارے

غروں میں درازی کردے اور (علاوہ اس ناشکری کے ) انہوں نے ( اور بھی نا فرمانیاں کر کے ) اپنی جانوں برطلم کیا سوہم أى كى راه ير ہو كئے مكر ايمان لوگوں کے بارہ میں <u>و ا</u> اور اہلیس کا ان لوگوں یر (جو) تسلط (بطور اعوا ہے) بجزائ کے اور کسی وجہ سے میں کہ ہم کو (طاہری طوریر) ان لوگوں کو جو کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے (الگ کر کے) معلوم کرنا ہے جو اس کی طرف سے شک کرنے) میں کوئی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا (کی کام میں) مدگار ہے وس عالی شان سب سے بڑاہے وہے آپ (محقیق توحید کے لئے رہیمی) یوچھئے کہ (ایھا ہلاؤ) تم کوآسان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے آپ (تی) کہد ہے کہ اللہ (روزی دیتاہے) اور (یہ می کئے کہ اس مسئلہ توحید میں) بے شک ہم یاتم ضرور اہ راست پر ہیں یاصری عمر اہی میں ہیں

#### بَيَانُ الْقُلِآنُ

والینی نی آدم کے بارہ میں
والینی اہتلاء واستحان مقصود ہے
تاکہ موثن و کافر متعین ہو جادیں
کہ بعض کو قواب اور بعض کو عذاب
دینا مقتضائے عکمت ہے۔
کوئی دخل ہے اور نہ بعد موجود ہو
جانے کے ان کا استقلالاً ۲
افتیار ہے اور نہ بغد موجود ہو
افتیار ہے اور نہ نیایۂ اختیار ہا)
م

و پس جب ملائکہ مقربین کی یہ حالت ہوتو اصنام وشیاطین تو کس شار میں میں کہ ایک میں قابلیت نہیں دوسرے میں مقبولیت نہیں۔

فرماد یجیجئے (کہاگرہم مجرم ہیں تو)تم ہے ہمارے جرائم کی بازیرس نہ ہوگی اور ہم سے تمہارے اعما وا اور توحيد كا ذكر تما آكے ر) کہتے ہیں کہ یہ دعدہ کب ہوگا کہ اگرتم (لینی نبی اورآپ کے انتباع) سیے ہو (تو ہتلاؤ) ۔ آپ کہہ دیجئے کہ تہبارے واسطے ایکے عرآ وے کی ضرور۔ ه کینی توالع به والميعني متبوعين سے۔ ہیں اور ) کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ اس قرآن پر ایمان لاویں گے اور نہ اس سے مہلی کتابوں پر اور اگر آپ ان کی ال وقت کی حالت دیکھیں ( تو ایک ہولناک منظر نظر ۔ آ وے ) جب بدِظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے گئے جاویں برباد ہوئے) اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آئے ہوتے

ا اس ہے کسی کا حال پوشیدہ ہیں جس سے غلط فیصلہ کا شبہ ہو

رسالت محرمیہ اور اس کے عموم کا تضمون ہے کہ وہ لوگ اس کے مجى منكر تنے۔ پرحق توحيد بدون اتباع رسول کے حاصل بھی نہیں

سے یعنی خواہ جن ہوں یا انسان عرب ہول یا عجم موجود ہول یا م م آکندہ ہونے والے میں ہونے والے میں میں میں ہوں۔ وسم یعنی کوہم وقت نہ ہلاویں کے

ادکی درج کے لوگوں سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تم کو ہدایت (پر ممل کرنے) سے (زبر دئی) روکا تھا

بعد اس کے کہ وہ (بدایت) تم کو پہنچ چکی تھی نہیں بلکہ تم ہی قصور وار ہو یہ کم درجہ کے لوگ ان برے لوگوں سے کہیں گے کہ (ہم زبردی کو مانغ) نہیں (کہتے) بلکہ تہاری رات دن کی تد ہیروں نے روکا تھا جب تم ہم کوفر مائش کرتے رہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں ولے اور اس کے ادر ہم کافروں کی طردنوں میں طوق والیں مے جیبا کرتے تھے ویا ہی تو مجرا م کہدو بچے کہ میرا پروردگار جس کو چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے ب بن ) سوالي لوكول كے لئے ان كے (ئيك) عمل كا دوناصله ب اور وه (بہشت كے) بالا خانوں من جين سے اور جولوگ ہماری آ بنوں کے متعلق (ان کے ابطال کی) کوشش کر رہے ہیں ( ٹی کو) ہرانے کے

المسكون سے مراد ترغیب و تربیب ہے۔
والتد بیروں سے مراد ترغیب و تربیب ہے۔
والتی الرشبہ ہوکہ بعض کفار نے تو کھر اس کے کیا معنی اَنْحُنُ اللہ تو جواب بیہ کہ مال ایمان اعتقاد ہے۔ اور اس کا تبیب ۔
والت نہیں کہ وسعت رزق کا دار قبول نہیں کہ وسعت رزق کا دار قبول در مری مسلمتوں ہے۔ در اس کا در در مری مسلمتوں ہے۔

، سے بہتر روزی دینے والا ہے وسے اور (وہ دن قابل ذکر ہے) جس روز اللہ تعالی ان سب

آئیں کےمعتقد تھے۔سو( کافروں سے کہا جادےگا) آج تم (مجموع عابدین ومعبودین) میں سے نہ کوئی کسی کولفع پہنجانے کا

ماف ساف بين رهي عالى بين ويدوك (يز صفواله ليني في سائيليكم كي سبت كت بين كد انعوذ بالله) يخص ايك اليافخص برويون ما بتاب

کے آم کوان چیزوں کی (عبادت سے )باز رکھے جن( کوقدیم سے) تہمارے بڑے بچے تھے وی اور( قرآن کی نسبت) کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) محض ایک تراشا

ان کو کتابیں مبین دی تھیں کہ ان کو پڑھتے پڑھاتے ہول اور (ای طرح) ہم نے آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا ( یعنی

ولهاويربيط وقدررزق كتعلق بالمشیت پر کفار کے بطلان زعم کو متفرع فرمایا تھا۔ آگے ای بر مونین کی ایک اصلاح کومتفرع فرماتے ہیں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ جب مال کی کی بیشی محض مثیت پر ہےتو مومن کو جاہئے کہ ال کے ساتھ قلب کو زیادہ متعلق نہ کرے اور کفار کی طرح اس کو مقصود ندسمجه بلكهاس كوآله حصول رضا وقرب البي كاجو كهاصل مقصود

ويل ال صورت مين امساك ہے رزق بڑھ نہیں سکتا اور انفاق حسب الشرع سے گھٹ نہیں سکتا پس مال ہے زیادہ تعلق مت رکھو بلكه جبال جبال حقوق الله وحقوق العيال وحقوق الفقراء وغيريا مين خرج کرنے کا حکم ہے بے دھڑک خرچ کرتے رہو کہ اس سے رزق مقسوم میں تو کمی کا ضرر نه ہوگا اور آخرت کا نفع ہوگا۔

ص رَازِ قِينُ جَع لانا اس اعتبار ہے ہے کہ جولوگ ظاہر میں اینے ہاتھ سے دیتے دلاتے ہیں ان کو مجازأ رازق قرار دے دیا گیا اور چونکہ الله تعالی رازق حقیق ہے اس لئے اس کا خَیرُ لا زِقِیْنَ مونا ظاہر

وسي مطلب ان كم بخوّل كا بيرتفا کہ بیہ نی نہیں اور ان کی دعوت من جانب الله تبين بلكه اس من خود ان کی ذاتی غرض ریاست کی

بات سمجھاتا ہوں ول وہ یہ کہتم (محض) الله کے واسطے گھڑے ہو جاؤ وس (اس تبلیغ یر) مجھ معاوضه مانگا ہوتو وہ تمہارا ہی حق (دين) آگيا اور (دين) دھرنے کا ' آپ کہدد بیجئے کہ آگر (مثلاً وفرضاً) میں عمراہ ہو جاؤں تو میری عمراہی مجھ ہی پروبال ہوگی اوراگر میں راہ (راست ) فوڑا) پکڑ گئے جاویں گے اور کئیں گے ہم دین کن پر ایمان لے آئے اور اتنی دور جگہ ہے (ایمان کا)ان کے ہاتھ آنا کہاں ممکن ہے دیے

بتيان الغرآن و کی کا ان کی می قوت ان ۱۱ کی می مدیر ۱۱۰۰۰ كونبين ملى جوكه ماييهاغترار اور مابه الافتخار ہوتا ہے۔ ویہ اس ہے حق واضح ہو جاوے گابس اس کوکرلو۔ وسيعنى مستعد ہو جاؤ۔ سے یعنی تم اپنے ہی پاس رکھو۔ پیہ محاورہ میں نفی ہے طلب اجر کی بطريق مالغه-و ۵ معاوضه میں مال اور جاہ یعنی رياست سب آهيا كيونكه اعيان و اعراض دونوں میں اجر ملنے کی ملاحیت ب مطلب بدکه میں تم ہے کئی غرض کا طالب نہیں ہوں۔ و ۲ \_ اصل مقصود مخاطبین کو سنانا ہے کہ باوجود وضوح حق کے اگرتم نے حق کا اتباع نہ کیا تو تم مجکتو ے میرا کیا مجڑے **کا** اور اگر راہ یہ آ گئے تو بہراہ برآنا ای دین حق ٹابت بالوحی کے اتباع کی بدولت ہو گا۔ پس تم کو جاہیے کہ راہ راست برآنے کے لیے اس وین کواختیار کرو۔ کے یعنی ایمان لانے کی جگہ بوجہ دارالعمل ہونے کے دنیاتھی جو بردی دور ہو گئی۔ اب آخرت میں کہ دارالجزاء ہے ایمان مقبول

حالانکہ پہلے سے (دنیا میں) یہ لوگ اس حق کا انکار کرتے رہے اور بے تحقیق باتیں دور ہی دور ہے ہا تکا کرتے تھے ولے اوران میں اور ان کی ( قبول ایمان کی ) آرزو میں ایک آ ژکر دی جاوے ً ماتھ ( بھی ) یمی (برتاؤ ) کیا جادے گا جوان سے پہلے تھے کیونکہ بیرسب بڑے شک میں تھے جس نے ان کوتر دو میں ڈال رکھا تھا (اور) یا پچ رکوع ہیں سورهٔ فاطر مکه میں نازل ہوئی آ وس شروع كرتا مول الله ك نام سے جونهايت مهريان بوے رحم والے بيں تمام تر حمد (ای) الله کو لائق ہے جو آسان و زمین کا پیدا وه پيرائش پیغام رسان بنانے والا ہے وس مجن کے دو دو اور تین تین اور حار جو رحت (بارش وغیرہ) لوگوں کے لئے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو الله تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہے جو تم کو آسان و زمین سے رزق پہنچاتا

بیا در اگر آن هی در در کا مطلب به که اس ۱۲ کی تحقیق سے دور تتے یعنی دنیا میں تو کفر کرتے رہے اب ایمان سوجھا ہے اور اس کے مقبول ہونے کی آرزو ہے۔ ویلین ان کی آرزو ہے۔

ما سیارون کو دیدد وسم بیغام سے مراد وقی لانا انبیاء علیم السلام کی طرف عام اس سے که شرائع موں یا بشارات وغیرہ

ہوں۔ وہ یعنی نہ کوئی صاحب تخلیق ہے کہ نعمت ایجاد ہے اور نہ کوئی صاحب ترزیق ہے کہ نعمت ابقاء ہے۔ کہل جب وہ ہر طرح کامل ہے تو یقینا اس کے سوا کوئی لاکق عبادت بھی جمیں۔

لَ مِّنْ قَبُلِكَ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞ پ سے پہلے بھی بہت سے پیٹیم جھٹلائے جا کھے ہیں۔ اورسب امور اللہ بی کے روبروپیش کئے جاکیں گے لوگو الله تعالیٰ کا (بیر) وعدہ ضرور سچا ہے سو ایسا نہ ہو کہ بیر دنیوی زندگی تم کو دھوکے میں ڈالے المبارا رحمن بسوتم اس كو (اپنا) وغمن (بي) سجحت رجووه تو ايخ كروه كومض ا (اپس) جو لوگ کافر ہو گئے ان کے لئے سخت عذاب ہے جس کو اُس کاعمل بداچھا کر کے دکھایا گیا مجروہ اس کوا چھا بیجنے لگا (یعنی کافر) اورایسا مخف جواتیج کو بیج سجمتا ہے ( بینی مومن ) کہیں برابر ہو سکتے ہیں ویر سواللہ تعالی جس کو جا ہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ سوان پر افسوں کر کے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے اللہ کوان کے سب کاموں کی خبر ہے الله الیا لے جاتے ہیں پھر ہم اُس کے (یاتی کے) ذریعہ سے زمین کوزندہ کرتے ہیں ای طرح ( قیامت میں آدمیوں کا ) جی اٹھنا ہے وس

بَيَانُ الْقُرْآنُ

و که اس جس منهک بوکر اس یم منهک بوکر اس یم موجود سے فاقل رہو۔
ویل پہلے فض سے مراد کافر جو انجواء شیطانی سے باطل کو جی اور دوسرے اخیاء دخالفت شیطان سے باطل کو انجوات ہے باطل کو خافع جاتا ہے بینی یہ دونوں اور ایک جنی سے دونوں اور ایک جنی ہے۔
ویل وجہ تشییہ ظاہر ہے کہ دونوں میں ایک صفت زائلہ کا ا

احداث ہے۔

3. 19 بری بری تدبیر کر رہے ہیں اُن کو سخت عذاب ہو گا سے اور ان لوگوں کا یہ مکر نیست و نابود ہو جائے گا سے پھر (استقالاً) نطفہ سے پیدا کیا پھرتم اور دونوں دریا برابر خہیں ہیں اورتم ہر ایک (دریا) سے (محیلیاں نکال کر ان کا) تازہ گوشت کھاتے ہو (نیز) زیور( لینی موتی ) نکالتے ہوجس کو تم پہنتے ہواورتو تشتیوں کو 'اس میں دیکھتا ہے پانی کو پھاڑتی ہوئی جلتی ہیںتا کہتم (ان کے ذریعہ سے) اُس کی روزی ڈھونڈ وا

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول اس لياس كوچا بيدكه الله اس عزت عاصل كريد وساس كريد وسل التح كلام مين كلم توحيد اور التح كام مين المدين قليم و المام و و المطند واخل بين اور رفع عام بيض قبول وقبول تام كور وسل مي ذلت كا مو خاك عزت ندر يمين علاق مو و ان كي ذلت كا مو خاك عزت ندر يمين عربي ميك بلكه و ان كي خلاف مو جائيس عيد و وه ان كي خلاف مو جائيس عيد يمين عيد و وه ان كي خلاف مو جائيس عيد يمين عيد يمين عيد و وه ان كي خلاف مو جائيس عيد يمين عيد يم

وہم یعنی ان تدبیر ول میں ان کو کامیانی نہ ہوگی۔ چنانچہ ایما بی ہوا کہ دہ اسلام کومٹانا چاہجے تھے فوردی مث کئے۔

و میں یعنی کھے فدکر کچھ مؤنث بنائے۔

و میں یعنی اس کو پہلے سے سب کی خبر ہوتی ہے۔

گٹنے بڑھنے کے متعلق منافع عاصل ہوتے ہیں۔ مدیعنی یوم قیامت تک۔

وکے جس سے دن اور رات کے

واظل کر دیتا ہے وکے اور (مثلاً میر کہ) اس نے سورج کو اور جاند کو کام میں لگا رکھا ہے۔ ہر ایک وقت مقرر تک

## بَيَانُ الْقُرْآنُ

وله او پرتو حید کا ذکر تھا۔ چونکہ کفار اس کا انکار کرتے تھے اور اس انکار ہے رسول الله ملك الله كوحزن بھى ہوتا تھااس لیے آگے انکار ہے حق تعالى كا ضرر نه ہونا بلكه خود ان كفار ہی کا ضرر ہونا ادر تتعلیم سے حق تعالى كالم يحمد نفع نه مونا بلكه خود ان ہی کا نفع ہونا اور دنیا میں اس ضرر کا احمّال ادر آخرت میں اس کا وقوع بیان کر کے کفار کی تحذیر 📆 اوراس كے بعدرسول الله اللہ اللہ ملائل كرون برآب كاتسليه کامضمون ہے۔ م مطلب بير كه طالب حق كو نفع ہوا کرتا ہے۔ یہ لوگ طالب حق ہی نہیں ان سے امیدندر کھے۔ وسویعنی ان لوگوں سے کیا توقع رکھی حائے کہ ان کا ادراک مثل ادراک مومنین کے ہو اور اس ادراک ہے مونین کی طرح رہجی حق کو قبول کر لیس اور قبول حق کے ثمرات دینی میں بھی پہلوگ شریک ہو حاویں کیونکہ مومنین کی مثال ادراک حق میں بصیر کی سی اور ان کی مثال عدم ادراک حق میں آغمیٰ کی سے۔ اور اسی طرح مومن نے اوراک حق کے ذرایعہ سے جس طریق بدایت کو اختیار کیا ہے۔اس طریق حق کی مثال نور کی سی ہے اور کا فرنے عدم اوراک حق سے جس طریقہ کواختیار کیا ہے اس کی مثال ظلمت کی سی ہے اور اس طرح جوثمره جنت وغيرهاس طريق حق برمرتب ہوگا اس کی مثال ظل ہارد کی سی ہے اور جوثمرہ جہنم وغیرہ طریق باطل پر مرتب ہوگا اس کی مثال جلتی دھوپ کی سی ہے۔پس ندأن كا اورمونين كا ادراك برابر ہوا اور نہ اُن کا طریقنہ اور نہ اس طريقة كاثمره-

چلتے رہیں گے۔ یہی الله (جس کی یہ شان ہے) تمہارا بروردگار ہے اس کی سلطنت ہے اور اس کے سواجن کو كُوْنَ مِنْ قِطْبِيْرِ ﴿ إِنْ تَكُمُوهُمُ گے نہیں اور اگر (بالفرض) من بھی لیں تو تمہارا کہنا نہ کرس گے اور قیامت کے روز وہ (خود) تمہارے اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِهِ مختاج ہو اور الله (تو) بے نیاز (اور قرابت دار ،ی (کیول) ند ہوآب تو صرف ایے لوگول کو ڈرا سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں حصاؤل

كو نبيل سنا سكتے جو قبروں ميں (مدفون) ہيں كو (وين) حق و برخوشخري سنانے والا اور ۋرسنا نيوالا بنا كر بھيجا ہے۔ اور كوئى امت نے بھی حجٹلایا تھا (اور) ان کے پاس كو زنده كرتا الله كي قدرت مين اہے بندہ کی قدرت میں نہیں۔ ولو پس خثیت مقضائے عزت بھی ہے اور مقتضائے غفور اور ای طرح آدمیوں ہیں کہ ان کی رنگتیں

جو لوگ کتاب الله کی تلاوت (مع العمل) کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو پھھ ہم نے ان کو

عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرج کرتے ہیں وہ الیں تجارت کے امیدوار ہیں جو بھی ماند نہ ہو گی تا که ان کو ان کی اجرتیں (بھی) پوری (پوری) دیں اور ان کو اینے 8 نے والے ہیں اور بعضے ان میں متوسط درج کے ہیں اور بعضے ان میں وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے اور کہیں گے کہ الله کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ے جارا پروردگار بڑا بخشے والا قدر دان ہے اور جولوگ (برخلاف ان کے) کافر ہیں ان کے لئے دوزخ کی آگ ہے اور نہ ہم کو کوئی مختلی بہنچے گی

بَيَانُ الْقُلِآنُ

وا مراداس بالل اسلام ہیں جو اس حقیت ایمان سے تمام دنیا والوں میں مقبول عنداللہ ہیں۔ گوان میں کوئی دوسری وجہ مشل سوء عمل کے موجب ملامت بھی ہو۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں وہ کتاب پہنچائی۔

وی کیونکہ اس پر عمل کرنے کی بدولت کیسے اجر وفضل کے ستحق ہو گئے۔ الم بسيا في القرآن و المراداس عرم بلوغ بكه المعترف ورت أس من كمال فهم الم معتفاء بير قا من كلف وجاتا به الله المعتفاء بير قا المعتفاء المعتباء الم

نہ تو ان کی قضاء آوے کی کہ مر ہی جادیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے بلکا کیا جاوے گا اور وہ لوگ اس (دوزخ) میں چلاویں کے سو اس نه ماننے کا مرہ چھو کہ ایسے ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں اور كافرول كے لئے ان كا كفر ان كے پروردگار كے نزديك ناراضي ہى برھنے كا باعث ہوتا ہے اور (نيز) آپ کہے کہتم اپنے قرار دادشریکوں کا حال كافرول كے لئے ان كا كفر خمارہ ہى بوصنے كا باعث ہوتا ہے یا ان کا آسان (بنانے) میں کھ ساجھا ہے وس یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی کس ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکہ کی باتوں کا قائم ہوں ہے

إِلَّا غُرُوْرًا ۞ إِنَّ اللَّهَ يُهُسِكُ السَّهُوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنَّ وعدہ کرتے آئے ہیں ولے تقینی بات ہے کہ الله تعالیٰ آسانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ موجودہ حالت ت کو چھوڑ بھی دیں تو مچر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تووہ ہر ہر امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں زَادَهُمُ إِلَّا نُفُورًا ﴿ السَّتَّ کھر جب ان کے پاس ایک پیٹیمر آ پنچے ہے تو بس ان کی نفرت ہی کو ترقی ہوئی ونیا میں اینے کو ہے سوکیا یہ ای دستور کے منتظر ہیں جو ام کلے ( کافر) لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے وس سوآب الله کے (اس) یاویں گے اور آپ الله کے دستور کو مبھی منتقل ہوتا ہوا نہ یاویں گے ہے۔ اور کیا کہ کوئی چیز (قوت والی) اس کو ہرا دے نہ آسان میں اور نہ زمین میں (کیونکہ) علم والا (اور ) بڑی قدرت والا ہے ولئے اور اگر الله تعالی (ان ) لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب (فوزا) دار و گیرفرمانے لگتا

## بَيَانُ الْقُرْآن

ول\_ان کے بروں نے ان کو بے سند غلط بات بتا دک کہ ہو گؤلاءِ شُفْعَاً فَوَا عِنْدَ اللهِ حالاتکہ واقع میں وہ تحض ہےافتیار ہیں۔ پس وہ ستق عبادت بھی نہیں۔البتہ عتار طلق حق تعالیٰ ہے تو وہی قامل عبادت بھی

و یہ لیخی سز اواہلاک۔
وہ مطلب ہے کہ حق تعالیٰ کا وعدہ
ہے کہ کا فرول کو عذاب ہوگا خواہ
دغیا میں بھی خواہ صرف آخرت میں
اور حق تعالیٰ کا وعدہ بھیشہ سی ہوتا
ہے۔ لیس نہ بیا احتال ہے کہ ان کو
عذاب نہ ہونہ بیہ احتال ہے کہ
دوسروں کو ہونے گئے۔مقسود اس
کرر سے تاکید ہے وقوع عذاب
کی۔

ف لی سعام سے اپنے ہر ارادہ کے نافذ کرنے کا طریقہ جانا ہے ادر قدرت سے اس کو نافذ کرسکا

-4

حركيه

ة زمين ير ايك تتفس كو نه چهورتا ليكن الله تعالى ان كو ايك ميعاد معين (يعني قيامت) كك ب ان کی وہ میعاد آ پنیجے گی (اس وقت) الله تعالی اینے بندول کو آپ رکھے سورة كيس مكه من نازل موكى اس میں ترای آیتیں (اور) يانچ رکوع بي بیقرآن الله زبر دست مهربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاكهآب (اولاً) ا ڈرائے گئے تھے سوای سے یہ بے خبر ہیں ان میں سے اکثر لوگوں پر (تقدری) بات وہ مخور یوں تک (اڑ گئے) ہیں جس سے ان کے سراویر کو الل گئے وا ایک آڑ ان کے چھے کر دی جس سے ہم نے (ہر طرف سے) ان کو (پردول میں) گھیر دیا سو پس آپ تو صرف ایسے خص کو ڈرا سکتے ہیں جو تھیجت پر چلے اور اللہ سے بے دیکھے ڈرے وی المِمان نەلادىي كے

بیک خمالفر آن ویعن افحے رہ کئے نیچ کوئیں ہو گئے۔ وی اس لیے کہ ڈر ہی سے طلب حق ہوتی ہے اور طلب سے وصول

وریدڈرتے ہی نہیں۔

تے ہیں اوران کے وہ اعمال بھی جن کو چیھے چھوڑ جاتے ہیں ویں اورہم نے ہر چیز کو اُلِک داضح کتاب میں منبط کر دیا تھا وس اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بہتی والوں کا قصداس وقت کا بیان کیجئے وس جب کہ اُن لوگوں نے کہا کہتم تو ہاری طرح (محض) معمولی آدی ہو اور الله رخمٰن نے (تو) کوئی چنز نازل (بی) نہیں کی تم اُن رسولوں نے کہا ہمارا بروردگارعلیم ہے کہ بے شک ہم تمہارے یاس بھیجے گئے ہیں ذمه تو صرف واضح طور پر ( حکم کا ) پنجا دینا تھا <u>ہے</u> وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کومنحوں سجھتے ہیں و<u>س</u>ے اگرتم باز نہآئے تو ہم چھروں سے تمبیارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہاری طرف سے سخت تکلیف ہنچے گی ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے اين ديرَىم بل انكمَ قوم مسرِ قون ٠ لمان) اس شم کے کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا(اور) کہنے لگا کہ اے میری قوم ان رسولول کی راہ پر چکو (ضردر) ایسے لوگوں کی راہ پر چکو جوتم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور دہ خود راہ راست پر بھی ہیں ویر

ول ای سے اس پر بھی مرتكب ہو وہ مغفرت اور اجرہےمحروم اورمشحق عذاب ہے۔ <u>م م</u>اقَدَّهُ مُوات مراد جو کام این ہاتھ سے کیا اور الکار کھنے سے مراد . جواس کے کام کے سبب پیدا ہوا اور بعدمرگ بھی قائم رہا۔غرض بیسب لکھے جا رہے ہیں اور بال ان سب يرجزاوسرامرتب ہوجاوے گی۔ وسويعني لوح محفوظ ميں۔ وسى اوبر مسئله رسالت مع تسليه مٰدکور تھا۔ آگے رسالت کی تائیداور مکذبین کی تہدید کے لیے ایک قصہ ندکور ہے جو مکذبین رسالت کی تشیغ و تقر بع پرختم کیا گیا ہے جس ہے مضمون ترتب سزا کی بھی تائىد ہوگئى۔ جوأو پر نذكور تھا۔ <u>ہے غرض ہ</u>ے کہ ہم اپنا کام کر چکے۔ تم نه مانوتو ہم مجبور ہیں۔ مضطلب بيهو كاكه تمام لوكون میں ایک فتنہ ڈال دیا جس سے مضرتیں پہنچ رہی ہیں یہ نحوست ہے اور اس نحوست کے سبب تم یے پس مخالفت شرع سےتم پر سے نحوست آئی اور مخالفت عقل سیے تم نے اس کا سبب غلط سمجھا۔ <u>ه ۸</u> یعنی خود غرضی جو مانع اتباع ہے وہ مرتفع اور اہتداء جومقتضی اتباع ہے۔ وہ موجود پھر اتباع

کیوں نہ کیا جائے۔

# وَمَا لِيَ لَا أَعُبُكُ الَّذِي فَطَرَ نِي وَ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ۞ ءَاتَّخِذُ

کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت ی امتیں

(نیز) ہم نے اس

منزل۵

سے غلے نکالے سوان میں سے لوگ کھاتے ہیں

بَيَانُ الْقُرَلَ نُ واصل مطلب بيه عَرَمْ كُولُون ماعذر هم -انتا منتا

نې

اورانگوروں کے ماغ لگائے اور (نیز) اس میں چشمے حاری کئے مقررکیں یہاں تک کہ ایبا رہ جاتا وائرے میں تیر رہے ہیں اور ایک نشانی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی مشکل ميں سوار کيا لئے گتتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کیں جن پر بدلوگ سوار ہوتے ہیں اوران کے رب کی آیتوں میں سے کوئی اورجوتبهارے(مرے) پیچھے ہے تاکہ تم پروحت کی جافے تودہ اصلار وانبیس کرتے

وا پھوختم ریزی بظاہر انہیں کے ہاتھوں ہوتی ہوگر پھل اور غلہ کی آ صورت نوعيه كافائض كرنا خاص الله و ۲ خواہ مقابلہ مماثلت کا ہوجھے ایک سے غلےایک سے کھل خواہ مقابلهمضادت كابهوجسے گيہوں اور جوادرشری کچل اورترش کچل با ال ہے بھی زیادہ اختلاف ہو۔ و ۳ کینی لوگ نہیں حانتے کہ ماعتمارمفہوم عام مقابلہ کے اشاء مخفیہ میں بھی کوئی شےمقابل ہے خالی نہیں اور اس سے حق تعالی کا بے مقابل ہونا معلوم ہو گیا پس از داج سب مخلوق اور وه ان سب کا وس بوحہ اصل ہونے ظلمت کے گویا اصل وفت وہی تھا اور عارض نور آ فآپ ہے گوما اس کو دن نے وہے مدعام ہےاس نقطہ کو بھی جہاں ہے چل کر سالانہ دورہ کر کے پھر أسى نقطه يرجا بهنجتا ہے اور اس نقطہ أفقيه كوبعي كهتركت يوميه بين ومال

پہنچ کرغروب ہوجاتا ہے۔

ے اس میں سے خرج کروں تو یہ کفار(ان) مسلمانوں ہے بیوں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو سو نہ تو وصیت کرنے کی فرصت ہو گی اور (پھر دوبارہ) صور پھونکا جاوے گا سودہ سب یکا بیکہ ایک زور کی آواز ہو گی جس سے یکایک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر وہ اور ان کی بیبیاں وہے سابوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں مے خوش دل ہوں کے

## بتكان الفرآن

الادی نفر غیب ہے۔

الادی نفر غیب ہے۔

الادی نفر غیب ہے۔

الادی کر جیب عذاب آخرت ہے

اجمالا فی کور تھا۔ اب احوال آخرت

می ادراس کے انجر میں واؤنشا ا

ادراس کے انجر میں واؤنشا اللہ ہے احتال عذاب

المن المنظم کی ایک کورشرح ہوگی۔

المن المنظم کی ایک کورشرح ہوگی۔

المن المنظم کی ایک کورشرح ہوگی۔

المن المن خوج من حال میں ہوگا مرکر

دیا ہے کہ یہال کی نبت

حوري اور ازواج مومنات دونول

مراد ہوسکتی ہیں۔

**۵4: 24** 

لئے وہاں (ہرطرح کے )میوے ہوں محے اور جو پچھ مانگیں محے اُن کو ملے گا ان کو بروردگارمہر بان کی طرف ہے۔ اے اولاد آدم کیا میں نے اور اے مجرمو آج (اہل ایمان سے) الگ ہو جاؤ س اور وه (شیطان) تم میں ایک کثیر محلوق کو حمراه میری (بی) عبادت کرنا و ۲۰ یمی سیدها آج ہم ان کے ونہوں پر مہر لگا دیں ملے وسم اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے یاؤں شہادت دیں ملے جو پچھ بیالاگ اور اگر ہم چاہتے تو (دنیا بی میں) ان کی آنکموں کو ملیا میٹ کر دیتے پھر یہ رستہ کی نظر آتا۔ اور اگر ہم جاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے اس حالت سے کہ ہیں جہاں ہیں وہیں رہ جاتے جس سے بیلوگ ندآ گے جل سکتے اورنہ پیچیے کوفٹ سکتے ۔ اور ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں تو اس کو میں النا کردیتے ہیں و میں وکیادہ لوگ نہیں سیجھتے ۔ اور ہم نے آپ کوشاعری کاعلم نہیں دیا اور وہ آپ کے لئے شایان مجی نہیں وہ تو محض فیرست ( کامضمون ) اور ایک آسانی کتاب ہے جواحکام کی ظاہر کرنے والی ہے تاکدایے محض کوڈراوے جوزندہ ہواور

واليمنى تقالى خود فرمادي إنه المسلكة على خود فرمادي المسلكة على خود فرمادي المسلكة ال

و طبعی حالت سے مراد توای مدرکہ، سامعہ، باصرہ وغیرہ اور فاعلہ، ہاضمہ نامیدوغیر ہااوررنگ و

روغن وحسن و جمال بین اور النا کرنے سے مراد ہان کا انقلاب اور تغیر حالت اَدون وارد مل کی طرف۔ پی طمس وسنج مجمی ایک قسم طرف۔ پی طمس وسنج مجمی ایک قسم

کاتغیرے کامل سے ناقص کی

64: 24

اتھ کی ساختہ چیزوں میں سے مواثی پیدائے چربیلوگ ان کے مالک بن اے ہیں اور ہم نے ان مواثی کوان کا تالع بناتیا سوان میں بعضے توان کی اوران میں ان لوگوں کے لئے اور بھی نفع ہیں اور یمنے کی چیزیں بھی ہیں (یعنی دودھ) اور انہوں نے الله کے سوا اور معبود قرار دے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو مدد ملے مین )وہان کی کچھ مدکروی نہیں سکتے وہ ان اُوگوں کے تن میں ایک فرنق (نخالف) ہوجاویں گے جو حاضر کئے جاویں مے توان اوگوں کی بالتمل آپ کے لئے آزردگی کا باعث نہ وناجاہئے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کھے بیدل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں واکیا لون زندہ کرے گا آپ جواب دید پیچئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں ان کو پیدا کیا ہے اور وہ سب طرح کا پیدا وہ ایبا ( قادر) ہے کہ (بعض) ہرے درخت سے تمہارے لئے آگ پیدا کر دیتا ہے پھرتم اس سے اور جس نے آسان اور زمین پیدا کئے ہیں کیا وہ اس بر

بَيَانُ الْقُرْآنِ

ابن عباس سے روایت ہے کہ ماس بن واکل ایک بوسیدہ بدی اسک بوسیدہ بدی سے کہ اور اور اس کو چکل سے ل کر کہا ہے ایک حالت کے لئے کا کہ کیا ہے ایک حالت ایک ایک کے ایک کے ایک کی ایک کے کہا ہے کہا کہ کیا ہے ایک حالت فی ایک کی کیا ہے کہا کہ کیا ہے کہا ہے کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کی کہ کیا کہ کیا

موس -عنائچ عرب میں ایک در خت تنا مرخ ادر ایک عفار۔ ان سے چقماق کا کام لیتے تھے۔ پس جب یانی میں کہ خفرت اُس کا اثر ہے۔ آگ پیدا کر دیتے میں تو جماد میں حیات پیدا کر دیتے میں تو جماد میں

وقف غفران

ان جیسے آ دمیوں کو (دوبارہ) پیدا کر دے ضرور وہ قادر ہے اور دہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جانے والا ہے

905)E

W random was a graph of the

# بَيَانُ الْقُرْآنُ

وا عبادت میں یائی تعالی کا جہیہ منے کے وقت۔

والیعنی شہاب ٹا قب کے ذریعہ سے آسانی خبر یں لانے سے شاطین کی بندش کرنے والے۔

دیا جاتا ہے اور استماع کا قصد کر کے بعد بھی اساع ہ کے مع خبر میں ناکام رہتا ہے۔

والی سمع خبر کے بعد بھی اساع و الیسال خبر سے ناکام رہتا ہے۔

والی الی خبر سے بعد بھی اساع و الیسال خبر سے ناکام رہتا ہے۔

والی الی خبر سے بعد بھی اساع و الیسال خبر سے ناکام رہتا ہے۔

والی واقع میں کہی چیز یں زیادہ سخت ہیں۔

کے ابتداء خلق پر ہم قادر ہیں تو کے ابتداء خلق پر ہم قادر ہیں تو کون شعیف کے اعادہ پر قدرت کیوں نہوگی۔

ہے آسانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اور بروردگار ہے طلوع ہم ہی نے رونق دی ہے۔ اس طرف والے آسان کو ایک عجیب آ رائش یعنی ستاروا وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان مار کر و مفک دے دیے جاتے ہیں سے اور ان کے لئے دائی عذاب ہو یہ لوگ ہناوٹ میں زیادہ سخت ہیں یا ہماری پیدا کی ہوئی چیزیں ھے 🏻 ( کیونکہ ) ہم نے ان لوگوں کو چیکتی مٹی 🛌 پیدا کیا ہے ول ملکہ آپ تو تعجب کرتے ہیں اور پہلوگ تمسخر کرتے ہیں ادر جب ان کوشمجها یا جا تا ہے تو پیسمجھتے نہیں

منزل۲

، كوئى معجزه و كيصته مين تو (خود) اس كى بنسي الرات مين

( کیونکہ) بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم (پھر) زندہ کئے جادیں گ ے اگلے باپ دادا بھی ۔ آپ کہدد بیجئے کہ ہاں ( ضرور زندہ ہوگے ) اورتم ذلیل بھی ہوگے ول پس قیامت تو کبر (ارشاد ہو گا کہ ہاں) ہے وہی فیصلہ کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے جمع کر لو ظالموں کو ہے اور ان کے ہم مشر ہوں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ لوگ الله کو چھوڑ کر عبادتہا کے وہ<u>م</u> یعنی ہم پرخوب زور ڈال كر جارك احتلال كا اجتمام اور اور (احِما) ان کو ( ذرا ) محصرا وُ اس میں سی کیا کرتے تھے۔ کہ اب تم کو کیا جوا ایک دوسرے کی مدونہیں کر اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر جواب سوال (یعنی اختلاف) کرنے لگیں گے

رکشی کیا کرتے تھے

سوہم سب ہی پر ہمارے رب کی بیر (ازلی) بات محقق ہو چکی تھی کہ ہم سب کو مزہ چکھنا ہے

m1: m2

0A+

تم کو بہکایا ہم خود بھی گراہ تھے (اور) ہم ایسے مجرموں کے ساتھ ایبا ہی کیا کرتے ہیں وہ لوگ ایسے تھے کہ سب کو دردناک عذار (اور) ان کے باس ایسا جام شراب لایا جائے گا جو بہتی ہوئی شراب میں تختوں پر آ منے سامنے بیٹھے ہوں گے ندأس میں دردسر ہوگا اور نداس سے عقل میں کھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں مجے وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تو بعث کے ان میں سے ایک کہنے والا کے گا کہ (دنیا میں) میرا ایک ملاقاتی تھا

می ای القران دور اسات دونوں کا انکار ہوگیا۔
والی انکار ہوگیا۔
والی یعنی ایسے اصول بتلاتے ہیں بین میں سب مرسلین منفق ہیں۔
وی مراد اس سے اہلی ایمان ہیں۔کدانہوں نے دی کا اجباع کیا اور اللہ تعالی نے ان کو مقبول اور مخصوص فر مالیا۔
وی تشبید بحض صفائی میں ہے رنگت

بسیاف القرآن وایعنی ایمان لانا اور اطاعت کرنا وایین ایمان لانا اور اطاعت کرنا وایین ایمان کا بعد بھی وہاں ہی بمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ وایم یعن شوق اور رضیت سے ان کی راہ بے رائی پر چلنے تھے۔

اور اگر میرے رب کا (مجھ یر) فضل نہ بھلا یہ دعوت بہتر ہے یا زقوم کا درخت پر ان کو کھولتا ہوا یاتی (پیپ اور پھر اخیر ٹھکانا ان کا دوزخ ہی کی ا کلے لوگوں میں اکثر محراہ ہو چکے ہیں۔ اور ہم نے ان میں بھی ڈرانے والے (پیٹمبر) بھیج تھے

منزل۲

الم

مال مگر جو اللہ کے خاص کئے ہو اور ہم نے ان کو اور ان کے تابعین کو بڑے اور ہم کو نوٹ نے ایکارا سو ہم خوب فریاد سننے والے ہیں اور ہم نے باقی انہیں کی اولاد کو رہنے دیا وس کا فروں کو ) غرق کر دیا۔ اور نوح کے طریقہ والوں سے ابراہیم بھی تھے۔ جب کہ وہ اپنے رب کی طرف صاف غرض وہ لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور کہددیا کہ میں بار ہونے کو ہوں وہ ۔ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے ابراہیم کیاتم ان چیز در کو بوجتے ہوجن کوخودتر اشتے ہو 👚 حالانکہتم کواورتمہاری ان بنائی ہوئی چیز وں کوانلہ ہی نے پیدا کیا ہے وہ لوگ

بكان الغرآن

والیخی ایمان والے بندے۔ وی کے کہ طوفان سے کفار کوغرق کردیا اور ان کو اور ان کے تابعین کو بچا لیا۔ وسیعنی اورکسی کی اس نہیں چلی۔ سم اندا کا مطا

وسي صاف دل كا مطلب به هم كه سوء عقائد وريا وغيره و. سے پاک تھا جس كا حاصل توحيد خالص و اخلاص كامل

وفی بیستاروں کاد کینا بطورا پہائے و قربیہ کے تقا کہ وہ تو بوجہ اس کے کہ کواکب کو متعزف فی الحوادث مجھتے تھے۔ یوں سمجھے کہ ان کو کوئی قاعدہ نجوم کا آتا ہوگا جس سے رفتار ستاروں کی دیکھ کران کو معلوم ہوگیا کہ میں تھوڑی دریمیں بھار ہوجادک گا اور چونکہ وہ نجوم کے معتقد تھے اس لیےاصرار نہیں کیا۔ الن شاء الله آب مجھ کوم ارکرنے والوں میں سے دیکھیں گے ویل غرض جب دونوں نے (الله کے حکم کو) تسلیم کرایا اور باپ نے بیٹے کو (ذیج کرنے کیلیے) کروٹ کے عوض دیا وسی اور ہم نے پیچھے آنے والول میں یہ بات ان کے لئے رہنے دی ہم مخلصین کو ایبا ہی صلہ دیا کر ہراہیم براورانتی پر برکتیں نازل کیں۔اور (پھرآ گے )ان دنوں کی کسل میں بعضا چھے بھی ہیں اور بعضا پہنے بھی ہیں جو(بدیاں کر کے )صرح اپنا

منزل٢

# بتكان الفرآن

ب چنانچىلكشام مى جائېجىـ

و اس میں اختلاف ہوائے کہ

از ج اساعیل علیہ السلام تے یا آخی
علیہ السلام ۔ روایات دونوں طرف
منگلم فیہ ہیں۔ آیت کے سیاق ہے
انہ اسلیم علیہ السلام معلوم
ہوتے ہیں۔
وس جرب کو بجز خلص کا ال کے دوسرا
برداشت نہیں کرسکا۔
رداشت نہیں کرسکا۔
کلام ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ
معمولی دنہ تھا اور ظیم بحث غظیم الجشہ
معمولی دنہ تھا اور ظیم بحث غظیم الجشہ
ہے بعبیا گیا تھا اور ظیم بحث غظیم الجشہ
التقدر ہے اور جب جراسود وغیرہ کا
التدر ہے اور جب جراسود وغیرہ کا
جنت ہے آنا فابت ہے تو ایک

حیوان کا آنا کیابعیہ۔ هی که ان کومحل دعا و بشارت بالسلامت کابناتے ہیں۔

10: 12

وعج

اور ہم نے ان دونول کو ہم نے ان دونوں کو سیدھے اور الیاس مجمی (بنی اسرائیل کے) پیغیبروں میں سے تھے

بھی پیٹمبروں میں سے تھے جب کہ ہم نے اُن کواوران کے متعلقین کوسب کونجات دی جبراس برھیا (لینی ان کی زوجہ )

مأزل

بَيَانُ الْقُلِرَ

ول اس میں اظہار ہوگیا اس بات
کا کہ اصول کا نیک ہونا ذرّیات
کام نہیں آ سکتا جب کہ دہ خود
ایمان سے محردم ہوں۔ اس میں
علائے بہود کے نفاخر کا قلع کردیا۔
و م دوغون کی جانب ہے۔
و م غون کی جانب ہے۔
و م غون کو خرق کردیا گیا اور یہ
صاحب عکومت ہوگئے۔

مرح م

اورتم تو ان ( کے دیارومساکن ) ہر اور رات میں گزرا کرتے ہو وس تو کیا گھر بھی نہیں سجھتے ہو۔ اور بے شک پوٹس (علب السلام) بھی سو ہوئٹ بھی شریک قرعہ پھران کو چھلی نے ( ثابت ) نگل لیا اور بیراینے کو ملامت کر رہے تھے (اُس وقت) شبیع کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اُس کے پید میں رہے سے وَسَقِيْدٌ ﴿ وَ النَّبُشَّاءَ نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت مطلحل تھے اور ہم نے ان ہر ایک بیلدار درخت محل لے آئے تو ہم نے اُن کو ایک زمانہ تک عیش دیا وس سوان لوگوں سے یو چھتے کہ کیا اللہ کے لئے تو بیٹیاں اور تمہارے ہاں کیا ہم نے فرشتوں کوعورت بنایا ہے اوروہ (ان کے بننے کے دفت) دیکھرہے تھے والے خوب س لو کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے مقابلہ میں بیٹیاں زیادہ پہند کیں۔تم کو کیا ہو گیا۔تم کیسا (بیہودہ) تھم لگاتے ہو

بَيَانُ الْقُلِآنُ

والیخی جو لوط علیہ السلام اور اُن کے اہل کے سواتھ۔ ویل میج اور رات کا ذکر اس لیے کیا کہ عرب میں اکثر عادت میل رات کوئیج تک چلنے کی ہے۔ نظ وسل مطلب ہی کہ پیٹ سے لکنا میسر نیہ وتا۔

وس اورنقع سے ان سب انبیاء علیہم السلام کا جن کی نبوت عقلاً ثابت ہے مومن وموحد و عابد و مخلص اور داعي الى التوحيد و الايمان مونا ثابت ہوتا ہے اس کے قبل شروع سورت میں عقلی دلائل تو حید کے مذكور ہو چكے بيں۔آ كے ان دلاكل نظلیہ وعقلیہ پر بعلور تفریع کے ابطال شرک و کفر کا فرماتے ہیں۔ اور وجەتفرىغ كى دلىل عقلى برتو ظاہر ہے اور دلیل نعلی پر یہ ہے کہ نبوت کے لیے معدق لازم۔ پس توحید کا حق ہونا ضروری اور بطلان شرک کا أس كے لوازم ميں سے ہونا طاہر۔ و یعنی جب اینے لیے بیٹے پیند كرت موتو عقيده ندكوره مل الله کے لیے بٹیاں کیے جویز کرتے والم يعنى بلادليل فرشتوں يرانوثت

ولایعنی بلادلیل فرشتوں پرانوشت کی تہت رکھتے ہیں۔

مرکیاتم (عقل اور) سوچ سے کام نہیں لیتے ہو ہال کیا تہارے باس (اس بر) کوئی واضح دلیل موجود ہے

ان لوگوں نے اللہ میں اور جنات میں ( بھی ) رشتہ داری قرار دی ہے اور ان میں جو ہیں خودان کا بیعقیدہ ہے کہ(ان میں جو کا فرہیں ) دہ (عذاب میں ) گرفتار ہول گے مرای کو جو کہ (علم الی میں) جہم رسید ہونے والا ہے اور ہم میں الله ہے کی کو نہیں پھیر سکتے ﴿لَكُنَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِ کی( کتابوں) کےطور یرآتی ۔ تو ہم ہللہ کے خاص بندے ہوتے کچر یہ لوگ اس کا اٹکار کرنے لگےسو( خیر )اب ان کو(اس کا انحام)! اور ہمارے خاص بندوں لیتن پیغمبروں کے لئے ہمارا یہ قول پہلے ہی سے مقرر ہو چکا ہے ڛۅؙۯۅٛڹ۞ٚۅٳڬ۠ڿ<u>ؙ</u>ٮٙ اور (جارا تو قاعدہ عامہ ہے کہ) جارا ہی لشکر غالب رہتا ہے وسم لی رکھئے )اورتھوڑ ہےز مانہ تک (صبر کیجئے اور )ان( کی مخالفت اورایذ اءرسانی) کا خیال نہ کیجئے اور( ذرا )ان کود کیھتے رہے۔ سوعنقریب ریجھی دیکھیلیں گے کیا ہمارے عذاب کا تقاضا کررہے ہیں سووہ (عذاب) جب ان کے رودرروآ نازل ہوگا سووہ دن ان لوگول کا جن کوڈرایا جا چکا تھا بہت ہی براہوگا ( مُل نہ سکےگا ) اورآ پے تھوڑے زمانہ تک ان کا خیال نہ سیجئے اورد میکھتے رہے سوعنقریب

كالالغآن وله حاصل مقام کا به ہوا کہ جس کے تم مدعی ہوائی میں تین تو فتح ہیں اور دلیل ایک بھی نہیں نہ مشاہرہ اور نەغقل اور نىقل ب و ۲ یعنی ان میں جوملائکہ ہیں ان کا بیمقولہ ہے کہ ہم تو بندہ محض ہیں۔ چنانچہ جو خدمت ہم کوسپر د ہے اُس کی بجا آوری میں لگےرہتے ہیں۔ ا بی رائے سے کھیس کر سکتے۔ وسيريعني كفارعرب قبل بعثت رسول سے مطلب اہل حق کے غالب ہونے کا بیہ ہے کہ اس کا مقتضائے اصلی یہی ہے ۔ پس عارضی مغلوبیت حکمت ابتلاء سے اس کے مناقض نہیں۔

اور تمام تر خوبیال الله على كے لئے بين جو تمام عالم كا پروردگار ہے ادر سلام ہو پیمبروں پر (اور) پانچ رکوع ہیں سورەض مكەميں نازل ہوئی اس میں اٹھاسی آیتیں بلکه (خود) به کفار (بی) تعصب اور (حق کی) مخالفت میں ہیں

مع الم

ولے سبب نزول ابتدائی آیات کا پیہ ہے کہ ابو طالب کے مرض میں نرنیش ان کے پاس آئے اور حضور المُ اللِّهِ اللَّهِ بَعِي تَشْرِيفِ لا عَيْرِ قَرِيشَ نے ان سے شکایت کی۔ انہوں انے آپ سے یوجھا کہ آپ اپنی أقوم سے کیابات واتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ صرف ایک کلمہ جاہتا ہوں جس سے تمام عرب ان کامطیع ہو جائے اور عجم ان کو جزیہ دیے لگیں۔ انہوں نے بوجھا وہ ایک کلمہ کون سا ہے آپ نے فرمایا لآ الهَ إِلَّا اللَّهُ كُنَّے كُلِّے كہ لوسب معبودول کی نفی کر کے ایک ہی معبود فرار دے دیا ہے عجیب بات ہے اس يرض سے بَلْ لَهَا يَذُاوْ قُوْاعَدُ اب تك

ولی پچلے ذرہب کا مطلب ہے کہ ونیا میں بہت سے طریقہ کے لوگ ہوئے میں موجود ہیں اور حق پر ہیں سوہم نے اس طریقہ کے برزگوں سے بھی میں اسلامی سے بھی میں اسلامی سے بھی میں اسلامی سے بھی میں اسلامی سے بھی س

ب ایمن اس سله نبوت ہی کے منکر بین خصوص بشرکے لیے۔

ی وی کی طرف ہے شک (بعنی انکار) میں ہیں وسے بلکہ (اصل وجہ بیہ ہے کہ ) کہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مز نہیں چکھا

YY: "X

کہاان لوگوں کے باس آپ کے برورد گارز بروست فیاض کی رحمت کے خزانے میں (جس میں نبوت بھی داخل ہے) واپ یا کہاان کو مل ب(اگراختیار ب) توان کو جائے کہ ٹیرھیاں لگا کر (آسان یر) آ سان اور زمین اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں ان کا اختیار حا ں۔اں مقام پر و۲۔ ان لوگوں کی یونہی ایک بھیڑے منجملہ (مخافقین رسل کے) گروہوں کے جوفکست دیے جائمیں گے سیلے بھی توم نوٹے نے اور عاد نے اور فرعون نے جس ( کی سلطنت) کے کھوٹے گر گئے تھے <u>س</u> اور شمود نے لوطٌ نے اور امحاب ایکہ نے کندیب کی محمی (اور) وہ گردہ یمی لوگ ہیں يبلي ديدے سے آپان لوگوں كے اقوال يرمبر تيجة اور حارب بندے داؤ دكوياد تيجة جو بزى قوت (اور حت) دالے تقدوہ اوراسی طرح پرندوں کو تبھی جو کہ (تسبیع کے دفت ان کے ماس) جمع ہوجاتے تھے۔ رجے اور ہم نے ان کی سلطنت کونہایت قوت دی تھی اور ہم نے ان کو تھمت اور فیصلہ کرنے والی تقریر عطافر مائی تھی۔ اور بھلا آپ کوان اہل

مقدمه کی خبر بھی پنچی ہے جب کدہ واوگ (داؤد کے ) عبادت خانہ کی دیوار بھائد کرداؤڈ کے پاس آئے کو وہ (ان کے اس بے قاعدہ طور پڑ

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ول يعنی نبوت ايک امر عظيم ہے
اس کے عطا کے ليے معطی کا مالک
الخزائن اور شديد الغلبہ اور کثير
المواہب ہونا لازم ہے ۔ سوال
طرح اگر بيان کے افتيار ميں ہوتا
توان کواس کہنے گا تجائو ہی کی
توان کواس کہنے گا تجائو ہی کی
دی ہم نے بشر کو نبوت نہیں سال
نے فلاں بشر کو دی اور فلاں کوئیں
دی۔ اس صورت میں ہے کہنا ان کا
زیا تھا۔
دی اس محدیں۔
دیا تعانی کہ میں۔
دیا وسل معنی کمدیں۔

وسم مطلّب بدكه قیامت نبیل به اور اگر به تو بم كو انجى عذاب مطلوب ب- جب عذاب نبیل بوتا تو معلوم ہوا قیامت ندآ وے گی۔ نَعُودُ فِهِ اللّهِ مِنَ الْمُجْهَلِ.

وقفالان

9: 11

بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَ لَا تُشْطِطْ وَ اهْدِئًا إِلَى سَوْآءِ الصِّرَاطِ ﴿ ہوآ ہے ہم میں انصاف ہے فیصلہ کر د بیجئے اور بےانصافی نہ کیجئے اور ہم کو (معاملہ کی )سیدھی راہ بتاد بیجئے ( کچرا یک مختص بولاصورت مقدمه کی یہ ہے کہ ) میتحص میرا بھائی ہے اس کے ماس ننانوے دنبیاں ہیں اور میرے ماس (صرف) ایک دنبی ہے اور اکثر شرکاء (کی عادت ہے کہ) ایک دوسرے پر (بول بی) زیادتی مر بال جولوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں اے داؤڈ ہم نے تم کو زمین پر حاکم بنایا ہے سو لوگوں

بَيَانُ الْقُرْآنُ

و\_أن كالمجموعه اقوال دافعال نهايت درجہ گستاخی درگستاخی ہے۔ پس اس میں داؤد علیہ السلام کے فخل وصبر کا امتحان موكيا كهآبا زورسلطنت مي ان متوار گتاخیوں بردارہ کیر کرتے ہیں یا غلبہ نور نبوت سے عفو فرماتے بى ـ چنانچامتان ميں صابر ثابت ہوئے اور مقدمہ کو نہایت ٹھنڈے دل ہے ساعت ادر فیصل فرمایالیکن انبیاء کی جلالت شان عدل کے جس درجهٔ علیا و زرؤہ قصوٰی کو مقتضی ہے ب اس سے بظاہر ایک گونہ بعد اتنا ع خفیف ساامر پیش آگیا که بعد الم برہان شرق بجائے اس کے کہ صرف ظالم سے یہ خطاب فرات كورق فالمكاس مظلوم س به خطاب فرمایا که تجه برظلم کیا جس سے ایک صورت طرف داری کی متوجم ہوتی ہے کیکن اس متوہم طرف داري كأبحى ندمونااعدل واكمل فقايسو عایت تقوی سے آئی بات کو بھی خل كمال صبر ومنافى ثات في الامتحان مے بیہ بات اوروں کو سنا دی

=(=0==

جو بھٹک رہے ہیں۔

مجولے رہے وسے اور ہم نے آسان و زمین کو اور جو چیزیں ان کے درمیان موجود ہیں ان کو خالی از حکمت نہیں پیدا کیا

کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے ان کے برابر کر دیں گے جو ( کفر وغیرہ کر کے ) دنیا میں گاروں کو بدکاروں کے برابر کردیں گے بیایک بابر کت کتاب۔ لوگ اس کی آیتوں میںغور کریں اور تا کہ اہل قہم نفیحہ نے ہواکوان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے حکم سے جہاں وہ (جانا) جاہتے نرمی سے اولوں کو بھی اور موتی وغیرہ کے لیے فوطرخوروں کو بھی۔ اور دھرے جنات کو بھی جوز تیجروں میں جکڑے رہے تھے (اور ہم نے بیرمامان دے کرارشادفر مایا

 درائے وقف الادم

ہم نے ان کوایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا کہ وہ باد آ

بسيًان العُرانُ يصه جهادين مريد هوا كداميّ

و قصد جهادش مبر بد بواكدات الله كثير كى تحج برواندى - بدغايت البات فى الدين فى كه حقيقت مبرك المات فى الدين فى كه حقيقت ندهى نيز كرنابا وجود يكه يد معصيت ندهى نيز وليل ب غايت ثبات فى الذين كل ك

ول چنانچنهائے اور پیااور بالکل ایجھ ہوگئے۔

سليعن ان مين قوت عمليه بمي تقى اورقوت علميه بمي \_

وس شاید بیاس کیے بڑھادیا ہوکہ اہل غفلت کے کان ہوں کہ جب انبیاءاس فکر سے خالی نہ تھے تو ہم کس شارمیں ہیں۔

م یعنی متخب او گول میں سے بھی سب سے بڑھ کر۔

ف مرادهم انبیاء ہے کہ مخذین کے لیے اس میں اثبات ہے مسلہ نبوت کا اور مصدقین کے لیے اس میں تعلیم ہے اخلاق جمیداور اعمال فاضلہ کی۔

01: 17

وہ ان باغوں میں تکیدگائے بیٹھے ہوں گے (اور) وہ وہ ہاں (جنت کے خادموں سے )بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں منگو ائیں گے

arte E

اور ان کے یاس نیجی نگاہ والیاں ہم عمر ہول گ ب شک به ماری عطا ہے اس کا کہیں ختم بی نہیں وا ہے پیکھولٹا ہوا یانی اور پیپ ہے سو پیلوگ اس کو چکھیں اور (اس کے علاوہ بھی) ای قتم کی (نامحوار) طرح طرح کی چزیں ہیں یہ ایک جماعت اورآئی جوتمہارے ساتھ (عذاب میں شریک ہونے کے لئے دوزخ میں) تھس رہے ہیں ان پراللہ کی مارہ ا میجی دوزخ بی ش آرہے ہیں دو(اتباع ان متوعین سے) کہیں مے بلکتہبارے بی ادبے الله کی مار کیونکہ) تم بی اوپر (مصیبت) ہمارے اور وہ لوگ کہیں گے کہ کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو (دوزخ) میں نہیں و یکھتے جن کوہم برے لوگوں الله واحدغالب كوكى لائق عبادت كنيس ب- وويروردگار بآسانول اورز من كااوران چيزول كاجوان كردميان مين بيل (اور وہ) زبروست برا بخشے والا ب آپ کهدو يح كريدايك عظيم الثان مضمون ب جس سے تم (بالكل بى) برواہ مور ب مو

295

بیک انجال هم آن ولیعن معت دائمه ابدیه به ر ولیعن مسلمانوں کو بدراہ ادر حقیر سمجا کرتے تھے وہ کیوں نظر نیس آتے۔

گر اہلیں نے کہ وہ غرور میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا بنایا وس اس کو سحدہ کرنے سے بچھ کو کون چیز مانع ہوئی۔ کیا پیدا کیاہے <u>وس</u> اوراس ( آم ) کوخاک سے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تو (ایھا پھر ) آسان۔ ارشاد ہوا کہ میں سی کہتا ہوں اور میں تو (بمیشہ) سی ہی کہا کرتا ہوں۔ ان بندول کے جو ان میں منتخب کئے گئے ہیں

بیکا فرا فقر آن مل الله تعالی سے ملائکہ کی تفتگو کو عباز انتضام کہا گیا کہ ظاہرا مشابہ

اختصام کے تھی۔ ویل مینی جس کے ایجاد کی طرف خاص عنایت رہائیہ متوجہ ہوئی میرتو اس کا شرف ٹی نضہ ہے اور پھراس کے سامنے تجدہ کرنے کا تھم بھی دیا

کیا۔ وسی طلق آدم کا مادہ کہیں طبق آیا ہے کہیں میڑا ہ اور کہیں صلف ال قِینْ حَمَدًا مُسْنُونِ اور ان میں پکھ تعارش نہیں۔ کہیں مادہ قریبہ بتلا دیا کہیں مادہ کویدہ۔

میں تھے ہے اور جو اُن میں تیرا ساتھ دے ان سب سے دوزخ کو بھر دول گا کہ میں تم سے اس قرآن (کی تبلیغ) پر نہ بچھ معاوضہ جا ہتا ہوں اور نہ بناوٹ کرنے والوں میں ہول (اور) آئھرکوع ہیں ال مِن مجهر آيتن سورهٔ زم مکه میں نازل ہوئی شروع كرتا ہول اللہ كے نام سے جونها يت مهر بان بڑے رحم والے بيل خالص ہواللہ ہی کے لئے سز ادار ہے اور جن لوگول نے اللہ کے سواا درشر کاء تجویز کرر کھے ہیں ( اور کہتے ہیں ) کہ ہم توان کی پرست لئے کرتے ہیں کہ ہم کولالیہ کامقرب بنادیں توان کے (اوران کے مقابل اہل ایمان کے ) ہاہمی اختلافات کا (قیام وراه برمبين لاتا جو( قولاً ) جھوٹا اور (اعتقاداً ) کافر ہو وہ \_ اگر ( ہاکفرض ) الله تعالی کسی کو اولاد بنانے کا ارادہ کرتا تو ضرور ابنی مخلوق میں سے جس کو جاہتا منتف فرماتا وہ پاک ہے اس نے آسان و زمین کو حکمت سے پیدا وہ ایبا اللہ ہے جو واحد ہے زبردست ہے

سكانالفرآن ول يعنى اگر جموث بولتا تو به اس كالمنثاء ما تو كوئي نفع عقلي ١٣ ہوتا جس کواجر کہا ہے اور یا عادت طبعی ہوتی جس کو تکلف کہا ہے سو رپہ دونول امرنہیں۔ ولے اس سورت میں قرآن کی تین جگه مدح ہے اور تنیوں جگہ اس کو ذكرفر مايا باقل من ذي الذكر-وسط مِن لِيَتَذُكَّ أَخْير مِن ذِكُّهُ وس غالب ہونااس کامقتضی تھا کہ جواس کی تکذیب کرے اُس کوسزا دے دی جاوے گر چونکہ تھی ہی ہے اور مہلت میں مصلحت تھی اس لے سزامیں مہلت دے رکھی ہے۔ وسم يغني ان لوگوں كے نہ مانے كا آپنم نه کریں ان کا فیصلہ وہاں ہو و ۵ یعنی منه سے اقوال کفریہ اور دل سے عقا کد کفریہ پرمصر ہواوراس سے باز نہآنے کا اورطلب حق کا قصد ہی نہ کرتا ہو۔تو اس کے اس عناد سے اللہ تعالیٰ بھی

اس کوتو فیق مدایت کی نہیں دیتا۔

چلے جا رہے ہو اگرتم کفر کرو گے تواللہ تعالیٰ تمہارا] الالق عبادت نہیں سو (ان دلائل کے بعد ) تم اور کوئی کسی (کے گناہ) کا بوجھ نہیں اٹھاتا وہ ، اعمال جثلا وے گا ہے۔ وہ دلوں تک کی باتوں کا جاننے والا ہے والے لمراہ کرتا ہے آپ (ایسے حص سے) کہد دیجئے کہ اپنے تفری بہارتھوڑے دوں اورلوٹ لے (چرآ خرکار) تو دوز خیوں میں سے ہونے والا ہے

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ولے مرادال سے حوامیں۔ وملے کیونکہ کفر سے بندوں کو ضرر کینچنا ہے۔

س کیونکہ اس شر تہارا تفع ہے۔ وی اس کیونکہ اس شر تہارا تفع ہے۔ کہ ہمارا کفر دوسرے کے نامیا عمال میں کسی وجہ سے درج ہو جاوے گا اور ہم بری ہو جاویں گے ۔غرض تہارا کفر تہارے جرائم میں لکھا جاوےگا۔

و پس بیگمان بھی غلط ہے کہ ان اعمال کی بیشی کا وقت نہ آوےگا۔ ولایس بیگمان بھی مت کرنا کہ جمارے کفر کی شاید اس کو اطلاع نہ جو

ب میں سحدہ و قیام تعنی نماز کی حالت میں عبادت کر رہا ہو آخرت سے ڈر رہا ہو اور این بروردگار کی رحت کی امید کر رہا ہو بزےدن کے عذاب کا اعدیشر کھتا ہوں وس آپ کہد جی کہ ش واللہ ہی کی مبادت اس طرح کرتا ہوں کا بی عبادت کوای کے لئے خالص دکھتا ہوں ب ب ان کے لئے ان کے اور سے بھی آگ کے محیط شعلے ہول گے اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے محیط شعلے ہول گے۔ ميدوى (عذاب) بجس سے الله الين بندول كو دراتا ب اے مير بندو مجھ سے (لين مير عذاب سے ) درو۔ اور جولوگ شيطان

ك الألقرآن

ولی یعنی مداوم علی الطاعات و محترز من المعاصی رجوکه بیسب فرع بیس تقوای کی۔
ولا اس لئے اگر ولمن میں کوئی نیکی دوسری جگہ چلے جاؤ۔
ولا اس لئے اگر ولمن میں کوئی نیکی دوسری جگہ چلے جاؤ۔
ولا معلی اس میں شائبہ شرک کا نہ وجوب اور اس کے ترک پرعذاب وجوب اور اس کے ترک پرعذاب جس میں احتمال معصیت کا ہے ہی اس میں احتمال معصوم تو کس شار میں سیریں تو غیر معصوم تو کس شار میں سیریں تو غیر معصوم تو کس شار میں سیریں تو غیر معصوم تو کس شار میں

منزل۲

14: 79

9: 29

جواس کلام (البی) کوکان لگا کر سنتے ہیں پھراس کی انبھی البچی باتوں پر چلتے ہیں ہے ان کے کئے (جنت کے) بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں جو بے بنائے (جب وہ ابلاً ہے تو) اس کے ذرایعہ سے تھیتیاں پیدا کرتا ہے جس کی مختلف فٹمیں میں پھر وہ تھیتی خشک ہو جاتی ہے تھی گراہی میں ہیں۔ الله تعالی نے براعمرہ کلام م<u>س</u> نازل فرمایا ہے جوالی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے بار بار دہرائی گئی ہے

بتكان الغرآن

و العین جودوزخ میں جانے والے بیں وہ کوشش ہے بھی صلالت سے نہ کلیں گے تو تأسف وغم بے سود ہے۔ و ۲ لینی اسلام کی حقیقت کا اس کو

یقین آگیا۔ وسالینی وہ ہدایت کے مقتضی پر چل رہا ہے لینی یقین لا کر اسی کے مطابق عمل کرنے لگا۔ وی مینی قرآن۔

2 (2) 2

اس سے ان لوگوں کے جو کہ اینے رب سے ڈرتے ہیں بدن کانپ اٹھتے ہیں وا ابرن آور دل زم (اور منقاد) ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ویل ید (قرآن) الله کی ہدایت ہے لووہ چاہتا ہے اس کے ذریعہ سے مدایت کرتا ہے ۔ اور الله جس کو گمراہ کرتا ہے اُس کا کوئی ہادی نہیں روز تخت عذاب کی سپر بنائے گا و<u>س</u> اورا پیے ظالموں کو علم ہوگا کہ جو کچھتم کیا کرتے تھے(اب)اس کا مزہ چکھوتو کیا پہ(معذب)اور جوابیانہ ہو برابر ہو سکتے ہیں جولوگ ان ہے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی (حق کو) حبطلایا تھاسوان پر(الله سواللہ تعالیٰ نے ان کو ای دنیوی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ اُ كا) عذاب ايسے طور ير آيا كه ان كو خيال بھى نه تھا اور ہم نے لوگوں ( کی ہدایت) اور آخرت کا عذاب اور بھی بڑا (اور سخت) ہے کاش بیالوگ سمجھ جاتے ساسود درب لئے اس قرآن میں ہرقتم کے (ضروری)عمرہ مضامین بیان کئے ہیں تا کہ بیلوگ نفیحت پکڑیں جس کی کیفیت میہ ہے کہ وہ اُ الله تعالی نے (موحدومشرک کے بارے میں) ایک مثال ر بی قر آن ہے جس میں ذرا کجی نہیں (اور ) تا کہ بیلوگ ڈریں وس (غلام) ہے (تو) کیا دونوں کی حالت بکساں (ہوسکتی) ہے <u>ہ ہ</u> الحمد یلہ بلکہ ( قبول تو کیا )ان میں اکثر سجھتے بھی نہیں تا ہے کو بھی مرتا ہے وران کو بھی مرنا ہے گھر قیامت کے روزتم مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے (اس وقت حملی فیصلہ ہوجادے گا) و ک

ہی میں رہے بدن پراٹر نہ آوے۔ و و یعنی ڈرکراعمال جوارح واعمال قلب کو انقیا دوتو جہ سے بجا لاتے وس سيربنانے كامطلب بيہ بك آ دمی کی عادت ہے کہ جوکوئی اس پر حربه ضربه كرتا ہے ہاتھ ير روكتا ہے۔ مگر وہاں ہاتھ یاؤں جگڑے ہوں گے۔اس کیےسب منہ ہی پر وہم پس کتاب الہدایت ہونے کے لیے جن صفات کمال کی ضرورت محمی قرآن ان برحاوی ہے کین اگر ان ہی کی استعداد فاسد ہوتو کیا کیا جاوے۔ وھے پہلی مثال مشرک کی ہے ﷺ که جمیشه ژانوال ژول رہتا ہے بھی غیراللہ کی طرف دوڑ تا ہے تبهى الله كي طرف بحربهي غير الله میں جھی ایک پر اظمینان نہیں ہوتا تبھی کسی کی طرف رجوع کرتا ہے بھی کسی کی طرف۔ و ایس اختصام کے دفت فیصلہ ہیہ ہوگا کہ ناحق پرستوں کوعذاب جحیم نصيب ہو گا اور حق پرستوں کو اجر '

بع

ے زیادہ بے انصاف کون ہو گا جو الله پر جھوٹ باندھے اور مچی بات کو ( مینی قرآن کو ) جد لیا الله تعالیٰ اینے بندہ (خاص محمر سٹی آیا کی کھاظت) کے لئے کافی نہیں ک

## بتكان الفرآن

وله ایسے فخص کااظلم ہونا بھی ظاہر

و الله تعالی فی صفت ناصریت میں کال اور عبدخاص منصوریت میں کال اور عبدخاص منصوریت کے قابل اور آله باطله قدرت اور نصرت سے عاطل پھر یہ تخویف عین صلالت و محض جہالت تبین تو کیا ہے۔

WY: W9

س کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا الله تعالی مجھ پر اپنی عنایت کرنا چاہے کیا بیمعبود اس کی عنایت کو روک

ra : r9

(لینی معطل) کرتا ہے (ان) جا جن ہر موت کا تھم فرما چکا ہے اور باقی جانوں کو ایک میعاد معین تک کے گئے رہا آپ کہہ دیجئے کہ سفارش تو تمام تر اللہ ہی کے افتدیار میں ہے دسمی تمام آسانوں اور زمین کی سلطنت ای کی ہے فقط الله كا ذكر كيا جاتا پھرتم ای کی طرف لوٹ کر جاؤ گے

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ولے پس میں بھی ای پرتو کل رکھتا ہوں اور تمہارے خلاف وعناد کی کچھ یروانہیں کرتا۔

و اینی عصبی می اینا طریقه نهیں چیورٹ میں اپنا طریقه نهیں اینا طریقه نهیں میں اینا طریقه نهیں

وسویعن شفاعت کے لیے ہم کم از کم علم وقدرت تو درکار ا

وسم یعنی بدون اس کے اذن کے کی کی عبال نہیں کہ سفارش کر سکے اور اذن کے لیے دو شرطیں ہیں شغیری کا مقبول ہونا ورمشفو علا کا قابل مغفرت ہونا۔ پس جن اگروہ شیاطین ہیں تو دونوں شرطیس مفقود ہے۔ پس ان کی شفاعت معبود ہے قرار دینے کا پس ان کی شفاعت معبود ہے قرار دینے کا پس ان کی شعات کے معبود ہے قرار دینے کا پس ان کی کو حید نابت ہوگئی۔

MA: M9

بَيَانُ الْقُلِآنُ

و او پرتو حید کے خمن بیس مشرکین کے مکابرہ وعنا دکا بیان ہے چونکہ مکابرہ وعنا دموجب حزن ملتع ہوتا ہے۔ اس لیے آگے آپ کے تسلیہ کے لیے ایک دعا کی تعلیم ادر بیان جزائے تسلیہ اور مضمون دعا کی تیم فرماتے ہیں۔ وی لیجنی آپ ان مکابرین کی قکر میں نہ پڑنے بلکہ ان کا معالمہ اللہ

کے سپردسیجئے وہ عملی فیصلہ کر دیں

ال کے ملنے پرہم کو بھول جاتا ہے

ال کے ملنے پرہم کو بھول جاتا ہے

اور کفر کرتا ہے بیا در محتا ہے اور شکر

اجس نعتوں میں اسباب دکب کا

واسط بھی رکھ دیا ہے۔ اس سے اور

زیادہ آز مائش ہوگئی کہ دیکھیں اس

علت صوریہ پرنظر کرتا ہے یا علت

هیتے پر۔

علی اس لیے اس کو اپنی تدبیر کا

دیجے ہیں۔

ریخ ہیں۔

ریخ ہیں۔

ان لوگوں کے دل منقبض ہوتے ہیں جو کہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب ذکر آتا ہے تو ای وقت وہ لوگ خوش ہو جاتے مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَكَاوُابِهِ یاس دنیا تجرکی تمام چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اتن چیزیں اور جمی ہوں تو وہ لوگ قیامت کے دن سخت ستہزاء کیا کرتے تھے وہ ان کوآ گھیرےگا جب ہم ان کو اپنی طرف ہے کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ بیتو مجھ کو (میری) تدبیرے کی ہے بلکہ وہ ایک

اور ان میں مجی جو ظالم ہیں ان پر مجی

پہلے ہو گزرے جیں (جیسے قارون نے کہا تھا) سوان کی کارروائی ان کے مجھے کام نہ آئی

بداعمالیاں ان بر آ بریں (اور سزا یاب ہوئے)

وَ مَاهُمُ بِهُمُ ان کی بداعمالیاں ابھی پڑنے والی ہیں۔ اور یہ (الله تعالیٰ کو) ہرانبیں سکتے وال کیا ان لوگوں کو (احوال میںغور کرنے سے ) بر معلوم بیں ہوا کہ الله ہی جس کو جا ہتا ہے زیادہ رز ق دے دیتا ہے اور وہی (جس کے لئے جا ہتا ہے آمر) میں ایمان والوں کے واسطے نشانیاں ہیں ویر یے اور زیادتیاں کی میں کہ تم الله کی رصت سے ناامید مت ہو بالیقین الله تعالیٰ تمام (گزشتہ) واقعی وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے تم اینے رب کی طرف رجوع کرواور (اسلام اورتم (كوچاہيك كم) اين رب كى ياس سے آئے ہوئے اچھے اچھے حكمول برچلو کے کہ تم پر اچانک عذاب آ پڑے اور تم کو (اس کا) خیال بھی نہ ہو ولا کہ افسوس میری اس کوتا ہی یہ جو میں نے الله کی جناب میں گی اور میں تو (احکام اللی یر) بنستا ہی رہا کر یوں کہنے گئے کہ تو میں بھی پر ہیزگاروں میں سے ہوتا کو دیکھے ہاں بے شک تیرے پاس میری ميرا (دنيا ميس) پھر جانا ہو جاوے پھر ميس نيك بندول ميں ہو جاؤل

ولے چنانچہ بدر میں خوب سزا ہوئی۔ م یعنی ولائل قائم ہیں کہ باسط وقابض وہی ہے تدہیر وسوء تدہیر اس میں علت طبقیہ نہیں پس ان دلائل کو جو مخص سمجھ لے گا وہ اپنی تدبیر کی طرف نسبت نه کرے گا بلکہ اللہ کے منعم ہونے سے ذہول نەكرے گا جوسب ہوگيا تھا اہتلاء بالشرك كالبكه وه موحد رہے گا اور ضراء وسراء میں اس کا حال و قال متناقض ومتعارض ندبوگا۔ وسے یعنی یہ خیال نہ کرو کہ ایمان لانے کے بعد گزشتہ کفر وشرک پر مواخذہ ہوگا۔سویہ بات ہیں۔ ومم یعنی معافی کی شرط طریق کفر ہے توبہ کرنا اور اسلام لانا ہے۔ وہ یعنی جیہا اسلام لانے کی صورت میں سب کفروشرک معاف ہو جائے گا اس طرح اسلام نہ لانے کی صورت میں اس کفروشرک پر عذاب ہو گا جس کا کوئی دفعیہ ولمرادال سے عذاب آخرت

اور جو لوگ (شرک و کفر مین ہوں گے (کیونکہ جنت میں غم نہیں) الله ہی پیدا اور جو لوگ (اس پر تھی) کرنے کی فرمائش کرتے ہو۔ اور آپ کی طرف بھی اور جو پیغیبر آپ ہے پہلے ہو آ ے ہیں ان کی طرف بھی رید بات) وی (میں) بھیجی جا چکی ہے کداے عام مخاطب اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کرایا کام (سب)

## سكان الغران

و اس میں دوامر آگئے۔ جو بات اللہ نے نہیں کہی مثل شرک وغیرہ اس کوکہنا کہ اللہنے کہی ہے اور جو بات اللہ نے کہی جیسے قرآن اس کو کہنا کہ اللہنے نہیں کہی۔ ویل یعنی موجد بھی وی اور حافظ بھی

و یا پینی موجد بھی وہی اور حافظ بھی وہی اور متصرف بھی وہی۔ پس ایسے اوصاف کمال رکھنے والا بٹریک سے بھی منزہ ہوگا اور جزاو منزا کا بھی مالک ہوگا۔

سیدولیل ہے جی شرک کا کہ دوہ اشد درجہ کی ناشکری اس ہے۔ پس جب انبیاء کو جی شرک دورجہ کی ناشکری اشرک وجی ہے معلوم ہے اور درمرول تک اس کے پہنچانے کا کا میں سے دورشرک کرممکن آپ جی ہوں رکھنا ان کا خلل ہے۔

رہ میں ہے۔ وس حق عظمت سے مراد تو حید ہے اور اس کی نفی سے مراد شرک۔

44: 29

اُس کی وہ شان ہے کہ ) ساری زمین اس کی متھی میں ہو گی قیامت کے دن اور تمام آسان کیٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں.

اور زمین اسے رب کے نور (بے کیف) سے روٹن ہو جاوے گی اور (سب کا) نامۂ اعمال (ہر ایک کے سامنے) اور جو کافر ہیں وہ جہم کی طرف گروہ گروہ بنا کر ہانکے حاویں کے وی یمال تک کہ جب دوزخ کے پاس میٹھیں گے تو (اس وقت) اس کے دروازے کھول دیے جادیں گے اور ان سے ہاں کیکن عذاب کا وعدہ کافروں پر پورا ہو کررہا ہے (پھران سے) کہا جاوے گا (یعنی وہ فرٹسے کہیں گے) کہ جہتم کے دروازوں میں داخل ہو (اور ) ہمیشہ اس میں رہا کروغرض (اللہ کے احکام سے ) تککیر کرنے والوں کا براٹھ کانا ہے وہی

و\_اعمال نیک میں بدلہ کے بورا ہونے سے مقصو دنغی کمی کی ہے اور اعمال بدمیں بدلہ کے بورا ہونے معقصودزیادتی کی نفی ہے۔ کے گروہ گروہ اس لیے کہ اقسام و مراتب كفركے جدا جدا ہیں۔ پس ایک ایک طرح کے گفار کا ایک ایک گروه ہوگا۔ وسيريه اعتذارنهيس اعتراف ہے کہ باوجود ابلاغ کے ہم نے کفر کیا اور کا فروں کے لیے جوعذاب موعود تھا وہ ہمارے سامنے آیا۔ واقعی ہماری نالائفتی ہے۔ میں پھراس حکم کے بعدوہ جہنم میں داغل کیے جاویں مے اور دروازے بند کر دیے جاویں گے۔

YZ : M9

(جنت) کے پاس پنجیں گے اوراس کے دروازے (پہلے ہے) کھلے ہوئے ہول گے (تا کہ ذرابھی درینہ لگے )اور وہاں کے محافظ (فرشتے )ان عامیں مقام کریں وس غرض (نیک) عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے وس ك اجلاس ك وقت ) عرش كرد اگرد حلقه باند هے بول كر (اور ) اينے رب كي شيع وتحميد كرتے بول م

سورهٔ مومن مکه میں نازل ہوئی اس میں پیاسی آیتیں

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو بڑے مہر بان نہایت رحم والے ہیں۔

لائق عبادت میں ای کے پاس (سبو) جانا ہاللہ تعالی کی ان آ توں میں (مین قرآن میں)وی لوگ (ناخ کے) جھڑے تالے ہیں

مرتبہ کے مثق ایک جگہ کر دیے ت کینی ہر مخص کوخوب فراغت م ع م صريه يا تو ان عي كا كام بي يالله تعالى كا

رسم یہاں سے سورہ احقاف تک متعل سات سورتیں کھ سے شروع ہوئی ہیں اور عجیب لطیفہ ہے کہ ساتوں قرآن مجید کے منزل وموجی من الله ہونے کے مضمون ہے شروع ہوئی ہیں۔

(اور) نورکوع ہیں

کے پروردگار کا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ وہ لوگ (آخرت میں) دوزخی ہوں آپ کی رحمت (عامہ) اورعکم ہر چیز کوشامل ہے ہے سوان لوگوں کو بخش دیجئے جنہوں نے (شرک و کفرے) تو ہا پ کے رستہ پر چلتے ہیں اور ان کو جہتم اور بیبیوں اوراولا دمیں جو ( جنت کے ) لائق ( لینی مومن ) ہوں ان کوجھی داخل کر دیجئے بلاشک آپ زبر دست حکمت وا۔ اور ان کو (قیامت کے دن ہر طرح کی) تکالف سے بچائیے کے اور آپ جس کو اس دن کی تکالیف سے بچالیں

## بتكان العُلِن

وسو پس اہل ایمان پر بدرجہ اولی رحت ہوگی۔ رحم حصر مقتصل میں مغفرہ کا

وسم جو کہ مقتضی ہے مغفرت کا کیونکہ سبب عذاب کا ذلوب ہیں ان کے ارتفاع سے وہ بھی مرتفع ہو جادےگا۔

و لینی آپ مغفرت پر قادر ہیں اور ہرایک کے مناسب اس کو درجہ عطافر ماتے ہیں۔ حسافر ماتے ہیں۔

ل گو وہ جہم سے خفیف ہول جسے میدانِ قیامت کی پریشانیاں۔ ر ال

تو اس پر آپ نے (بہت) مہربانی فرمائی اور یہ بری کامیابی ہے والے جو لوگ کافر ہوئے (اس وقت ب صرف الله کا نام لیا جاتا تھا تو تم ا نکار کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ نسی کوشریک د کھلاتا ہےاور ( وہی ہے جو ) آسان سے تمہار سوتم لوگ اللہ کو خالص اعتقاد کر کے ایکارو کو کافروں کو نا کوار ( عکم) رف) رجوع (کرنے کا ارادہ) کرتا ہے وہ رقع الدرجات ہے وہ عرش کا مالک ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر جاہتا ہےا ليول نه) ہو

## بتيان العُرآن

ولی یعنی مغفرت و حفاظت عذاب اکبر داصغرے اور دخول جنت بڑی کامیابی ہے۔ وکل اس کہنے سے مقصود زیادت تحصیر وشکریم ہے۔

و سے دوبار سردہ رکھا۔ یعنی ایک بار قبل تو لد جب کہ حالت جمادیت میں تھے۔ جس میں جان متعارف نہیں ہوتی اور دوسری بار جس کو سب موت کہتے ہیں۔ اور دوبار زندگی دی لیتن ایک دنیا کی زندگی دوسری آخرت کی۔

دوسری الرح کی۔ فائدہ: بیسب چارحالتیں ہوئیں۔ گوان میں الکارایک بی کا تھااور اُس کا اقرار اس وقت مقصود ہے کردیں کہ وہ بقین تھیں پس مقصود بیہ ہوگا کہ بید رابعہ بھی مثل ان بی طاقہ کے متیقن وتتقق ہے۔ سی چنک چونکہ حق تعالی کے علوہ کریاء کے اعتبارے یہ جرمظیم

رین کے فیصلہ میں عقوبت بھی عظیم تبویز ہوئی یعنی خلود۔

آج ہر مخف کو اس کے کئے

کی حکومت ہو گی بس اللہ ہی کی ہو گی جو یکتا (اور) غالب ہے

لاظلم اليَوْمُ لِانَ اللهَ سَرِيْعُ بدلہ دیا جائے گا آج (کی پر) کچھظلم نہ ہوگا اللہ تعالی بہت دے گا اور اللہ کے سواجن کو یہ لوگ ایکارا کرتے ہیں وہ کی طرح کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے وہ لوگ توت اور ان نشانوں میں جو کہ زمین پر چھوڑ گئے ہیں۔ ان سے بہت زیادہ تصروان کے گناموں کی وجہ سے اللہ نے كا كوئى الله (كے عذاب سے) بجانے والا نہ ہوا سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دکیلیں وسم لے کرآئتے رہے مچرانہوں نے نہ مانا تواللہ تعالیٰ نے ان پر موا خذہ فرمایا بے شک وہ بری قوت والاسخت سزا دینے والا ہے وہے وليل فرعون اور ہامان اور قارون کے یاس بھیجا

# تو ان لوگوں نے کہا کہ پیرجادوگر (اور ) حجوٹا ہے والے سے کھر (اس کے بعد ) جب وہ (عام ) لوگوں کے ماس دین حق جو ہمار کی ِطرف سے تھالے کر آئے توان ( نذکور ) لوگوں نے (بطورمشورہ کے ) کہا کہ جولوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹول کوئل کر ڈالواوران کی لڑ کیوں کو زندہ رہنے دو۔ اوران کافروں کی تدبیر محض بے اثر رہی و ۲ موسی کوفل کر ڈالوں اور اس کو جا اور موسی نے (جب یہ بات ہروہ ( کہیں ) تمہارا دین (نہ) بدل ڈالے یا ملک میں کوئی خرابی (نہ ) پھیلا دے میں اپنے اور تمہارے (معنی سب کے) پروردگار کی پناہ لیتا ہوں ہر خرد ماغ فحض (کے شر) سے جو (اوراب تک)ا پناایمان پوشیدہ رکھتے تھے کہا کیاتم ایک ایسے فیص کو (محض)اس بات پرٹس کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا یروردگار اللّٰہ الله تعالی ایسے مخص کو مقصود تک نہیں پہنچا تا جو (اپنی) حدے گز رجانے والا بہت جھوٹ بولنے والا ہو ۔ اے میرے بھائیوآ ع

تو تہباری سلطنت ہے کہ اس سرزمین میں تم حاکم ہو سو اللہ کے عذاب میں ہماری کون مدد کرے گا اگر ؟

سكان الغرآن

ول جادد گر معجزه مین کهاادر کذاب دموائے نبوت واحکام مین کها۔ ول چنانچہ آخر میں موی علیہ السلام غالب آئے۔ سرین مجزات بھی دکھلاتا

اللام غالب آئے۔
وس لین مجرات بھی دکھلاتا
ہے جو دلیل ہے صدق
ہ دووائے نبوت اور مامورمن
الله بتبلیغ التوحید ہونے کی اور
دلیل موجود ہوتے ہوئے صاحب
دلیل کی مخالفت کرنا اور خالفت بھی
اس درجہ کی کہ قتل کا قصد کیا
جاد نہایت نازیبا ہے۔
صورت میں مفر پھر ایسافعل کیوں
صورت میں مفر پھر ایسافعل کیوں
کیا جادے۔

r9: 1.

اور عاد اور شمود اور ان کے بعد والول (یعنی قوم لوط وغیرہ) کا حال ہوا تھا اور الله تعالى تو بندول برنسي طرح كاظلم كرنانبيس حابتا وس اور جس کو الله ہی مراہ کرے اس کا کوئی لبل تم لوگوں کے پاس پیسف(علیہ السلام) دلائل (تو حید ونبوت کے ) لے کرآ چکے ہیں سوتم ان امور میں بھی برابرشک ہی میں ر جو بلا کسی سند کے کہ ان کے باس موجود ہو الله کی آیتوں میں ے نکالا کرتے ہیں اس ( سنج بحثی) سے الله تعالی کو بھی بری نفرت ہے اور مونین کو بھی اور ای طرح

بتكانالغكآن

واس مومن نے جب دیکھا کہ نفیحت میں نری اور رعایت خیال خاطب یعنی تلطیف سے کام نہیں چلا تو اب تہدید وتخویف سے کام لیا۔

۔ ویل یہ تہدید تھی عذاب ونیا ہے آگے تہدید ہے عذاب آخرت

وسیعنی وہ دن مشمل ہے دا قعات عظیمہ پر کیونکہ نداؤں کی کثرت واقعات کے عظیم ہونے میں ہوتی

49 · M

بلند عمارت بنواؤ شاید میں آسان پر جانے کی راہوں تک اے بھائیو یہ دنیوی زندگانی کے ساتھ کفر کروں اور ایسی چیز کواس کا سامجھی بناؤں جس (کے سامجھی ہونے) کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں اور میں تم کوانلہ

ۼ بتكان العُرارَة

ول اس لیے اس میں اصلا تنجائش حق قبنی کی تبییں رہتی۔ فائدو:۔ یہ تقریر قبنی ان مومن بزرگ کی اور اس تقریر سے اُن بزرگ کا سممان ایمان جا تارہا۔

ا بیان مو ناروب و مع یعنی سبیل الرشاد میرا بتلایا ہوا راستہ ہے نہ فرعون کا۔

نه

لَعَزِيْزِ الْغَفَّادِ ۞ لَا جَرَمَ اَنَّهَا تَكُعُونَنِيَّ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ خطا بخش کی طرف بلاتا ہوں یقینی بات ہے کہتم جس چیز (کی عبادت) کی طرف مجھ کو بلاتے ہو۔ وہ نہ تو دنیا ہی میں دَعُوَا ۚ فِي اللَّانَيَا وَ لَا فِي الْأَخِرَةِ وَ آنَّ مَرَدَّنَّا إِلَى اللَّهِ الْمُسُرِفِيْنَ هُمُ آَثُ وَأُفَوِّضُ آمُرِي إِلَى اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ میں اینا معاملہ الله کے سیرد کرتا ہوں پر الله تعالی نے اس (مؤن) کو ان لوگول کی مفر تدبیروں سے محفوظ رکھا اور فرعون والول بر (مع سُوْءُ الْعَذَابِ عذاب نازل ہوا (جس کا آگے بیان ہے کہ) وہ لوگ (برزخ میں) صبح اور شام آگ ں روز قیامت قائم ہو گی (محكم ہو گا كہ) فرعون والوں كو (مع فرعون كے) نہايت سخت آگ میں داخل کرو ل اور جبکہ کفار دوزخ میں ایک دوسرے سے جھڑیں کے تو ادنی درجہ کے آگ کا کوئی جزو ہٹا سکتے ہو و س اور (اس کے بعد) جتنے لوگ الله تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا وس ووزخ میں ہیں سے دوزخ میں ہوں مح جہم کے موکل فرشتوں سے ( درخواست کے طور پر ) کہیں محے کہتم بی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی دن تو ہم

#### بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول ان آخول سے عذاب بزرخ طابت ہوتا ہے۔ کراتے تھے تو اب تم کو ہماری مدد کرفنی چاہیے۔ میں دوزخ میں ہیں۔ سوہم کواگر کچھ قدرت مدد کرنے کی ہوتی تو الال اپنی عی فکر کرتے۔ جب الحق تو تم سے کیا دفع کریں گے۔ الجے تی سے عذاب دفع نہیں کر سکتے تو تم سے کیا دفع کریں گے۔ وسم اب اس کے خلاف محمل خییں۔ اس فیصلہ میں ہم سب

نارى مفېرے۔اب كيا ہوتا ہے۔

رہے دوزخی کہیں گے کہ ہاں آتے تو رہے تھے فرشتے کہیں گے کہ پھرتم ہی دعا کر لو اور کافروں کی دعااً فع نہ دے گی و <u>۳</u> اوران کے لئے لعنت ہو گی اور ان کے لئے اس عالم میں خرابی ہو گی و<u>ہم</u> موٹی کو ہدایت نامہ ( لینی توریت ) دے چکے ہیں اور ( پھر ) ہم نے وہ کتاب بنی اسرائیل کو پہنچائی تھی۔ (اور) جولوگ بلائس سند کے کہ ان کے باس موجود ہو الله کی آ تنوں میں جھڑے نکالا کرتے كه وه ال تك بهى وينجين والے نہيں سو آپ

ھے جسکیان القرآن دبینی ہی وی امیدریں

والیعنی اس کی تو کیا امید کریں کہ عذاب بالکل ہٹ جاوے یا ہمیشہ کے لیے ہلکا ہو جاوے مگر خیر ایک ہی دن کے لیے ہلکا ہو جادے۔ ویم مراد اس سے قیامت کا دن

و سایعنی اول تو کوئی معتدبه معذرت نه موگی اور اگر پچوهرکت نه بوی کی طرح موئی تو وه نافع نه موگی-

سے پس ای طرح آپ اور آپ کے اتباع مجم منصور ہوں کے اور خافین مخذول ومقہور ہوں کے تو آپ آلی کرکھئے۔

و لینی اگر احیانا کمال صبر میں
کچھ کی ہوگئی ہو جو حب تواعد
شرعیدوا تع بیل تو گناہ نہیں گر آپ
کے رہیہ عالی کے اعتبار سے
وجوب قدارک میں مثل حمناہ ہی
کے ہے۔ اس کا قدارک جیجئے۔
ولیعنی الیے شغل میں رہیے کہ
امور موجہ محزن کی طرف التفات
ہی نہ ہو۔

وے دوانی صفات کمال سے اپنی پٹاہ میں آئے ہوئے کومحفوظ رکھے گل۔

DZ: 4

اور زمین کا (ابتداءً) پیدا کرنا آدمیوں کے (دوبارہ) پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے کیکن اکثر آدمی (اتی بات)

ايمان (ایک) 19 اور انہوں نے اچھے کام کئے اور (دوسرے) بدکار باہم برابر نہیں ہوتے تم لوگ بہت ہی ً جو لوگ (صرف) میری عبادت سے سرتالی کرتے ہیں ہے وہ عنقریب (مرتے ہی) ذکیل ہو کر جہنم الله ہی ہے جس نے تمہارے ( نفع کے ) لئے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کر لیھنے کے لئے) روشن بنایا و<u>س</u>ے شک اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر بڑا ہی ا تعتول کا) شکر نہیں کرتے یہ الله ہے تمہارا رب وسی وہ ہر چیز کا پیدا آ زمین کو (مخلوق کا) قرار گاہ بنایا اور آسان کو (مثل) حیبت (کے) بنایا اور تمہارا نقشہ بنایا سو عمرہ تنشہ بنایا و<u>یا اور تم کو عمدہ عم</u>دہ چیزیں کھانے کو دیں (پس) میہ اللہ ہے تمہارا رب سو بڑا عالی شان ہے

بسیان الفرآن وا ورنداغلی اورالکسین ایک در بخری سے اعراض کر بحولوگ توحید بیں۔ وی تاکہ بے تکلف معاش حاصل کرو۔ وی اس میں ایک گوند آپ می نے تراش رکھا ہے۔ وہ اس میں ایک گوند آپ کا تی بھی ہے۔ وی اس میں ایک گوند آپ وی برابر می حوال کے عرال کے اعتباء کی اور انہوں کے ایک ان اس انہوں کے ایک ان اس کی اعتباء کی اور انہوں کے ایک انہوں کی اور انہوں کے ادارہ میں تناہد میں تناہد کی انہوں کی اور انہوں کے ادارہ میں تناہد کی انہوں کے ادارہ میں تناہد کی انہوں کے ادارہ میں تناہد کی ادارہ میں تناہد کی انہوں کے ادارہ میں تناہد کی انہوں کے ادارہ میں تناہد کی ادارہ میں تناہد کی میں ایک انہوں کے ادارہ میں تناہد کی انہوں کے دوران کے ادارہ میں تناہد کی انہوں کی انہوں کے دوران کی دوران کے دو بَيَانُ الْقُلِآنُ

ول ادرشرک نہ کیا کرو۔
وی مراد دلائل عقلیہ ونقلیہ ہیں۔
مطلب یہ کہ شرک سے مجھ کو
ممانعت ہوئی ہے۔
وی مطلب یہ کہ مجھ کو تو حید کا حکم
ہوا ہے۔
وی مین تبہارے باپ کو۔
وی بینی آئے ان کی نسل کو۔
ویلی جوانی اور بڑھا ہے سے
پیلے۔

1 ( ) L

وقت مقرر (مقدر) تک چکچ جاؤ اور (یہ سب کچھ اس کئے کیا گیا) تا کہ تم لوگ مجھو تھا سوان کوانجی ( یعنی قیامت میں جو قریب ہے ) معلوم ہوا جاتا ہے سمجبکہ طوق ان کی سر رڈوں میں ہوں گے

معانقة

41: 14

یانی میں لے جاویں گے پھر یہ آگ میں خوشیاں مناتے تھے اور اس کے لَفُسو (اور) ہمیشہ ہمیشہ ال اور (اتنا امر سب میں مشترک ہے کہ) کسی رسول سے بیہ نہ ہو سکا کہ کوئی معجزہ بدون اذن البی کے ظاہر کر سکے پھر جس وقت الله كاحكم ( نزول عذاب كے لئے ) آوے گا ٹھيک ٹھيك فيصلہ ہو جاوے گا اور اس وقت الل باطل خسارہ

سَيَانُ الْقُرَآنَ و یعنی معلوم ہوا کہ وہ لاشتے تھن تھے۔ الی بات غلط ظاہر ہونے کے وقت کبی جاتی ہے۔ جیسے کوئی فخص تجارت میں خسارہ اٹھا وے اور اس سے بوجھا جاوے کہتم فلاں مال کی تحارت کیا کرتے ہو اور وہ کیے کہ میں تو کہیں کی بھی تجارت نہیں کرتا یعنی جب اس كا ثمره حاصل نه موا تو يون سجهنا حاہیے کہ کو یا وہ عمل ہی نہیں ہوا۔ وس فرح متعلق قلب کے ہے او مرح متعلق ہدن کے خواہ لغنۂ یا مقابلية ربيعني متاع دنيا كواصل مقصود سمجھ کر اس کے حصول پر دل میں ایسے خوش ہوتے تھے کہ اس کے آثار ظاہر برخمودار ہوتے تھے جیسے حال وغيره مين جس كي ممانعت آئي ہ۔وَلَالَہُشِ فِي الْارْضِ مَرَحًا۔ م یعنی آپ کی حیات میں ان پر اس کا نزول ہوجائے۔

الن

اور تہارے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں ول ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو (مثرک) لوگ ان سے پہلے ہو گزرے نجام ہوا ہے (حالانکہ)وہ لوگ ان سے زیادہ تھے اور توت اور نشانوں میں (بھی) جو کہ زمین پر چھوڑ گئے ہیں بر ھے ہوئے تھے

پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے (اب) ہم}

بَيَانُ الْقُلِآنُ

والمسئلا ان کے بال اور اون کام آتی ہے۔ ویلے چنانچہ ہر مصنوع اس کی صنعت پرایک نشان ہے۔ ویلے بینی کیا ان کو شرک کے وبال

ا سے کیونکہ وہ عذاب البی سے نا چ سکے۔

و یعنی معاش کو مقصود سجھ کر اور اس میں جو ان کولیافت عاصل تھی اس پرخوش ہوئے اور معاد کا انکار کر کے اس کی طلب کو دیوائلی اور اس کے انکار پر وعید عذائی کو مایئ مشتر تھیرایا۔

ریرویا وقل کیونکہ وہ ایمان اضطراری ہے۔ اور عبد مطلف ہے ایمان

افتیاری کا۔ وکے پس ان مشرکین کو بھی بیسب مضامین سجھ کر ڈرنا چاہیے۔ ان کے لیے بھی بیمی ہوگا پھر پچھے تلائی مستک

ر اوسیعی -مسئلہ: جب عذاب آخرت و ملائکہ عذاب نظر آ جاویں پھر اس وقت الیمان لانا مقبول نہیں اور اس کو الیمانِ پاس کہتے ہیں -

عرس الم

جو اس کے بندوں میں پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے اور اس وقت کافر ضارہ میں رہ گئے وکے

سوان کوان کا بیدایمان لانا نافع نه ہوا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا <u>و ۲ ال</u>لہ تعالیٰ نے اپنا یمی



بَيَانُ الْقُلِ رُ

والیعنی عربی میں اس لیے ہے تاکہ جن لوگوں میں اس کا نزول مواہد وہ آسانی سے مجھ لیں۔ منتقع صرف الل وائش ہی ہی ہی موستے ہیں۔ وسے لین ہماری مجھ میں نہیں آتی۔ وسے لینی ہم سے چھ اُمید تبول کی نہ رکھے اور پھر کہنے کو تی چاہے تو

ے۔ وہ یعنی میں صاحب وہی ونبوت ہول۔ جس کی تصدیق معجزات سے ہو چکی ہے جن میں اعظم قرآن ہے۔ جس کا اوپر بیان

کہے جائے۔ آپ جانٹیں اور آپ کا کام ہم اپنے طریقہ کونہ چھوڑیں

-

200

اور اس نے زمین میں اس کے اوپر بہاڑ بنا د. ورائ (زمین) میں فائدے کی چیزیں رکھ دیں اورائ میں اس (کے رہنے والوں) کی غذائیں تجویز کر دس <u>و ا</u> جا پھر آسان (کے بنانے) کی طرف توجہ فرمائی اور وہ (اس وقت) م اس سے اور زمین سے فرمایا کہتم دونوں خوشی سے آؤ یا زبردی سے سے دونوں نے عرض کیا) اور ہر آسان میں اس کے مناسب اپناتھم (فرشتوں کو) بھیج دیا اور ہم نے اس قریب والے آسان کوستاروں سے زینت ت کی میر جحویز ہے (الله) زبردست واقف الکل کی وس جبکہ ان کے یاس ان کے آگے سے بھی اور ان کے چیھے سے بھی پیغیر آئے کہ بجر اللہ کے اور سی کہ اگر ہمارے پروردگارکو (یہ) منظور ہوتا ( کہ کسی کو پیغیبر بنا کر بھیجے) تو فرشتوں کو بھیجتا

### بتيان العُرآن

ول چنانچہ مشاہدہے کہ ہر حصہ ارض کے رہنے والوں کے مناسب الگ الگ غذائیں ہیں یعنی زمین میں ہرفتم کے غلے میوے پیدا کردیے کہیں پھے کہیں کچھے جن کا سلسلہ اب تک چلا آتا

م یعنی اس کا مادہ جو کہ مادؤ ارض کے بعد اور صورت موجود ہ ارض کے قبل بن چکا تھا اس شکل میں تقا۔

وسے مطلب ہدکہ ہمارے احکام تکویٹیہ جوتم دونوں میں جاری ہوا کریں گے۔ تو ان کا جاری ہونا تو تہمارے اختیار سے خارج ہے لیکن جوادراک وشعورتم کوعطا ہوا بیکن جوادراک وشعورتم کوعطا ہوا مناسب رضا و عدم رضا دونوں کا مختق ہوسکتا ہے سوتم دیکھ لو کہ ہمارے ان احکام پرراضی رہا کرو گیا کراہت رکھوگے۔ وی پس عبادت کے لاکن بیذات کال الصفات ہے یا دوسری اشیاء

ہ من الصفات ہے یا دو حرص میں ا ناتص الذات والصفات۔ وہمرادعذاب اہلاک ہے۔ چنا نچیہ اہل مکر بھی بدر میں ہلاک کئے گئے۔

لگے اور کہنے لگے وہ کون ہے جو قوت میں ہم

يَرُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَ لُوْكَ۞ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا اور جاری آیوں کا انکار کرتے رہے ادر وہ جوثمود تھے تو ہم نے ان کو ( پیغیبر کے ذرایعہ سے ) رستہ بتلایا سوانہوں نے آ ےخلاف کیوں گواہی دی وہ (اعضا ) جواب دیں گے کہ ہم کواس اللہ نے گویا کی دی جس نے ہر ( کویا) چیز کو گویائی دی اور اس نے تم کو اول بار پیدا کیا تھا اور اس کے پاس پھر لائے گئے ہو وس

بی افران دغوی کی افران دغوی کی افران دغوی کی اور آگے عذاب الآک کا ذکر ہے۔
ویل پس جو الله ایسا قادر اور عظیم الله ایسا قادر اور عظیم الله ایسا تا در اور عظیم کی جھیا سکتے ہی جھیا سکتے کہ اس کی عظمت اس سے مانع میں اس لیے ہم نے گواہی دے۔
دی۔

آتھمیں اور کھالیں تہبارے خلاف میں <sup>م</sup>واہی دیں لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور ہم نے (دنیا میں) ان کے لئے کچھ ساتھ رہنے والے (شاطین)

# بَيَانُ الْقُرْآنُ

وا کیونکہ حق تعالی کی قدرت علی الاطلاق اور علم بالاعمال واقع ش الت ہے۔

وی کیونکہ اس گمان سے اعمال موجد اور وہ موجب بربادی ہوئے۔

موجب بربادی ہوئے۔

موجب رتم ہو جادے جیا احیاتا ویلی الیا ہوجاتے۔

دیا ش الیا ہوجاتے۔

دیا ش الیا ہوجاتے۔

دیا ش الیا ہوجات جیا احیاتا ہے۔

کر آن ورسالت کے متعلق سے متعلق سے متعلق سے متعلق سے متعلق سے متعلق میں یہ ہو جادے ہیں کے متعلق سے متعل

اس بات کے بدلہ میں کہ وہ جاری آیتوں کا لیعنی دوزخ ان کے لئے وہ بیکٹی کا مقام ہو گا اور (جب مبتلائے عذاب ہوں گے تو) وہ کفار کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم ک وہ دونوں شیطان اور انسان دکھا دیجئے جنہوں نے ہم کو مراہ کیا تھا ہم ان کو اینے پیروں جن لوگوں نے (ول سے) اقرار کر لیا کہ حارا رہ ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم ند اندیشہ کرو اور نہ کرو اور تم جنت (کے ملنے) پر خوش رہو جس کا تم سے (پیغیروں کی معرفت) وعدہ کیا جایا کرتا تھا تھے دنیوی زندگی اور تہارے لئے اس (جنت) میں جس چیز کو تہارا جی جاہے گا موجود ہے اور نیز تہارے لئے اس میں جو مانگو گے . جو (لوگوں کو) الله کی طرف بلائے اور (خود بھی) نیک ہے ہوں وکے اور نیلی اور بدی برابر نہیں ہوتی (بلکہ ہرایک کااثر جدا ہے جب یہ بات محقق ہوگی تواب) آپ (مع اتباع) ۔ برتاؤ سے (بدی کو) ٹال دیا کیجئے کچر ایکا یک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایہا ہو جاوے گا

#### بَيَانُ الْقُلِآنُ

والیتی آس دقت ان الوگول برخصه
آدی بھی شیطان بھی اور اس
آدی بھی شیطان بھی اور اس
درخواست کا منظور بونا خروری
نبیں اور یول تو مصلین بھی نار
میں ہوں گے مگر شاید درخواست
کے دقت نظرنہ آویں۔
کر کے قدید اختیار کری۔
ویل مطلب مید کہ شرک سے تبری
ویل یعنی اس کوچھوڑ آئیں۔
ویل یعنی اس کوچھوڑ آئیں۔
ادر حوادث میں صبر وسکینہ طائکہ تی
ادر خوادث میں صبر وسکینہ طائکہ تی
کافیض ہے۔
ادرخوادث میں طلب اضطراری ہو یا
اختیاری دونوں علی السواء بوری

ولیعنی یفتیں اکرام کے مع ساتھ ملیں گی جس طرح کی

و کے یعنی بندگی کوفخر سمجھے متکبرین کی

مہمان کوملتی ہیں۔

طرح عارنہ کرے۔

اور یہ بات ان ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو برے م ور یہ بات ای کو نعیب ہولی ہے جو بردا صاحب نعیب اور اگر (ایسے وقت میں) آپ نے لگے تو (فوزا) الله کی پناہ مانگ لیا کیجئے لوگ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ جاند کو اور (صرف) اس الله کو سجدہ کرو جس نے ان (س پھر اگر یہ لوگ تکبر کریں تو ، و روز اس کی یاکی بیان کرتے ہیں اور وہ (اس سے ذرا) اور مجملہ اس کی (قدرت وتو حید کی) نشانیوں کے ایک بیہ ہے کہ (اے مخاطب) تو زیمن کو دیکھتا ہے رد بی دبائی (پٹری) ہے چرجب ہم اس پر پائی برساتے ہیں تو وہ امرتی ہے اور پھولتی ہے ول (اس سے ثابت ہوا کہ) وہ انچھا ہے یا وہ مختص جو قیامت کے روز امن و امان کے ساتھ (جنت میں) آئے جو بی جاہے

سكان الغرآرة

ول اس سے علاوہ دلالت علی التوحید کے دلالت علی التوحید کے دلالت علی البحث بھی عاصل ہوئی۔
وی ہم کو ان کا حال سب معلوم سے اور ان کو ہم سزائے تار دیس

17: 17

جولوگ اس قرآن کا جب کہ وہ ان کے پاس پنچتا ہے انکار کرتے اور جو ايمان ان کے کانوں میں ڈاٹ ہےاور ووقر آن ان کے حق میں نابینائی ہے بیلوگ (بوجہ عدم انتفاع بہساع افحق کے ایسے ہیں کہ گویا) کس بڑی دور ې⊚ مُرنَ عہ نے ان کوتر در میں ڈال رکھا ہے جو مخص نیکہ وہ اپنے نفع کے لئے اور جو محص براتمل کرتا ہے اس کا وبال ای پر پڑے گا اور آپ کا رب بندوں پڑھلم کرنے والانہیں وس

بَيَانُ القُلِآنُ

ولیعنی اس میں کس ہے ہیں ا پہلو اور کسی جہت ہے ہیں ہے اس کا احتال نمیں کہ یہ ہیں ہے قرآن منزل من اللہ نہ ﷺ ہے اس کومنزل من اللہ کہ دیا جاوے۔ اس خلاصہ یہ کہ اب قرآن عربی ہے تو کہتے ہیں کہ جمی کیوں نمیں

اور اگر مجی ہوتا تو کہتے عربی کوں خبیں کی حال پر ان کو قرار نیس چر مجی ہونے سے کیا فائدہ ہوتا۔ وسے مینی کسی نے مانا کسی نے شانا ریکوئی نئی ہات آپ کے لیے ہے ریکوئی نئی ہات آپ کے لیے ہے

نہیں ہوئی پس آپ مغموم نہ ۱۹ ہوں۔ وسم یعنی ایسانہیں کہ کوئی نیکی جو

بشر طہائل میں لائی گئی ہواس کو شار نہ کرے یا کسی بدی کو زائد شار

-2

ائیں نکٹااورند کی عورت کوشل رہتا ہے اور نہ وہ بچے جنتی ہے گرسب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے اور جس روز اللہ تعالیٰ ان (مشرکین ) کو یکار ۔ کہیں بیاؤ کی صورت نہیں ۔ آدمی ترقی کی خواہش ہے اس کا جی نہیں بھرتا ادر اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اور اگر ہم اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئی تھی اپنی مبر بانی کا ناامید اور ہراسال ہوجاتا ہے وس یاس پہنیایا بھی گیا تو میرے لئے اس کے یاس بھی بہتری ہی ہے سوہم ان أ اورحب دنیامیں انہاک ہے۔ کو ان کے (ید) سب کردار ضرور بتلا دیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھاویں گے تے ہیں تو (ہم سے اور ہمارے احکام سے ) منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ کچیسر لیتا ہے و<u>ہ</u> اور جب اور پھرتم اس کا کروا نکارتو الیے مخص سے زیادہ کون غلطی میں ہو گا جو (حق سے ) ایک دور دراز مخالفت میں بڑا ہو ہم عنقریب

ولیعنی اس سوال کے جواب میں کہ قیامت کب آوے گی بھی کہا جاوے گا کہ اس کاعلم اللہ ہی کو ہے مخلوق کواس کاعلم نہ ہونے سے اس كاعدم وقوع لا زمنبيس آتا۔ س باتوبيمراد ہے كدان كى شركت كااعتقاد وضوح حق كيسبب ذبهن ہے سب زائل ہوجادے گایا ہے کہ وەلفىرىت نەكرىكىس تىخے ـ وس اور بدغایت ناشکری وسوءظن بالله وكرابت لامرالله ہے۔ ومم کیونکه میری تدبیر ولیافت و فضيلت اس كى مُقتضى تقى اور يديمى غايت ناشكري وكبرب ه اور به غایت درجه کا اثر وبطر

وك اوربيغايت درجه كي يصبري

ان کوائی (قدرت کی ) نشانیال ان کے گردونواح میں بھی دکھاوی گے و لے اورخودان کی ذات میں بھی وی اور یہال تک کدان پر ظاہر ہوجاوے گا (اور) پانچ رکوع میں سورهٔ شوری مکه میں نازل ہوئی اس میں تربین آبیتیں شروع كرتا ہول الله كے تام ہے جونہا يت مهر بان بڑے رحم والے بيں ای طرح آپ پراورجو (پینیبر) آپ سے پہلے ہو اور وبی سب سے برتر اور محطیم الثان ہے سم کچھ بعید نہیں کہ آسان اپنے اوپر سے ( کہ ادھر ہی ہے پڑتا ہے) پھٹ پڑیں اور (وہ) فرشتے اپنے رب کی تعبیج و مخمید کرتے ہیں اور اہل زمین کے لئے سجھ لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والارحت کرنے والا ہے اور جن لوگوں نے الله کے سوا دوسرے کارساز قرار دے رکھے ہیں الله ان کو دیکے رہا ہے

بین الکسل کی مطابق فتی ہو جاتی کے افغان کی کے مطابق فتی ہوجادیں گے۔

مطابق فتی ہوجادیں گے۔
کے اور ان کامکن مکہ بھی فتی ہو جادی کا۔
وسل اور اس نے جا بجا آپ کی رسالت کی شہادت دی ہو تو آ بھی وہشہادت کائی ہے۔
ورشہادت کائی ہے۔

ان پرکوئی اختیاز ہیں دیا گیا۔ اور ہم نے ای طرح آپ پر (یہ) قرآن عربی وی کے ذریعہ سے نازل کیا ہے تا کہ آپ (سب

ہے والوں کواور جولوگ اس کے آس باس ہیں ان کوڈوا کمیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا کمیں واجس (کے آنے) میں ذرا شک نہیں كروه جنت مين (داخل) مو كا اور ايك كروه دوزخ مين مو كات اور اگر الله تعالی کو منظور یقہ کا بنا دیتا وسے لیکن وہ جس کو حابتا ہے اپنی رحت میں داخل کر لیتا ہے اور (ان) ظالموں کا (قیامت کے روز) کوئی حامی مددگار نہیں دوسرے کارساز قرار دے رکھے ہیں سو اللہ ہی کارساز ہے اور وہی مُردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چنے یہ قدرت رکھتا ہے وسی اور جس جس بات میں تم (اہل حق کے ساتھ) اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ وه آسان اس نے تمہارے گئے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے اور (اس طرح) مواثی کے اور زمین کا پیدا کرتے والا ہے وس چوڑے بنائے (اور)اس کے (جوڑنے ملانے کے ) ذریعہ ہے تمہاری سل چلا تار ہتا ہے کوئی چیز اس کی مثل نہیں اور وہی ہر بے شک وہ ہر چیز کا پورا جاننے والا ہے وی

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول مراد اس سے قیامت کا دن ہے کہ اس میں اولین و آخرین سبجع ہوجا ئیں گے۔
میل بس آپ کا کام محض ایسے دن سے ڈرادیتا ہے اور باتی ان کے ایمان وعدم ایمان سے آپ کو کیا بحث۔ وہشیت الی پہے۔
ویل سیعنی سب کو ایمان نصیب کر

ویتا۔

ویتا۔

ویتا۔

کو اس تو کارساز بنانے کے کئے لائق وہی ہوا جس کی گفترت ہر چیز پرعمو ما اور احیاء موتی کو اصد کا اس لیے بیان کیا کہ اس فدرت اوروں کی قدرت جواب برائے نام ہے۔ وہ بھی بے نام و نشان ہوجائے گی، تو ظہور قدرت کا آم ہوگا۔

و لیس ندان معزلوں سے ڈرتا ہوں اور ندتو حید میں جس کو کداس نے حق کہد دیا ہے کوئی شبہ کرتا ہوں۔

ہوں۔ ک اور وہ تہارا بھی پیدا کرنے والا ہے۔

والا ہے۔ وی لیخن متصرف وہی ہے۔ و میں یعنی وہ جاننے والا ہے کہ س کے لیے کیا مصلحت ہے۔

۲ ۲ : سوا

وبی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح کو تھم دیا تھا اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وی کے ذریعہ سے بھیجا ہے اور جس کا

بِهَ إِبْرِهِيْمَ وَ مُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْمُوا اللِّيْنَ ہم نے ابراہیم اورمویٰ اورعیٰس کو (مع ان سب کے اتباع کے ) تھم دیا تھا (اوران کی امم کو بیکہا تھا) کہ اس دین کو قائم رکھنا مشرکین کو وہ بات بوی گرال گزرتی ہے جس کی ملم پہنچ چکا تھامحض آپس کی ضدا ضدی سے باہم متفرق ہو گئے اور اگر آپ کے سور رودو وط یا چکتی تو (دنیای میں)ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا (فاسد)خواجشوں پرنہ چلئے اورآپ كهرد يجئے كه الله نے جتنى كتابين نازل فرمائى بين ميں سب پرايمان لاتا ہول اور جھك كويد (بھى) تكم ہوا ہاری تمہاری کچھ بحث نہیں اللہ ہم سب کو جمع کر اور جولوگ الله تعالی ( کے دین ) کے بارہ میں (مسلمانوں سے) جھڑے نکالتے ہیں بعد اس کے کہوہ مان لیا گیاوی ان لوگوں کی ججت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب (واقع ہونے والا) ہے اور ان کے لئے (قیامت کو) سخت عذاب

ولمراداس دين سے اصول دين مِن جومُشترک میں تمام شرائع میں مثل توحيد ورسالت وبعث وغيره فاكده: قائم ركهنا بدكهاس كوتبديل مت کرنااس کوترک مت کرنا۔اور تفرق بدكركس بات برايمان لاويس سی پر ایمان نه لاویں یا کوئی ایمان لاوے کوئی نہ لاوے۔ حاصل به كه توحيد وغيره دين قديم ہے کہ اول سے اس وفت تک تمام شرائع اس میں متفق رہی ہیں اور اس کے خمن میں نبوت کی بھی تائید ہوگئی ۔ پس جا ہے تھا کہ اس کے قبول کرنے میں لوگوں کو ذرایس و وس یعنی دین حق قبول کرنے کی توقیق دے دیتا ہے۔ <u>و س</u>مثیت کے بعداجتبا وہوتا ہے اور اجتباء یعنی تو فیق ایمان کے بعد اگر انابت و اطاعت ہوتو اس پر قربت البي وثواب غيرمتنايي مرتب ہوتا ہے۔ خلاصہ بیا کہ مشرکین متصف بالآباء بين اور موتنين متصف بالاجتباء دالا بتنداء بير-وس یعنی بعداس کے کہ بہت سے آ دمی عقیل ونہیم مسلمان ہو کراس کو مان چکے جس سے جحت اور زیادہ

ظاہر ہوگئی۔

۲

im: "

(مر) جو لوگ اس کا یقین نہیں لله تعالی ( دنیامیں )اینے بندوں پرمہر بان ہے جس کو ( جس قدر ) جا ہتا ہےروز ا وکے اور وہ قوت والا اور زبر دست ہے وس بم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے وس اور جو دنیا کی کھیتی کیا ان کے مچھ شریک (خدائی) ہیں جنہوں نے ان کے لئے ایبا دین مقرر کر دیا ہے جس کی ہے) ڈررہے ہوں گے اور وہ (وبال) ان پر (ضرور) پڑ کررہے گا اور جولوگ ایمان لائے اور کام کئے وہ بیشتوں کے باغوں میں (واخل) ہوں گے وہ جس چیز کو جائیں ان کے رب کے پاس ان کو ملے کی میکی

سكان الغرآن

و ا اوراس سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ کو اوراس کے دین کو مانو سے کہ کتاب اللہ کو جو کہ جامع و مصتل ہے حق ق اللہ و حقوق العباد کو چے اور سے اللہ و حقوق العباد کو چے اور سے اس لطف فی الدنیا سے سے اس لطف فی الدنیا سے سے اور آخرت میں بھی ان پر لطف ہو اور عذاب نہ ہو بلکہ وہاں بوجہ وں الماطل کے معذب ہوں

ے۔ وسے تعنی توابِ آخرت کا طالب ہو۔

ہو۔ ویم لیتنی اعمال پراس کوثواب دیں گےاوراس ثواب کومضاعف کریں سے

می یعنی مذہبر وسی سے غرض اس کی متاع دنیا ہو اور آخرت کے لیے کچوستی نہ کرے حتی کہ ایمان بھی نہ لاوے۔ در مقص ستان اور در اس

ول مقصوداستفہام انکاری سے بیہ ہے کہ کوئی اس قابل نہیں کہ اللہ کے خلاف اس کا مقرر کیا ہوا دین معتبر ہو سکے۔

لِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ یمی ہے جس کی بشارت الله تعالی اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کئے آپ (ان سے) یوں کہتے کہ میں تم سے اور کچھ مطلہ نیکی کرے گا ہم اس میں اور خوتی زیادہ کر دیں اور الله تعالی باطل کو مثایا کرتا ہے اور حق کو اینے احکام اور وہ ایبا (رحیم) ہے کہ اینے بندول کی ) معاف فرما دیتا ہے اور جو پھھتم اوران لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے جوایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے اور ان کوا. وہ اینے ہندوں (کےمصالح) کو جاننے والا (اوران کا حال) دیکھنے والا ہے 🌉 👚 اور وہ ایبا ہے جولوگوں 🗕 اورمنجملہ اس ( کی بعد مینہ برساتا ہے اور اپنی رحمت کھیلاتا ہے ویے اور وہ (سب کا) کارساز قابل حمر ہے وی

ول\_نه وه جو دنیا میں عیش وعشرت موجود ہے۔ <u>و ۲ یعنی</u> اتنا ح<u>ا</u>ہتا ہوں کہ میرے تہارے جو تعلقات رشتہ داری کے ہیں جو کہ تمام قریش میں بلکہ تمام عرب میں تھیلے ہوئے تھے اُن کے حقوق کا تو خیال رکھو۔ و ۳ پس اگر کوئی کافر کفرے توبہ کر لے اوراسلام لے آ وے تو ہم اس کا ایمان قبول کر کیس گے۔ وسم پس اس کو بہ بھی خبر ہے کہ تو بہ خالص کی ہے یا غیرخالص کی ہے۔ توتم کوتو بہ خالص کرنی جا ہے۔ و۵ ٰیعنی الله تعالیٰ کی صفت حکمت کے آثار میں سے سے کہاس نے سب آ دمیوں کوزیادہ ماڵنہیں دیا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر غناعام ہوجائے تو مال کی اختیاج تو کسی کوکسی سے ہاتی نہ رہے اور کام کسی کا کوئی كرينبين تو جانبين سے احتياج جاتی رہے۔ پھر کون کسی سے ولے اس سے علاوہ حکیم ہونے کے خبير و بصير دو صفتين اور ثابت کے مراد آثارے نباتات اور ثمرات ہیں۔ مے پس اُوپر کی تین صفتوں کے ساتھ تین صفتیں اور ثابت ہو کیں۔ رحيم، ولي جميد- ي ع

اور جن لوگول نے کہ اپنے رب کا حکم مانا اور وہ نماز کے ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول اس سے او پر کی چھو صفات کے ساتھ خالق ہونا مجمی ثابت ہوا۔

<u> و ۲</u>خواہ دونوں جہان میں یاصرف دنیامیں۔

وسے اور خاتمہ عمر کے ساتھ اس کا بھی خاتمہ ہوجاوے گا۔ میں کیس دنیا کی طلب جھوڑ کر

مے پس دنیا کی طلب چھوڑ کر آخرت کی طلب کرو۔

**MA: 64** 

70: PT

ہوں گے اور (اس وقت) ایمان والے کہیں گے کہ پورے خسارہ والے وہ لوگ ہیں جو اپنی جا تعلقین سے (آج) قیامت کے روز خسارہ میں پڑے یاد رکھو کہ ظالم (لینی مشرک و کافر) لوگ عذاب دائگیا

منزل۲

# بَيَانُ الْقُرْآن

ول برکام سے مراد ہم بالثان کام ہا الثان کی معمولی کامول کی معمولی کامول کی مقورہ متقول نہیں جیسے دو وقت کا کھانا کھانا وغیرہ۔
اور نفس نہ ہونے کی قید اس کا بھی مشورہ کی میں مشورہ کے بیان چیسے بیہ مشورہ کہانچ وقت کی نماز پڑھا کروں یا نہر چھا کروں یا مطلب نہیں کہ محاف نہیں کرتے اور سے مطلب نہیں کہ محاف نہیں کرتے وار سے مصیت نہ ہو۔

وی بخرطیکہ وہ فعل فی نفسہ مصیت نہ ہو۔
وی بخرا ایر انتہا تھام کے وقت۔ اور ایر کے ایر کے اور ایر کے ایر کے ایر کے اور ایر کے ایر کے اور ایر کے اور ایر کے اور ایر کے اور ایر کے ایر کی کے ایر کے ای

MA: MY

اور (وہاں) ان کے کوئی مددگار نہ ہوں گے جو اللہ سے الگ (ہو کر) ان کی مدد کریں رہ میں کوئی (اللہ سے) روک ٹوک کرنے والا ہے پی عنایت کامزہ چکھادیتے ہیں تو وہ اس پرخوش ہوجا تا ہے اور اگر (ایسے ) لوگوں پران کے اعمال جس کو حیابتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو وہ جو حابتا ہے پیدا کرتا ہے اورنسی بشر کی (حالت موجودہ میں ) پیشان تہیں کہ الله تعالیٰ اس سے کلام فرماوے مگر ( ثمن طریق ہے ) یا تو الہام سے وس یا تجاب کے باہرے <u>ہے</u> یا کمی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ اللہ کے سے جواللّٰا کو منظور ہوتا ہے پیغام پہنچادیتا ہے وہ بڑا عالیشان ہے بڑی حکمت والا ہے اور اس طرح ہم نے

بَيَانِ الْقُرْلَ نُ وله يعنى دنيا من جس طرح عذا

اوو-بر دونوں حالتیں دلیل ہیں حظوظ نفسانیہ سے شدت تعلق اور من تعالی سے بے تعلق کی اور ریہ حالت ان کی طبیعت ٹانیہ ہوگئ ہے کیں ان سے آپ ایمان کی توقع کیوں رکمیں جوموجہ غم ہو۔

اليول رئيس جومو جب مم جو-وسع ليدي مُلْكُ السَّلَوْتِ الله عام المعجميع تقرفات كو-المعرفات المعرفات كور

میں لیعنی قالب میں کوئی اچھی بات ابلاواسطہ مدر کات طبعیہ کے ڈال دےخواو دوالہا مقطعی ہوجیساانبیاء کا یا غیر قطعی ہوجیسا غیر انبیاء کا

الہام۔
ه يوجاب كوئى جم حاكل نہيں اور
نہ يوجاب حق تعالى كى ذات ونوركو
خنى كرسكا ہے بلكہ حقيقت ال
حجاب كى بشر كاضعف ادراك ہے
اور يہى حجاب تھا جوموئى عليہ السلام
كورویت ہے بانع ہوا تھا اور يكى
بانع جنت ميں مرتفع ہو جاوے گا
ليخى رویت كى تؤت اور على دے دیا
جارےگا۔

نَ ٱمُرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَكُّرِى مَا الْكِتْبُ وَ لَا الْإِيْمَاكُ کے پاس (بھی) دحی یعنی اینا تھم بھیجا ہے آپ کونہ پہنچھی کہ کتاب (اللہ ) کیا چیز ہے اور نہ پینجرا الآ إلى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿

سورهٔ زخرف مکه میں نازل ہوئی (اور)سات رکوع ہیں اس میں نوای آیتیں

کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ (اے عرب

اور وہ ہمارے بیاس لوح محفوظ میں بڑے رتبہ کی اور حکمت بھری کتا

اور ان لوگوں کے پاس کوئی می ایبا نہیں آیا

پھرہم نے ان لوگوں کو جو کہ ان سے زیادہ زور آ ور تھے غارت کر ڈالا اور پہلے

وگوں کی بیرحالت (اہلاک وغارت کی) ہو چکی ہے وس اور اگر آپ ان سے بوچیس کر آسان وزمین کوس نے پیدا کیا ہے

بَيَانُ الْقُرْآنُ

وليعني هادي الى العلوم والإعمال

ولل پس جب وہ تجھنے میں آسان ہے اور خاص ہماری زیر چفا ظت اور بوجه اعجاز كےعظيم الرتبہ اور اين حقیت پر دال پھر مضامین منافع ومصالح پرشتمل توایسی كتاب كوضرور ماننا حابي كيكن اكرتم نہ بھی مانو تب بھی ہم بوجہ اقتضائے حکمت کے اس کا بھیجنا اورتم کواس کا مخاطب بنا نانہ چھوڑیں گے۔ <u>و ۳</u> یعنی خواه تم مانو با نه مانو مگر نفیحت تو برابر کی جائے گی اور پیہ فیض کامل ہوکررہےگا۔

ویم پس نه آپ غم کریں که ان کا بھی ایساہی حال ہونا ہے چنانچہ بدر وغيره ميں ہوا اور نہ بيہ نے فکر ہوں كىنمونەموجودىپ.

، اس پر بیٹے چکو تو اینے رب کی نعمت کو دل سے یاد کرد اور ( زبان سے استحاباً ) یوں کہو کہ اس کی ذات یا کہ کیا الله نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں پند کیں اور تم کو بیٹوں کے ساتھ

سكان القرآن

ول اور انفراد فی الخلق مسترم ہے انفراد فی الالوہیت کو پس تو حیدان کاعتراف سے ثابت ہوگئی۔ وی کیونکہ جانور سے زیادہ زور نہیں اور ہے الہام حق شتی چلانے کی تذہیر سے واقف نہیں دونوں کے متعلق حق تعالی نے تدبیر تعلیم

وس اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا بڑا کفر کرتا ہے کہ اس کو صاحب جزو قرار دیتا ہے جو متلزم عدد کو ہے۔

سروی و ہے۔

اسی مشرکین کمدی بیدهالت تھی کہ

اسی تھر لڑی کا پیدا ہونا تو بڑا اجھتے

میٹیاں تجویز کرتے تھے۔ فرمایا کہ

الوکی کی ذات جو گہنے پاتے

الوکی کی ذات جو گہنے پاتے

ک جس کے منہ سے پوری بات

آرائش میں نشوونما بائے اور مباحثہ میں قوت بیانیہ (مجمی) ندر کھے وہیں اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ اللہ کے بندے ہیں

ٔ اَشْهِلُوا خَا رکھا ہے کیا یہ ان کی پیدائش کے دفت موجود تھے ان کا یہ دعوٰی لکھ لیا جاتا ہے اور ككيا (رحم آبائى بى كا اتباع كے جاؤ كے ) اگرچ ميں اس اچھامقصود پر پنجاديے والاطريقة تمہارے پاس لايا بول كرجس يرتم ـ کا کیسا (برا )انجام ہواو<u>س</u> اور (وہ دنت بھی قابل ذ<sup>ر</sup> چزوں (کی عبادت) ہے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو اوروہ اس (عقیدہ) کواپنی اولاد میں (بھی) ایک قائم رہے والی بات کر گئے تا کہ (ہرزمانہ میں شرک) لوگ (شرک سے) بازآتے رہیں وہے بلکہ میں

**ع**ے حقیقت بیہ ہے کہ نہ دلیل عقلی ہے نہ دلیل نقلی ۔ وسے او پر تو حید کا مضمون تھا آ گے اس کی تا کیدوتا ئید کے لیے حضرت ابراہیم علیدالسلام سے جو کمسلم و معظم عندالعرب نتصاس كامنقول ہونا اور ان کے بعد پھران کی اولا د میں اس کا منقول چلاآنا اور اب آخر میں پنیبر آخر الزمان کی معرفت اس کی تجدید فرمانا اور اس کے ساتھ پغیر زمان مظہدیا کی عبوت کے متعلق ان لوگوں کے ایک اعتراض کا جواب مذکورے۔ میں مطلب بیہ کہ ان لوگوں کو حضرت ابراجيم عليه السلام كاحال یاد کرنا چاہیے کہ وہ خود بھی تو حید کے <u>۵</u> یعنی اینی اولاد کو بھی وصیت كى - جس كا اثر كيحة كيحة رسول الله ملّی الله علیه وسلّم کی بعثت تک بھی برابر رہا۔ یہاں تک کرزمانہ جابلیت میں بھی عرب میں بعضے لوگ شرک ہے نفور

19: PP

والیعنی رسول کے لئے عظیم الشان ہونا ضروری ہے اور پیغیر صلی اللہ عليه وسلم مال اورزياست نہيں رکھتے تو به پنجمبرنهیں ہو سکتے ۔مقصود الکار و ب پس جب د نیوی معیشت کی كدادني درجه كى چيز بي تقسيم ان كى رائے پرنہیں رکھی تو نبوت جوخود بھی اعلیٰ درجہ کی چیز ہے اور اس کے مصالح بھی اعظم درجہ کے ہیں وہ کیونکر ان کی رائے پر تعتیم کی أ س اس معلوم ہوا كدد نياوا قع میں امرعظیم نہیں ہے پس وہ منصب عظیم لعنی نبوت کی صلاحیت کی بناء ير بھي نه ہو گي بلکه بناء اس کي . صلاحیت کی ملکات فاضله موہو به من الله بن جو محمضي الله عليه وسلم میں بدرجہ اکمل مجتمع ہیں۔ پس نبوت ان بی کے لئے زیباتھی نہ کہ مکہ و طالف کے رئیسوں کے

کے۔ وی پس جو چیز فانی ہو وہ نہ قائل قدر ہے نہ قائل طلب البند آخرت جو کہ باقی ہے وہ اس کے تخصیل کے ذرائع کہ اعمال واطاعات ہیں وہے ذکک قائل اعتمار ہیں۔

۔ کے رہنے والوں) میں ہے تسی بڑے آ دمی پر کیوں نہیں تازل کیا ً نے تقلیم کر رکھی ہے اور ہم نے ایک کو دوسرے پر رفعت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے (اور عالم کا انظام قائم رہے ) اور آپ کے رب کی رحت بدر جہا اس ( دنیوی مال ومتاع ) ہے بہتر ہے جس کو بہلوگ ہم ان کے لئے ان کے گھروں کی چھتیں جاندی کی کر دیتے اور (نیز) زینے بھی جن پر سے ادر ان کے گروں کے کواڑ بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگا کر بیضتے ہیں يرها (ازا) كرت آ خرت آپ کے بروردگار کے ہاں الله ترسول کے لئے ہے وسم اور جو شخص الله کی تقییحت ( لیعنی قر

ہم اس پرایک شیطان مسلط کردیے ہیں سودہ (ہروقت) اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور وہ ان کوراہ (حق) سے رو کتے رہے ہیں

و کے ۱

٣4 : ٢٣

اور بیلوگ (یہ) خیال کرتے ہیں کہوہ راہ (راست) پر ہیں ہماحادےگا کہ) جبکہتم (دنیامیں) کفرکر چکے تھےتو آج یہ بات تمبارے کام نہآوے کی کہتم (اور (آ پیے) بہروں کو سنا سکتے ہیں یا (اپیے) اندھوں کو اور ان لوگوں کو جو کہ صریح مگراہی میں ہیں راہ پر لا پھرا گرہم (ونیاہے) آپ کواٹھالیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے وا۔ اور بیقر آن آپ کے اورآب ان کی قوم کے لئے بڑے شرف کی چیز ہے اور عنقریب تم سب یو چھے جاؤ گے ویں لوگوں کے ہاس آگر) فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیقبر (موکرآیا) ہوں سمچھ جب موٹی ان کے پاس ہماری نشانیال لے کر آئے تو وہ ایکا یک ان پر گلے ہننے۔ اور ہم ان کو جو نشانی دکھلاتے تھے وہ دوسری نشانی سے بڑھ کر

ول یعنی ان کی ہدایت ان کے افتیار سے ان کے افتیار سے فارج ہے آپ در پ فواہ کی ہدایت ان کے خواہ کی ہدایت ان کے خواہ کی ہدایت مطلب میں کہ اپنا کام کئے جائے دوسروں کے کام کا غم نہ معلق سوال ہوگا جس کوآپ خوب معلق سوال ہوگا جس کی انہوں نے اداکر چکے ہیں اور عمل کے متحلق ان سے سوال ہوگا جس میں انہوں نے اداکر کے بیں اور عمل کے متحلق ان سے سوال ہوگا جس میں انہوں نے اظلال کیا۔ پس جب آپ سے ان اظلال کیا۔ پس جب آپ سے ان ہوگا تو پھر آپ کیوں غم کرتے ہوگی تو پھر آپ کیوں غم کرتے ہیں۔

09: MY

7A: PT

بتيان الغرآن <u>۲ یعنی وه نشانیال دلالات نبوت</u> بھی تھیں اور ان کے لئے عقوبات س يعنى مولى عليه السلام ي--وس یعنی باعتمار مال وتر قع کے۔ وه\_مطلب به که اگر اس فخص کو نبوت عطا ہوتی تو الله کی طرف سے اس کے ہاتھ میں سونے کے ولا يعني به علامات اختصاص كي ظاهر ہوتیں۔حالانکہ رحمانت محضہ ہے کیونکہ نبوت جس فتم کا کمال اور اختصاص بالحاتم كعلامات و دلائل اس كے ساتھ موجود ہیں۔ وے مطلب بہ ہے کہ لوگ ان کا قصہ یاد کر کے عبرت دلاتے ہیں کہ دیکھومتقدمین میں ایسے ایسے ہوئے ہیں اور ان کا ایبا ایبا حال ر من كيونكه أكثر امور حقه من جنكز ب نكالتي بين-

میں پکڑا تھا تا کہ وہ (اپنے کفر ہے) بازآ جادیں <u>ت</u> اور انہوں نے کہا کہ بلکہ میں (بی) افضل ہوں اس مخص سے سے ربی ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو اور قوت بیانیه بھی نہیں رکھتا غرض اس نے (ایسی ہاتیں کرکر کے) اپنی قوم کو کر دیااور دہ اس کے کہنے میں آگئے وہ لوگ ( کچھ پہلے سے بھی) شرارت کے بجرے تھے نے ہم کوغصہ دلایا تو ہم نے ان ہے بدلہ لیا اور ان سب کوڑ بودیا۔ اور ہم. ( مارے خوشی کے ) چانے نے لگے اور (اس مقرض کے ساتھ ہوکر ) کہنے لگے کہ ہارے معبود زیادہ بہتر ہیں باغیسی ان لوگوں نے جو یہ (مضمون ہجیب) آپ سے بیان کیا ہے و محض جھڑنے کی دجہ سے بلکہ بیلوگ ہیں ہی جھڑالو 🔼 عیسی تو محض ایک ایسے بندے ہیں جن پرہم نے فضل کیا تھا

ادراكر بم جائة تو بمتم سے فرشتوں كو پيدا كر اور وہ (لینی عیشی ) قیامت کے یقین کا ذریعہ میں تو تم لوگ ادر جب عیسی معجزے لے کر آئے تو انہوں نے (لوگوں اور تاکه بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو بے شک الله ہی میرانجی رب ہے اور تمہارانجی اختلاف ڈال لیا الے سوان ظالموں کے لئے ایک پر ورد دن کے عذاب سے بوی خرابی ہے یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کررہے ہیں ویل کہ وہ ان پر دفعتہ آ پڑے اور ان کو خبر بھی نہ ہو تمام ( دنیوی) دوست اس روز ایک دوسرے کے دتمن ہو جاویں گے بجز اللہ سے ڈرنے والوں کے وسے 👚 (اور ان موثنین کو حق تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوگی کہ ) اے میرے بندوتم برآج کوئی خوف نہیں اور نہتم عمکین ہو گے ۔ لینی وہ بندے جو ہاری آتیوں پر ایمان لائے تھے اور (ہمارے) فرمانبردار تھے تم اور تمہاری (ایماندار) بیمیاں خوش بخوش جنت میں

الع

ان کے باس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جاویں مے (یعنی غلمان لاویں مے) داخل ہو جاؤ اور وہاں وہ چیزیں ملیں گی جن کو تی جاہے گا اور جن سے آگھوں کو لذت ہو گی اور تم یہاں اور (بدہمی کہا جاوے گا کہ) یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا د كے عوض ميں (اور) تمہارے لئے اس ميں بہت سے ميوے ہيں جن ميں سے كھا نافرمان (لیتن کافر) لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے وہ (عذاب) ان سے بلکا نہ کیا جاوے گا اور ہم نے ان ہر (ذرا) ظلم نہیں کیا لیکن یہ خود اور وہ ای میں مایوں بڑے رہیں کے اوریکاریں گے کہاہے مالک تمہارا پروردگار (ہم کوموت د ـ ہم نے سیادین تمبارے ماس پہنچایالیکن تم میں اکثر آ دمی سیے دین سے نفرت رکھتے ہیں ہاں کیا نہوں نے کو کی سوہم نے بھی ایک انظام درست کیا ہے وال اس کیا ان لوگوں کا بیرخیال ہے کہ ہم ان کی یے کہتے کہ اگر الله رحن کے اولاد ہوتو سب سے اول اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں وس آسانوں اور زمین کا الك جوكه عرش كالمجى مالك ب ان باتول سے منزہ ہے جو يه (مشرك) لوگ بيان كر رہے ہيں

بتيان الفرآر

ول فاہر ہے کہ البی انتظام کے سامنے ان کا انتظام نیس چل سکا۔ چنا نچہ آپ محفوظ رہے اور وہ لوگ ناکام اور آخر کو بدر میں ہلاک ہوئے۔

موے۔
ویل اور می گفتگو ہوناسوئے ہاور دو

اسے زیادہ میں آنجوٰی ہے۔
اسے مطلب یہ کہ مجھ کو تہاری طرح

میں بات کے مائے سے آباء وا نکار
میں میں مائوں کر چونکہ
سیام باطل محض ہے اس لئے میں
سینمانوں اور مذعبادت کروں۔

۸۳: ۳۳

ولے رہنے دینے کا مطلب رہیں كَتِبْلِغ ندنيج بلكه بدمطلب بكه ان كى مخالفت كى طرف النفات نه سیحے اور ان کے ایمان نہ لانے سے محزون نہ ہو ہے۔ وس اورکوئی علم وخکمت میں اس کا شریک نہیں۔ پس الوہیت بھی اس کے ساتھ خاص ہے۔ <u>و سو</u>ليعني وه البيته ماذن الهي الل ایمان کی سفارش کرسکیس کے مگراس ہے کفار کو کیا فائدہ۔ وسم یعنی ان کے ایمان کا اہتمام اوراس کی امیدنہ شیجئے کیونکہ جب ان کا یہ انجام مقدر ہے تو یہ کیا ایمان لاوس کے۔ وليعني بم كومنظور مواكدان ﴿ اللهُ عَلَيْهِ مَا لِينَ كَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لئے خیر و شرکی اطلاع کر دیں۔ بیاعلت ہوئی تنزیل قرآن کی۔ مران ی۔ ولا یعنی سال بھر کے سا معاملات میں کہسب ہی ماحکمت ہیں جس طور پر اللہ کو کرنا منظور ہو۔ اس طور کومتعین کر کے اور ان کی اطلاع کارکن ملائکہ کو کر کے ان کے سیر دکر دیے جاتے ہیں۔ چونکہ وہ رات الی ہے اور قرآن سب سے زیادہ امر حکیم تھا۔اس لئے اس کا نزول بھی اسی شب میں ہوا۔

وا وَ يَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿ ای شغل اور تفریح میں رہے دیجئے ول یہاں تک کدان کواپنے اس دن سے سابقہ واقع ہوجس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ہے جو آسان میں بھی قابل عمادت ہے اور زمین میں بھی قابل عمادت ہے وہی بڑی حکمت والا اور انت ثابت ہے اور اس کو قیامت کی ( بھی ) خبر ہے اور تم سب اس کے پاس لوٹ کر جاؤ گے ۔ اور اللہ کے سواجن معبودوں کو نیہ لوگ پکارتے ہیں وہ سفارش تک کا اختیار نہ رکھیں گے ہاں جن لوگوں نے حق بات ( یعنی کلمہ ایمان ) کا اقرار کیا تھا کدھرالئے جلے جاتے ہیں اوراس کورسول کے اس کہنے کی بھی خبرے کداے میرے رب یدا لیے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان سے بےرخ رہے ویں اور یوں کہدد بچئے کہم کوسلام کرتا ہوں سوان کو ابھی معلوم ہوجاوے گا (اور) تتين رکوع بين اس میں انسٹھا بیش سورهٔ دخان مکه میں نازل ہوئی

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جونہایت مہربان بڑے رخم والے ہیں۔ آگاہ کرنے والے تھے وہے اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیٹی سے حکم ہوکر طے کیا جاتا ہے وہے ہم بوجہ رحت کے جوآپ

ہڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے جو کہ ما لک ہےآ ساٹوں اور زمین کا آور جو ( مخلوق ) ان دونوں کے درمیان میں ہےاس کا بھی اگر تم انظار کیجے کہ آسان کی طرف ایک نظر آنے والا دھوال پیدا ہو جوان سب لوگوں برعام ہو جاوے بد (مجمی) ایک در دناک اوریمی کہتے رہے کہ (کسی دوسرے بشر کا) سکھلایا ہوا ہے دیوانہ ہے

سكاف العُرآن

وا آخرت کی ظرابیس جوتی کوطلب
اس میں فورے کام لیس۔
اس مراد اس سے غلد کا قط ہے
جس میں الل کم جتلا ہوئے تھے
جس کا حقیقی سبب بددعاتنی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کی جب بیہ
اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کی جب بیہ
اور بیددعا ایک بار کمیش ہوئی تنی
اور بیددعا ایک بار کمیش ہوئی تنی
اور ایک بار مینیس۔
اور ایک بار مینیس۔
فائدہ: بینیم کے آنے سے آز مائش
فائدہ: بینیم کے آنے سے آز مائش
اور کون ایمان لاتا ہے
اور ان سے وتبردار ہوجاؤ کہ
اور ان سے وتبردار ہوجاؤ کہ
مناسب ہوان کو آز ادکر کے
نظم رکھوں۔

ھے مراداس سے عصا اور ید بینا ہے۔ بنگا

کہاناللہ کے بندوں (مینی بی اسرائیل) کومیر ہے حوالہ کر دووس میں تبہاری طرف (اللہ کا) فرستادہ (موکراً یا) ہوں دیانتدار ہوں اور

ہد (مجی فرمایا) کہتم اللہ سے سرخی مت کرد میں تمہارے سامنے ایک واضح دلیل (اپنی نبوت کی) پیش کرتا ہوں ہے اور میں ا

बद्धा

تو اب میرے بندول کوتم رات ہی رات میں لے کر لوگ کتنے ہی باغ اور چشمے (یعنی نہری) میں چھوڑ دینا ان کا سارا لشکر ڈیو دیا حاوے گا اورآرام كسامان جس مين ده خوش رباكرت متع جهور ك ريقسه)اى طرح موا ذلت کے عذاب لیعنی فرعون (کے ظلم وستم) سے نجات دی 🛾 واقعی وہ بڑاسرٹش (اور) حد ہیں کہ اٹیر حالت بس یکی مارا دنیا کا مرتا ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہ ہوں گے وہ ملمانو اگرتم ہے ہو۔ تو ہمارے باپ دادول کو (زندہ کرا کے ) لاموجود کروبیلوگ ( توت وشوکت میں ) زیادہ بڑھے

بسیان الکسل ن وا مراد نمی اسرائیل بیں۔ وس اور بیار جمعنوضت کا۔ وس لین اگر چندے جو تو عذاب نارے اور بچ رہے اور بیر مہلت ناملنا اثر جمعنوضت کا۔ ورمیان دونوں وصف کے ہا تعمین دو امور جامع تھے ہی تعمین دونوں وصف کے ہا مونا پھر بعض ان میں حمی تعمین مونا پھر بعض ان میں معنوی معلب بدکہ اخیر حالت وہ دنیوں میں اخیر حالت وہ دنیوں میں اخیر حالت وہ دنیوں میں اخیر حالت وہ بیسی الم الحران و بیسی الحران و بیسی الحران و بیسی الم الحران الحران الم بیسی المال کر ڈالا سو الحران الم بیسی المال کر ڈالا سو الحی الحران الم بیسی المال کر ڈالا سے الحام الحران المال کر درست المال بر درست المال المال

جس دن کوئی علاقہ والا کسی علاقہ والے کے ذرا کام نہ آو لباس پہنیں کے باریک اور دبیز رہیم کا آسے سامنے چھے ہوں کے (اور) یہ بات ای طرح ہے اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آ تھوں والیوں سے بیاہ کردیں کے (اور) وہاں 00: 60

تم کے میوے منگاتے ہول گے (اور) وہاں وہ بجو اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی۔ اور موت کا عصيس ك (يعني مريس كنبيس) اور الله تعالى ان كو دوزخ سے بچالے گا ، نہ مانیں تو آپ منتظرر ہے بیالوگ بھی منتظر ہیں والے اس میں سینتیں آیتیں سورهٔ جاشیه مکه میں نازل ہوئی (اور) جاررکوع ہیں خنگ ہوئے پیچھے اور (ای طرح) ہواؤں کے بدلنے میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لئے جوعقل (سلیم) رکھتے ہیں یہ الله کی آئیتیں ہیں جو مسجے مسجح طور پر ہم آپ کو پڑھ کر ساتے ہیں۔ تو پھر الله اور اس کی آیتوں کے بعد

يع ا

بَيَانُ الْقُلِآنَ

والیعنی آپ تبلغ سے زیادہ قکر میں نہ پڑھیے نہ تخالفت پررنج کیجئے ان کامعالمہ الله تعالیٰ کے سپرد کیجئے وہ خود مجھے لےگا۔

وی اس سورت کا خلاصه تین مضمون بین وحید، نبوت و معاد اور دوسر بعض مضامین ان بی کی مناسبت سے آگئے ہیں۔ وس مراد بارش ہے۔

میں) کما گئے تھے اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز (اور معبود) بنا رکھا تھا کی (ان) آیتوں کونہیں مانتے ان کے لئے سختی کا و العني آخرت كے منكر ہیں۔ اور (ای طرح) جنتی چزیں آسانوں میں ہیں اور جنتی چزیں زمین میں ہیں ان سب کو اپنی طرف م یا تا کہ اللہ تعالی ایک قوم کو (لیعنی مسلمانوں کو) ان کے

کے تلاوت میں سنتا ہے ان کی ۱۱ مجمی تکذیب کرتا ہے اور جن ۱۷ آ یتوں کی ویسے ہی خبرس لیتا ہے ان کی بھی تکذیب کرتا ہے۔غرض مكذيب آيات من ببت برها موا

10:00

جو محض نیک کام کرتا ہے سواینے ذاتی تفع کے لئے اور جو محض برا کام کرتا ہے اس کا وبال ای پر پڑتا ہے

بَيَانُ الْقُرْلَنُ

وليس وہاںتم كواخلاق واعمال حسنه كانعم البدل اور ان تهارك خالفین کو ان کے کفر و معاصی پر بئس العوض دیا جادے گا سوتم کو یماں درگز رہی مناسب ہے۔ فائدہ: اوراس سے جہاد کی فی نہیں ہوتی کیونکہ یہاں اس انتقام سے رد کا ہے جس سے اصل مقصود اعلاء كلمة الله نه هو بلكه محض تسكين غيظ هو اور جہاد میں اصل مقصود اعلاء كلمة الله بي كو طبعًا تسكين غضب بھی ہوجائے۔ وتاغرض سب بى طرح كى نعتين ان کوریں۔ و<u> س</u> ال مضمون سے دوامر مستفاد ہو محے ایک آپ کی نبوت کی تائد ینی اسرائیل کو کتاب اور احکام اور

ہو گئے ایک آپ کی نبوت کی تائید بی اسرائیل کو کتاب اور ادکام اور نبوت ملنے ہے۔ دوسرا آپ کا تسلیہ کہ بنی اسرائیل کو جو وجہ اختلاف کی چیش آئی تھی وہی آپ کرنے میں چیش آئی ہے لینی حب دنیا اور حمد ونفسانیت بینیس کہ آپ کے دلائل یا احکام کے وضور میں بچھ کی ہو۔ پس آپ نم نہ کریں۔ یہ قصہ فدکورہ یا دکر لیا کریں کہ بنی اسرائیل کے کیا کیا محاطات ہوئے۔ دسے مطاطات ہوئے۔

لازم آتا ہے کہ مطبعین کو کہیں ٹمرہ و اطاعت کا نہ ہے اور خالفین پر کمی وبال خالفت کا نہ پڑے۔ پس وجود آ ترت کی پیشست ہے ہوئی کہ ہرایک کو اسکے اعمال کما گرم ات کل جاویں۔

ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَلُ الَّيْنَا بَنِيَّ إِسُو آءِنُلَ الْهِ اور ہم نے نی اسرائیل کو کتاب (آسانی) پھرتم کو اینے بروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے والے اور حكمت (ليني علم احكام) اور نبوت دى تقى اور جم نے ان كونشس نفيس چزيں كھانے كو دى تفيس اور جم نے ان كو دنيا جبان نے ان کو دین کے باہم اختلاف کیا بوجہ آپس کی ضدا ضدی کے آپ کا رب ان کے آپس میں قیامت کے روز ان امور میں (مملی) فیصلہ کردے گا جن میں یہ ہاہم اختلاف کیا کرتے تھے وسے پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص لوگ الله کے مقابلہ میں به قرآن لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور الله دوست ہے اہل تقوٰی کا یوں کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ ہے اور یقین ( مینی ایمان ) لانے والوں کے لئے بڑی رحمت ( کا سبب ے کام کرتے ہیں کیا خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور ممل صالح اختیار کیا کہ ان سب کا جینا اور مرنا کیساں ہو جاوے یہ برا تھم لگاتے ہیں وس ادر الله تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ادر تاکہ ہر مخص کو اس کے ول اورالله تعالى نے اس كو باوجود مجمع بوجھ كے ممراہ كر ديا ہے و مل اور (الله تعالى نے) اس كے كان اور لوصرف زمانہ( کی گردش) سے موت آ جاتی ہے اور ویم<u> ا</u>ن لوگوں کے باس اس پر کوئی دلیل مہیں تھش تم کوزندہ رکھتا ہے چمر (جنب جاہے گا)تم کوموت دے گا۔ چمر قیامت کے دن جس (کے دقوع) میں ذرا شک نہیں تم کو جمع <sup>کا</sup> ليكن أكثر لوگ نبيل سمجھتے اور الله بی کی سلطنت ہے آسانوں میں اور زمین میں وہ اور جس روز ہر فرقہ این نامہُ اعمال (کے حیاب) کی

عملااس كااتباع كرتا ہے۔ وع يعني حق كوسنا اور سنجما تفاريكر اتناع ہوی ہے گمراہ ہو گیا۔ سے یعنی اتباع ہوئی کی بدولت استعداد قبول حق کی نہایت مصحل

وسم مطلب بهر كه مرور زمانه سے توی بدنیخلیل ہوتے ہیں اور ان اسباب طبعیہ سے موت آ حاتی ہے امورطبعيد بين-پس جب موت و أاور حيات ثانيه كو اسباب طبعيه ٣ مقتضى بين نهين تو حيات ۵ ثانیه ند ہوگی۔ ۱۹ هے وہ جو جاہے تفرف

<u>۲ یعنی تمہارے اعمال کوظا ہر کرر ما</u>

ملے گا (اور کہاجادے گاکہ) ید (نامہُ اعمال) ہمارا وفتر ہے جوتمہارے مقابلہ میں ٹھیک ٹھیک بول رہاہے و میں (اور ہم ونیامیں)

۳۷: ۲۵

اور جب (تم سے) کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے وع اورتم (اس وجهسے) برے مجم تھے لوئی مک نبیں ہے تو تم کہا کرتے تھے کہ ہم نبیں جانے قیامت کیا چیز ہے کے ساتھ وہ استیزاء کیا کرتے تھے وہ ان کوآ تھیرے گا۔ اور (ان ہے ) کہا جاوے گا کہ آج ہم تم کو بھلائے دیتے ہیں سے جیباتم نے اپ اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اور (آج) تمہارا ٹھکانا جہنم ہے اور کوئی تمہارا سوتمام خوبیال الله ہی کے لئے ہیں جو پروردگار ہے آسانوں کا اور پروردگار ہے زمین کا پروردگار ہے تمام عالم کا کو بڑائی ہے آسانوں اور زمین

منزل٢

بیا فی القرآن واوریدان بی کا مجموعہ ہے۔ والینی وعدہ بعث وعازاۃ کا۔ ویت بین رحمت سے محروم کئے دیت بیں جس کو بھلانا مجازا کہہ دیا۔ وہے چنی اس کا موقع نددیا جائے گا کہ تو برکے اللہ کوراضی کرلیں۔

ر ب

19: MA

(اور) جارركوع بي سورة احقاف مكه مين نازل ہوئي اس میں پینیتیں ہیتیں شروع كرتا ہول الله كے نام سے جونهايت مهربان بڑے رحم والے بيں

ب الله زبردست حكمت والے كى طرف سے بھيجى گئى ہے

تم الله كو چھوڑ كر عبادت كرتے ہو مجھ كو بيد دكھلاؤ كه انہوں نے كون كى زمين پيدا كى ب يا

منقول لاؤ اگر تم سے ہو سے اور اس مخص سے زیادہ اُ

چھوڑ کر ایسے معبود کو بکارے جو قیامت تک بھی

و حمن ہو جائیں اور ان کی عبادت ہی کا انکار کر بیٹھیں ہے۔ اور جب ہماری تھلی تھلی آیتیں ان لوگوں کے

سامنے بڑھی جاتی ہیں تو پید منکر لوگ اس سجی بات کی نسبت جبکہ وہ ان تک چیچتی ہے یوں کہتے ہیں کہ صرتح

بتكان العُرآن

وله وه حكمت دلالت على التوحيد و المجازاة ہے اور وہ میعاد قیامت

وع مثلاً یہ کہ تو حید کے انکار برتم کو قیامت میںعذاب ہوگا۔ وسولینی ظاہر ہے کہتم بھی ان کو فالق نهيل مانة جوكه دليل موسكتي ہے استحقاق الوہیت کی بلکہ مخلوق کہتے ہو جو کہ استحقاق الوہیّت کی منائی ہے۔ پس دلیل عقلی تو منفی

وسم مطلب مہ کہ دلیل فقی کے لئے بہ ضرور ہے کہ اصل منقول عنہ کا قابل تقليد ہونا ثابت ہوا درسنداس تك متواتر بالمتصل موجود مو، خواه وہ منقول عنہ کسی نبی کی کتاب ہویا ان کا زبانی قول ہو، ظاہر ہے کہ ایسی دلیل کوئی پیش نہیں کرسکتا۔ و پس ایسے معبودین کی عبادت رنے سے بڑھ کر کیا غلطی ہے کہ عبادت کامقضی ایک جمی نئیس اور عدم عبادت کے مقتضی بکثرت محقق ىي*ن*-

4: 14

1: 14

اتو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کر ایمان لے آوے اور تم تکبر ہی میں رہو بے شک اللہ تعالی بے انساف اور یہ کافر ایمان والوں کی نبت یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کوئی ایکی چر ہوتا کوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا کی کتاب ہے جورہنما اور رحمت مخمی ہے جو اس کو سچا کرتی ہے عربی زبان میں ظالموں کے ڈرانے کے لئے اور نیک لوگوں کوبشارت دینے کے گئے۔ جن لوگوں نے کہا کہ حارا رب اللہ ہے وس چر معظم رہے وہ

بسیاف العرائی و مسلسه یا که مقاب کا ترب در واسطلب یه که عقاب کا ترب که کوئی میرا حامی مددگار مجی اس که خطف پر ایسالازم ہے میں میں موگ ہوں کہ میں اور تی بات کو میں میں اور تی بات کو میں مانا تو یہ تی ہیں اور تی بات کو میں مانا تو یہ تی ہیں۔ یہ وگ ہیں۔ یہ وہ کے جہام رسول میں۔ کے تبول کیا۔ کے دور کے ایک کے تبویل کیا۔ کے دور کے دور کے کیا۔ کے دور کے دور کیا۔ کے دور کے دور

یر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ عمکین ہوں گے بعوض ان کاموں کے جو کہ وہ کرتے تھے ہمیشہ رہیں گے مینی جاتا ہے اور جالیس برل کو بہتی جاتا ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھکواس پریدادمت دیجئے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کاشکر کیا، لروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے مال باپ کو عطا فرمائی ہیں اور میں نیک کام کروں جس سے آپ خوش ہول اور ان کے گناہوں سے درگزر کریں گے اس طور پر کہ بیرالل جنت میں سے ہوں گے وسے اس وعدہ صادقہ کی وجہ سے میں ( قیامت میں دوبارہ زندہ ہوکر ) قبر ہے نکالا حاؤں گا حالانکہ مجھے ہے بہت ی ا'

قریاد کر رہے ہیں کہ ارے تیرا ناس ہو ایمان لا بے شک الله کا وعدہ سیا ہے تو یہ کہتا ہے کہ

منزل٢

بَيَانُ الْقُلِآنُ

والین بلوغ کو۔ وی عاصل مقام کا بیہ ہوا کہ جو شخص سعید ہوتا ہے وہ اللہ کا حق بھی اوا کرتا ہے اور حقوق والدین کے بھی جو کہ حقوق العباد میں سے میں اوا

وسے یہاں یہ نہ سجما جادے کہ بدون توبہ کے گناہ معاف نہیں ہوتے کیونکہ گناہ فضل محض سے بھی معاف ہوجاتے ہیں۔

14: 14

و اس لئے كرايك تو توحيد كوئيس قبول کرتے ہو۔ پھرایۓ منہ *سے* بلاما تگتے ہو۔ پھر مجھ پر اس کی

یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن اور انسان ہو ان کے اعمال بورے کر دے اور ان برطلم نہ ہوگا این لذت کی چزیں اپنی دنیوی زندگی میں حاصل کر یکے اور ان کو خوب برت یکے سو آج کی اس وجہ سے ا بن قوم کو جوکدا بے مقام بررہتے تھے کہ وہاں ریگ کے منتظیل تم دارتو دے تھے س اس برڈرایا کتم اللہ کے سواکس کی عبادت مت کرو کرتے ہواس کوہم پر واقع کر دو انہوں نے قرمایا کہ پوراعلم تواللہ ہی کو ہے اور جھے کوتو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے بیس تم کووہ پہنچا دیتا ہوں کئین میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ٹری جہالت کی بات*یں کرتے ہو*ہے۔ سوان لوگوں نے جب اس بادل کو اپنی

واصطلب بدكه بدايباشقى ہے كەكفر اور عقوق دونوں کا مرتکب ہے اور عقوق بھی اس درجہ کا کہ ماں باپ ک مخالفت کے ساتھ ان سے کلام میں بھی بدتمیزی اور درشتی کرتا ہے۔ وع في الأرْضِ كي قيداس اشاره کے لئے ہے کہ ارض بررہ کر تکبر کرنا اور بھی زیادہ ندموم ہے اور بغیر الْحَقّ قيدواقعي ہے كيونكه مخلوق سے صدورتكبركا بميشه بغير الحقق بي موكا ، اور انتکبار سے مراد انتکبارعن الایمان ہے کہ عذاب خلوداس کے خواص ہے۔ وسيرياس ميس تمام كفريات وفسقيات ووجو وظلم داخل ہو گئے۔ وسيان لوكول كامسكن بقول ریگ کے تودے تھے۔عرب کے لوگ تجارت کے لئے اکثر سفر کیا کرتے تو ان مقامات پر گزرتے تھے اور آ دمیوں کا اور مواثی کا اس ہوا میں اڑے اڑے پھرنا درمنثور میں ابن عباس سے مردی ہے اور وادی کہتے ہیں نشیب زمین کو جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے،ای وجہ ہے جھی اس کا ترجمہ میدان ہے کیا جا تا ہے اور کبھی ندی

فرمائش کرتے ہو۔

12:14

کہ تم کو ان باتوں میں قدرت نہیں دی اور ہم نے ان کو کان اور آگھ اور دل دیے تھے سو چونکہ اور جم نے تہارے آس یاس کی اور بستیاں بھی غارت کی ہیں وس اور ہم نے بار اور گھڑی ہوئی بات ہے اور جبکہ ہم جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف لے آئے

بتكان الغرآن

والینی نہ ان کے حواس ان کو مقاب ہے بھا سکے اور نہ ان کی مقاب ہے بھا سکے اور نہ ان کی ہے اور نہ ان کی ہے اور نہ ان کی گوت، پس تہاری تو کی حقیقت ہے۔

ایم حقیقت ہے۔

والی جیسے خمود و قوم لوط کہ شام کو اس کے سے ان کے مساکن سے مقاب کے سے ایک طرف یمن ہے ایک طرف یمن شام۔ اس

جو قرآن سننے گئے سے عرض جب وہ لوگ قرآن کے پاس آ پہنچ کہنے گئے کہ خاموش رہو پھر جب

بَيَانُ الْقُلِآنَ

واجن جنات کے ایمان لانے کا ان آیتوں میں ذکر ہے ان کا واقعہ مديثوں ميں اس طرح آيا ہے كه جب بعثت نبوریہ کے وقت جنات کو آسانی خریں سننے سے بذریعۂ هبب روک دیا گیا تو جنات میں تذكره مواكهاس كاسبب تحقيق كرنا حاہیے کہ کون سانیا واقعہ دنیا میں ہوا ہے جس کے سبب سے امر ہو گیا جنات مخلف اقطار میں تحقیق کے واسطے روانہ ہوئے بعضے جنات محاز کی طرف بھی چلے۔اس روز حضور اللهٰ الله مع النبي چند اصحاب کے بطن تخله میں کہ ایک مقام کا نام ہے تشریف رکھتے تنے اور سول عكاظ كوتشريف لے جانے كا قصد تفا۔غرض آپ صبح کی نماز رڈھا رہے تھے، جب وہ جنات یہاں ہنچ قر آن من کر کہنے لگے کہ بس وہ نگ بات جو ہمارے اور آسالی خروں کے درمیان حائل ہوگئی ہے ہے۔اورایک روایت میں ہے کہوہ جنات جب يهال آئة توبا بم كن لگے کہ خاموش رہ کر قرآن سنو۔ جب آپ نمازمج سے فارغ ہوئے تو ده معتقد ادرمومن هو کرایلی قوم کے باس واپس گئے اوران کوخبر سنا کرایمان کی ترغیب دی۔ اور آپ کوان کے آنے جانے کی خبرنہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ سورہ جن کے نزول ہے آپ کوخبردی گئی۔ وع أولُوا الْعَزْور مع مخفقين نے سب پیغمبرمراد لئے ہیں کیونکہ سب كااللءم اورالل جمت مونا ظاهر ب اور مِنَ الرُّسُل مِن كلمه مِن بيانيداور جونكه حسب ارشاد فتطبلنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ اللهِ مَعْت مين بعض رسل عليه الصلوة والسلام اوروں سے برھے ہوئے ہیں۔ اس بنايريه لقب بعض رسل كاتبحى مشهور ہوگمیا ہےجبیبا کہ اعلام غالبہ میں ہوتا ہے۔

قُضِي وَلُّوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ۞ قَالُوا لِقَوْمَنَّا إِلَّا قرآن برها جا چکا تو وہ لوگ اپنی قوم کے پاس خبر پہنیانے کے واسطے واپس سے فْنَا كِلْتُبًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدٍ مُوْسَى مُصَ والے کا کہنا مانو اور اس ہر ایمان لے آؤ الله تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کیا ان لوگوں نے یہ نہ جانا کہ جس الله نے آسان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا صریح مراہی میں ہیں نے میں ذرا نہیں تھا وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ مُردوں کو زندہ کر دے کیوں نہ ہو امر واقعی نہیں ہے وہ کہیں گے کہ ہم کواپنے بروردگار کی قتم ضرور امر واقعی ہے ارشاد ہوگا۔ تو اپنے کفر کے بدلہ میں اس کا تو آپ مبر سیجئ جیسے اور ہمت والے پیمبرول نے مبر کیا تھا وی اور ان لوگول کے لئے عذاب جيكمو ْ كَانَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَثْنُوا إِلَّا انقام (الیم) کی جلدی نہ کیجے اور جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو کویا یہ لوگ دن

YOY

منزل۲

79: MY

70: PY

ع يج

### 

اَ لَذِينَ كُفُرُوْا وَ صَلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ اَضَلَّ اَعْمَالُهُمْ ( عَلَى اللهِ اَضَلَّ اَعْمَالُهُمْ ( عِلَى اللهِ اَنْ عَمَا كَانِدِم كَرَ دِلِي اللهِ أَنْ انْ عَمَّلَ كَانِدِم كَرَ دِلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَالَّذِينَ المَنْوَاوَ عَمِلُواالصَّلِحْتِ وَالْمَنُوابِهَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اور وہ اس سب پر ایمان لائے جو محمد کر بازل کیا عمیا ہے میں 9 ریں 9 سر 10 میں 10 لاک 10 میں 10 م

وَّهُوَالْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمُ ۗ كُفَّرَ عَنْهُمُ سَيِّاتِهِمُ وَأَصْلِحَ بَالْهُمْ وَ

اور وہ ان کے رب کے پاس سے امر واقعی ہے اللہ تعالی ان کے گناہ ان پرسے اتار دے گا اور ان کی حالت درست رکھے گا

ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا النَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَ أَنَّ الَّذِينَ امَنُوا النَّبَعُوا

یہ اس وجہ سے ہے کہ کافر تو غلط رائے پر چلے اور اہل ایمان سیح رائے پر چلے جو ان کے آگر میں کا کا کا کا کا کا کا ک

الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كُذُلِكَ يَضُرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ ٱمْثَالَهُمْ ﴿ فَإِذَا

رب کی طرف سے ہے وسے اللہ تعالی ای طرح لوگوں کے لئے ان کے حالات بیان فرماتے ہیں سوتہارا

لَقِينتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرُبَ الرِّقَابِ ۚ حَتَّى إِذَاۤ ٱثَّخَنَّتُهُو هُمُ

جب کفار سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں مارو وسی یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خوزیزی کر چکو۔

فَشُكُواالْوَثَاقَ ﴿ فَإِمَّامَنَّا بَعُلُ وَإِمَّافِكَ آءً حَتَّى تَضَعَّ الْحَرْبُ

ا و خوب مضبوط باندهاو مچراس کے بعد یا تو بلامعاوضہ چھوڑ دینا اور یا معاوضہ لے کرچھوڑ دینا جب تک کراڑنے والے اپنے ہتھیا ر

ٱوۡزَارَهَا ۚ ۚ ذِلِكَ ۚ وَلَوۡ يَشَاءُ اللهُ لاَنْتَصَرَمِنْهُمُ وَلٰكِنَ لِيَبُلُوا

ندر کددیں وہ بیتم (جہاد کا جو خدکور ہوا) بجالا نا اور اگر الله چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا کیکن تا کرتم میں ایک کا دوسرے

بَعُضَكُمْ بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَكَنَ يُضِلَّ

کے ذریعے سے امتحان کرے ولی اور جو لوگ الله کی راہ میں مارے جاتے ہیں الله ان کے اعمال کو برگز ضالعًا

بَيَانُ الْقُلِآنَ

وليعني دنياكي مدت طويله قصير

معلوم ہوگا اور یہی معلوم ہوگا کہ
استجالاً عذاب آگیا۔
استجالاً عذاب آگیا۔
رہے تنے، بوجہ عدم ایمان کے وہ
متبول نہیں بلکہ ان میں سے بیضے
متبول نہیں بلکہ ان میں سے بیضے
اور سے کامیابی ہونا طاہر
کے وہ ناکام ہوت اور بیہ
کامیاب ہوئے اور اگر اسلام کرمیح
سے اس کا جواب ہوگیا کہ دلی اس
سے اس کا جواب ہوگیا کہ دلی اس

و میعنی تل کرو۔ وہ مراد اس سے اسلام اور استسلام میں سے کی امر کا قبول کرنا ہے، کہل اگر قل اور قید سے پہلے اسلام لے آویں یا ذمی ہونا قبول کریں تو اب دفیل جائز ہے اور شدقد حائز ہے۔

قرآنی ہے ٹابت ہے۔

اور ندی دبائز ہے۔
اور ندید جائز ہے۔
الاسلمانوں کا امتحان پر کہون تھم
الای کو جان پر ترجی دیتا ہے اور کفار کا
امتحان پد کہ اس عقوبت ہے متنبہ ہو
کرکون جی کو قبول کرتا ہے لیاں اس
عملت کے لئے بھی جہاد مشروع کیا

رائچة وقديندا بقرلدة(ك<sup>ى ل</sup> ولكن حسن الصاله بما الدي وقف على ذايك <sup>لو</sup> ا

7:72

منزل۲

70: PY

الله تعالی ان کومقصود تک پہنچا دےگا اوران کی حالت درست رکھےگا والے اوران کو جنت میں واخل کرےگا جس اے ایمان والو اگرتم الله کی مدد کرو کے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لئے جامی ہے اور ان کے اعمال کو الله تعالی اور تمہارے قدم جما دے گا وی اعمال کو اکارت کر دیا ۔ یہ لوگ ملک میں چلے تھرے نہیں اور انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو لوگ ان ہے ے ہیں ان کا انجام کیساہوا کہ <sub>ال</sub>الی تعالیٰ نے ان پر کیسی تباہی ڈالی اور ان کا فروں کے لئے بھی ای<sup>3</sup> بے شک الله تعالی ان لوگوں کو کہ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کے ے گا جن کے بینچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ عیش کر رہے ہیں ایسی چین جوقوت میں آئے کی اس ستی ہے بڑھی ہوئی تیس جس کے بینے والوں نے آپ وکھر سے بے کھر کردیا کہ ہم نے ان کو ہلاک کردیاسوان تو جولوگ اپنے بروردگار کے واضح راہتے بر ہوں کیاوہ ان مخصوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی بدھمی ان کا کولی مرد گارنه ہوا وسم

واليعنى قبرمين اورحشر مين اورصراط براورتمام مواقع آخرت ميں۔ مصلب بيركه مجموع بمقابلة مجموع کے خواہ ابتداء ہی سے خواہ انتها میں ثابت قدم رہ کر کفار پر غالبآ حائے گا۔ <u>و ۳ غرض کفار دارین میں خاسر</u> <u>وس ایسی حالت میں ان کومغرور نہ</u> ہونا چاہے کیونکہ ہم جب جاہیں ان کی بھی صفائی کر سکتے ہیں۔اور نہ آپ محزون ہوں کیونکہ ہم ان کو بھی اشتراك علبت كفرومخالفت كي وجہ سے وقت پر سزا دینے ا والے ہیں اور یہ لوگ کہ اہل 🙆 باطل ہیں بمقابلہ آپ کے اور جمیع اللحق کے کیونکر قابل سزانہ ہوں هے جبکہ اہل باطل محض نفس کی راہ پر

میں اور الل حق الله کی راه پر ہیں۔

تو مآل میں بھی تفاوت ہوگا۔ پس جس طرح الل حن مستحق ثواب بين الل باطل مستحق عقاب ہیں۔ وس نه بویس نه رنگ میں نه مزه

وسوغرض بدكه جب ان كاعمال میں تفاوت ہے توان کے مال میں بیہ تفاوت موكاجس كابيان اب كيا كيا\_ س مراداس سے منافقین ہیں۔ وهاس كى وجه باقتضائ ان كى حالت خبیثہ کے بہمعلوم ہوتی ہے کہ وه ال سے تعریض کرتے تھے کہ ہم آپ کی باتوں کو قابل توجہ نہیں جانتے اور بظاہراستعلام ظاہر کرتے تنے اور یہ بھی ان کے نفاق کا ایک

<u> ۲ یعنی مسلمان ہو جکے ہیں۔</u> و کے لیعنی ایمان لانے کے بعدان احکام پڑمل بھی کرتے ہیں۔ و بيم باز ہے تو سے تعنی كيا قامت میں نفیحت حاصل *کریں گے۔* <u>و ۹ یم</u>ال اشراط سے مراد وہ علامتیں ہیں جو قیامت سے بہت پہلے واقع هوئمين اور علامات مضيقه مثل نزول سيح وخروج وجال وطلوع الشمس من المغرب یہاں مراد لینا اس کئے مناسب نبیس که اس سے تحذیر زمانہ نزول آیت کے لوگوں کی خالی از تكلّف نهيس اور قَدّ جَلَّهَ أَشْرَاطُهَا سے تصود وعید ہے۔

وال اس میں دین کے تمام اصول و فروع آ گئے۔ کیونکہ علم سے مرادعلم كالل المل باورعلم كالم متلزم ب عمل بجميع مابداتنعبد كو-حاصل بيركه جمیع اوامر و نواہی کے انتثال پر أمداومت ركھوب

وال ذنب سے مراد ذنب مجازی

واليس اس كے وعدہ كے اميدوار ، اوراس کی وعید سے خانف ع رہناجاہے۔

ہولی ہو اور جو اٹی نف لیے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور کھولتا ہوا یائی ان کو پینے کو دیا جاوے گے سو وہ ان کی انتز پول کوظر اور بعضے آدمی ایسے ہیں وس کہ وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں یہاں تک کہ ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور یہ این نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں اہ پر جیں والے اللہ تعالی ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو ان کے تقوٰی کی توقیق دیتا ہے وے قیامت کے منتقر ہیں کہ وہ ان پر دفعتہ آ پڑے و 🛆 سواس کی علامتیں تو آ چکی ہیں 🧕 توجب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہو گی

نکتے رہے والے اور سب مسلمان مردول اور سب مسلمان عورتول کے لئے بھی اور اللّٰہ تہارے چلنے کھرنے اور بنے سہنے کی خبر رکھتا ہے و کا 🖹

سو اگرتم کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ اختال بھی ہے کہ تم دنیا تو ان کے لئے بہت ہی بہتر ہوتا وی باسبب سے كہ جوطريقہ الله كى ناراضى كا موجب تقا مے اوران کے مونہوں پر اور پشتوں پر مارتے جاتے ہوں مگے

بیان الفران و الفران و السیان الفران و الفران و السین خون ادر مین الفران و الفران و

سكان الغرآن

الپر مسلمانوں کوان کے اخلاص یر جزا اور منافقین کوان کے نفاق و خداع برسزادےگا۔

وس بلکه بیدرین هرحال میں بورا ہو ررے گا چنانچے ہوا۔

س عدم مغفرت کے لئے کفر کے ماته صَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ شرط

<u>س</u>ے یہاں جوسلح کی ممانعت ہے تو اس سے مرادمطلق صلح نہیں صرف ووصلح جس کا منثاءم ضعب همت موجو كهمعصيت

ف اور وہ مغلوب ہوں گے اس لئے کہتم محبوب ہواور وہ مبغوض

ف بیرتشجیع سے جہاد کی ترغیب تھی۔ آگے تزہید سے جہاد کی ترغيب اور انفاق في سبيل الله كي

و اگراس میں جان اور مال کوشع کے لئے بچانا چاہے تو وہ تمتع ہی کتنے دن کا ہے اور کیا اس کا

دلوں میں مرض ہے کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی دلی عداوتوں کو ظاہر نہ کرے گا اے ایمان والو الله کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ( کفار کی طرح الله اور رسول کوششوں کو مٹا دے گا جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے لی مخالفت کر کے ) اینے اعمال کو برباد مت کرو

دنیوی زندگانی تو محض ایک لہو و لعب ہے وکے

ملح کی طرف مت بلاؤو ی اور تم بی غالب رہو گے وہے اور اللہ تہمارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال میں ہرگز کمی نیا

7A: 12

اورتقوا ی اختیار کروتو الله تم کوتمهارے اجرعطا کرے گا اورتم ہے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا اگرتم ہے تمہار۔ نےلکو اور اللہ تعالیٰ تمہاری نا گواری ظاہر کر دے ہاںتم لوگ تو وہ خود اینے سے مجل کرتا ہے اور الله تو کی کا مخاج نہیں اور تم روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا کھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے ٢٨ سُؤرَةُ الْفَتْحِ مَلَانِيَةُ ١١١ (اور) جارركوع بن سورهٔ فتح مدینه میں نازل ہوئی شروع كرتا مول الله كے نام سے جونهايت مبريان برے رحم والے بي تاكه الله تعالى آپ بے شک ہم نے آپ کو ایک ہلم کھلا تھے دی سے مسلمانوں کے دلوں میں مخل پیدا کیا ہے تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو اور آسان و زمین کا سب کشکر الله ہی کا ہے اور الله تعالیٰ (معلمحوں کا) بڑا جاننے والا حکمت والا ہے

سكان العُرآن ول\_آپ حدیبیہ سے مدینہ کو واپس تشریف لاتے تھے کہ راہ میں بیہ سورت نازل ہوئی کل یا اکثر علیٰ اختلاف القولين اورسب واقعات (جن کی طرف اس سورة میں اشارہ ہے) ذیقعد کے میں واقع و <u>۲</u> یعنی صلح ځد بیبیہ سے بیہ فائدہ ہوا کہ وہ سبب بن گئی ہے ایک فتح مطلوب یعنی فتح کمہ ﴿ کی ۔ پش گویا ہے سکتی فتح تھی اور فتح كمه كو فتح مبين اس كئے كہا گيا كه غایت فتح کی غلبہ ہوتا ہے اسلام کا لوگوں کے اسلام سے یا استسلام ہے۔ اور یمی اس کا اثر مطلوب ہاور فتح مکہ سے اسلام کواس کئے نهايت غلبه ہوا كەنتمام قىائل عرب اں بات کے منتظر تھے کہ آگر آپ ا پی قوم بر غالب آ گئے تو ہم بھی اطاعت کرلیں گے۔ جنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو حاروں طرف سے قبأئل انزيزے اور خود يا بواسطه وفد کے حاضر ہو کر اسلام لانا شروع کیا۔ پس چونکہ آثار غلبہ اسلام کے اس فتح برزیادہ نمایاں ہوئے اس لئے اس کو فتح مبین فر مایا گیا۔ وا ور پہلے سے بھی صراط متنقیم پر چلناتقینی ہے کیکن اس میں کفار مزاحم ومتصادم ہوتے تھے۔ <u>س یعن جس کے بعد پھرآ پ کوبھی</u>

و بناہی نہ پڑے۔

تا کہ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو الیم بہشت میں داخل کرے جن کے میں ہمیشہ کو رہیں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو کہ اللہ کے ساتھ برے برے مگان رکھتے ہیں۔ ان ہر برا وقت ولے اور (آخرت میں )اللہ تعالٰی ان پرغضبناک ہوگا ان کورحمت ہے دور کردے گا اور ان کے لئے اس نے دوز کج کو کواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والاً تا کہتم لوگ الله پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو وس جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں تو وہ (واقع میں) اور منح و شام اس کی تسبیع میں گلے رہو موں پر ہے وس پھر (بعد بیعت کے) جو تص عبد توڑے گا سوال. ے گا جس پر (بعت میں) الله سے عبد کیا ہے تو عنقریب الله اس کو

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ول چنانچ مشرکین چندی روز بعد مقتول و ماخوذ ہوئے، اور منافقین کی تمام عمر حسرت اور پریشانی میں کئی کہ اسلام بڑھتا تھا اور وہ گھٹے حاتے تھے۔

و الم یعنی پوری قدرت والا ہے اگر علیاتا کسی لفکر سے ان سب کی ایک دم سے صفائی کردیتا کہ بداس کے مستحق ہیں۔ لیکن چونکہ وہ حکمت والا ہے اس لئے بمصلحت عقوبت میں تو تف فرماتا ہے۔

یں وقعت رہا ہائے۔ وسط عقیدہ مجمعی کہ الله تعالیٰ کو موصوف بالکمالات منزہ عن النقائض مجھوادر عملاً بھی کہ اطاعت کرو

سی بیگااللوفؤی آبلانیمی سے مین م سیجما جائے کہ بیت کے وقت ہاتھ میں ہاتھ لینا ضرور ہے یا بیر کہ ہن بیعت لینے والے کا ہاتھ او پر ہی ہونا ضرور ہے اصل میں ہے کہ میہ عبارت ہے مطلق بیعت بمعنی ضان طاعت ہے۔ اور یک اللہ میں حقیق معنی متنا بہات میں سے ہیں۔اس میں زیادہ تعقیق نہ کرنی چاہے۔

بي م

جود یہائی چھےرہ گئے وہ عنقریب آپ سے نہیں گئے کہ ہم کو ہمارے مال اور عیال نے فرصت نہ لینے دی س

الزااجردے **کا** 

ٱمۡوَالْنَاوَ اَهۡلُونَا فَاسۡتَغۡفِرۡلَنَا ۚ يَقُولُونَ ا اس کو اس کو این کو این کی کی دعا کر دیجئے۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل وہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لوث کر نہ آویں گے اور سے بات تمہارے معلوم ہوئی تھی اور تم نے برے برے گمان کئے اور تم برباد ہونے والے لوگ جو لوگ چھے رہ گئے تھے وہ ں کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے حمد کرتے ہو۔ بلکہ خود یہ لوگ بہت کم بات سمجھتے آپ ان پیچیے رہنے والے ریہاتیوں سے (بیتھی) کہد دیجئے کہ عنقریب تم لوگ ایسے لوگوں (سے کڑنے) کی طرف بلائے جافاً

ولے ظاہر ہے کہ کوئی ایسانہیں پس ثابت ہوا کہ واقع میں کوئی عذر دافع قضاوقدرنہیں مگر جہاں شریعت نے مصلحت سمجها بہت سے مواقع پر عذر داقعي كورخصت كامدارقراربعي وس چنانچ مومن کے لئے مغفرت اور کا فرکے لئے عذاب حایااورای طرح تقهراديابه وسویعنی کافر گومتحق سزا ہوتا ہے نیکن اللہ تعالی ایساغفور درجیم ہے کہ وہ اگرا بیان لے آئے تو اس کو بھی و سم يعني بدلوك حاسبة بين كدالله کے حکم کو جو کہ اس واقعہ کے متعلق ہوا ہے کہ بجز اہل حدیدیہے خیبراور كوئى نەجائے بالخضوص تخلفین بدل ڈالیں بعنی مسلمانوں سے اس کی درخواست کرنا گویا بیه درخواست ب كمسلمان الله كحكم كفلاف کریں جوان کے لئے شرعاً ممتنع ہے اور بایں معنی تبدیل کا فاعل مسلمان ہوں گے۔لیکن چونکہ وہ لوگ بوجہ اس درخواست کے اس تبديل كاسب بين - للندا ان كي طرف اس کی نسبت کی گئی۔ اور تبدیل بالمعنی المذکور کے وقوع ہے افعال وصفات الہیہ میں کوئی نقص نہیں آتا کیونکہ وہ حکم تشریعی تعاليكن مونين كاآثم مونالازمآتا ہے حاصل مطلب میہ ہوا کہ وہ اس کی درخواست کرتے ہیں کہم گناہ ه يہلے سے اس لئے كہا كه ے بہرے والیسی پر بیٹکم ہو گیا تھا۔

رہے تنے ادرن کے دلوں میں جو کچھ تھا ہللہ کو وہ مجمی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اطمینان پیدا کر دیا ول اور ان کو ک سے روک دیے وسے اور تاکہ یہ (واقعہ) الل ایمان کے لئے ایک اور ایک سنخ اور بھی ہے جو تہارے قابو میں نہیں آئی وہ الله تعالی اس کو اعاطہ میں لئے ہوئے ہے

بیکیا فی افغیر آئی واجس سے ان کواللہ کا علم مائے کیے ، بی میں ذرا پس و پیش نہیر

و می مراداس سے فتح خیبر ہے۔ وسی لیعنی سب کے دل میں رعب پیدا کردیا کہ ان کوزیادہ دراز دی کی ہمت نہ ہوئی اور اس سے تمہارا نفع دنیوی مجمی مقصود تھا تا کہ آرام و فراغت ہو۔

وسم مراد اس سرك سے توكل و وقوق بالله ہے یعنی بیشہ كے لئے اس كوسوچ كرالله پراعتاد سے كام ليا كرو-

ہے مراداس سے فتح مکہ ہے۔

الا<u>ت</u> رد و بدل نہ یاویں گے۔ اور وہ ایبا ہے کہ اس نے ان کے ہاتھوتم ۔ سے روکا اور نیز قربانی کے جانور کو جور کا ہوا رہ گیا اس جبکہ ان کافروں نے اینے دلول نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا ہے اور وہ اس کے زیادہ مسحق ہیں اور وہ اس کے اہل ہیں اور الله تعالیٰ

بَيَانُ الْقُرْآن

ول چنانچەان مسلمانوں کی جان بچیادر تمہارادین بچا۔

وس اس عارب ده ضدمراد به جو بشهراد به الله لکھنے میں انہوں نے مسلمانوں سے کی تقی - اس کے اس کو چاہلیت سے مقید فرمایا ورنه مطلق حمیت و عار خرم میں -

وسی جس سے اپنے کو منبط کر کے ان کلمات کے لکھنے پراصرارٹیس کیا یہاں تک کمصلے ہوگئی اور کفار قبال سے فاج گئے۔

وہ تقوی کی بات سے کلمہ طیبہ،
اقر ارتو حیدورسالت مراد ہے۔اس
کی بدولت کفروشرک سے بچاؤ ہو
جاتا ہے اور نیز وہ متنفی ہے و جوب
تقوی واطاعت کواوراس پر جمائے
اعتقاد توحید و رسالت کا اطاعت
ہاللہ ورسول کی اور مسلمانوں کا بیہ
ضبط صرف اس وجہ سے تھا کہ رسول
اللہ سالیہ الیہ نے ضبط کا تھم فرمایا تھا۔
لیل یہ اطاعت کلمہ تقوی پر جمنا

YY: MA

۔مجدحرام (بعنی مکہ) میں انشاءاللہ ضرور جاؤ گے امن وامان کے ساتھ کہتم وہ اللہ الیا ہے کہ اس بچا دین (لینی اسلام) دے کر(دنیا میں) بھیجا ہے تا کہ اس کو تمام دینوں کیر غالب کرے <del>می</del> نفل اور رضا مندی کی جنتجو میں گلے ہیں ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چروں میں توریت میں ہیں اور انجیل میں ان کا

بميشه اور باعتبار شوكت وسلطنت الل اسلام کے بشرط صلاح الل دین کے اور چونکہ بیشرط صحابہ میں ئی جاتی تھی اس لیے یہ آیت ا ثات رسالت کے ساتھ بشارت بھی ہوگئی محابہ کے لیے فتوحات عامه کی چنانچهاییای واقع موا\_

معانفة ١٥

202

49: MA

منزل۲

گئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی ۔ تا کہ ان سے کافروں کو جلاوے <sub>ال</sub>لہ تعالیٰ نے ان صا<sup>و</sup>

ہیں اور نیک کام کر رہے

**۲4: 6** 



ول عاصل مجموعه اجزاء سورت کا بیان حقوق حضرت سید المرسلین ملٹی ﷺ حقوق اخوان فی الدین

واقعدان آیوں کے نزول کا یہ ہے
کہ ایک بار بن تمیم کے پچھ لوگ
آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور حضرت ایو بھڑ اور حضرت عمر میں
باہم آپ کی مجلس میں اس امر میں
گفتگو ہوگئی کہ ان لوگوں پرحا کم کس
قعتقاع بن معبد کی نسبت رائے دی
قعتقاع بن معبد کی نسبت رائے دی
اور حضرت عمر نے اقرع بن حالی
کی نسبت رائے دی اور گفتگو بڑھ کر
دونوں کی آوازیں بلند ہوگئیں اس
پریتھم نازل ہوا۔
سیریکے ہے اون گفتگو کا نہ ہو گفتگو
سیریکے ہے اون گفتگو کا نہ ہو گفتگو

مت کیا کرو۔ وس یعنی نہ بلند آواز سے بولو جب کہ آپ کے سامنے بات کرنا ہو۔ گو ہاہم ہی مخاطبت ہواور نہ برابر کی آواز سے بولو جب کہ خود آپ سے خاطبت کرو۔

وس مطلب بید کمتی کامل ہیں۔
وہ اگلی آ توں کا واقعہ بیہ کہ وہی
بی تحیم جب آپ کی خدمت میں
حاضر ہونے کے لیے آئے تو اس
وقت آپ دولت خانہ میں تشریف
رکھتے تھے۔ انہوں نے باہر سے
بوجہ قلّت تہذیب کے آپ کو نام
لے لے کر پکارنا شروع کیا۔ اس پر
بیا بیتی نازل ہوئیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جونہایت مہر واے ایمان والو الله اور رسول (کی اجازت) سے پہلے رہو ہے شک اللہ تعالیٰ (تمہارےسب اقوال کو) سننے والا ۔ اور (تمہارےسب افعال کو) جاننے والا ہے اے ایمان والوا جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے سامنے پہت رکھتے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جن کے الله تعالی نے تقوی کے لئے خالص کر دیا ہے وس ان لوگوں کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے وہ جو لوگ ہاس آ جاتے تو بدان کے لئے بہتر ہوتا ( کیونکہاد اوراگر بہلوگ ( ذرا )صر ( اورا تظار ) کرتے یہاں تک کہآ بخود ہاہران کے اے ایمان والو اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لاوے بات تھی) اور الله غفور رحیم ہے تو خوب محقیق کر لیا کرو مجھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو پھر اپنے

سَيَانُ الْقُرْآنُ

ولے اس کے نزول کا واقعہ اس طرح ہوا (اور پر حکم عام ہے) کہ حضور ما الماليكم نے والد بن عقبه كو قبیلہ بومصطلق سے زکوۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور ایک روایت میں بی و کیعد آیا ہے۔ ولیڈ میں اور ان میں زمانہ جاہلیت میں کچھ عداوت تھی۔ ولیڈ کو وہاں حاتے ہوئے مچھ اندیشہ ہوا۔ ان لوگوں نے س کراستقبال کیا، ولیڈ کو یه گمان موا که بیالوگ باراده قتل آئے ہیں۔ والیس آ کرایئے خیال کے موافق کہہ دیا کہ وہ تو مخالف اسلام ہو گئے۔ آپ نے حضرت خالڈ کو ختین حال کے لیے بھیجا اور فرماديا كهخوب تحقيق كرنااورجلدي مت كرنا۔ چنانچەانہوں نے وہاں بجز اطاعت اور خیر کے کچھ نہ ديكها-آكرآت كاطمينان كرديا-اس پر بیتکم نازل ہوا۔ فاكده: ال سے ايك علم شرعى ابت ، ہو گیا کہ بدون مختیق کے ہے بھی ہوئیا کہ ہون میں کے کے بیچے ایسی خبر پر عمل نہ کرنا سال میں وع متنخر وواللی ہے جس سے دوس ہے کی تحقیر اور دل آ زاری ہو اورجس سے دوسرے کا دل خوش ہو وہ مزاح کہلاتا ہے اور وہ جائز

اور جان رکھو کہتم میں رسول ہوں ہیں بہت ی باتیں الی ہوتی ہیں کہ اگر اس میں تمہاراً کریں تو تم کو بڑی مفرت بینچے کیکن الله تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے ولول میں مرغوب کر دیا اور کفر اور فت اور عصیان سے تم کو نفرت دے دی اور اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں کڑ بڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کر دو پھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لاو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے عظم کی ظرف رجوع ہو جاوے پھر اگر رجوع ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کا خیال رکھو بے شک اللہ انساف والوں کو پیند کرتا ہے بھائی ہیں سو اینے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تا کہتم پر رحمت کی جائے اُے ایمان والو نہ مردوں کو مردوں پر ہنستا جاہئے ویل کیا عجب ہے کہ (جن پر ہنتے ہیں) وہ ان (ہننے والوں) ے (الله کے نزدیک) بہتر ہوں اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا جاہئے کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہول

-4

اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے بکارو ایمان لانے کے بعد گناہ کا

انام لکنا (بی) برا ہے اور جو (ان حرکتوں سے) باز نہ آویں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں کو مختلف **تو می**ں اور مختلف خاندان بنایا تا کہ ایک دوسرے کو شناخت کرسکو **س**ے اللہ کے نز دیکے تم س کہتم ایمان تونہیں لائے کیکن یوں کہوکہ ہم ( مخالفت چھوڑ کر )مطیع ہو گئے اورابھی تک ایمان تبہارے دلوں میں داخل نہیں ہواہ 🕊 وسم يعني الله تعالى توجائية بن كهتم نے ایمان نہیں قبول کیا یاوجود اس شک مہیں کیا اور اینے مال اور جان سے الله کے رہے

وا غیبت سے کئی کے پیچھاں کی الیمی برائی کرنا کہاں کے سامنے کی جائے تواس کورنج ہو کودہ سحی بات ہی ہو۔ ورنہ بہتان ہے اور پیٹھ پیچھے ك قيدس بينة مجماحات كرسام جائز ہے کیونکہوہ لُہزَ میں داخل ہے جس کی ممانعت اویرآئی ہے۔ فائدہ بمقق یہ ہے کہ نبیبت گناہ کبیرہ بالبتة جس سے بہت كم تاذى بووه صغیرہ ہوسکتا ہے۔ فائده: بلا اضطرار غيبت سننا مثل غیبت کرنے کے ممنوع ہے۔ ویے شعب خاندان کی جڑ کو کہتے ہیں اور قبیلہ اس کی شاخ کو۔مثلاً سیدایک شعب ہے اور حسنی وحسینی قيائل ہيں وعلیٰ طاز ا۔ وس يهال اسلام سے مراد اسلام لغوی ہے شرعی نہیں۔ پس اس آیت سے ایمان و اسلام کے تغامر پر

کے جوتم دعوی قبول کا کرتے ہوتو لازم آتا ہے کہ خلاف علم اللی الله تعالیٰ کوایک بات بتاتے ہو۔

استدلال كرناغير سحج ہے۔

آپ فرما دیجئے کہ کیا اللہ تعالی کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو سے حالاتکہ اللہ کو تو

پے اسلام لانے کا آپ پر احسان رکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو بلکہ اس میں پینتالیس آیتیں (اور) تنین رکوع ہیں سورۇتى مكەمىن نازل ہوئى شروع كرتا مول الله كے تام سے جونها يت مهريان بوے رحم والے ہيں لگے کہ بید(ایک)عجیب ہات انوں کے بید دبارہ زندہ ہونا (امکان سے )بہت ہی بعید بات ہے ہم ان کےان اجزاءکوجانتے ہیں جن کومٹی ( کھاتی اور ) کم کرتی ہے اور بلکہ مجی بات کو جبکہ وہ ان کو پہنچتی ہے جھٹلاتے ہیں

بكان الغرآن

2

ولیس عمعلوم ہواکر ت تعالی کو جو تہار معلق علم ہے کہ ایمان انسیں لا نے وہ تی سیح ہے۔

میں لا نے وہ تی سیح ہے۔
میں ایمان لفظ ایمان فرمانے سے ایمان ہوا تعلیم کرلیا گیا۔

کی ایمان ہوا تعلیم کرلیا گیا۔
کی بات ہے ہے کہ یہاں بطور نفرض کے گفتگو ہے جس میں ان کی طرف سے حکایت کی گئی ان کی طرف سے حکایت کی گئی آجہارے وہوں کے موافق میں اللہ میں کا تہمارے وہوں کے موافق اس کو ایمان مان لیا جائے تو بھی اللہ میں کا احسان ہے۔

وس ال لي كربمي تعب بربمي

تکذیب ہے۔

14:14

(اونچا اور برا) بنایا اور (ستارول سے) اس کو آراستہ کیا اور اس میں کوئی رخنہ تک تہیں

اورزيين

جوذر بعد ہے بینائی اور دانائی کا ولے ہر رجوع ہونے والے بند کے ذریعہ سے مُردہ زمین کو زندہ کیا (پس) ای طرح زمین سے لکنا ہوگا وس لفظ منہ سے مبین لکالنے پاتا مگر اس کے پاس بی ایک تاک لگانے والا تیار ہے

ہے ہم کواس کاعلم خود اس ہے بھی ا

زيادهب

یہ (موت) وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا دن دوبارہ) صور پھونکا جائے گا بھی دن ہوگا وعید کا اور ہرفخص اس طرح (میدان قیامت میں ) آوے گا کہ اس کے ساتھ یردہ (غفلت کا )ہٹادیا ۔ سوآج ( تو ) تیری نگاہ بڑی تیز ہے اور (اس کے بعد ) فرشتہ جواس کے ساتھ ر وہ (روزنامیہ ) ہے جومیرے پاس تیارہ ہرا لیے مخص کوجہتم میں ڈال دو جوکفر کرنے والا ہواور (حق ہے) صدر کھتا ہواور نیک کام ے رو کتا ہوا در حد (عبودیت) سے باہر ہوجانے والا ہو اور دین میں شبہ پیدا کرنے والا ہوجس نے الله کے ساتھ دوسر امعبود تجویز کیا ہوسو نہیں کیا تھالین ریخودہی دورد دراز کی مراہی میں تھا۔ارشاد ہوگا کہ میرے سامنے جھڑے کی باتش مت کرد ( کہ بے سود ہیں)اور میں آو پہلے میرے ہاں (وہ) بات (وعید مذکور کی ) نہیں بدلی جادے گی اور میں (اس تجویز میں ) بندوں برظلم

بَيَانُ الْقُلِآنُ

واینی بر فخص کی موت قریب ہے۔ وی یہ پوچھا شاید تہویل کا ارکے لیے ہو کہ جواب من کران کے دل میں دوزخ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے کہ ہم کیسے خضب کے ٹھکانے ہیں ہیں۔

وس ازلاف جنت کی دومورتس ہو

سکتی ہیں یا تو اس کی جگہ نے خطل کر

میدان قیامت ہیں لے آویں
اور اللہ کو سب قدرت ہے۔ تو اس
معلی نہیں کہ انجی چلے جاؤ بلکہ
معلی نہیں کہ انجی چلے جاؤ بلکہ
مثارت اور وعدہ ہے کہ بعد حساب وغیرہ کے اس میں جانا، اور
دوسری صورت یہ ہوسکتی ہے کہ بعد
خراع حساب وغیرہ کے ال گی ہا ہوسی سے
قراع حساب وغیرہ کے ال لوگوں کو
کہا جائے گا کہ فلکہ ایما کو علی وی

المراجع الم

وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہرا لیے مخص کے لئے ہے جور جوع ہونے والا ہو یابندی کرنے والا ہو جو مخص اللہ سے بے دیکھے ڈرتا ہو

MM: 0+

رجوع ہونے والا دل لے کر آوے گا اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ دن ملے گا جوجو جاہیں گے اور ہارے پاس اور بھی زیادہ ( نعبہ از کم دل سے) متوجہ ہو کر (بات کی طرف) کان ہی لگا دیتا ہو لو اور جو پھھ ان ( قبروں سے ) نگلنے کا مسہم ہی (اب بھی) جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف گھرلوٹ کر آنا ہے جس روز ڈمین ان (مُردوں) پر سے کھل جائے گی جبکہ وہ دوڑتے ہوں گے۔ یہ ہمارے نزدیک ایک آسان جمع کر لیٹا ہے

منزل

بیسی القرائی و بیسی القرائی و بیسی القرائی و بیسی و بیسی معید اسباب معید معید مین القرائی و می معید مین القرائی و می میسی معید و بیسی القرائی و میسی القرائی و میسی و بیسی القرائی و بیسی و بی

الحري ع



ورچشمول میں ہوں گے (اور )ان کے رب نے ان کو جو ( تو اب ) عطا کیا ہوگا و ہاس کو ( خوشی خوش ) لے رہے ہوں گے ( اور کیوں نہ

سكان الغرآن

ولان قیمول میں اشارہ ہے استدلال کی طرف لینی یہ سب تقرقات مجیبہ قدرت البیہ ہے ہوتا السی ہے عظمت قدرت کی۔ پھر السی عظمت قدرت کی۔ پھر کرنا کیا مشکل ہے۔

ایسی جو تیامت کا انکار کرتے ہیں بلااس کے کہان کے پاس کوئی اس کی دلیل ہو۔

ویس بھولنے ہے مراد اختیاری اختیاری اعتمال کے۔

14:01

70:0·

مو) وہ لوگ اس کے قبل (دنیا میں) نیکوکار تھے وہ لوگ رات اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے سوالي اور غیر سوالی کا حق تھا وی اور یقین لانے والوں کے لئے زمین میں بہت ی نشانیاں ہیں اور تمہارا رزق اورجوتم سے (قیامت کے متعلق) ب ( کامعین وقت ) آسان میں ہے توقعم ہے آسان اورزمین کے بروردگار کی کہ وہ برق ہے جیسا کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت آپ تک پیچی ہے كه) انجان لوگ (معلوم ہوتے ہیں) مجر اینے گھر کی طرف چلے اورایک فریہ بچھڑا (تلاہوا) لائے اوراس کوان کے باس اتنے میں ان کی بی بی فرزند کی بشارت دی جو بردا عالم مو گاوس بولتی آئیں کھر ماتھ پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں کہ (اول تو) برھیا (کھر) بانچھ فرشتے کہنے لگے إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيْمُ کہ تمہارے پروردگار نے ایہا ہی فرمایا ہے کچھ شک نہیں کہ وہ برا حکمت والا برا جانے والا ہے وس

# 大学生

## قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ آيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُو ٓ النَّا أَرْسِلْنَا

طِين ﴿ مُسَوَّمَةً عِنْكَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ﴿ فَأَخْرَجُنَا

(یعنی عالم غیب میں) خاص نثان بھی ہیں حد سے گزرنے والوں کے لئے وی اور ہم نے جتنے

مُن گان فِیْهَا مِن الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَمَا وَجَلُنَا فِیْهَا عَیْرَ ایماندار شے سب کو دہاں ہے نکال کر ان کو علیمہ کر دیا ۔ سو بجو سلمانوں کے ایک گر کے اور کوئی گر

بيت من المسلمين في وتركنافيها اية للزين يحافون (ملائون) بم فيس باوس اور بم في ال واقعين (بميد عواسط) اليادي الكور الماري والماري الماري الماري الماري الماري

الْعَدَابَ الْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلُنْهُ إِلَى فِرْعَوْنَ

وردناک عذاب سے ڈرتے ہیں اور مولی کے قصد میں جھی عبرت ہے جبکہ ہم نے ان کوفر عون کے باس ایک محلی ہوئی دلیل

بِسُلَطْنِ مُبِينِ ﴿ فَتَوَلَّى بِرُكُنِهِ وَقَالَ الْحِرَّ اَوْمَجْنُونٌ ﴿

(لینی مجزه) دے کر بھیجا سوال نے مع اپنے ارکان سلطنت کے سرتابی کی اور کہنے گا کہ یہ ساحر ہے یا مجنون

فَا خَذُنهُ وَ جُنُودَكُا فَنَبَلُ نَهُمْ فِي الْبَيِّ وَهُوَمُلِيْمٌ ﴿ وَفِي

موہم نے اس کواوراس کے انظر کو پکڑ کر دریا میں چینک دیا (لینی غرق کردیا) اوراس نے کام ہی ملامت کا کیا تھا اور عاد کے

عَادٍ إِذْ ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ﴿ مَا تَنَارُ مِنْ شَيْءٍ

قصد میں بھی عبرت ہے جبکہ ہم نے ان پر نامبارک آندھی بھیجی جس چیز پر گزرتی تھی (لینی ان اشیاء میں سے کہ جن کے ہلاک کا

اَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيْمِ ﴿ وَفِي ثُمُوْدَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ

علم تما) ال کوالیا کرچورٹی تھی جیے کوئی چرکل کرریزہ ریزہ ہوجاتی ہے۔ اور شود کے قصد میں بھی عبرت ہے جبکدان سے کہا گیا

تَكَتَّعُوا حَتَّى حِيْنِ ﴿ فَعَتَوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَاخَذَ تَهُمُ

اور تعورث عنول جین كراو وس سو (اس درانے پر جمی) ان لوگول نے اپنے رب كے حكم سے سركتى كى سوان كوعذاب نے آكيا

الصِّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ فَهَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَّ مَا

اور وہ (اس عذاب کے آثار کو) دیکیے رہے تھے ہو نہ تو کھڑے ہی ہو سکے اور نہ

## بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول جب مهمانان عزیز نے جو آدمیوں کی شکل میں سے ، بتایا کہ ہم فرضتے ہیں اور حضرت ظیل اللہ کا جو اس جو اس کی اچا کے نمود پر طاری موا تھا جاتا رہا تو آپ نے نور کی بشارت دیتا ان کا مقصد قد وم نہیں کو کلداس کے لیے ایک قاصد کی بیام بری کائی تھی ۔ لامحالد یک اہم امر کے لیے ہیں ۔ اس کے دریافت فرمایا کہ آپ اس کے دریافت فرمایا کہ آپ اس کے دریافت فرمایا کہ آپ

الله فرشتوں نے بتایا کہ ہم لوظ کی بھرم توم پرسٹگ باری کر کے ان کے ہم میں بھر سے بلاک ہم لوظ کی ہم لوظ کی ہم میں بھر سے بلاک ہوئے والا ہے آس پراس کا نام بھی بلاک کندہ ہے۔ الغرض رب شدید بلاک تا میں بھر تک بلاک ترکت کی باوراش میں جو نگ ورسائے جس سے وہ بلاک ہو برسائے جس سے وہ بلاک ہو

وسے سیرکنامیہ ہے کہ وہاں تھا ہی خمیس کیونکہ وجود کو دجدان بمعنی علم الٰہی لازم ہے اور انتقاء لازم دلیل ہےانتقاء ملزوم کی۔

ہاتفاء مزومی۔ وی یعنی تفرے بازنہیں آؤگو بعد چندے ہلاک ہوگے۔

70:01

اور ان سے پہلے قوم نوح ؑ کا یہی حال ہو چکا تھا (لینی اس سبب سے کہ) نے آسان کو (اینی) قدرت سے بنایا اور ہم وسیع القدرت ہیں ووروقتم کا بنایا ہے تا کہتم (ان مصنوعات سے توحید کو منتجھوں تو تم اللہ ہی کی (توحید کی) طرف اور الله کے ساتھ کوئی اور معبود مت قرار دو کے) واسطے الله کی طرف سے کھلا ڈرانے والا (ہو کر آیا) ہوں ای طرح جو (کافر) لوگ ان سے ہے کھلا ڈرانے والا ہوں وس یاں کوئی چغیر ایبا نہیں آیا جس کو انہوں نے ساحر یا مجنون نہ کہا ہو ے کودصیت کرتے آتے ہیں وسی بلکہ بیسب کے سب سرکش لوگ ہیں وہ الله خود بي رزق رسانی کی درخواست نہیں کرتا اور نہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلایا کریں توان ظالموں کی (سزا کی ) بھی باری (علم الہی میں )مقرر لورزق پہنچانے والاقوت والانہایت ہی قوت والا ہے وکے

<u>ت</u> دونتم سے مراد مقابل ہے س ظاہرے کہ ہرشے میں کوئی نہ کوئی صغت ذاتنه بإعرضيهالييمعتبر موتي ہے جس سے دوسری چیز جس میں اسصفت كانقيض بأضد فحوظ مواس کے مقابل شار کی جاتی ہے جیسے آسان و زمین، جوہر وعرض، گرمی سردی، شیرین تلخ، چھوٹی بردی، خوشما بدنما، سفیدی سیابی، روشنی تاريكي وعلى مُداب وس آ گے حق تعالیٰ کاارشادہے کہ آپ واقع میں بلا شبہ نذیر مبین ہیں۔ جبیہا ابھی مذکور ہوالیکن پیہ آپ کے مخالفین ایسے جاہل ہیں کہ نعوذ بالله آب كربهي ساحربهي مجنون بتاتے ہیں۔ سوآپ صبر کیجئے۔ م یعنی بدا جماع توالیا ہو گیا جیسے ایک دوہرے کو کہتے چلے آتے ہوں کہ دیکھو جورسول آئے تم بھی ہماری طرح کہنا۔ ه لعنی سبب اس قول کا طغیان ولے حاصل ارشاد کا بیہ ہے کہ مجھ کو مطلوب شرعی ان سے عیادت و<u>ے ح</u>اصل یہ کہ جب اس عبادت کے مشروع کرنے سے ہماری کوئی غرض نہیں بلکہ خود بندوں ہی کا نفع ہے توان کواس میں پس وپیش نہ کرنا عاہے۔

09:01

المحالية

غرض ان شر بول کی باری (مقرر) تھی سو مجھ سے (عذا، لئے اس دن کے آئے ہے بردی خرابی ہو گی ج (اور)دوركوع بين سورهٔ طور مکه میں نازل ہوئی اس میں انجاس آیتیں شروع کرتا ہول اللہ کے نام سے جونہا بیت مہر بان بڑے رحم وا۔ طور (پہاڑ) کی اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہے جو لوگ جعثلانے کے) مشغلہ میں بے ہودگی تو کیا یہ (بھی) سحر ہے (دیکھ کر ہٹلاؤ) یا یہ کہتم کو (اب ں میں داخل ہو پھر خواہ (اس کی) سہار کرنا یا سہار نہ کرنا تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں وہ

يَ اجْرَالُهُ لَ:

و مراداس المداعال ہے۔
ویل بیرساتوی آسان میں عبادت
خانہ ہے فرشتوں کا۔
ویل مرادقیامت کادن ہے۔
ویل میں جی جن آ بیوں میں اس کی خبر
محی ان کو جمٹلاتے تھے۔
مین بیر ہوگا تمہاری ہائے واویلا
تمہاری شلیم وانتیاد وسکوت پر ترحم
کر کے نکال دیا جائے بلکہ بمیشہ
اس میں رہنا ہوگا۔

ي نا

14: OF

متقی لوگ بلا شبہ (بہشت کے) باغوں اور سامان عیش میں تے تھے ویبا ہی بدلہ تم کو دیا جائے گا ا ہوں گے (اور) ان کوجو چزیں ان کے بروردگارنے دی ہول کھاؤ اور پو مزہ کے ساتھ اینے عملوں کے بدلہ میں تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہیں اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آتھوں والیوں (لیعنی حوروں) سے بیاہ کرویں کے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا ہم ان کی اولاد کو بھی (ورجہ میں) ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز مم نہیں اور ہم ان کومیوے اور گوشت جس قتم کا ان کومرغوب ہوروز افزول دیتے ( کفریہ) میں محبوں (فی النار) رہے گا ر ہیں گے (اور) وہاں آئیں میں (بطور خوش طبعی کے) جام شراب میں چھینا جھٹی بھی کریں گے اس میں نہ بک یک گلے گی اور نہ کوئی ہے مودہ ات ہوگی اوران کے پاس ایسے لڑکے آویں جاویں گے جوخاص ان ہی کے لئے ہوں مے کو یاوہ حفاظت سے دکھے ہوئے موتی ہیں وسی یکھی کہیں گے کہ (بھائی) ہم تواس سے پہلے اپنے گھر ( یعنی دنیا یں انجام کار ہے) بہت ڈرا کرتے تھے سو الله نے ہم پر برا احسان کیا اور ہم کو عذاب دوزخ سے بیا لیا إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الاَّحِمْ

ہم اس سے پہلے (لینی ونیا میں) اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے واقعی وہ برا محن مہربان ہے

والیتین تم کفر کیا کرتے تھے جو کہ اشد عصیان اور حقوق و کمالات غیر من عذاب دوز خ تصیب ہوگا جو کہ مندوغیر متابی ہے۔
میں عذاب دوز خ تصیب ہوگا جو متبوعین کے کہ ان متبوعین کے کھون کا کرائن کی ذریت کو دے کر دونوں کو برابر کی دریت عالیہ میں بدستور رہ گا اور تالی کو بھی میں بدستور رہ گا اور تالی کو بھی والی پراپر علیہ دریت کا دریت کی بوتی ورا بر و تالی کو بھی دریت کی دریت کی دریت کی دریت کو دیا کردیت کے دیا کہ کو کھی دریت کی دریت کی دریت کی دریت کی بوتی دریت کی دری

مِعِ مِع

17:01

منزل>

79: AT

تمجھاتے رہیے کیونکہ آپ بفضلہ تعالیٰ نہ تو کا ہن ہیں اور نہ مجنون ہیں (جیسا میر کمین کہتے ہیں) ولیہ ہاں کیا پہلوگ یوں (مجمی) کتے ہیں کہ بیٹاع ہیں (اور) ہم ان کے بارے میں حادث موت کا انظار کردہے ہیں ویے آپ فرما دیجئے کہ (بہتر) تم ملتظر رہوسو میں بھی کیا ان کی عقلیں ان کو ان باتوں کی تعلیم کرتی ہیں یا تو یہ لوگ اس طرح کا کوئی کلام (بنا کر) لے آئیں اگر یہ (اس دفوی میں) سے ہیں بدون کی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں (ال محكمه ُ نبوت كے ) حاتم ہیں کیاان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس پر (ج ھر آسان کی ) با تیں س لیا کرتے ہیں توان میں جو (وہاں ان سے پچھ معادضہ (تبلیغ احکام کا) مانگتے ہیں کہ وہ تاوان ان کو گراں معلوم ہوتا

بیکان القرآن واصطلب مدری بی بین اور نی کاکام دوام علی الند کیرے کولوگ رکوین بکس-

وس در منتور میں ہے کہ قریش دارالند وہ میں جمع ہوئے اورآپ کے بارہ میں بیمشورہ قرار پایا کہ چیے شعراء مرمرا گئے آپ بھی ان بی میں ایک ہیں۔ای طرح آپ بھی مال کہ جو مائس مر

بھی ہلاک ہوجائیں گے۔ تہ ادا تینی تم میرا انجام دیکھو ہیں اشارہ پیشینگوئی ہے کہ میرا انجام فلاح و کامیابی ہے اور تہارا انجام خسارہ اور ناکامی اور پیر تھمودئیں ان لوگوں کا آس ہے جو تھمودتھا کہ ان کادین چلے گانییں بیر مرجائیں ان کادین چلے گانییں بیر مرجائیں اور دین مث جائے گا۔ جواب میں اس کا رومقصود ہے چنانچہ یوں ہی

ویم یعنی اپنے لیے تو وہ چیز پہند کرتے ہوجس کواعلی درجہ کا بجھتے ہو اور اللہ کے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہوجس کو اوٹی درجہ کا بجھتے

ه چنانچه اس قصد میں ناکام ہوئے اور بدر میں مقول ہوئے۔

فیب کا (علم) ہے کہ بدلکھ لیا کرتے ہیں

میں گرفتار ہوں گے وہ

کیا بدلوگ کچھ برائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سو پہ کافرخود ہی (اس) برائی

کیا ان کا الله کے سوا کوئی معبود ہے۔ الله تعالیٰ ان کے شرک سے

نُوْنَ ﴿ وَانْ يَبُرُوا كِسُفًا مِّنَ السَّهَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوْا اور اگر وہ آسان کے کلوے کو دیکھ لیں کہ گرتا ہوا آ رہا ہے تو یوں کہہ دیں تو ان کور بنے دیجئے یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ ہو جس میں ان کے والمرادقيامت كادن ہے۔ و آیعنی نہ تو مخلوق کی طرف سے مدد سَعَقُوٰنَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِيُ عَنْهُمُ ہلے گی کہ اس کا امکان ہی نہیں۔ اور نہ خالق کی طرف ہے کہ اس کا جس دن ان کی تدبیریں ان کے کچھ بھی کام نہ آویں گی اور نہ وقوع نہیں لیتی اس روز ان کو وَ إِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا عَذَاكًا دُونَ ذَلِكَ حقیقت معلوم ہوجائے گی۔ مع حاصل په که ایخ دل کوادهر مشغول رکھے پھرفکر وغم کا غلبہ نہ ہو اور ان ظالموں کے لئے قبل اس (عذاب) کے بھی عذاب ہونے والا ہے لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ وس إس فتم من نظير ب مضمون جواب فتم مَا ضَلَ وَ مَا غُوى كَى اورآپ اپنے رب کی (اس) تجویز پرصرے بیٹھے رہے که آپ (جیسے قبط وَلِّل بدر) کیکن ان میں اکثر کومعلوم نہیں لعین جس طرح ستارہ طلوع سے غروب تك اس تمامتر مسافت ميں این با قاعدہ رفتار سے ادھراُ دھرنہیں ہوا اس طرح آپ اپنی عمر بھر میں اماری حفاظت میں ہیں اور اٹھتے وقت (مجلس سے یا سونے سے) اینے رب کی شیج و تحمید کیا کیجئے۔ اور رات میں بھی صلال وغوايت سيمخفوظ ہيںاور نیز اشارہ ہے اس طرف کہ کم نیز اشارہ ہے اس طرف کہ کم لَيْل فَسَبِّحُهُ وَإِذْ بِارَالنَّجُوْمِ ﴿ جسے مجم سے اہتداء ہوتا ہے 🖫 اس طرح آپ سے بھی بوجہ اس کی شبع کیا کیجئے (مثلاً عشاء) اور ستاروں سے پیچھے بھی وس عدم صلال وعدم غوایت کے ابتنداء عَلَيْنَةُ ٢٦ كُورَةُ النَّاجُو مَكِنَّةُ ٢٣ كُلِّي كُوعاتها فائده: ضلال به كه بالكل رسته بحول سورهٔ مجم مکه میں نازل ہوئی (اور) تین رکوع ہیں اس میں باسٹھآ بیتیں کر کھڑا رہ جائے اورغوایت یہ کہ غیرراه کوراه تمجه کر چلنار ہے۔ و ٥ وي عام ب خواه الفاظ كى بھى وحي ہوجوقر آن کہلا تاہےخواہ صرف شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جونہا یت مہر بان بڑے رحم والے ہیں معانی کی جوسنت کہلاتی ہے اور خواہ وي جزئي مو ياكسي قاعده كلبيدكي وحي ہوجس سے اجتہا دفر ماتے ہوں پس اس ہے نفی اجتہاد کی نہیں ہوتی اور اصل مقصود مقام كانفي بيزعم كفاركي يعنى الله كى طرف غلط بات كى نسبت نہیں فر ماتے۔ اور نہ آپ اپنی خواہش نفسائی سے باتیں بناتے ہیں۔ ان کا ارشاد نری وقی ہے جو ان پر ہیجی جاتی ہے وہ کوایک فرشتھلیم کرتا ہے جو بڑا طاقتو ہے پیدائش طاقتو ہے سم پھر وہ فرشتہ (اپنی)امل صورت پرنمودار ہوا۔ایس حالت میں کہ دہ

کو ليٺ ربي تھيں جو چزيں ليٺ ربي تھيں نگاہ نہ تو ہٹی نخصیص ان تین کی بوجہاشہروا کبر نے کے ہے تو اوروں کی لومتیت کا بطلان بدرجهٔ اولی ہو ع يعني خود اينے دعوى بر تو كوئي کیل نہیں رکھتے اور اس وعوٰی کی نقیض پرسول کے ذریعہ ہے دلیل سنتے میں اور پھرنہیں مانتے۔ وس تعنی ایسانہیں ہے۔

نے اینے بندے یر وی فرمائی جو کچھ نازل فرماناتھی تو کیاان(پیغیبر) ہےان کی دیکھی ہوئی چیز میں نزاع کرتے ہو۔ اورانہوں نے (یعنی پیغیبرنے)اس فرشتہ کو اُ انہوں نے اپنے بروردگار (کی قدرت) کے بڑے بڑے عائبات و کیھے اور نه برهی ہیں جن کوئم نے اور تمہارے باپ دادوں نے تھہرا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ان (کے معبود ہونے) کی کوئی دلیل ل خیالات بر اور اینے<sup>لا</sup> اور بہت سے فرشتے آسانوں میں موجود ہیں و الله بی کے اختیار میں ہے آخر ت اور دنیا (کی بھی)

منزل٤

شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ تو آپ ایے مخص سے اپنا خیال بٹا لیجئے جو ہماری تھیجت کا خال نہ کرے اور بجز دنیوی ان لوگوں کی قہم کی رسائی کی حدبس یہی (دنیوی زندگی) ہے ہے تہارا پروردگار اس کے رستہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہی اس کو بھی خوب جانیا ہے جو راہ راست اور جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے وہ سب الله ہی کے اختیار میں ہے انجام کاربہ ہے کہ برا کام کرنے والول کو ان کے آپ کے رب کی مغفرت بری وسیع ہے وہ تم کو (اور تہارے احوال کو اس وقت ہے) خوب جانتا ہے جب تم کو زین سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو تم اینے کو مقدی مت

٢

ٱنْفُسَكُمْ \* هُوَ ٱعْلَمُ بِمَنِ اتَّلَّى شَّ ٱفَرَءَيْتَ الَّذِي تُوَلِّى شَّ کرو (بس) تقوی والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ تو مجلا آپ نے ایسے مخض کو مجمی دیکھا وَ أَعْطَى قَلِيْلًا وَّ أَكُلَّى ۞ أَعِنْكَ لَا عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ جس نے (دین حق سے) روگردانی کی اور تعوز امال دیا ول اور (پھر) بند کر دیا کیا اس محف کے پاس (کسی میچ ذراید سے)علم غیب ہے يَاى ﴿ اَمُ لَمُ يُنَبُّأُ بِهَا فِي صُحُفِ مُوسَى ﴿ وَ اِبْرُهِيْمَ کیا اس کو اس مفہون کی خبر نہیں جو مولی کے صحفول میں ہے جنہوں نے احکام کی یوری بچا آ دری کی (اور دہ مضمون) بی(ہے) کہ کوئی فخف کسی کا گناہ اپنے او پرنہیں لےسکتا اور پیر کہ انسان کو لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعِي ﴿ وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرِي ﴿ ثُمَّا (ایمان کے بارے میں) صرف اپنی ہی کمائی ملے گی وی اور یہ کہ انسان کی سعی بہت جلد ریمی جائے گی اور یہ کہ (سب کو) آپ کے پروردگار بی کے پاس پنچا ہے اور یہ کہ وہی دونوں فتم کینی نر اور مادہ کو نظفہ سے بناتا ہے جب (رحم میں) ڈالا جاتا ہے وسے اور بیر که وہی غنی کرتا ہے اور سرمایہ (دیکر محفوظ اور) باقی رکھتا ہے اور یہ کہ اس نے قدیم قوم عاد کو (اس کے نفر کی وجہ سے) ہلاک کیا وَثُمُوُدَافَهَا اَبْقِي ﴿ وَقَوْمَ اور شمود کو بھی کہ (ان میں سے) کمی کو باتی نہ چھوڑا اور ان سے پہلے قوم نوع کو (بلاک کیا) بے شک وہ سب سے پھر ان بستيوں کو گھير ليا جس چيز بده كر ظالم اور شرير ته اور الى جوئى بستيول كوجمى مجيئك مارا تما

بسیان الحران و بسب نزول اس آیت کا به به اس فرات بول می مطامت کی اس نے کہا پوالتو جمھ کو مجد دیش تیری طرف کی دیا ۔ اس نے اور ما لگا، نہایت کو دیا ۔ اس نے اور ما لگا، نہایت کو دیا ۔ اس نے اور ما لگا، نہایت کو دیا ۔ اس نے اور ما لگا، نہایت کو دی دیا گودی ۔ یہ مختص ولید بن مغیرہ تھا۔ اور بیتی کی دیا ہے ۔ جس فحض کی ایک کی دیا ہے ۔ جس فحض کی ایک علی حالت ہو، آیت سب فوشال ہے ۔ فالت ہو، آیت سب فوشال ہے ۔ فیل میڈ آو ۔ گا ۔ کا ایکان اس حالت ہو، آو ۔ گا ۔

ہی ہے دوسرا کوئی نہیں پھر وہ فخض کیے ہجھ گیا کہ قیامت کے روزیہ تعرف کہ مجھ کوعذاب ہے بچالے

کسی دوسرے کے قبضہ میں ہو

• مع بعنی ایسا ضرور ہونے والاہے۔

or: or

4:00



منزل

استخري

و مرادقیامت ہے۔
و مرادقیامت ہے۔
و مرادقیامت ہے۔
و میں کی کی کروے پر بنگری
و میں اخبار قرب قیامت کا
مصد آق بھی اخبار قرب قیا اور اس کا
معداق ہو گیا اور اس کا
معجزہ ہے رسول اللہ سائی کی کا جم
معجزہ ہے رسول اللہ سائی کی کا جم
معجزہ ہے رسول اللہ سائی کی کا جم
معجزہ ہے اس سے تحقق زاجر کا متیقن
موگیا۔

19 ES

A: 60

ان لوگوں سے پہلے قوم نوح ؓ نے تکذیب کی لیعنی ہارے بندہ (خاص نوحٌ) کی تکذیب کی اور کہا کہ یہ مجنون ب اورنوع کو دھمکی دی گئی تو نوع نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں درماندہ ہوں سوآپ (ان سے) انتقام سان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے پھر (آسان اور زمین کا) یا لی اس کام کے (پیرا ہونے کے) لئے ال گیا جو (علم اللی میں ) تجویز ہو چکا تھا وا۔ اور ہم نے نوع کو تختوں اور میخوں والی ستتی پر ا فررانا کیما ہوا۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حا<sup>م</sup> نے کے لئے آسان کر دیا ہے وس سو کیا کوئی تھیجت حاصل کرنے والا ہے ، اورڈ رانا کیسا ہوا کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی تھجوروں کے سے ہیں سو (دیکیو) میرا عذاب اور ڈرانا کیبا (ہولناک) ہوا اور ہم نے قرآن کو تھیجت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے سوکیا کوئی تھیجت حاصل کرنے والا ہے مشمود نے (مجمی)

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ولے مراد اس کام سے ہلاکت ہے کفار کی یعنی دونوں پانی مل کر طوفان بڑھاجس میں سب غرق ہو گئے۔

وی مرادنوح علیه السلام ہیں۔اور چونکہ رسول الله معلی کیلئم اور الله تعالی کے حقوق میں حلازم ہے اس میں کفر باللہ بھی آھیا۔

وسے نیعنی آسان کر دیا سب کے لیے عموماً بوجہ وضوح بیان کے اور عرب کے لیے حصہ تھا بوجہ عربیت لسان کے۔

فائدہ: اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ترغیب و ترہیب کے متعلق قرآن میں جو مضامین ہیں وہ نہایت جلی میں اور وجو و استنباط کا دقیق ہونا توخود طاہر ہے۔

د قیق ہونا تو خود ظاہر ہے۔ وسم یعنی وہ زمانہ ندائن کے حق میں ہمیشہ کے لیے اس لیے منحوں رہا کہ اس روز جو عذاب آیا وہ عذاب برزخ ہے متصل ہوگیا۔ پھر عذاب کفار کے لیے تھی منقطع نہ ہوگا۔

مرتع -

rr : 00

m2:00

ادر کہنے لگے کہ کیا ہم ایستحف کا اتباع کریں سے جو ہماری جنس کا آ دمی ہےاورا کیا ہے واس ا معلوم ہو جائے گا کہ جموٹا بیخی باز کون تھا او فی کو نکالنے والے میں ان کی آزمائش کے لئے سو ان کو دیکھتے بھالتے رہنا اور صبر سے بیٹھے رہنا وبيتلاديناكه يانى (كوكيس)ان مي بانث دياكيا بهرايك بارى يربارى والاحاضر بواكر سو انہوںتے ہم نے ان ہر ایک ہی نعرہ (فرشتہ کا) مسلط کیا سو وہ (اس سے) ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ لگانے والے لوظ کے (لیعنی بج مونین کے) کہ ان کو اخیر شب میں لوالیا ہی صلہ دیا کرتے ہیں اور ( قبل عذاب آنے کے ) لوظ ّ نے ان کو ہمارے دارو گیرے ڈرایا تھا نے اس ڈرانے میں جھڑے پیدا کئے اوران لوگوں نے لوظ سے ان کے مہمانوں کو باراد و بدلینا جاہا سوہم نے

منزلء

بی القران القران و قاعدہ ہے کہ کھیت کی حفاظت کے لیے اس کے گردا گرد خلک مانوں کی باڑ لگا دیا کہ موری کھیت میں مسلم کھیتی برباد نہ کرسکیں پھی مدت کے بعد وہ باڑ پائی ہوکر غرض ہے کہ ہم نے پرائی باڑ کی طرح موروکو پائمال کردیا۔

TT : 00

وامراد مولی علیہ السلام کے ۲ ارشادات اور معجزات ہیں کہ ٨٦ اول منذر تشريعي اور ثاني منذرات تکوینی ہیں۔ و ایعنی ان کے مدلول و مقتقنی کو کہ نبوت موسوبه وتوحيد البي ہے حجثلا یا ورنہوا قعات کے وقوع کی تکذیب تو ہوئیں سکتی۔ وسايه پيشينگوئي بدر داحزاب دغيره میں واقع ہوئی۔ س کفار مکہ نے تقدیر کے مسئلہ پر کھے بحث شروع کی۔ اس کے فبوت میں بہ آیت نازل ہوئی مئلہ تقدیر پر بحث کرنے کی مسلمانوں کوشخت ممانعت ہے کیونکہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے جو ہرایک کی تمجمه میں نہیں آ سکتا زیادہ توغل کرنے ہے ایسے شکوک داویام پیدا إموت بين جو ايمان كو حوارل ہے کرتے ہیں۔ ایمان کا منشاء فنخ اس بات کا پوری طرح یقین کر انتا ہے کہ جو کچے ہور ہاہے وہ مقدرات من داخل بح چموٹا ہو یا بزابركام ازل عي مي لكما جاچكاب لیکن یادر ہے کہ لوح محفوظ کی اس از لی کتابت نے کسی مخص کو گنا ہ اور برائی برمجور نیس کردیا ہے۔ و جودلیل ہے اس طریقہ کے مبغوض ہونے کی اور وہی تمہارا طریقہ ہے پس لامحالہ مبغوض ہے اور بیدلیل نمایت واضح ہے۔ ولے تعنی اس دلیل سے استدلال كرومبغوضيت طريقة كفريه ير-

کی آئلمیں چوپٹ کر دیں کہ لو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو مذاب دائی آپنجا (اور ارشاد ہوا) کہ لومیرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو اور( فرعون اور ) فرعون والوں کے پاس بھی ڈرانے عنقریب(ان کی) یہ جماعت فکست کھاوے گیاور پھرپیٹھا کہتے ہیں کہ ہما ری الیمی جماعت ہے جوغالب بی رہیں گے اور قیامت بری سخت اور نا کوار چیز ہے جس روز پیہ لوگ کھیٹے جاویں محے تو ان سے کہا جاوے گا کہ دوزخ ( کی آگ ) کے لگنے کا مزہ چکھو ہم نے ہر چیز کو اندازے اور جارا هم بس ایبا یکبارگی هو جا. عمالناموں میں (مجمی مندرج) ہے۔ اور ہرچھوٹی اور بردی بات (اس میں )لکھی ہوئی ہے۔ يربيزگار لوگ باغوں ميںأ

60 : 60

منزل٤

m2:00



شروع كرتا مول الله ك نام سے جونهايت مهريان برك رحم والے ہيں۔ وونول (الله ك)مطیع بيں اور اى نے آسان كو اونچا كيا اور اى نے (دنيا ميس) زازو ركھ دى تاكمتم تولئے ميس اور ای نے خلقت کے واسطے زمین کو (اس کی جگد) رکھ دیا کہ اس میں ا در مجورے درخت ہیں جن (کے چھل) پرغلاف ہوتاہے اور (اس میں) غلیہ جس میں بھوسہ (مجی ہوتا) ہوار (اس کون کون سی تعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک ہے

سكان القرآن و <u>۲ یعنی قرآن</u> نازل کیا تا کهاس کے بندے اس سے اس پرایمان لا کراس کاعلم حاصل کر کے اس پر ممل كر كي منتفع مون وسل بدآیت تفریعیدای سورت میں ائتیں جگہ آئی ہے۔اور ہرجگہ اُلاءِ کا مصداق جداے اس لیے یہ تکرار محض نہیں محض لفظی تشارک ہے اور تکرار ظاہری کی وجہ سے اس میں افادہ تاكيد بهى بادراس شم كاتكرار جوكه قد مکردے شیریں تر ہے عرب کے كلام منثور ومنظوم ميس بكثرت بلانكير تُكَذِّبن من خطاب جن وانس كومونا ان دلاً كل سے ہے۔ قولہ تعالى خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَ خَلَقَ الْجَآنَ قُولَهُ تَعَالَى أيُّهَ الثَّقَانِ قُولَهُ تَعَالَى النَّسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانٌ \_

و سی مراداس سے سورج اور جاند کے طلوع وغروب کا افق ہے۔

ے جن وانس تم اینے رب کی کون کون سی نعتوں کے منکر ہو جاؤ گے سے موتی اور مونگا برآمہ ہوتا ہے نچ کھڑے(نظرآتے) ہیں سوامے جن والس تم اپنے مان والی ہے باتی رہ جائے گی سواے جن وائس تم اپنے رب کی کون کون کونتوں کےمنکر ہوجاؤ گے۔ اس ہے ۔ آسان اور زمین والے مانکتے ہیں وہ ہروقت کسی نہ کی کام میں رہتا ہے وسل سواے جن والس تم اپنے رباً قم اینے رب کی کون کون سی تعمقوں کے منکر ہو جاؤ گے اے گروہ جن اور انسانوں کے اگرتم کو یہ قدرت نکل جاؤ تو (ہم بھی آسان اور زمین ( قیامت کے روز ) آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا کچرتم (اس کو) بٹا نہ سکو گے سواے جن والس

. بین تم کوتوحید و طاعت سے
فی ان کاشکر ادا کرنا جا ہے اور کفر ومعصيت يان كاكفران ند كرنا حاب كيونكه اس عالم ج کے بعدایک دوسراعالم آنے ع کے بعدایت دو مراب میں ۔۔۔ ۱۱ والا ہے جہاں ایمان و گفر پر مجازاة واقع ہو گی جس کا بیان آیات آئندہ کے خمن میں ہے۔ وس چونکه مقصود تنبیه کرنا ثقلین کو ہےاوروہ سب اہل ارض ہیں ۔اس لیے فنامیں اہل ارض کا ذکر کیا گیا۔ ل تخصیص ذکری ہےنفی فٹا کی غیر الل ارض سے لازم نبیس آتی۔ وس اس کا مه مطلب نہیں کہ صدور افعال کا اس کے لوازم ذات سے ے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جتنے تفرفات عالم من واقع مورب ہیں وہ اسی کے تصرفات ہیں۔ وسم یعنی حیاب و کتاب لینے والے میں۔ مجازا و مبالغتۂ اس کو خالی ہونے ہے تعبیر فریاد بااور حقیقی معنی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ مستازم ہے اس کو کہ اس کے قبل الی مشغولي موجو مانع مودوسري طرف متوجه ہونے سے اور پیذات باری

میں محال ہے۔

77: 00

ستم اینے رب کی کون کون سی تعمقوں کے منکر ہو جس کو مجرم لوگ حبطلاتے تھے وہ لوگ دوزخ کے ارد گرد کھولتے ہوئے یانی کے درمیان دورہ کرتے ، کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ محےان دونوں باغوں ہیں دوچشے ہوں محے کہ بہتے جلیے جادیں محسواے جن و ریقم کے بول گے وہے اور ان دونوں باغوں کا کھل بہت نز دیک ہوگا

ول یہاں تک تو حساب کا وتوع اور اس کا وقت ہتلایا گیا آگے كيفيت حساب وطريق فيعلمه ارشاد فرماتے ہیں۔ وع كيونكه الله تعالى كوسب معلوم ہے یعنی حساب اس غرض سے نہ ہو گا بلکہ خود ان کومعلوم کرانے اور جلانے کے لیے سوال اور ج: ماب ہوگا اور پینجر دینا بھی ہے۔ حساب ہوگا اور پینجر دینا بھی ہے۔ س به پیجان موتوف علیه تعین مجر مین کی نیس کین الله کم تعالی سی تعمت سے ای ۱۲ طرح واقع کردیں گے۔اور بہ خبردینا بھی ایک نعت ہے۔ وسم یہ شان خواص کی ہے کیونکہ عوام برتو گاه گاه خوف طاری موجاتا ہے اوران سے معاصی بھی سرز دہو جاتے ہیں۔ مے قاعدہ ہے کہ ابرہ بنسبت استر کے زیادہ نفیس ہوتا ہے کیں جب استراستبرق كالموكا توابره كيسا يجهبو

. ہوجاؤ گے ان میں نیجی نگاہ والیاں (لیعنی حوریں) ہوں گی کہ ان (جنتی) لوگوں ے جن و انس تم اینے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ کھے و جاؤگے اور ان دونوں باغوں سے لم درجہ میں دوباغ اور ہیں وی سواہے جن وانس تم ا ن دونوں باغوں میں میوے اور مجوریں اور انار ہوں گے ر ہوجاؤ گےان میں خوب سیرت خوبصورت عورتیں ہوں گی ( بینی حوریں ) سوائے جن دائس تم اپنے رب کی کون کون ہی تعمیّوں کے وہ لوگ سزمشجرا در عجیب خوبصورت کیڑوں (کے فرشوں) پر تکمیہ لگائے یے رب کی کون کون سی تعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے

سكان العُران

و اینوں نے خایت اطاعت کی۔
صلہ میں خایت عنایت کے مورد
ہوئے اور اس کو بدلہ فرمانا اور
بصورت استفہام اس کے وجوب
کی طرف اشارہ کرنا میرسب بطور
تفضل کے ہے نہ بمقتضا کے تکم

وس اب عامہ موشین کے باغوں کا ذکرہے۔

وسے قاعدے کی بات ہے کہ جو چیز بہت زیادہ سنر ہودہ سیاتی مائل ہو جاتی ہے مطلب یہ ہے یہ دونوں باغ بھی خوب ہرے بھرے نہایت سرسبزشاداب ہوں گے بیان نیک بندوں کے لیے ہیں جو پہلے لوگوں کی نسبت رہیں کچھ کم ہیں۔

ZY: 00

کے غیرتہیں پس حاصل جملہ کا ثناء ہوئی کمال ذات وصفات کے ساتھ اور شاید لفظ اسم اس بڑھانے سے مقصود ممالغہ ہو کہ سمی تو کیبا کچھاہل اور مابرکت ہوگااس کا تواسم بھی مبارک اور کامل ہے۔ و ۲ یعنی کفار کی ذلت کااورمونتین کی رفعت کااس روزظهور ہوگا۔ وسويعني خواص مومنين عوام مومنين اور کفاراورآ بات آینده میں خواص کو مقربین اورسالقین کہا ہے اورعوام مفرین اورس ین ، مونین کو اصحاب الیمین اور امریک كفاركواصحاب الشمال-. وسل مراداس سے وہ ہیں جن گئے کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور گویہ مفہوم مقربین میں بھی مشترک ہے لیکن ای صفت بر اکتفا کرنا مشیر اس طرف ہے کہ ان میں اصحاب الیمبین سے زائد کوئی اور صغت قرب خاص کی نہیں یائی جاتی اس طرح مراداس سے عوام موسین ہو <u>ہ مراد اس سے جن کے نامہ</u> اعمال ہائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے یعنی کفار اور اس میں اجمالاً ان کی حالت کابراہونا بتلا دیا۔ ول اس میں تمام اعلی درجہ کے بندے شامل ہیں۔ انبیاءاوراولیاءو صدیقین و کامل متقی اور اس میں اجمالاً ان كي حالت كا عالى مونا بتلا وك الكول سے مراد متقدمین ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور ملٹہ آیلم کے بل تک اور پچھلوں سے مراد حضور ملٹھائیکم کے وقت سے لے کر قیامت تک۔



نہ اس سے ان کو درد سر جو گا اور نہ اس سے اور چلتا ہوا یانی ہو گا

منزل٤

سكان الغُراز

ول چونکه عرب گرم ملک اور ریکتان ہے وہاں کے لوگ عموماً پیری کیلے اور لینے سائے ہے زیادہ اختیار کرتے تھے۔ مکد معظمہ سے اقصبہ شاداب و زرخیز جگہ ہے ایک مرتبہ مسلمانوں نے طائف ایک ورخت بگر سے تھے اور چھاؤں تھی اس کود کھی کر بولے کہ کاش! میکو جنت میں اتنائی لی جائے اس جم کو جنت میں اتنائی لی جائے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

-420-

PT: 54

وہ لوگ آگ میں ہوں کے اور کھولتے ہوئے یانی میں ۔ اور سیاہ دھوئیں کے سامیہ میں وہ لوگ اس کے قبل (دنیا میں) بڑی خوشحالی میں رہتے تھے منثرا ہو گا اور نہ فرحت بخش ہو گا ل )ہم دوبارہ زندہ کئے جاویں گے اور کیا ہمارے اگلے بار کی قیامت کے روز ہے رقم میں) منی پہنچاتے ہو اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں ہے ہم ہی ۔۔ رے درمیان میں موت کو (معین وقت پر) تھبرا رکھا ہے وسی اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تہار کیا

منزل٤

### بَيَانُ الْقُلِآنُ

ولیعنی سامیہ ہے ایک جسمانی نفع ہوتا ہے راحت و برودت اور ایک روحانی نفع ہوتا ہے لذت وفرحت اہل دوز تے دونوں ہے منتفع نہ ہوں گے۔

ے۔ وی مطلب میر کہ ایمان نہیں لائے تھے۔

سے اور فلامر ہے کہ ہم بی بناتے میں۔

وسی مطلب میر که بنانا اور بنائے ہوئے کو ایک وقت خاص تک باتی رکھنا بیرسب ہمارائی کام ہے۔

Y4: 14

حامیں تو اس(پیدادار) کو چورا چورا کر دیں گھرتم متعجب ہو کر رہ جاؤ کہ (اب کے تو)

سكان العُرآن

ولی لیعنی مثلاً آدمی سے جانور کی صورت میں سنخ کر دیں جس کا گمان بھی نہ ہو۔ ویل یعنی یہ کہ وہ ہماری قدرت سے

مجى بين اور دلاكل موجبه للاعتقاد والقدرة على البعث بعي -

> المنه العلقة

\_ (تعنی لوح محفوظ) میں درج ہے اورتم اس وفت تکا کرتے ہو اور دوزخ میں سو اینے (اس)

ول\_اس كےمضامين برمطلع ہوناچہ معنی؟ پس وہاں سے یہاں خاص طور پرآنا فرفتے ہی کے ذریعہ سے ے اور یہی نبوت ہے۔ اور شیاطین اس کونہیں لا سکتے کہ احمال کہانت وغيره قادح نبوت ہو۔ ب يعني أس كو واجب التصديق سے بعنی تم ہے زیادہ اس شخص کے حال سے واقف ہوتے ہیں کیونکہتم تو صرف ظاہری حالت دیکھتے ہو ' اورہم اس کی باطنی حالت پر بھی مطلع سمطلب بدكرة آن صادق ب اور وقوع بعث كا ناطق ہے بس متقتضى وقوع متحقق موااور مانع كوئي امر ہے نہیں۔ پس وقوع ثابت ہو گياً اوراس پر بھی تمہاراا نکار اورنفی کئے چلا جانا بدلالت حال اس کو متلزم ہے کہ گویاتم روح کوایخ بس میں شجھتے ہو کہ گو قیامت میں الله دوباره روح ڈالنا حاہے جبیہا مقتضا قرآن کا ہے مگر ہم نہ ڈالنے دیں گے اور بعث نہ ہونے دیں کے جب ہی تو ایسی زور سے نقی كرتے ہو، ورنہ جو اپنے كو عاجز جانے وہ دلائل وقوع کے بعدایسے زور کی بات کیوں کھے۔

( J)



سكان القرآن

ب میں اس کی خدا میں ہے گئی اس کی ہے گئی اس پر نہ عدم سابق طاری امواہے اور نہ عدم لاحق طاری ہوگا۔ ویا لیعنی کوئی اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا۔

سی و ساد میں ادر شلا الکارزول وعروج کرتے میں ادر شلا احکام جن کا نزول ہوتا ہاور اعمال جن کا صعود ہوتا ہے۔ وسم یعنی قیامت میں سب پیش ہو جا کیں گے۔

4: 0Z

11:04

بندۂ (خاص محمد سلٹیائیلیم) پر صاف صاف آیتیں بھیجنا ہے تاکہ وہ تم کو (کفر و جہل کی) تاریکیو اس کے لئے اجر پیندیدہ ہے وس جس دن آپ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو دیکھیں سے کہ ان

وا اس عنوان استخاف میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ مال تم سے اس میں اور اس طرح تبہارے بعد کی اور کے طرح جوڑ جوڑ کر رکھنا کہ ضروری معرف میں مجل جوڑ کر رکھنا کہ ضروری معرف میں مجل خرج میں جو میں الکے دوز جوڑ کر رکھنا کہ ضروری میں جب سب مال ایک روز چوڑ تا ہے تو خوتی سے کول ندویا جائے کہ تواب مجل ہو۔

جوڑ تا ہے تو خوتی سے کول ندویا جائے کہ تواب مجل ہو۔

ویل کی جب سب مال ایک روز جوڑ کہ شری سے کول ندویا جائے کہ تواب مجل ہو۔

ویل کی جب سب مال ایک روز جوڑ کہ خوتی سے کول ندویا حائے کہ تواب مجل ہو۔

ویل کی جب میں میں الکہ اور طرف اشارہ ہے۔

4:04

کا نور ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا ہو گا و<u>ا</u> آج تم گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے (اور) یہ بردی (اوریہ وہ دن ہوگا ) جس روز منافق مردادرمنافق عورتیں مسلمانوں ہے (مل صراط پر )کہیں گے کہ ( ذرا ) ہمارا انتظار کرلو کہ | ان کو جواب دیا جاو رُوشنی تلاش کر و پھران ( فریقین ) کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دی جا. یہ(منافق)ان کو بکاریں گے کہ کیا (ونیامیں) ہم تمہارے ساتھ میں رحمت ہوگی اور ہیرونی جانب کی طرف عذاب ہو**گا** غرض آج نہ تم سے کوئی معاوضہ لیا جادے گا اور نہ ساتھ دھوکہ میں ڈال رکھا تھا وس کا ٹھکانا دوزخ ہے وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ (واقعی) برا ٹھکانا ہے ەدلاللە كىڭىيىچەت كےاور جودىن حق (منجانب الله) ئازل ہواہا*س كے سامنے*أ جمک جاویں ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جادیں جن کو ان کے قبل کتاب (آسائی) ملی تھی (لینی یہود و نصاری) پھرا

بَيَانُ الْقُلِآنِ

ول بدور بل مراط پر سے گزرنے
کے لیے ان کے ہمراہ ہوگا۔
ویل بداس وقت ہوگا جب کہ
مسلمان اپنے اعمال و ایمان کی
گرکت سے بہت آگے بڑھ جائیں
گراد منافقین جو کہ بل صراط پر
مسلمانوں کے ساتھ چھائے
جائیں گے پیچے اندھرے میں رہ
جائیں گے خواہ ان کے پاس پہلے
جائیں گے خواہ ان کے پاس پہلے
قدرے نور نہ ہویا ان کے پاس پہلے
قدرے نور ہو اور پھر وہ گل ہو

جائے۔ وسی مراد بہودہ تمناؤں سے بیکہ اسلام مٹ جائے گا اور بیکہ ہمارا فدہب جی اور موجب نجات ہے اور مراد تھم اللہ سے موت ہے لینی عمر مجران بی کفریات پر معرد ہے تو یکی نشائی۔

لوبہ بی شدی۔
وع حاصل مجموعہ کا میہ ہے کہ ان
کفریات کی وجہتے تہاری معیت
ظاہر مینجات کے لیے کانی نہیں۔
وہے لیخن دل سے عزم پابندی
طاعات ضرور یہ وقرک معاصی کا کر

14:04

) ان برزمانهٔ دراز گزر گیا (اور توبه نه کی) پھران کے دل (خوب ہی) سخت ہو گئے اور بہت سے آ دمی ان میں کے یہ بات جان لو کہ اللہ تعالی زمین کو اس کے خٹک ہوئے پیچیے زندہ کر ویتا ہے وس ے (اس کے) نظار بیان کر دیے ہیں تاکہ تم سمجھو ں اور بیر(صدقہ دینے والے ) اللہ کوخلوص کے جاوے گا اور ان کے لئے اجر پندیدہ ہے۔ اور جو لوگ الله پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں وسے ان کے لئے (جنت میں) ان کا اجر (خاص) اور اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو حجٹلایا ان کا نور (خاص) ہو گا تم خوب جان لو کہ ( آخرت کے مقابلہ میں ) دنیوی حیات تھٹی لہو ولعب اور (ایک طاہری) زینت ، اور ہاہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال اور اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتلانا ہے وہی جیسے مینہ ہے چورا جورا ہو جاتی ہے و<u>ہ</u> اور آخرت (کی کیفیت ہے ہے کہ اس) میں عذاب شدید ہے۔ اور اللہ کی طرف سے مغفرت محض دھوکے زندگانی

توبه كر لينا أيائ كونكه بعض اوقات مچرتوبه کی توفیق نہیں رہتی اوربعض اوقات كفرتك نوبت يهنج وس اس طرح توبه كرنے برائي رحمت سے قلب مردہ کوزندہ اور درست کردیتا ہے اس مایوس نہ ہونا وس مینی به مراتب کمال ایمان کامل ہی کی بدولت نصیب ہوتے وسم لیعنی مقاصد دنیا کے بیریں کہ بحيين مين لهوولعب كاغلبه رمتا ب ہے اور جوانی میں زینت و م تفاخر کا اور بڑھایے میں مال 🔨 و دولت و آل اولاد کو گنوانا اور بیه سب مقاصد فانی اورخواب و خیال محض ہیں۔ ه ای طرح دنیا چندروزه بهار

ہے پھرز وال واضمحلال۔

تم اینے بروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو اور (نیز) الیل جنت کی طرف جس کی وسعت آسان اور زمین السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ لَا أُعِلَّاتُ لِلَّذِينَ امَّنُوا بِاللَّهِ وَ فضل ہے وہ اپنا فضل جس کو جاہیں عنایت وسويعنى تمام صيبتين خارجي مون يا ہانوں میں مگر وہ ایک تتاب میں (لیعنی لوح محفوظ میں) لکھی ہے وسے قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں میہ اللہ کے نزدیک آسان کام ہے (بیربات ہلااس واسطے دی ہے) تا کہ جو چیزتم سے جاتی رہےتم اس پررٹے (اتنا) نہ کرواور تا کہ جو چیز وَ اللهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالِ فَخُوْلِهِ ﴿ ا تم کوعطا فرمائی ہے اس براتر او نہیں اور اللہ تعالیٰ کسی اتر انے والے بیخی باز کو پہندنہیں کرتا ہیں 🛛 جوالیے ہیں کہ (حب دنیا کی) وجہ ہے ) خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسر بےلوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہیں۔ اور جو محص اعراض کرے گا ( دین حق ہے ) قبا الله تعالی بے نیاز ہیں سراوار حمد ہیں وہے ہم نے (ای اصلاح آخرت کے لئے )اینے پیٹیبروں کو تھلے تھلے احکام دے کر بھیجااور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کواورانصاف کرنے (کے حکم ) کونازل کیا تا کہ لوگ (حقوق اللہ اورحقوق العباد میں )اعتدال برقائم رہیں اور ہم

كانالغرآن والیعنی اس ہے کم کی نفی ہے زیادہ

س اشارہ ہے کہانے اعمال پرکوئی مغرور نه ہوادر ایخ اعمال براسخقاق جنت کا مدعی نه ہو می مضافضل ہے۔جس کا مدار مشیت یرہے۔ مگرہم نے اپنی رحمتوں سے ان مملوں کے کرنے والوں کے ساتھ مشیت متعلق کر لی ہے اگر ہم عایجے تومشیت نہ کرتے۔

داخلی وه سب مقدر بیں۔ وسم اختیال اکثر فضائل داخلیه پر اترانے میں اور فخرا کثر اشیاءخارجہ مال و جاہ وغیرہ پر انزانے میں مستعمل ہوتا ہے۔

ف اور إعْلَوْ اسالْحَمِيدُ تك دنیا کاغیر مبتم بالثان مونا اوراس کے ورميان ميں وَ فِي الْأَخِرَةِ اِت آخرت كامهتم بالشان مونا ارشاد موا ہے۔آ مے بھی اس کے اہتمام شان کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اصل میں ہم نے ای آخرت کے درست کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا اور احکام مقرر کئے اور نصرت دین کے لے بالخصوص حدید پیدا کیا۔اور تبعا ان چیزوں میں تہارے دنیوی منافع بھی رکھ دیے پس دنیا مقصود بالعرض اورآ خرت مقصود بالذات

ولا اوپر ارسال رسل بغرض اصلاح خلق کے اجمالاً ندکور تھا۔ آمے بعض خاص رسل کا ارسال بغرض اصلاح امم اوران امم میں بعض كالصلاح يذبر بهونااوربعض كا نه ہونا اورموجود من کوقبول اصلاح کاامرارشادہے۔

الله جان لے کہ بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی (لیعنی وین کی) کون مدد کرتا ہے الله تعالی قوی اور زبروست ہے والے

11:04

فيعمبر بنا ووو ي د م ج ر عدد ي ووو ا پیغبری او رکتاب جاری رتھی سو ان لوگوں میں بعضے تو ہدایت یافتہ ہوئے اور بہت سے ان میں نافرمان تھے اور جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا تھا ہم نے ان کے دلول میر کو انجیل دی اور ترحم پیدا کر دیا اور انہوں نے رہانیت کو خود ایجاد کر لیا ہم نے ان پر اس کو واجب ند کیا تھا کیکن نے حق تعالی کی رضا کے واسطے اس کو اختیار کر لیا تھا سو انہوں نے اس (ر بہانیت) کی پوری رعایت نہ کی والے ان اے (عیسی میں) ایمان رکھنے والوتم الله سے ڈرو اور اس کے رسول کر ایمان لاؤ الله تعالی تم کو اپنی رحمت ۔ كے) دو جھے دے كا ادرتم كو ايبا نور عنايت كرے كا كه تم اس كو لئے ہوئے چلتے كھرتے ہو محے سے اور الله بڑے قضل والا لله کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو عاہد دے دے وس

بسیان القران اینی جس فرض سے اس کواختیار کیا تھا اور وہ فرض طلب رضاء حق تھی اس کا اہتمام نہیں کیا یعنی احکام کی بھا آوری نہ کی گوصور ڈ رہیان

ی جبا اوری شدی و سوره رببان رہے اور بیضے بجا آوری احکام میں سرگرم رہے۔

سے لین ایا ایمان دے گا جو ہر وتت رفیق رہے گا یہاں سے صراط تک

سے چنانچہاس کی مشیت اس کے فضل کے ساتھ مسلمانوں سے متعلق ہوئی تو ان ہی کوعنایت فرما

ه مطلب بیر کدان کاغر و اورزعم نوٹ جاوے کدوہ حالت موجودہ میں اپنے کومور فضل وکل مغفرت سیحتے ہیں۔

ريح

1455

شروع كرتا مول الله كے تام سے جونبايت ميريان بوے رحم والے بيں

# قَلْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زُوجِهَا وَتَشْتَكِيُّ

بِ وَكَ الله تعالَى نَ الْ مُورت كَ بات مَن لى جُوآب سے اپنے شوہر كے معالمہ مِن جُمُونِي تَمَى اور (اپنے رِخُ وَمُ كِ) اللّه تسمِيع اللّه كَالَتُ سَمِيع عَلَى اللّه تعالَى اللّه تعالى مَ دونوں كى مُعَمَّون رہا تما (اور) الله (تو) سے مجمع غنے والله تعالى مے دونوں كى مُعَمَّون رہا تما (اور) الله (تو) سے مجمع غنے والله

بَصِيْرٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مِّنْ نِسَايِهِمْ مَّاهُنَّ

سب کچھ دیکھنے والا ہے الے تم میں جولوگ اپنی بیبیوں سے ظہار کرتے ہیں (مثلاً یوں کہد دیتے ہیں انت علی کظیمرای)

ٱمُّ فِيهِمْ لِآنَ أُمُّفِهُمُ إِلَّا إِنَّى وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ

وہ ان کی مائیں نہیں ہیں ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ اور وہ لوگ بلاشبہ ایک نامعقول

مُنْكِرًا مِّنَ الْقُولِ وَزُورًا وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ٠

اور (چونکہ ) جموٹ بات کہتے ہیں (اس لئے گناہ ضرور ہوگا) اور یقییتاً لالہ تعالیٰ معاف کرنے والے بیش دینے والے ہیں

وَ الَّذِيْنَ يُطْهِرُونَ مِنْ لِسَآيِهِمُ ثُمَّ يَعُوْدُونَ لِهَا قَالُوْا

ادر جو لوگ اپنی بی بیوں سے ظہار کرتے ہیں پھر اپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنی جاہتے ہیں تو ان کے ذمہ

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنَ قَبْلِ أَنْ يَتَهَاسًا ﴿ ذَٰلِكُمْ ثُوعَظُونَ

ایک غلام یا لوغری کا آزاد کرنا ہے قبل اس کے کہ دونوں (میاں بی بی) باہم اختلاط کریں اس سے تم کونھیجت کی

بِهِ \* وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ۞ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ

جاتی ہے اور اللہ تعالٰی کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبرہے ویا ہم جس کو (غلام لونڈی) میسر نہ ہوتو اس کے ذمہ

شُهُرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ آنُ يَتَكَاسًا ۚ فَمَنْ لَّمُ

نہ ہو سکیں تو اس کے ذمہ ساٹھ مکینوں کو کھانا کھلانا ہے یہ تھم اس لئے (بیان کیا گیا ہے) تاکہ الله

بَيَانُ الْقُرْآنُ

وليسبب نزول آيات ابتدائيه كابه ے کہ اوس بن الصامت نے غصہ میں ایک بارائی ٹی ٹی خولہ کو یوں كهدوياكه آئت عَلَىٰ كَظَهْو اُمِّی یعنی تو میرے حق میں ایسی ہے جیسے میری مال کی پشت کہ مجھ پر حرام ہےاور بعثت نبویہ کے قبل اس لفظ سے تحریم ابدی طلاق سے بروھ کر مجمی جاتی تھی۔خولہ محقیق حکم کے ليے حضور نبوي ما المائيل ميں حاضر ہوئیں۔آپ نے اس بنابر کہ انجی اس قول مشہور کے خلاف وخی نازل نبيس بوئي اس قول مشهور كوقا بل عمل خیال کر کے فرما دیا کہ میری رائے میں تو حرام ہوگئی وہ یہن کر کے واویلا کرنے لکیں اس پر بیآیتیں نازل ہوئیں۔ پس ان آیات میں ظہار کا حکم ہے اور اس کے بعد مطلقاً احكام البيه كا واجب التصديق و العمل مونا اور تقيد يق بر بالخضوص وعیدشدید کا مرتب ہونا ارشاد

وی پس کفار میں دو محمتیں ہو کئیں۔ ایک محفیر سینہ جس کی طرف اشارہ ہے لیکفٹو عظفور میں دوسرے زجرجس کا لئو عظاؤت میں ایان ہے۔

r: 01

منزل

1:01

اور رسول پر ایمان لے آؤ اور یہ الله کی حدیں (باندھی ہوئی) ہیں اور کافروں کے لئے سخت دردناک عذاب ہوگا ول جولوگ الله اور رسول کی خالفت کرتے ہیں سے وہ (دنیا میں بھی) ایسے ذلیل ہوں کے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے اور ہم نے کھلے کھلے احکام نازل کئے ہیں اور کافروں کو E 603 جس روز ان سب کو الله تعالی دوبارہ زندہ کرے گا پھر ان کا سب کیا ہوا ان کو مِيهُ اللَّهُ وَ نَسُوْلُا ۗ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الله دے گا ( کیونکہ) الله تعالی نے وہ محفوظ کر رکھا ہے اور یہ لوگ اس کو بھول گئے کیا آپ نے اس پر نظر نہیں فرمائی کہ الله تعالی سب کچھ جاتا ہے جو آسانوں میں ہے اور کوئی سرگوشی تین آومیوں کی الیی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ (یعنی اللہ) نہ ہوا اِلَّا هُوَسَادِسُهُمْ وَ لَآ اَدْنَى مِنْ ذَٰلِكَ وَ لَآ یائج کی (سرگوثی) ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہواور نہ اس (عدد) ہے کم (میں ہوتی ہے جیسے دویا جارآ دمیوں میں) ادر نہاس سے زیادہ مگر وہ (ہر حالت میں) ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ لوگ کہیں بھی ہوں پھران (سب) کو قیامت كت موت كام بالا دے كا ب شك الله تعالى كو مربات كى بورى خرب و نظر نہیں فرمائی جن کو سر گوشی ہے منع کر دیا گیا تھا (گمر) پھر (بھی) وہ وہی کام کرتے ہیں جس ہے ان کو منع کر دیا گیا تھا اور گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں ویل

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ولے مسلمہ ا: ظہار کے معلی بیں اپنی بی بی کوکی ایسی عورت کے جو اس حض پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو (چیسے مال بہن، بغی وغیر ہا) کسی طرف بلا ضرورت نظر کرنا حرام طرف بلا ضرورت نظر کرنا حرام مسلمہ با : بدون کفارہ ادا کئے ہوئے حجب حرام حورت حرام حرام

و اس کیے ان کا انکار لامالہ موجب سزاہوگا۔

سے خواہ حقیقة یا باعتبار بے فکری و بےالتفاتی ہے۔ و ۵ اس آیت کامضمون بعنوان کلی

وہ اس ایت کا معمون بعوان می انگرمضامین جزئید کی تمہید ہے یعنی یہ بالباطل سرگوژی کرنے والے اللہ سے ڈرتے نہیں کہ اللہ کوسب خبر ہے ادران کوسزادے گا۔ آگے وہ جزئی مضامین ہیں۔

ل یعنی ایسی سر گوشی کرتے ہیں جس میں بوجہ نہی عند ہونے کے گناہ لازمی بھی ہے اور بوجہ تحزین مسلمین کے عدوان لینی ضرر متعدی بھی ہے اور بوجہ اس کے کہ حضور سالم منع فرما چکے تھے معصیت

رسول بھی ہے۔

کی میں (یا اپنے آپس میں ) کہتے ہیں کہ (اگر پیغیر ہیں تو )اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اس کہنے برسزا (فوزا) کیوں نہیں ویتا ان کے لتے جہم کانی ہے اس میں بدلوگ (ضرور) داخل ہوں کے سو وہ برا محکانا ہے الی سر کوشی محض شیطان کی طرف سے ( یعنی اس کے وروجس کے پاس تم سب جع کئے جاؤ کے بہکانے سے) ہے تاکہ مسلمانوں کو رنج میں ڈالے اور وہ (شیطان) بدون اللہ کے ارادے کے ان کو كجه ضرر نهيس پنجا سكتا وس کو (ہر امر یس) الله بی پر توکل کرنا جاہے ے ایمان والو جب تم کو کہا جاوے وس کہ مجلس میں جگہ کھول دو تو تم جگہ کھول دیا کرو الله تم کو (جنت میں) تکلی جگہ دے گا اورجب(کی ضرورت ہے) یہ کہاجائے کہ(مجلس ہے)اٹھ کھڑے ہوتوا ے ہوا کرو ہے۔ اللہ تعالی (اس تکم کی اطاعت ہے) تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں میں )ان لوگوں کے جن ً ا کوعلم (دین) عطا ہوا ہے (افروی) درج بلند کر دے گا اور الله تعالی کوتمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے اے

### بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول الله تعالى ك الفاظ تويه بي سَلَّمْ عَلَى الْمُؤْسَلِقِيَ سَلَّمْ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَغَى، صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا لَسُلِيْهَا ـ اوروه كيت إلسامُ عَلَيْكَ وسل ہے سے مراد نفع متعدی مقابل عدوان کے اور تقوای مقابل اٹھے و مَعْصِيَتِ الرَّسُول كے ہے۔ و۳ مطلب بير كه اگر بالفرض وه ماغواء شیطان تمہارے ضرر ہی کی باتیں کررہے ہوں تب بھی وہ ضرر بدون مشیت از لیہ کے تم کونہیں پہنچے سکتا پھر کیوں فکر میں پڑنتے ہو۔ وسم يعني رسول الله ملط الميليم فرما دين يا اولى الامريا واجب الاطاعت لوگوں میں سے کوئی کیے۔ وہ خواہ اٹھنے کے لیے اس غرض ہے کیا حاوے کہ آنے والے کے لیے جگہ کھل جاوے پھر جاہے بالكل اٹھ جانے سے ہویا ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جا بیٹھنے سے ہواورخواہ اس وجہ سے کہا جاوے كه صدر مجلس كوسي مصلحت مشورت خاصه ياكسي ضرورت آرام ياعبادت وغيره سے انفراداور تخليه وغيره كي حاجت ہوجو ہدون خلوت کے مطلقاً حاصل نه ہوسکیں یا کامل نه ہوسکیں پں صدر مجلس کے امر بالقیام سے المحد جانا جا ہے۔ اور بیچکم غیررسول الله ملی ایکی کے لیے بھی عام ہے۔

پس ساحب مجلس کو حاجت نے وقت اس کی اجازت سے البتدآنے

واليكونه جاہيے كەسى كوا تھا كراس

کی جگہ جا بیٹھے۔

14:04

الَّذِينَ امَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ بِيَايُ ایمان والو جب تم رسول سے سرگوشی (کرنے کا ارادہ) کیا کروتو اپنی اس سرگوشی سے پیلے (مساکین کو) کچھ خیرات وے دیا کرو ول پرتمبارے لئے بہتر ہے اور ( گناہوں ہے) پاک ہونے کا اچھا ذریعہ ہے وی چر اگر تم کو کیا تم اپی سرگوشی کے قبل خیرات د۔ (صدقہ دیے کی) مقدور نہ ہو تو الله غفور رحیم ہے ور مجے سو (فیر) جب تم (اس کو) نہ کر سکے فَاقِيْهُواالصَّلُولَا وَالْوُاالزَّكُولَا وَ أَطِيْعُوااللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ أَوْ تَمْ نَمَازُ كِي يَابِنُد ربو اور زَكُوةً ويا كرو اور الله اور رسولٌ كا كبنا مانا كرو تمہارے سب اعمال کی پوری خرب وس کیا آپ نے ان اوگوں پر نظر نہیں فرمائی جو ایسے اوگوں سے دوئی کرتے ہیں یہ (منافق) لوگ نہ تو (یورے یورے) تم میں ہیں اور نہان ہی میں ہیں اور جھوٹی بات پر تے ہیں اور وہ (خود بھی) جانتے ہیں۔ الله تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے سخت عذاب مبیا کر رکھا ہے (کیونکہ) بے شک وہ برے برے کام کیا کرتے تھے انہوں نے اپنی قسموں کو (اینے بیاؤ کے لئے) اموال اور اولاد الله (کے عذاب) سے ان کو ذرا نہ بچا وه لوگ اس میں بمیشه رہنے والے ہیں جس روز الله ان سب کو دوباره زنده دوزخی ہیں

#### بَيَانُ الْقُلِآنُ

ول خیرات کی مقدار آیت میں منصوص نبيس ادرروايات بيس مختلف مقداریں آئی ہیں ظاہرا غیر مقدر معلوم ہوتی ہے کین معتدبہ ہوتا <u> س</u> غالبًا بيصد قد علانيه و**گا**ور نه هر فخص دعوى تفته يم صدقه كاكرسكتا -س جب که محم تقدیم صدقه <sub>ک</sub> کا ہوا تو بہت سے آدی کے ضروری بات کرنے سے بھی رک گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔مطلب یہ کہاس کے شخ کے بعد تہارے قرب و تبول کے لیے احكام باقيه بماستقامت داستدامت ی کانی ہے۔ وس پہلے لوگوں سے مراد منافقین ہیں اور دوسرے لوگوں سے مراد يبودوجميع كفارمجامرين-اورمنافقين چونکہ یہودی تھے اس لیے ان کی دوت يہود ہے اور اس طرح اور كفار

سے بھی مشہورا ورمعلوم ہے۔

17: OA

11 : 21

نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی وا الله اوراس كے رسول كى مخالفت كرتے ہيں بيلوگ بخت ذكيل لوگوں ميں ہيں۔ اور الله تعالىٰ نے بيہ بات (اپنے علم از لى ميس) بھائی الله تعالی ان سے راضی ہو گا اور وہ الله سے راضی ہول کے لو کہ اللہ ہی کا محروہ فلاح

منزل٤

بیان القرآن یعنی اس کے احکام کو چھوڑ بیٹے۔ دیا میں بچی۔ دیا میں بچی۔ دیا میں بچی۔ وسے مقصود یہاں غلبہ بیان کرنا انبیاء کا ہے اپنا ذکر تقریف انبیاء کے لیے فرمادیا۔ دیا میں اس لیے وہ جس کو چاہے

يع

TT: DA



سكان القرآن

ول به قصه یبود بنونضیر کا بعد بدر کے رہی الاقال سم <u>ھی</u>ں ہوا۔ یہ لوگ مدینہ سے دومیل پر رہتے تھے۔ پھر حضرت عمر نے اپنی خلافت میں ان کومع دیگر یہود کے ملک شام کی طرف نکال ویا۔ ہی دونوں جلاولمنی حشر اوّل وحشر ثانی وی لیمنی ایخ قلعوں کے انجاز التحكام يراكي مطمئن تق أزجج كدان كے دل ميں انقام غیبی کا خطرہ بھی نہ آتا تھا۔ وسرمراداس جگه بيه ب كدمسلمانون کے ہاتھوں سے نکا لے گئے جن کی ب سروسا مانی پر نظر کر کے اس کا احمال بھی ندہوتا تھا کہ بیے سامان ان باسامانوں پر غالب آ جاویں سي يعنى عبرت حاصل كروكها نجام

و آگے یہود کے ایک طعن کا جواب ہے جوان کے درختوں کے کا شنے اور جلانے کے باب میں کیا تھا کہ بیونساد ہے اور پیونساد مذموم

الله و رسول کی مخالفت کا بعض اوقات دنیا میں بھی نہایت بڑا ہوتا

رہے دیا سو (دونوں باتیں) اللہ ہی کے حکم (اور رضا) کے موافق میں اور تا کہ کافروں کو ذکیل کرے والے نے اپنے رسول کو ان سے دلوا دیا ہی سوتم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ جو کچھ اللہ تعالیٰ (اس طور ہر) اینے رسول کو دوسری بستیوں کے (کافر) لوگوں سے دلواً ے (جیسے فدک اورا کیک حصہ خیبر کا) سووہ (بھی ) الله کاحق ہے اور رسولؓ کا اور ( آپ کے ) قرابت داروں کا اور قیموں کا اور تا کہ وہ (مال فئے) تمہارے تو نگروں کے قبضے میں نہ آ جاوے اور رسول تم کو جو پھما لےلیا کر داور جس چیز (کے لینے) ہےتم کو روک دیں(اور بعموم الفاظ یمی تھم ہےافعال اور احکام میں بھی)تم رک جایا کرواور الله اور ان حاجتمندمہا جرین کا (بالخصوص) حق ہے وں سے اور اینے مالوں سے (جبڑا وظلماً) جدا کر دیے گئے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل (لیتی جنت) طالب ہیں وہے اور وہ الله اور اس کے رسول (کے دین) کی مدد کرتے ہیں (اور ) میں لوگ (ایمان کے ) یے ہیں۔ اور (نیز )ان لوگوں کا (مجھی حق ہے ) جودار الاسلام ( کینی مدینہ ) میں ان (مہاجرین ) کے ( آنے کے )

#### سكان العُرآن

و مسئله: الأحرب ك اموال كا حراق يا افساد وقطع المجار وغيره جب اس مين مسلحت موجائز ہے۔ ويل جو مال الل حرب سے بلاقال حاصل مودو فئے ہے۔

سی مطلب به که نسفری شقت مطلب به که نسخه منظلب به که نسخه می که و که می اور برائے نام جو امثالی مقابلہ کیا گیاوہ غیر معتدیہ تھا۔ اس لیے اس میں تمہارا استحقاق تقیم و تملیک کا نہیں جس طرح عنیمت کے جارش میں ہوتا ہے۔

وسم تینی ہے سب حسب صوابد بد رسول الله سائیلیا کے اس کے معرف ہیں جیسا کداور محمال کے معارف ہیں پس تخصیص ذکری معارف ہیں پس تخصیص ذکری بناء بررفع شبر کے ہوسکتی ہے کہ بد لوگ بدونِ شرکت جہاد کے بدرجہ کر دفع کر دیا کہ ان کا معرف ہونا منظ ہے نہ بوجہ شرکت جہاد کے۔ نظا ہیں وہ وصف جس میں ہوگاوہ نظا ہیں وہ وصف جس میں ہوگاوہ نظا ہیں وہ وصف جس میں ہوگاوہ نسیل میں تو تھم مطلقا باتی ہے اور رسول وزوی القر کیا من حیث نعرق الرسول کا سم وفات نبوی سے مرقع ہوگیا۔

ر ۔ وی تینی انہوں نے کسی دنیوی غرض ہے جحرت نہیں کی۔

سے قرار پکڑے ہوئے ہیں جوان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے بیلوگ محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جوا

411

ے یہ (انسار) اینے دلول میں کوئی رشک نہیں یاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں ے بروردگارہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو (بھی) جوہم سے بہلے ایمان لا چکے ہیں اور بھائیوں سے کہ کفار اہل کتاب ہیں (یعنی بی نفیر سے) کہتے ہیں کہ واللہ اگر تم کالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ تو یہ (منافقین) ان کے ساتھ نہیں تکلیں کے اور اگر ان سے لوائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے اور اگر (بفرض محال) ان کی مدد بھی کی تو پیٹے تھیر کر بھا گیں سے پھر ان کی کوئی مدد نہ ہو گی وس لوگول کا خوف ان (منافقین) کے دلول میں الله ہے بھی زیادہ ہے (اور ) بید (ان کائم سے ڈرٹاالله سے نہ ڈرنا) اسبب سے ہے کہ دہ ایسے

ولے یعنی خود بسا اوقات فاقہ ہے بیٹے رہے ہیں اور مہاجرین کو کھلا وسے بید دعا معاصرین کو بھی عام ہے۔ مجموعہ کا حاصل یہ ہوا کہ متقدمین کے فضل کے معتقد رہیں اور محبت معاصرین کے لیے بھی عام وسوحرص طبعی وجبلی پر = م حرال بل وقبل پر ہے۔ ملامت نہیں۔ البتہ اس جھ ہے کے مقتضائے نامشروع برعمل کرنا ندموم ہے۔ وسم یعنی منافقین کی جوغرض ہے کہ اپنے ان بھائیوں پر کوئی آفت نہ آنے دیں اس میں ہرطرح ناکامی رہے کی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب آخر میں بی نفیر نکالے گئے تو منافقین ان کے ساتھ لکلے نہیں اور جب اوَّل مِن ان كامحاصره كيا حميا جس میں احمال قال کا تھا تو اس

میں انہوں نے نصرت نہیں گی۔

یہ لوگ (تو) سب مل کر بھی تم ہے نہ لڑیں گے مگر حفاظت والی بستیوں میں یا دیواراً لوگ ہیں کہ سمجھتے تہیں ( قلعہ وشہریناہ) کی آڑ میں ان کی لڑائی آپس (ہی) میں بری تیز ہے اے مخاطب تو ان کو ( ظاہر میں ) مثنق خیال تا ہے حالانکہ ان کے قلوب غیر مثفق ہیں ول ہیں اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ( وین کی )عقل نہیں رکھتے اُن لوگوں کی ہ مثال ہے جوان ہے کچھ ہی پہلے ہوئے ہیں جو( دنیا ش بھی)ا پیخ کردار کا مزہ چکھ بچھ ہیں اور ( آخرت میں بھی )ان کے ۔ شیطان کی می مثال ہے کہ (اول تو) انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جاً کئے دردناک عذاب (ہونے والا ) ہے ویل پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو (اس ونت صاف ) کہہ دیتا ہے کہ میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں میں تو اللہ رب الخلمین سے ڈرتا ہوں ۔ سوآ خری انجام دونوں کا بہ ہوا کہ دونوں دوزخ ٹیں گئے جہاں ہمیشہ رہیں گے (ایک گمراہ کرنے کی وجہا سے دومرا ہونے کی وجہ ہے) اور ظالموں کی بھی سزا ہے وسے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہرخض دیکھ بھال لے کہ کل ( قیامت ) کے واسطے اس نے کیا ( ذخیرہ ) جمیجا ہے اوراللہ سے ڈرتے رہو بیٹک اللہ تعالی کوتمہار کے خبرے ۔ اورتم ان لوگوں کی طرح مت ہوجنہوں نے اللہ (کے احکام ) سے بے پروائی کی <u> س</u>سواللہ تعالی نے خودا

#### بَيَانُ الْقُرْآنُ

و العِنى كوعداوت الل حق ان سب میں مایہ الاشتراک ہے مگرخود بھی تو ان میں اختلاف عقائد کی وجہ سے افتراق اورعداوت ہے۔ وس مراد ان سے بہود بی قینقاع ہیں جن کا قصہ بیہ ہوا کہ واقعہ بدر کے بعد انہوں نے آپ سے ا جری میں تقض عبد کر کے محاربہ کیا كجرمغلوب ومقبكور ہوئے اور قلعه ےآپ کے فیعلہ پر باہر نکلے اورسب كى مشكيس باندهى تئيس پھر عبدالله بن انى كالحاح سان كى اس شرط پر جان بخش کی که مدینه ہے چلے جائیں۔ جنانچہ دواذرعات شام کونکل مکئے اور ان کے اموال میں غنیمت کی طرح عمل ہوا۔ وس پس جس طرح اس شیطان نے اس انسان کو اوّل بہکا یا پھر وقت پر ساتھ نہ دیا اور دونوں ب خسران میں پڑے ای طرح ع إن منافقين في اوّل بن نفير ۵ کو بری رائے دی کہتم نکلو نہیں پھرعین وقت پران کو دعاً دی اور دونول بلامين تنجنسے بنی نضير تو بلائے اخراج میں اور منافقین تا کامیانی میں ۔ وس يعنى عمل بالاحكام كوترك كر دیا۔اس طرح کہادام کےخلاف كياا ورنوابي كااقتراف كيا\_

و 🙆 یعنی ان کی ایسی عقل ماری گئی

كهخودا يخنفع حقيقي كونة سمجمااورنه

حاصل کیا۔

11:09

منزل

اور الل جنت باہم برابر نہیں جو الل جنت ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں (اور الل نار ناکام ہیں ) اگر

IF : 09

ان کی جان سے ان کو بے بروا بنا دیا ھے یمی لوگ نافرمان ہیں

اس قرآن کو کی پہاڑ پر نازل کرتے تو (اے مخاطب) تو اس کو دیکتا کہ اللہ کے خوف تی ہیں جو آسانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور وہی زبردست حکمت والا ہے وس (اور)دوركوع بن سورهٔ ممتحنه مدینه میں نازل ہوئی ال میں تیرہ آیتیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جونہایت مہر بان بڑے رحم والے ہیں پاس جو دین حق آچکا

بىيكان القران رىين نەمنى مىراس مىر)

ولی یعنی ند ماخی میں اس میں کوئی
عیب ہوا کہ حاصل ہے قلقوس کا
اور ند آئندہ اس کا اختال ہے کہ
حاصل ہے سلام کا۔
ویل یعنی آفت بھی نہیں آئے دیتا
اورآئی ہوئی کو بھی دورکر دیتا ہے۔
ویل یعنی ہر چیز کو حکمت کے موافق
بناتا ہے۔
ویل کی ایس ایسے باعظمت کے احکام
کی بجا آوری ضرور اور نہایت سے

و پینی کودل ہے دوئی نہ ک ہو مگر ایبا دوستانہ برتاؤ بھی مت

# بَيَانُ الْقُرْآنُ

ولیعنی اوّل تو دوی بی بری چیز ہے چرخفیہ پیغام جیجنا اور زیادہ برا

م یعنی مثل دوسرے موانع مذکورہ کے بیامرجھی مائع دوئتی ہونا جا ہے۔ ا<u>و س</u>ے یہ آیتیں ایک قصہ کے متعلق ا ہیں اور وہ قصہ بیہ ہے کہ جب آ پ<sup>ہ</sup> انے فتح کمہ کے لیے جہاد کرنے کا أاراده كياتو حاطبٌّ بن الى بليعه نے جو کہ اہل بدر سے ہیں اور رہنے والے یمن کے ہیں۔ اور مکہ میں آ رہے تھے اور ان کے بھائی اور أوالبده اوراولا دوابل دعمال واموال ب بھی مکہ میں تھے اہل مکہ کے تام أيك خط لكها كه رسول الله مطبي ليلم تم أيريزهاني كرنے والے ہیں۔اور ا بہ خط ایک عورت کو دے دیا کہ مکہ والوں کو پہنچاد ہے۔آ ہے گودحی ہے یہ بات معلوم ہو گئی۔ آپ نے حضرت علیؓ اور چند و معاشر و المعالم و المعال الم الله على الله والمورث ملى كى اس سے وہ خط لے [ آ وُ۔ بیہ گئے اور وہ عورت ملی ۔ اور ان کے دھمکانے سے وہ خط اُس نے دیا اور بدلائے۔ آپ نے حاطب ہے یوجھا۔ انہوں نے کہا كهواقعي خط ميرا بىلكھا ہوا ہے ليكن الله نهكرے ميں نے مخالفت اسلام کے سبب یہ خطانہیں لکھا۔ بلکہ میں جانتا تھا کہ اسلام کو اس ہے کوئی ضررنہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کوضرور غالب کرنے والا ہے اور آب کو ضرور فتح ہوگی اور میرانفع ہوجاوے گا که الل مکه اس کا احسان مان کر إميرے اہل وعبال و اموال کی حفاظت کریں گے اور ان کو ایذاو ضرر نہ پہنچاویں گے ۔حضرت عمر کلو غصہ آیا اور آپ سے ان کی گردن مارنے کی اجازت جابی۔ آپ (ماقى برصفحة تنده)

ا مول کو اور تم کو اس بنا پر کہ تم این بروردگار الله پر ایمان لے آئے شہر بدر کر چکے میں یں جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضامندی ڈھونڈنے کی غرض سے (اپنے گھروں ہے) نکلے ہوتم ان ہے جیکے جیکے کی با تیں کرتے ہو <u>ا۔</u> حالانکہ مجھ کوسب چیز وں کا خوب علم ہے تم جو پچھ چھیا کر کرتے ہواور جو ظا ہر کر کے کرتے ہو <mark>ہ</mark> اور ے کہ ) جو محض تم میں سے ایسا کرے گا وہ راہ راست ہے بہک گیا اگران کوتم پر دسترس ہوجاد ہے تو ( فوزا ) اظہار ہداوت کرنے لگیں اور (وہ اظہار عداوت بیرکہ )تم پر برائی کے ساتھ دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں (بید نیوی اضرار ہے) اور ( دینی اضرار پیہ کہ ) وہ اس بات کے مثمنی ہیں کہتم ( کافر) ہی ہو جاؤ تههارے رشتہ دار اور اولاد کے دن تمبارے کام نہ آویں گے اللہ تمہارے ورمیان فیصلہ کرے گا اور الله تمبارے سب اعمال کو ۔ فخوب دیکھتا ہے وسم تمہارے لئے ابراہیم میں اوران لوگوں میں جو کہ (ایمان واطاعت میں )ان کے شریک حال تھے ایک عمد ہ فمونہ ہے جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کوتم الله کے سوا معبود سجھتے ہو ان سے ہزار ہیں ہم تمہارے منکر ہیں اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لئے عدادت اور بغض (زیادہ) کھاہر ہو گیا جب تک تم الله واحد پر ایمان نه لاؤ کیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں ۔ مہارے لئے استغفار ضرور کروں گا۔ اور تمہارے لئے (استغفارے زیادہ) مجھ کو اللہ کے آگے کسی بات کا اختیار نہیں

1+ : Y+

(بقیہ سنج گزشتہ ہے آگے) نے فرمایا کہ بیاال بدر سے ہیں اور الله تعالی نے اہل بدر کے کناہ معاف فرمادیتے ہیں۔ اس پر بیہ آیتیں نازل ہوئیں۔

والیعنی اُن کومسلمان کر دیے جس سے عدادت مبدل به صدانت مو و چنانچہ فنح کمہ کے روز بہت آ دی خوشی سے مسلمان ہو سکتے۔ مطلب بهركه اول تو اگر قطع تعلق ہمیشہ کے لیے ہوت کی بھی بوجہ مامور بہ ہونے کے واجب العمل تفا يعرخاص كرجب کہ تھوڑی ہی مدت کے لیے کرنا يزے اور پھر مشاركت في الايمان ہے دوئی اور تعلق بد ستور عود کر آوے غرض ہر طرح قطع تعلق ضروري ہوا۔ وس مراد وه کافر ہیں جو ذمی یا مصالح موں تعنی محسنانہ برتاؤ اُن ہے جائزے اور اس کومنصفانہ برتاؤ فرما دیایس انصاف سے مراد خاص انساف ہے یعنی ان کی ذمیت یا معالحت کے اعتبار سے انصاف مقتفنی اس کوہے کہان کے ساتھ احسان ہے دریغ نہ کیا جادے ورنہ مطلق انصاف تو ہر کافر بلکہ جانور کے ساتھ بھی واجب ہے۔ وس يعني يرواحسان سے۔ و ایعنی ان کے ساتھ شریک ہوں بالفعل بإبالعزم اس ميس سبحر بي غيرمصالح آميئے۔

رَبُّنَاعَلَيْكَ تُوكُّلُنَاوَ إِلَيْكَ أَنْبُنَاوَ الْبُكَ الْبَصِيْرُ ۞ رَبُّنَالًا اے ہارے پروردگارہم آپ برتو کل کرتے ہیں اورآپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اورآپ ہی کی طرف لوٹناہے اے ہارے یروردگار ہم کو کافرول کا تخته مثل نہ بنا اور اے یروردگار ہارے گناہ معاف کر دیجئے۔ بے شک آپ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ لَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ زبردست حکمت والے ہیں سے شک ان لوگوں میں تمہارے لئے بعنی ایسے مخص کے لئے عمدہ نمونہ ہے جواللہ (کے سامنے جانے) کا اور قیامت کے دن (کے آنے) کا عقا درکھتا ہوا ور جوفخص (اس حکم سے )روگر دانی کرے گا سو(ای کا ضرر ہوگا کیونکہ) الله تعالی (تو) بالکل بے نیاز اور سز اوار حمد ہے ۔ الله تعالیٰ ہے امید ہے (یعنی ادھرے وعدہ ہے) کہتم میں اوران لوگوں میں عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَلِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ جن سے تمہاری عداوت ہے دوئی کر وے ول اور الله کو بڑی قدرت ہے اور الله تعالی غفور رحیم ہے وی الله تعالی تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انساف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے کے بارے میں نہیں الاے اور تم کو تمہارے گھر سے نہیں نکالا وس ہے دین کے بارے میں لڑے ہوں (خواہ پافعل پایالعزم)اورتم کوتہبارے گھروں سے نکالا ہواور (اگر نکالابھی نہ ہولیکن ) اور جو فخص ایسوں سے دوئی کرے گا سو وہ تمبارے نکالنے میں (نکالنے والوں کی) مدد کی ہو وہ لوگ گنبگار ہوں کے اے ایمان والو جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں (دارالحرب سے)

رت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو ان کے ایمان کو اللہ ہی خوب جانتا ہے وا عَلِمْتُهُوْهُنَّ مُؤْمِنْتِ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ ان کو(اس امتحان کی روہے )مسلمان مجموتو ان کوکفار کی طرف مت واپس کرو( کیونکہ ) نہ تو وہ عورتیں ان کا فروں کے لئے حلال ہیں اور نہ وہ کا فران عورتوں کے لئے حلال ہیں اور ان کا فروں نے جو پکھٹرچ کیا ہووہ ان کوادا کر دد اورتم کوان عورتوں ہے الکاح کر لینے میں کچھ گناہ نہ ہوگا جب کہتم ان کے مہر ان کو دے دو ٱجُوْرَهُنَّ ۚ وَلَاثُنْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ وَسُئَلُ مت رکھو ویل ادر (اس صورت میں ) جو کچھتم نے خرچ کیا ہو (ان کا فروں ہے ) ما نگ لواور جو کچھان کا فروں نے خرچ کیا ہو وہ (تم سے) مالک لیں یہ الله كا تھم ہے (اس كا اتباع كرو) وہ تمبارے درميان فيصله كرتا ہے اور الله تعالى اور اگر تمباری لی بیوں میں سے کوئی ٹی ٹی کا فروں میں رہ جانے سے (بالکل عی) كُفَّادِ فَعَاقَبْتُمُ فَاثُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتُ ٱزُ تمہارے ہاتھ نہ آئے پھر تمہاری نوبت آئے تو جن کی بیاں ہاتھ سے نکل سکیں بتنا (مہر) انہوں نے خرچ کیا تھا اس کے برابرتم ان کودے دو اور الله سے کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو شے کو شریک نہ کریں گی۔ اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اینے بچوں کو کل کریں گی

# بَيَانُ الْقُرْآنُ

اور نہ بہتان کی اولا د لاویں گی جس کواینے ہاتھوں اور یاؤں کے درمیان (نطفہ شوہرسے جنی ہوئی دعوٰی کر کے ) بنالیویں وسل

## سَيَانُ الْقُرْآن

وله مطلب بيركه جب ان إحكام کے حق اور واجب العمل سمجھنے کا اظهاركرين توان كومسلمان مجحئة اور ہر چند کہ خود اسلام ہی ہے مغفرت ذنوب ماضیہ ہو جاتی ہے گر امر بالاستغفار يا تو كمال نرتب آثار مغفرت کے لیے ہے اور یا حاصل اس کا دعا ہے قبول ایمان کی جوملز وم ے مغفرت کا۔

ر مرادال سے يبود و الله

وس جو کا فر مرجا تا ہے بوجہ اس کے کہاس کومعائنہ آخرت کا ہو جاتا م حقیقتِ امر پریقین کے ساتھ مطلع ہو جاتا ہے کہ اب میری سخشن نه ہوگی ۔

وسير كيس جوابيا باعظمت وشان ہو۔اس کی اطاعت ہرتھم میںضرور ہے جن میں ایک حکم جہاد کا ہے جو اس سورۃ میں ندکور ہے جس کے نزول کا سبب بیہ ہے کدا نیک باربعض مسلمانوں نے باہم تذکرہ کیا کہاگر ہم کو کوئی ایباعمل معلوم ہو جوحق تعالیٰ کےنز دیک نہایت محبوب ہوتو ہم اس کوعمل میں لا ویں اوراس کے نبل جنگ اُحد میں بعضے جہاد ہے بھاگ چکے تھے۔ نیز وقت نزول حکم جہاد کے بعض کو وہ حکم گراں گزرا تھا۔اس پربیآ ب<u>ا</u>ت نازل ہوئیں۔ م مطلب به ہوا کہتم جو کہتے ہو كهبهم كواحب الإعمال معلوم موتابه سواحب الإعمال توجهاد ہے پھراس کے نزول کے وقت گرانی کیوں ہوئی تھی اور احد میں کیوں بھاگ گئے تھے۔ یہاں زجروتو بیخ تصلف ولاف زنی پر ہے۔اور وعظ بلاعمل اس كے مفہوم سے خارج ہے۔

وليه وه ايذا كمين مختلف طور پرتھيں ۔

اور حاصل ان سب كاعصيان اور

مخالفت ہے۔

يْنَكَ فِي مَعْرُوْفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرُلَهُنَّ اور مشروع باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی تو آپ ان کو بیعت کر لیا سیجئے اور ان کے لئے اللہ ہے

بے شک الله غفور رحیم ہے ول اے ایمان والو ان لوگوں سے (بھی)

ب فرمایا ہے والے کہ وہ آخرت (کے خیر و ثواب) سے ایسے ناامید ہو گئے ہیں

الْكُفَّارُ مِنَ أَصْحُبِ

(اور)دوركوع بين سورهٔ صف مدینه میں نازل ہوئی

ال میں جودہ آ بیتیں

شروع كرتا ہول الله كے نام سے جونهايت مهريان بروے رحم والے ہيں

ب چیزیں الله ہی کی یا کی بیان کرتی ہیں ( قالاً یا حالاً) جو کچھ آسانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اور وہی زبردست تحکمت والا ہے وس اے ایمان والو الی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو كَبُرَ مَقْتًا عِنْكَ اللهِ أَنْ تَقَوْلُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الله کے نزدیک ہے بات بہت ناراضی کی ہے کہ الی بات کہو جو کرو نہیں بقوان لوگوں کو (خاص طوریر) پیند کرتا ہے جواس کے رستہ میں اس طرح مل کرلڑتے ہیں کہ گویا وہ ایک عمارت ہے کہ جس میں وَ إِذْ قَالَ مُؤللي لِقَوْمِ سیسہ بلایا گیا ہے 🙆 اور (وو دفت قابل ذکر ہے) جب کدمونی نے اپنی قوم سے فرمایا کدا مے میری قوم مجھ کو کیوں ایذا کہ بیجاتے ہو و کیے الانکہ تم کومعلوم ہے کہ میں تہبارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ پھر جب (اس فہمائش پر بھی) وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تواللہ

تعالی نے ان کے دلوں کواور (زیادہ) میرها کردیااور الله تعالی ایسے نافر مانوں کو ہدایت (کی توفیق) نہیں دیتاوا۔ اور (ای طرح وط اور الله ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت (کی توفیق) نہیں دیا کرتا وس (بقیہ) دینوں پر غالب کر دے ( کہ بھی) تمام ہے گومشرک کیے ہی ناخوش ہوں ا

اپنے مال اور جان سے جہاد کرو یہ تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے

سكان العُلَادُ

وس ای طرح بعد عینی علیه السلام کی مرسول الله سی ایک کی دورهٔ رسالت میں کفار موجودین نے اسلام کی دورهٔ آپ کا کا کی اور میں کا مرسول اللہ علی اس علم کا تعدیم دینا مسلحت ہوا۔

وس الله پر جموث باندهنا به که انبوت کی تکذیب کی۔

بَيَانُ الْقُرْآنُ ولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کرام کوحواری کہتے ہیں۔ بیہ تعداد میں بارہ تھے۔لفظ حواری حور ے نکلا ہے جس کے معنی سفیدی کے ہیں۔حواری اس بنا پرحواری کہلائے کہ حضرت مسیح علیہ انسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے دهولی تنے آپ ایک دریا کے گھاٹ یرہے ہوکر گزرے دیکھا کہ دھولی کیڑے دھورے ہیں۔آٹ نے أن ہے فرمایا کہتم لوگوں کا میل کچیل دور کرتے ہو۔ آؤ میں تم کو دھودوں اورتم سے كفر كاميل كچيل چھڑا دوں۔ چنانجہ دہ سب آپ کی دعوت برمشرف بایمان ہوئے۔ <u> ک</u>ے اسرائیلیوں میں سے چندآ دمی جوحفرت عیسیٰ برایمان لائے تھے ان كا بدعقيدہ تعاكد آپ الله ك بندہ اور رسول تھے حق تعالیٰ نے آپ کو یہود کی دست برد سے بچا کر آسان برا فعاليا ـ وسے اس کا بہتر جمہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک گروہ نے کفر اختیار کر کیا لعِنی حضرت عیسیٰ کو ابن الله ۲ ماننے لگے۔ وسم او پر کی سورت میں تو حید و رسالت کا اثبات اور مکذبین کا مستحق عقوبت قبل مونا ندكور تعا-اس سورت کے اوّل میں توحید و رسالت کا اثبات اور مکذبین میں سے بہود کا جو بعنوان قوم مولی او پر کی سورت میں ندکور ہوئے ہیں ستحق مذمت و دعید ہونا مذکور ہے اور چونکدان يبود كااصل مرض حب دنیا تفار اس لیےمسلمانوں کو اس سے بچانے کے لیے دوس برکوع مين بضمن احكام جمعه آخرت كودنيا پرتر جیح دینے کا امراور عکس ہے نہی ارشاد ہے۔ پس دونوں سورتوں کے

تَعْلَمُونَ ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُنْ خِلْكُمْ جَدُّ ر کھتے ہو (جب ایسا کرو سے تو)اللہ تعالی تمہارے گناہ معاف کرے گا اورتم کو (جنت کے ) ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی اور عدہ مکاٹوں میں ( داخل کرے گا) جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں (ہے) ہوں معے سہ اور ایک اور بھی ہے کہتم اس کو پسند کرتے ہو ( یعنی ) الله کی طرف سے مدد اور جلدی فتحیالی اور (اے پغیرسطی ایم آپ مونین کو بثارت دے دیجے اے ایمان والو تم الله کے (وین ٱنْصَارَ اللهِ كَهَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْبَهَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ مدگار ہو جاؤ جبیا کہ عیٰی بن مریم نے (ان) حواریین سے فرمایا کہ اللہ کے واسطے اَنْصَادِئَ إِلَى اللهِ \* قَالَ الْحَوَادِيثُوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللهِ میرا کون مدگار ہوتا ہے وہ حواری بولے ولے ہم الله (کے دین) کے مداگار ہیں سو (اس کوشش کے بعد) بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ انیان لائے وی<sub>ا۔</sub> اور کچھ لوگ منکر رہے و<u>سی</u> سو ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں تائید کی سو وہ غالب ہو گئے (اور) دورکوع بس اس میں گیارہ آیتیں سورهٔ جمعه مدینه میں نازل ہوئی شروع كرتا مول الله كے نام سے جونهايت مهريان بوے رحم والے بيں چزیں جو پچھآسانوں میں ہیں اور جو پچھز مین میں ہیں( قالاً یا حالاً ) الله اخیر میں تجارت کا ذکر ہے۔ اوّل میں دینیہ کا دوسری میں دینو پیکا۔ ہے زبروست حکمت والا ہے وہی ہے جس نے (عرب کے) ناخواندہ لوگوں میں ان ہی (کی قوم) میں سے ( لیعنی عرب میں سے ) ایک

ا پیغیر بھیجا جوان کو اللہ کی آیتیں بڑھ پڑھ کرسناتے ہیں اوران کو (عقائد باطلہ واخلاق ذمیہ ہے) یا ک اور (علاوہ ان موجودین کے) دوسرول لئے بھی جوان میں سے ہونے والے بیل لیکن بنوزان میں شاکنیں ہوئے وی اور دوز بردست حکمت والا بدر رسول کے ذریعہ سے مراہی مل بو وفضل جس كو جابتا ب ديتا ب اورالله بروافضل والا ب جن لوكول كوتو راة يرعمل كرف كا ر مدایت کی طرف آنا)الله کافع عظم دیا گیا گھرانہوں نے اس پڑمل نہیں کیاان کی جالت اس گدھے کی ہی حالت ہے جو بہت کی کتابیں لا دے ہوئے ا (غرض)ان لوكول كى برى حالت بجنهول فالله كى آيول كوجملايا (جيديموين) اورالله تعالى السيظالمول كو (توفيق) بدايت (اوراگر برلوگ میلین کدیم بادجوداس حالت عجمی الله کے مقبول بین ق) آب (ان سے) کہد بیجے کدا ہے برود یواگرتمبارا بیدولوی ہے کہتم بلاشرکت غیرے اللہ کے متبول (ومجبوب) ہوتو تم (اس کی تصدیق کے لئے) موت کی تمنا کر (کے دکھلا) لاوين ⊙ولايد وداگرتم (اس دکوی میں) سیے ہو۔ اور دہ مجی اس کی تمنانہ کریں گے بوجہ (خوف سزا)ان اعمال ( کفریہ ) کے جواپنے ہاتھوں سمیٹتے ہیں اورالله تعالیٰ کوخوب اطلاع ہےان طالموں ( کے حال ) کی۔ آپ (ان سے ریجی ) کہدد پیچئے کہ جس موت سےتم بھا گتے ہووہ (موت ایک روز ) تم کوآ کپڑے گی گھرتم پوشیدہ اور ظاہر جاننے والے (اللہ) کے پاس لے جائے جاؤ کے گھر وہ تم کو

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول مراد اکثر ہیں کیونکہ جاہلیت میں بھی بعضہ موصد تنے گرتا ہم محیل ول اس میں تمام امت قیامت کی عربی ونجی سبآ گئے۔ اوران کو مِنْهُنْم باعترار اسلام کے فرمایا۔ کیونکہ مسلمان سب تحد ہیں۔ کیونکہ مسلمان سب تحد ہیں۔ نفع سے محروم ہے اس طرح اصل مقصود اور نفع علم کا عمل ہے جب بینہ ہوا اور صرف تخصیل وحفظ مل میں تعب ہی تعب ہوا تو بالکل ایس بی مثال ہوگئی اور گدھے کی اس میں میں سے کہ وہ جانوروں میں بیوف مشہور ہے تو اس میں میں بیوف مشہور ہے تو اس میں

زیادہ تعفیر ہوگئی۔
ویم سبب نزول آیات آئندہ کا یہ
ہے کہ ایک بار آپ جعد کا خطبہ
پڑھتے تھے کہ مدینہ میں ایک قافلہ
فلہ لے کر آیا اور اس کے ساتھ
اعلان کے لیے دف بجنا تھا، بہت
ہے آدمی خطبہ چھوڑ کر فلہ خرید نے
چط گئے اور بارہ آدمی رہ گئے، اس

تمہارےسب کئے ہوئے کام ہٹلا دےگا (اورسزا دےگا) وس اے ایمان والوجب جمعہ کے روزنماز (جمعہ )کے لئے اذان کبی

نَ يَوْمِ الْجُهُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَ ذَرُوا اجایا کرےتو تم الله کی یاد (لینی نماز وخطبه) کی طرف (فوزا) چل برا اگر واورخرید وفروخت (اورای طرح دوسرے مشاغل جو چلنے ہے انع ہوں) چھوڑ دیا کرووا یہ تیمہارے لئے زیادہ بہتر ہےاگرتم کو کچھ بچھ ہو( کیونکہ اس کا نفع باقی ہے اور بچے وغیرہ کا فانی) مجرجب نماز (جمعہ) بوری ہو کیے تو (اس وقت تم کو اجازت ہے کہ) تم زمین پر چلو کھرو اور اللہ کی روزی تلاش کرو ہیں اور (اس میں بھی )ارٹیہ کوبکٹر ت یادکرتے رہو و<u>سم</u> تا کرتم کوفلاح ہو اور (بع<u>ضا</u>وگوں کا پیجال ہے کہ )وہ لوگ جب کسی تجارت یا<sup>ہ</sup> الْ الْفَصُّوا اِلَّيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَابِهًا ۗ قُلْ مَا عِنْكَ اللَّهِ کی چیز کود کھھتے ہیں تو وہ اس کی طرف دوڑنے کے لئے جمحر جاتے ہیں ادرآپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ جو چیز (ازتشم ار اللہ کے ماس ہے وہ ایسے مشغلہ اور تجارت سے بدر جہا بہتر ہے۔ اور اللہ سب سے اچھا روزی پہنچانے والا ہے وہم (اور)دوركوع بس سورۇمنافقون مدينەميں نازل ہوئی اس میں گیارہ آیتیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جوبڑے مہر بان نہایت رخم والے ہیں جبآب کے باس بیمنافقین آتے ہیں ہے تو کہتے ہیں کہ ہم (دل سے) گوائی دیتے ہیں کرآپ بے شک الله کے رسول میں ور یتوالله کومطوم ہے کہ آپ الله کے دسول ہیں (اس میں توان کے قول کی تکذیب تبیس کی جاتی )اور (باوجوداس کے) الله تعالی گواہی دیتاہے کہ بیرمنافقین رنج ہوا۔ اس ہر یہ آیتیں نازل

والشخصيص تبيع كى بوجه زياده اهتمام کے ہے کہاں کے ترک کوفوت نفع سمجماجا تاہے۔ ولے لیتن اس وقت دنیا کے کاموں کے لیے جلنے پھرنے کی اجازت وسو یعنی اشغال د نیویه میں ایسے منهک مت جو جاو که احکام و عبادات منرورييے عافل ہوجاؤ۔ وس جوسحاليه الحدكر چلے محمَّة تحفيان کی ابتدائی حالت تقی۔ پھر حسب نقل بعض زمانه قحط وجوع كاتفا كإمر کبرا و صحابہ ﷺ ہے اس کا صدور کے نېيں ہوا پھراجتهادی فلطی تھی سے اس لیے اعتراض کی منجائش و مبب نزول آیات متضمنه ذکر منافقین کابیہ ہے کیسی غزوہ میں کسی مها جراور انصاری میں تکرار ہو گیا۔ اس برعبداللہ بن أبی مجڑا کہتم نے ان پر دیسیوں کو روٹیاں کھلا کھلا کر بگاڑ دیا۔اب کے مدینہ پینچ کران لوگوں کوخرچ دینا بند کر دو۔خود ہی چلے جائیں گے۔اور پہمی کہا ہے: كه بم عزت والے بيں۔ ان ج ذلت والول کونکال دیں گے۔ یہ بات زیڈ بن ارقم سحانی نے س کر رسول الله سالج نِيْلِيْم سے جا کہی۔آپ نے عبداللہ بن ألي اوراس كے رفقاء کو بلاکر یو جمعا۔ وہ صاف مکر گیا اور فتمیں کھا گیا۔ زیدٌ بن ارقم کو بڑا

ہوئیں۔

اہ دوکتے ہیں بے شک ان کے بیا ممال بہت می برے ہیں (اور امارا) پر کہنا کدان کے اعمال بہت برے ہیں) اس سب سے ہے کہ بیلوگ

ئے ہیں۔ان لوگوں نے اپنی قسموں کو (اپنی جان وہال بحانے کے لئے ) سپر بنار کھا ہے پھر بدلوگ ( دوسروں کو بھی )اللہ کی

(اول طاہر میں )ایمان لے آئے کچر( کلمات کفریہ کہ کر) کافر ہو گئے سوان کے دلوں برم کر دی گئی تو یہ (حق بات کو )نہیں سمجھتے ۔ اور جب آپ ان کو ی ہیں جو(دیوارکے ) سہارے سے لگائی ہوئی ( کھڑی) ہیں ( کہ جھٔ میں تولمی چوڑی موٹی عمر بےجان بھش) ہرغل پکارکو(خواورہ کی وجہ ہے ہو) ے پورے) رحمن بیں آپ ان سے ہوشیار رہے وی الله ان کوغارت کرے (دین اورجب ان سے کہا جاتا ہے کہ (رسول الله ملائی ایک یاس) آؤ تمہارے لئے رسول الله ستغفار کردیں آو دوا پناس چیر لیتے ہیں اورآب ان کو یکھیں گے کہ دو (اس ناصح سے او تحصیل استغفار سے) تکبر کرتے ہوئے برخی کرتے ہیں۔ ان کے کفر کی بیرحالت ہے تو)ان کے حق میں دونوں باتیں برابر بین خواہ آپ ان کے لئے استعفار کریں یاان کے لئے استعفار خا ریں۔ الله تعالی ان کو ہرگز نه بخشے کا سے بے شک الله تعالی ایسے نافرمان لوگوں کو (توقیق) ہوایت (کی) مہیں دیتا ننتشر ہو جادیں گے ۔ اور ( ان کا بیر کہنا جہل محض ہے کیونکہ )اللہ ہی کے ہیں سب خزانے آسانوں کے اور زمین کے ولیکن (اور) بیر (لوگ) کہتے ہیں کد اگر ہم اب مدینہ میں لوث کر جائیں گے تو عزت والا وہال ہے ات والے کو باہر زکال دے گاور (بیکہنا جہل محض ہے بلکہ )الله تی کی ہے عزت (بالذات)اور اس کے رسول کی (بواس التعلق مع الله کے )

بسیان افر آن و المحمد المحمد

ظاہری حالت کے اعتبار سے

استغفار بھی فرماتے تب بھی ان کو

ميجمه نفع نه بوتا۔

اور مسلمانوں کی (بواسطہ تعلق مع الله و الرسول کے) و لیکن منافقین جانتے نہیں الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُلْهِكُمْ اَمُوَالُكُمْ وَ لَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ مال اور اولاد (مراد اس سے مجموعة ونيا ب) الله كى ياد (اور اطاعت) سے (مراد اس سے مجموع ُ دین ہے)غافل نہ کرنے یاویں ول اور جوابیا کرےگا ایسے لوگ نا کام رہنے والے ہیں <u>وس</u> اور ( منجملہ طاعات کے ایک طاعت ) کہنے لگے کہاہے میرے بروردگار جھےکواورتھوڑے دنوں کیوں مہلت نہ دی کہ میں خیرخیرات دے لیتااور نیک کام كرنے والول ميں شامل ہوجاتا اور الله تعالى ك فخص كوجب كداس كى ميعاد (عرى ختم ہونے ير) آجاتى ہے ہر ر مبلت نہيں ديتا۔

وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِهَاتَعْمَلُونَ ۞ اورالله وتمبارے سب کاموں کی پوری خبر ہے (ولی ہی جزائے ستی ہوگے)

ع سُورَةُ التَّغَابُنِ مَكَنِيَةُ ١٠٨ عَلَيْ اللَّهُ رَكِعاتِها اللهُ سورهٔ تغاین مدینه میں نازل ہوئی

(اور)دوركوع بن

اس میں اٹھارہ آیتیں

شروع كرتا ہول الله كے نام سے جو بڑے مہر بان نہايت رحم والے ہيں

بِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّلَوٰتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْهُلُكُ ۔ چیزیں جو کچھ کہ آسانوں میں ہیں۔ اور جو کچھ زمین میں ہیں الله کی یا کی ( قالاً یا حالاً) بیان کرتی ہیں ای کی سلطنت ہے وَ لَهُ الْحَمُـٰلُ<sup>ن</sup>ُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ هُوَ الَّذِي جس نے تم کو پیدا کیاسو (باوجوداس کے بھی) تم میں بعضے کا فر ہیں اور بعضے مومن ہیں۔ اور الله تعالیٰ تمہارے اعمال (ایمانیدوکفرید)

جانا کہ دین میں خلل برنے وس کیونکہ نفع دنیوی توختم ہوجاوے کا اور ضرر اخروی ممتد کیا دائم رہ

۸: ۲۳

والیمی برعمت و پرمنعت بنایا۔

ویلیمی پرعمت و پرمنعت بنایا۔

ویلیمی نی بیانی کے برابر

میں حیوان کے اعضاء میں تناسب

میں بیتمام امور مقتضی اس کو ہیں

اطاعت کو ہے۔

ویلیمی اس کو نیکسی کی معصیت

اطاعت کو ہے۔

میں راور نیکسی کی اطاعت سے

نفع ہے خود مطیع و عاصی بی کا نفع و

میر راور نیکسی کی اطاعت سے

نفع ہے خود مطیع و عاصی بی کا نفع و

کیلیمی سی کے طاہر ہونے

کا مسللہ بیا کے مسلمانوں کا نقع اور

کا فی کا کر موادےگا۔

کا مراور وی کا نقصان اس روز عمل 
غلام ہوادےگا۔

کا ہر ہوجادےگا۔

ای نے آسانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا ولے اور تمہارا نقشہ بنایا وہ سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسانوں اعمال کا دیال ( دنیامیں بھی) چکھااور (اس کےعلاوہ آخرت میں بھی )ان کے لئے عذاب درد ٹاک ہونے والا ہے بیاس سبب ، آخرت کا سن کر ) ید دکوی کرتے ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہ کئے جادیں گے آپ کہہ دیجئے کیون نہیں واللہ ضرور دوبارہ زندہ کئے جاؤً قبررکھتا ہے (اوراس دن کو یاد کرو) جس دن کہتم سب کواس جمع ہونے کے دن میں جمع کر اور (بیان اس کا بیہ ہے کہ) جو مخض اللہ پر ایمان رکھتا ہو گا اور نیک کام کرتا ہو گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کر دے گا منزل

هُ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ اور اس کو (جنت کے) ایے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچ سے نہریں الله کے نہیں آتی ولے اور جو مخض سے )اعراض کرو کے تو (یاد کھوکہ) ہمارے رسول کے ذمہ صاف صاف پہنجادیتا ہے و<u>سا</u> اللہ کے سواکوئی معبود (بننے کے قابل ) نہیں وسم آورا گرتم معاف کر دواور درگزر کر جاو اور بخش دوتو <sub>ال</sub>له تعالی (تمهارے گناموں کا) بخشنے والا (اورتبهارے حال ر<sub>)</sub> رحم<sup>ک</sup> ے اموال اور اولاد بس تبارے کئے ایک آز مائش کی چیز ہے وک اور (جو تص ان میں یو کر اللہ کو یا در کھے تو ) اللہ کے پاس (اس کے تو جہال تک تم سے ہو کے الله سے ڈرتے رہو اور (اس کے احکام کو) سنو اور مانو

و <u>۲ یعنی</u> وہ جانتاہے کہ کس نے مبر و ب حکمت جزاء وسزا دیتا س چونکه وه اس فریضه تبلیغ کو باحسن و جوه ادا کر چکے \_ پس ان کا توكوكي ضررنبيس تمهارا بي ضرر موكا\_ وس پس أى كومعبود تنجھنا جائے۔ ہے اس میں ایمان کامضمون جو کہ اوپر مذکور تھا اورصبر کامضمون جو کہ بعد میں مذکور تھا دونوں آ گئے۔ ك يعنى جبيها مصيبت مين تم كومبرو رضا كاحكم كيا كياب تاكه وه مانع عن الآخرة نه ہو،ای نعمت کے بارہ میں تم کوعدم انہاک کا حکم کیا جاتا ہے تأكهوه بمنى مانع عن الآخرت نه مويه وكاس ميس ترغيب يعفوكي -اور يبعض اوقات واجب ہے جب كه عقوبت سے احمال غالب بے باکی كا هو ـ اوربعض اوقات مندوب م که دیکھیں کون ان میں بڑ کر

الله کے احکام کو بھول جاتا ہے اور

کون یا در کھتا ہے۔

اور (بالضوص مواقع تھم میں) خرچ (بھی) کیا کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہو گا 🔔 اور جو محض نفسانی حرص سے محفوظ ہی لوگ (آخرت میں) فلاح پانے والے ہیں ۔ اور اگرتم الله کو اچھی طرح (لیتی خلوص کے ساتھ) قرض وو گے تو وہ اس پوشیدہ اور ظاہر (اعمال) کا جاننے والا ہے (اور) زبردست ہے (اور) حکمت والا ہے (اور) دورکوع ہیں سورهٔ طلاق مدینه میں نازل ہو کی اس میں بارہ آیتیں شروع كرتا مول الله كے نام سے جو بڑے مہریان نہایت رحم والے ہیں ہے کہدد بیجئے کہ )جبتم لوگ(اینی)عورتوں کوطلاق دینے لگوتوان کو( زمانۂ )عدت(لیعن حیض) ہے نیٰ طبر میں ) طلاق دواورتم عدت کو یا در کھواور ہلائہ ہے ڈرتے رہو جوتمہارا رب ہےان عورتوں کوان کے ( رہنے کے ) آ نہ کے داجب ہے )اور نہ وہ عورتیں خود تکلیں عمر ہاں کوئی تھلی بے حیائی کریں تو اور بات ہے و<del>س</del> ر کئے ہوئے احکام ہیں۔اور جو خص احکام الٰہی ہے تجاوز کرے گا (مثلاً اس عورت کو گھرہے نکال دیا) اس یے اورظلم کیا تجھوکٹرٹین شاید اللہ تعالی بعداس (طلاق دینے ) کے کوئی نئی بات (تیرے دل میں ) پیدا کردے 👚 (مشلاً طلاق پرندامت ہوتو رجعی کا تدارک ہوسکتا ہے) پھر جب وہ (مطلقہ )عورتیں اپنی عدت گز رنے کے قریب پہنچ جائیں (تو تم کو دوافقیار ہیں یاتو)ان کو قاعدہ کے

1204

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ولے غالباً اس کی شخصیص اس لیے
ہے کہ بیغس پرزیادہ شاق ہے۔
ویع یعنی مثلاً مرتکب بدکاری یا سرقہ
کی ہوں تو سزاک لیے نکالی جادی۔
یا بقول بعض علاء زبان درازی اور
ہر وقت کا رنج و تکرار رکھتی ہوں تو
ان کا کال دینا جائز ہے۔

AY: YO

﴿ وَ اَشْهِلُ وَا ذُوَى عَلَٰ لِي مِّنْكُمْ وَ اَقِيْمُوا الشُّهَا دَلَّا موافق نکاح میں رہےدویا قاعدہ کے موافق ان کور ہائی دو لے اورآ پس میں سے ددمعتر مخصول کو گواہ کر لواور (اے گواہوا گر گواہی کی حاجت <u>سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے (معنرتوں سے) نحات کی شکل</u> اس کا گمان بھی نہیں ہوتا وسے اور چوخص الله برتو کل کرے گا توالله تعالیٰ اس ( کی اصلاح مہمات ) کے لئے کافی ہے وس الله تعالیٰ اینا کام (جس لمرح چاہے) پورا کر کے رہتاہے الله تعالی نے ہرشے کا کیک اندازہ (اپنے علم میں)مقرر کر رکھاہے وہے (او پرعدت کا اجمالاً ذکر تھا )اور لْوَّالْمِيْ لَمْ يَحِضَنَ \* وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ عدت کے تعین میں) شبہ ہوتو ان کی عدت تین مہینے ہیں اور ای طرح جن عورتوں کو (اب تک بوجه کم عمری کے) چیض ہیں آیا اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے اس حمل کا پیدا ہو جانا ہے و<mark>ل</mark>ے اور جو مخص اللہ سے ڈرے گااللہ تعالیٰ اس کے ہرایک رِهِ يُسْرًا۞ ذَٰلِكَ أَمُرُ اللَّهِ أَنْزَلُهُ إِلَيْكُمْرٌ وَ کام میں آسانی کردے گا ید جو کچھندکورہوا)الله کا تھم ہے جواس نتمبارے پاس بھجاہے۔اور جوخض (ان معاملات میں اور دوسرے اللهَ يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيَّاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ ٱجْرًا۞ ٱسْكِنُوهُنَّ مِنْ امور میں بھی ) اللہ تعالٰی ہے ڈرے گا اللہ تعالٰی اس کے گناہ دور کردے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا وسعت کے موافق رہنے کا مکان دو جہال تم رہتے ہو دے اوران کو تنگ کرنے کے لئے (اس کے بارے میں) تکلیف

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ول مطلب بید کمتیسری بات مت کرو کدر کمنا بھی مقصود ند بہو گر تطویل مدت کے لیے رجعت کرلو۔ ولی مطلب بید کہ ایمان دار ہی نصائح سے مختفع ہوتے ہیں اور یوں تو نصائح سب کے لیے عام

<u>س</u> اگرضرر ونفع ورزق اخروی لیا جادے تب تو سیمعنی ہوں گے کہ عذاب سے نجات دے گا اور جنت کا رزق دے گا اور اگر ضررونفع د نیوی مراد ہے تو اس کے تحقق کی دوصورتیں ہیں ایک حتا کہ اکثری ہے کہ وہ بلاٹل جاوے اور رزق وغیرہ کی فراخی ہوجادے۔ دوسرے باطناً کہ کلی ہے کہ اس بلا پر صبر ہو جاوے کہ میر بھی نحات ہے اس کے اٹر سے اور قلیل پر قناعت ہوجاوے کہ بیہ بھی حکماً مثل رزق حسی کے ہے اثر سکون وطمانینت میں۔ اور اس كولايختسب كهنا باي معنى بوكا که خلابرا تو سکون نفس کا طریقه فراخی رزق ہے تناعت سے سکون مِنْ حَيْثُ لاَيَحْتَسِبُ ہے۔

و ف خواہ کائل ہو یا ناتھ بشرطیکہ کوئی عضوین گیا ہوگوایک انگلی ہی سبی -ولیعنی عدت میں سکئی بھی مطلقہ کا واجب ہے البتہ طلاق بائن میں ایک مکان میں خلوت کے ساتھ

وس یعنی اپنی کفایت کا اثر خاص اصلاح مہمات ظاہر فرماتاہے۔

<u>ہے آگے تھرعود ہےاحکام کی طرف۔</u>

دونوں کا رہنا جائز نہیں بلکہ حائل ہوناضرور ہے۔

لَهُنَّ ۚ فَإِنْ ٱرْضَعُنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ ٱجُورَهُنَّ ۚ یا بچہ ہی پیدا ہونے ہے ان کی عدت ختم ہوئی ہو) تمہارے لئے (بچہ کواجرت یر) دودھ پلاویں توتم ان کو (مقررہ) البرت دو اور (اجرت کے بارے میں) باہم مناسب طور پرمشورہ کرلیا کرو ول اور اگرتم باہم کھکش کرو گے تو کوئی دوس ےگا (گوبقذرضرورت وحاجت روائی سبی) اور بہت ہی بستیال تھیر الله تعالی نے ان کے لئے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے خساره بی ہوا۔ (یہ تو دنیا میں ہوا اور آخرت میں) یہ ہے) تو اے مجھدارو جو کہ ایمان لائے ہوتم اللہ سے ڈرو وسل افور آ گے ایمان وغیرہ طاعت پر وعدہ ہے کہ ) جو محض الله پر ایمان لاوے گا اورا پیچھ کم کرے گا الله اس کو (جنت کے ) ایسے باغول میں

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ولیعنی نہ تو عورت ال قدر کے نیادہ مانگے کہ مردکودوسری انا اللہ کے دورت کا کام نہ دورت کا کام نہ اللہ حتی اللہ مکان دونوں کے بلہ حتی اللہ مکان دونوں کے بلہ حتی اللہ مکان دونوں کے بلہ حتی کہ ماں بی دودھ لیادے کہ بچہ کی اس میں زیادہ مسلمت ہے۔

محت ہے۔
وی مطلب ہر کہ ان کے اعمال
کفریہ میں سے کی عمل کو معاف
انہیں کیا بلکہ سب پرسزا تجویز کی اور
پرسٹ کے طور پرحباب مرادیس۔
وی کے ڈرنا یہ کہ اطاعت کرو۔
ارسول کے ذرایعہ سے کہنچ اس پر
مطلب ہیں کہ جو تھیجت اس
ارسول کے ذرایعہ سے پنچچ اس پر

اُوافل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہی گے بلاشک اللہ نے (ان کو بہت) اچھی ا روزی دی ( آگے الله کاواجب الا طاعت مونا بیان کیا جا تا ہے یعنی ) میں (الله تعالیٰ کے )احکام نازل ہوتے رہتے ہیں (اور بیاس لئے بتلا دیا گیا ) کرتم کومعلوم ہوجائے کہ اور الله بر شے ٢٢ سُؤرَةُ التَّحْرِيْعِ مَلَانِيَةً ١٠٠ سورهٔ تحریم مدینه میں نازل ہوئی اس میں بارہ آیتیں (اور)دورکوع ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہر بان نہایت رحم والے ہیں ا نبیجس چیز کواللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ (فتم کھا کر)اس کو (اپنے اوپر) کیوں حرام فرماتے ہیں (پھروہ بھی)ا بی بیبول اور الله تعالیٰ بخشنے والامہر مان ہے والے الله تعالیٰ نے تم لوگوں کے لئے تمہاری قسموں کا کھولنا ( یعنی شم رُّ النَّيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوَاجِهِ حَلِّ العِيْمِر (سلُّ اللَّهِ) نے اپنی کسی بی بی سے ایک بات چیکے سے فرمائی سے چرجب اس بی بی نے وہ بات (دوسری بی بی کو) ہتلا دی اور پغیبرکواللہ تعالیٰ نے (بذریعہ وی) اس کی خبر کردی تو پغیبر نے (اس ظاہر کر دینے والی بی بی کو) تھوڑی ہی بات تو جنلا دی اور َ ۚ فَلَمَّا نَبَّا هَا بِهِ قَالَتُ مَنُ ٱنَّبَاكَ هُ

تھوڑی می بات کونال گئے سوجب پیغیرنے اس بی بی کو جنلائی وہ کہنے گئی کہ آپ کواس کی س نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بڑے

ولیبب نزول اوّل کی آیتوں کا حضرت عائشة سيصيح بخاري وغيره میں اس طرح منقول ہے کہ رسول الله سطينين كالمعمول شريف تھا کہ بعدعصر کھڑے کھڑے 💍 بیبوں کے یاس تفریف لاتے۔ایک ہار حضرت زینٹ کے یاس معمول سے زیادہ تھہرے اور شہد بیا تو مجھ کورشک آیا میں نے عفصہ سے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس تشریف لاویں وہ یوں کے کہ آپ نے مفافیرنوش فرمایا ہے۔(یہ ایک گوند ہے ، جو کریمہ الرائح ہے) جنانچہ الیابی ہوا۔آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شہدیاہ۔ان لی لی نے کہا کہ شايد کوئی کھی اس کے درخت پر بیٹھ گئی ہو گی اوراس کا رس چوس لیا ہو گا-آپ نے بقسم فرمایا کہ میں پھر شہدنہ بیوں گا اوراس خیال سے کہ حضرت زینب کا جی بُرا نه ہواس کے اخفاء کی تاکید فرمائی۔ مگر اُن بی بی نے دوسری سے کہددیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت هصه شهد پلانے والی ہیں اور حفرت سودة اورحفرت صفيه تصلاح کرنے والی ہیں۔ ع وہ بات یہی تھی کہ میں پھر شد نہ ہوں گا۔ مرکسی سے کہنا

F : YY

إِنْ تَتُوْبَأَ إِلَى اللَّهِ فَقُدُ صَغَتْ لے خبرر کھنے والے 👚 ( لیعنی اللہ ) نے خبر کر دی اے ( پیغبیر کی ) دونوں بی بیوا گرتم اللہ کے سامنے تو بہ کر لوتو تمہار۔ ائل ہورہے ہیں اورا کر (ای طرح) پیغیبر کے مقابلہ میں تم دونوں کارروائیاں کرتی رہیں تو (یادر کھوکہ) پیغیبر کارفیق اللہ ہے اور جہ کے) مددگار ہیں والے تم عورتوں کو طلاق دے دیں تو ان کا بروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کوتم سے اچھی بیبیاں دیدے گا جو اسلام والیاں الیمان والیاں فرمانبرداری کرنے والیاں توبہ کرنے والیاں عبادت کرنے والیاں روزہ رکھنے والیاں ہوں گی مچھ ہیوہ اور کچھ کنواریاں ویل اے ایمان والوتم اینے کواور اینے گھر والوں کو ( دوزخ کی ) اس آگ ہے بچاؤ ویلے جس کا ایندھن ( اور وخته) آ دمی اور پھر ہیں جس برتند خو( اور )مضبوط فرشتے (متعین ) ہیں جولالہ کی( وَ رَا ) نافر مانی نہیں کر کم دیتا ہےاور جو کچھان کو حکم دیا جاتا ہےاس کو ( نوزا ) بجالاتے ہیں ویں (اور کا فروں کو دوزخ میں داخل کرتے وقت ان سے ا ئے گا کہ )اے کا فروآج تم عذر (ومعذرت )مت کرو( کہ بےسود ہے )بس تم کوتواسی کی سزال رہی ہے جو کچھتم (دنیامیں ) ید ( مینی وعدہ ) ہے کہ مہارارب (اس توبہ کی بدولت ) تمہارے گناہ معاف کر دے گا اورتم کو ( جنت کے ) ایسے باغوں میں داخل کرے گا

### سكان العُرآن

ومطلب به که تمباری ان سازشوں ہے آ ہے کا کوئی ضررتہیں ے بلکہ تہارا ہی ضررہے۔ و بر بعض مصالح سے بیوہ بھی مرغوب ہوتی ہے جیسے تجربہ، سلیقہ، ہم عمری وغیرہ اس لیے اس کو بھی أاوصاف مرغبه مين فرمايا به و سواینے کو بچانا خود اطاعت کرنا اور گھر والوں کو بیجانا ان کو احکام البية سكھلانا اور ان برعمل كرانے کے لیے زبان سے ہاتھ سے بقتر ر امكان كوشش كرنايه وس بهال عصبان معمرادعصيان بالقلب ہے جو مقابل اطاعت کا ہے کہ وہ بھی بالقلب ہے یعنی نہ دل میں خیال نافر مانی کا موتا ہے نہ

وه لین دل ش کال در اور عصیت پر اور در اور عصیت پر اور اور اور علی الترک ہو۔

فعلاً خلاف کرتے ہیں یا یوں کہا

جاوے کہ بایں معنیٰ نافر مائی بھی مبیں کرتے کہ کیے ہوئے کے خلاف کریں اور ستی اور دریمی

ان کے پنچے نہریں جاری ہوں گی (اور بیاس روز ہوگا)جس دن کہ الله تعالیٰ نبی (ساٹھنائیلم) کو اور جو مسلمان (دین کی رو سے)

18:44

ۅؘٵڷ<u>ڹ</u>ؽڽٵڡؘڹؙۅٛٳڡۼڎ<sup>ٷ</sup>ؽؙۅؙۯۿؠؙؽۺۼ ان کے ساتھ ہیں ان کورسوا نہ کرے گا و اِیان کا نوران کے داینے اوران کے سامنے دوڑتا ہوگا (اور ) بول دعا کرتے ہوں گے کہ اے النوركوافيرتك ركف (يعنى راه مي كل نه وجائ) اور جارى مغفرت فرماديج بشك آب برش اے نبی (ملی ایش ایش کار (سے بالسان) اور منافقین سے (باللمان) جہاد سیجئے اور ان برختی سیجئے ير قادر بي (دنیا میں تو یہ اس کے مستحق میں) اور (آخرت میں) ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے كَفَرُوا الْمُرَاتَ نُوْجٍ وَّ الْمُرَاتَ کے لئے نوح (علیہ السلام) کی بی بی اور لوط (علیہ السلام) کی بی بی کا حال بیان فرماتا ہے وہ دونوں ہارے خاص بندوں میں سے در بندول کے نکاح میں تھیں سوان عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا تو و و دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلہ عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَمَعَ اللَّخِلِينَ ٠ میں ان کے ذراکام ندآ سکے اور ان دونوں عورتوں کو (بوجہ کافر ہونے کے ) عظم ہوگیا کہ اور جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی دوزخ میں جاؤ وی اور الله تعالی مسلمانوں (کی تسلی) کے لئے فرعون کی بی بی (حضرت آسید) کا حال بیان کرتا ہے جبکدان بی بی نے دعا کی که کے ضررادرار ) مے مخوظ رکھے اور جھکو تمام ظالم ( بینی کافر ) لوگوں مے مخوظ رکھنے وسے اور ( نیز مسلمانوں کی سلی کے لئے اللہ تعالی )عمران کی بیٹی (حفرت)مریم (علیماالسلام) کا حال بیان کرتا ہے انہوں نے اپنے ناموں کومخفوظ رکھا ہیں سوہم نے ان کے چاک کریبان میں اپنی روح پھویک دی بَهَا قَتُ بِكُلِلتِ رَبِّهَا وَكُثيبِهِ وَكَانَتُ مِ اورانہوں نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کی (جوان کو ملائکہ کے ذریعے پنچے تھے) اوراس کی تمابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت والول میں سے تھیں

وا\_مقصود صرف مونين كابيان كرنا ہے۔ نبی سٹی لیٹم کا ذکر ملا دینا تقویت حکم کے لیے ہے یعنی جیسے عدم خزی نی یقنی ہے ایسا بی عدم خزی مومنین بھی یقینی ہے اور خزی سے مرادخزی مخصوص ہے جو کفر کی جزاء بلقوله تعالى إن البخزي الْهُوْمَ وَالسُّنُّوءَ عَلَى الْكَفِرِيْنَ اور موسین سے مراد مطلق موسین س بيدعوى كرنا كه بيرقصه ازواج ت یا مطہرات کو سنایا گیا ہے محض دعوائے بلا دلیل ہے کیونکہ یہ قصہ مضمون ازواج كے متعلق نہيں بلكه مضمون آیت قُوًّا اَلْفُسَكُمْ وَ اَهُلَيْكُمْ كَ وس ياتو بيدعامطلق احوال ميس كي تقی یا ایک خاص حالت میں جس **کا** قصد بیکسا ہے کہ فرعون کو جب اس کے مومن ہونے کی (وا چومیخا کر کے دھوپ میں ڈال دیا جائے لدران کے سینہ پر چکی کا پقر رکھا جاوے اس تکلیف میں انہوں نے بیردعا کی توان کو بہشت میں اپنا مکان نظر آگیا جس سے وہ تكليف خفيف ہوگئی۔ وي اس ميں بيان إن كن زاجت مكتسبه قصديه وموجوبه غيرقصديه كا کہ اخلاق واحوال فاصلہ میں ہے

6

A : YY

سكان القرآن

ال أويركي سورت مين حقوق رسالت كابيان تعار اس سورت

میں حقوق تو حید کا اور ان کے ایفاء واخلال پر جزاء وسزا کا بیان ہے ونيزآ خرسورت سابقه مين بعض الل سعادت وبعض ابل شقاوت کا ذکر تعاراس ميس مطلقائه عداء واشقباء كا

والصناعل مين موت كالويدوطل ہے کہ موت کے مشاہدہ سے انسان دنیا کوفانی اور بعث کے اعتقاد ہے آخرت کو ہاتی سمجھ کر وہاں کے ثواب حاصل کرنے اور وہاں کے

عقاب سے بچنے کے لیے مستعدمو سکتا ہے۔اور حیات کا دخل یہ ہے كها گرحیات نه ہوتوعمل کس وقت کرے پس حسن عمل کے لیے موت بمنزلة شرط كے اور حیات بمنزلة ظرف کے ہے اور چونگہ موت عدم محض نہیں اس لیے اس بر محلوقیت

### ٢٧ سُوْرُةُ الْمُلْكِ مَكِنَةً ٢٧ سورهٔ ملک مکه میں نازل ہوئی (اور)دورکوع ہیں شروع كرتا ہول الله كے نام سے جونہايت مبريان بڑے رحم والے ہيں

وہ (الله) برا عالی شان ہے جس کے قضہ میں تمام ظل نه دکھے گا سو تو (اب کی بار) پھر نگاہ ڈال کر دکھے رکھا ہے اور ہم نے ان (ستاروں) کوشیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور ہم نے ان (شیاطین) کے لئے ( آخرت میں )

وس لعنی وہ جس چیز کوجیسا جاہے بنا سكتاب چنانچهآسان كومضبوط بنانا حاما تو کیسا بنایا که باوجود مرور زمان دراز اب تك اس ميس كوئي خلل نبیں آیا۔ای طرح سی شے کو ضعیف ومنفعل بنا دیا۔غرض اس کو ہرطرح قدرت ہے۔

۔اینے رب (کی توحید) کا اٹکار کرتے ہیں ان کے لئے دوزخ کا عذا، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ (ابھی) غصہ کے مارے بھٹ بڑے گی جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جاوے گا تواس کے محافظ

A: YZ

منزل>

1:44

موعقریب (مرتے ہی) تم کومعلوم ہوجاوے گا کہ میراڈرانا (عذاب سے) کیما ( مسجع ) تھا اوران سے پہلے جولوگ ہوگزرے ہیں انہوں نے

ول بيسوال بطورتو بيخ كے ہے۔ و ۲\_ یعنی ہماری مجموعہ جماعات نے مجموعه نذرورسل كويون كهيددياجس كا حاصل بہے کہاہے اینے رسول کو ہرایک نے یوں کہدریا۔ وس کیعنی پغمبروں کے کہنے کو قبول وس حاصل استدلال كايد ب كدوه ہر شے کا خالق مخار ہے۔ پس تهارے احوال و اقوال کا بھی خالق ہے اور خلق بالا ختیار مسبوق بالعلم ہوتا ہے ہی علم ضروری ہوا۔ اورتخصيص اقوال كي مقصودنبيس بلكه عكم عام مضخصيص ذكري شايداس بنا يرُ ہوكُ انْوال كثير الوقوع مِيں۔ غرض اس کوسب علم ہے وہ ہر ایک کومناسب جزادےگا۔ ۱۳ ه چنانچه وه تمهارے 🕆 تصرفات کی قابلیت رکھتی ہے۔ وك يس بداس وتقتضى بي كداس کی نعمتوں کاشکرادا کرد کہا یمان و و یعنی مقصناء تمہارے کفر کا یہی وقف الزرم اختلاق وقف عفران وقف منزل

سكان الغرآن

ولياس سے صاف معلوم ہوا كەكفر مبغوض ہے۔ پس اگر کسی حکمت سے بہاں عذاب لل کیا تو دوسرے عالم میں حسب وعیدوا قع ہوگا۔ ف خلاصه به که تمهارے معبودات باطليه نهدفع مفيار برقادرين اورنه ایصال منافع پر قادر ہیں ۔ پھران کی عبادت محض سفاہت ہے۔ وس بي حال ہے مومن وكافر كاكم مومن کے چلنے کا رستہ بھی دین ستقیم ہے اور چلتا بھی ہے وہ سيدها موكراور افراط تفريط سے فك کراور کا فر کے چلنے کا رستہ بھی زیغ وصلالت کا ہے اور چلنے میں بھی ہر وفت مها لک وخاوف میں گرتا جاتا ہے ہیں ایس حالت میں کیا منزل

ب کیسا(واقع) ہوا ہے کیاان لوگوں نے اپنے او پریرندوں کی طرف نظر نہیں کی ک ں نے تم کوروئے زمین پر چھیلایا اور تم ای کے پاس (قیامت کے روز) انتھے کئے جاؤ گیے۔ اور بیاوگ کہتے ہیں ب ہو گا اگر تم سے ہو (تو ہتلاؤ) آپ (جواب میں) کہہ دیجئے

س پائی آتا ہواد یکنا اید کدا عمال کا علامہ ہوگا دوزخ میں جانے کا تھم ہوگا جس سے ملیقن ہوجائے گا کہ اب عذاب سر پرآیا۔

کے وسی تو (ال وقت مارے م کے) کافرول کے منہ بگڑ جاویں گے اور (ان سے) کہا جاوے گا نبی ہے وہ جس کوتم ماٹکا کرتے تھے

بَيَانُ الْقُلِآن

ولی ایمان کی برکت سے تو وہ ہم آ کو آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ آخرت کے عذاب سے محفوظ حوادث دنیو میکور فع یا مہل کردےگا۔

ولا کی جب اللہ کے مقابلہ میں کہ کئی تحری فدرت نہیں کہ معمولی طبعی واقعات میں تصرف کر سکے تو عذاب کی تو کیا کہا تھرات ہوگی۔

وس چنانچه برفعل آپ کا موصوف باعتدال اور قرین رضائے ایزد متعال ہے۔

و یعنی جنون کی حقیقت ہے
زوال عقل ۔ اور عقل کی غایت ہے
ادراک نفع وضرر معتد ہد وہ ہے جو
ابدی ہو۔ پس قیامت میں ان کو
یہی معلوم ہوجاوےگا کہ عاقل اللہ
حق تھے جنہوں نے اس نفع کو
عاصل کیا اور مجنون یہ خود تھے جواس
نفع سے محروم رہ کر ضرر ابدی میں
جتا ہوئے۔

ل آپ کا ڈھیلا ہونا مید کہ بت پرتی کی ندمت نہ کریں اور اُن کا ڈھیلا ہونا میر کہ آپ کی مخالفت نہ کریں۔

قُل اَرْعَيْدُمُ اِنْ اَهْلَكْنِي اللهُ وَمَنْ مِعِي اَوْرِحِمْنَا لَا فَهَن يُجِيرُ (كمناب لاوَعذاب لاوَ) آپ (ان عه) كَهُ كُمْ يِبْلاوَ كَرارُ الله تعالى بحقوادر مرے ساتھ والوں كو ہلاكروے يام پر

الكفرين مِن عَنَابِ آلِيمِ ﴿ قَلْ هُوَ الرَّحَمُنُ امْنَابِهِ وَعَلَيْهِ رحت فراد في و كافروں كوعذاب درد ناك في كون بجائے گا آپ كيے كدوه برام بران ہم اس پر ايمان لاے اور ہم اس پر ايمان لاے اور ہم اس پر اللہ في منظم في من هو في ضلل همينن ﴿ قُلْ اَرْعَيْتُمُ وَكُلُونَ مِن مُولِقُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن ا

ان اصبح مَاؤُكُمْ غُورًا فَهَنْ يَأْتِيكُمْ بِهَاءٍ مَعِينَ ﴾

والعلق العالمة المنظم الله التوجيع المناس التوجيع المناس الله التوجيع المناس الله التوجيع المناس الم

شروع كرتا ہوں الله كے نام سے جو بڑے مہریان نہایت رحم والے ہیں

ن والْقَلَم و ما السُطُرُون فَى مَا اَنْت بِنِعَمَة وَ بِنِكَ بِمَجُنُونِ فَى وَمِ الْعَلَيْمِ وَمَا الْمَكَانِينَ الرَّالِيَ الرَّالِينَ الرَّالَ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّلْمُ الللللِّهُ اللللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِ

Ir : YA

منزل

**FA: 4**∠

کے علاوہ حرام زادہ ہو ول اس سبب سے کہ وہ مال و اولاد والا ہو جب ہاری آیتیں اس کے سامنے پڑھ کرسنائی حاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بہ بے سند ہاتیں ہیں جوانگلاں سے منقول ہوتی چلی آئی ہیں ہم عنقریب اس کی ناک برداغ نگا دیں گے ویں ہم نے ان کی آزمائش کر رکھی ہے وس جیبا ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی جبکہ ان لوگوں نے (بینی اکثریا چل کرتوڑ کیں گے اور (ایباوثوق ہوا کہ)انہوں نے ان شاءاللہ بھی نہیں کہا سواس ماغ سر ب كى طرف سے ايك چرنے والا (عذاب) چركيا اور وه صورب تھ تجرفيج كوه ماغ ايباره كيا جيسے كٹا ہوا كھيت (كمفالى زین رہ جاتی ہے) سومج کے وقت (سوكر جو اٹھے تو) ایك دوسرے كو پكار مختاج نہ آنے یائے اور (بزعم خود) اپنے کو اس کے نہ دینے پر قادر سمجھ کر چلے کچر جب (وہاں پہنچے اور) اس باغ كو (اس حالت ميس) ديكها تو كبني لك كه بم بي شك راسته بحول كئ لكه بمارى قسمت بى پيوت مى (می قدر) اچھا آدی تعادہ کینے لگا کہ کیوں میں نے تم کوکہانہ تعااب (توبدادر) تسیع کیوں نہیں کرتے سب (توبہ کے طوریر) کینے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہم قصوروار ہیں مچر ایک دوسرے کو مخاطب بنا کر باہم الزام دینے لگے (پھرسے متنقق ہو

بتكان القرآن

ول ذَنِیْهٔ الغتِ عرب میں اس فخض
کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو کسی
دوسری قوم یا خاندان کی طرف
منبورہ مخزومی کے بارہ میں نازل
مونی تھی جس میں دوسرے ذمائم
کے علاوہ یہ برائی بھی تھی کداپنے
آپ کو اپنے اور خاندان کی طرف
سے منبوب کرتا تھا۔

ویل یعنی قیامت میں اس کے چمرہ اور ناک پر اس کے نفر کی وجہ سے کوئی علامت ذلت اور پھیان کی لگادیں گے جس سے خوب رسوا

مروق الله الله مكر المسامان عيش وسط ليعنى الن الله مكر المعالم المال مكر الموسامان عيش المراكز المراك

كركينے لگے) بے شك ہم حدے نكلنے والے تھے (سبل كرتو بدكو) شايد (تو يدكى بركت سے) ہمارا بروردگار بم كواس سے اتھا باغ اس كے

كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۗ وَلَعَذَابُ ۔) ہم اینے رب کی طرف رجوع ہوتے ہیں ولے اس طرح عذاب ہوا کرتا ہے وس اور آخرت کا عذاب اس (عذار بھی) بڑھ کر ہے کیا خوب ہوتا کہ بیلوگ (اس بات کو) جان لیتے (تا کہ ایمان لےآتے) بے شک پر ہیز گا روں کے لئے ان کے رب کے کیا ہم فرمانبرداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں مے تم کو کیا ہوا تم کیما فیعلہ کرتے ہوکیا تہارے پاس کوئی (آسانی) کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو ہوجس کوتم پیند کرتے ہو کیا ہوارے ذمہ پچوشمیں جڑھی ہوئی ہیں جوتمہاری خاطرے کھائی گئی ہوں اور قسمیں قیامت تک باقی ر نے والی ہوں کہتم کو وہ چیزیں ملیں گی جوتم فیصلہ کررہے ہو (لیعنی ثواب ادر جنت)ان سے یو چھنے کہان میں اس کا کون ذمہ دارہے کیاان کے تھمبرائے ہوئے کچھٹر یک (البی) ہیں سوان کو جاہے کہ یہاہے شریکوں کو پیش کریں اگر یہ سے ہیں وہ 👤 (دہ دن یاد کرنے کے قابل ہے) جس دن کرساق کی مجلی فرمائی جاوے گی وس اور مجدہ کی طرف کوگوں کو ہلایا جاوے گا وہے سویہ ( کافر) لوگ مجدہ نہ کرسکیں گے (اور)ان کی آنگھیں (مارے شرمندگی کے) جنگی ہوں گی (اور)ان پر ذلت جیمائی ہوگی۔اور (وجداس کی بیہ ہے کہ) بیلوگ (ونیامیں) سجدہ ئے جاپا کرتے تھےاور وہ چیج سالم تھے(لینی اس پر قادر تھے) و 🚹 تو مجھے کواور جو اس کلام کوجھٹلاتے ہیں ان کو (اس حالت ہے آج ان کو یہ رسوائی و ذلت موجودہ پر)رہنے دیجئے ہم ان کو بتدریج (جہم کی طرف) کئے جارہے ہیں اس طور پر کدان کوٹیر بھی تبیں اور (دنیا میں عذاب نازل کرڈالنے ے )ان کومبلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بری مضبوط ہے کیا آپ ان سے چھے معاوضہ ماتکتے ہیں کدوہ اس تاوان سے دب جاتے ہیں

سكان القرآن واليعني توبه كرتے ہيں اور بدلناعام ہے خواہ دنیا میں نعم البدل مل حاوے خواہ آخرت میں اور ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مومن تھے۔ مُرتک معصیت ہوئے تھے۔ ول یعنی اے اہل مکہ!تم بھی ایسے ہی عذاب کے مستحق ہو۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ کے۔ کیونکہ عذاب فذكورتو محض معصيت يرتفايتم تو كفر ر سے غرض جب بیہ مضمون ۱۵ سے غرض جب بیہ مضمون ۱۵ ئسی آسانی کتاب میں نہیں مع ویسے بلا کتاب دوسرے طریق وی سے جارا وعدہ نہیں جومثل فتم کے ہوتا ہے پھرالی حالت میں کون فخص ان میں سے یاان کے شرکاء میں ہے اس کی ذمہ داری کرسکتا ہے؟ ہرگز نہیں پھر دعوی کس بنا پر وسم ساق کہتے ہیں پنڈلی کو۔اور پیہ کوئی خاص صغت ہے جس کوکسی مناسبت ہے ساق فرمایا جیبا قرآن میں ہاتھ آیا ہے۔ اور ایسے مفہومات متشابهات میں سے کہلاتے ہیں۔ و بلائے جانے سے مراد امر بالبحو دنہیں ہے، بلکہاس جل میں سے اثر بوگا كەسب بالاضطرارسجده كرنا جا ہیں گے۔ ولے ونیا میں امثال امرنہ کرنے

<u>S</u>

# مَّنْقُلُونَ ﴿ اَمْعِنْلَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ ﴾ فَاصْدِرُلِحُكُم الْعَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ ﴾ فَاصْدِرُلِحُكُم الْمَاءِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ٳٮؙؙؙؙؙؙؖٞٛ۠ڵؠؙٛڿؙڹؙۏؙڽؙٛ۞ؘۅؘڡؘٵۿۅٙٳڷٳۮؚػٛڗڵؚڷۼڵؠؚؽڹ۞

كەمىم مجنون بىل حالانكەرىقر آن (جس كے ساتھ آپ لكلم فرماتے بىل) تمام جبان كے واسطے نفیحت ب

# ﴿ اياتها ٥٢ ﴾ ﴿ وَهُ الْحَاقَةِ مَكِنَةً مَهُ وَاللَّهُ مَا يَكُمُ اللَّهُ الْحَاقَةِ مَكِنَةً ٨٤ ﴾ ﴿

(اور)دورکوع ہیں

سورؤحا قدمكه مين نازل ہوئی

اس میں باون آینتیں

## والمعادة المعادة المعا

شروع كرتا مول الله كام سے جو يؤے مهريان نبايت رحم والے بيں

ٱلْحَاقَّةُ ﴾ مَاالُحَاقَّةُ ﴿ وَمَا اَدُلِكُ مَا الْحَاقَّةُ ﴾ كُلَّ بَتُ

م وہ ہونے والی چیز کیسی کھے ہے وہ ہونے والی چیز اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ کیسی کھے ہے وہ ہونے والی چیز (بیاستفہامات تہویل کے لئے

ثَمُودُ وَ عَادُّ بِالْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا ثَهُودُ فَأُهُلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۞

ن س مود اور عاد نے اس کھر کھڑانے والی چیز (لینی قیامت) کی تکذیب کی سوشمود تو ایک زور کی آواز سے ہلاک کر دیئے گئے

وَ أَمَّا عَادُّ فَأُهُلِكُوا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ

الورعاد جو تھے سو وہ ایک تیز و تند ہوا ہے ہلاک کئے گئے ہم کو الله تعالیٰ نے ان پر

سَبْعَ لَيَالِ وَتُهْنِيَةَ آيًا مِ لْحُسُومًا لْفَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى لْ

مات رات ادرآ تحد دن متواتر مسلط كرديا تعاسو (اس مخاطب آكر) تو (اس وقت و مال موجود بوتا تو) اس قوم كواس طرح كرا بواديكما

### بَيَانُ الْقُرَآنُ

ول بغم مجموعة تمائی غنوں كا ايك قوم كے ايمان نه لانے كار ايك عذاب كے ثل جانے كار ايك بلااذن صرت حق تعالى كے وہاں ہے چلے آنے كار ايك مچلى كے چيف ش محبوں ہوجانے كار اوروہ دعايہ ہے۔

عِيْ ﴿ لِلَّا اللَّهِ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ ا

مِنَ الطّلِيدِينَ-جس سے مقصود استغفار اور طلبِ نجات عن الجس ہے۔ چنا خچہ ال پر الله تعالیٰ کا فضل ہوا اور مجھلی کے پیٹ سے نجات ہوئی۔

سے اس سورۃ میں مجازات کی تحقیق اور اس کا وقت اور واقعات ندکور میں۔ اور ختم پر حقانیت قرآن کا بیان ہے۔

ایان ہے۔ سے مقصود اس سے تعظیع شان قیامت ہے کہ وہ تخت ہولناک چیز

Z : 49

سوكيا تحوكوان مين كاكوئي بيا موانظرة تاب (ليني بالكل استيصال موكيا) اور (ای طرح) فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے اور ( قوم لوط کی ) الی ہوئی بستیوں نے برے برے قصور کئے )رَبِّهِمْ فَاخَلَهُمُ اَخْلَةً رَّابِيَةً ﴿ إِلَّا سونہوں نے اپنے رب کے رسول کا کہنا نہ مانا تو اللہ تعالٰی نے ان کو بہت خت پکڑا (یعنی) ہم نے جبکہ (نوح علیہ طغیانی ہوئی تم کوشتی میں موارکیا (اور باقیوں کوغرق کردیا) تا کہ بم اس معاملہ کوتبرارے لئے ایک یادگار (اورعبرت) بنادیں اور یادر کھنےوالے کان اس کو پھر جب صور میں کیبارگی پھونک مار دی جاوے گی (مراد نفخہ اُولی ہے) اور (اس وقت) زمین اور بہاڑ ہے) اٹھا لئے جاویں گے پھر دونوں ایک ہی دفعہ میں ریزہ ریزہ کر دیئے جاویں گے۔ اور آسان بھٹ جاوے گا۔ اور وہ ( آسان ) اس روز بالکل بودا ہو گا ہے\_ (جوآسان میں تھیلے ہوئے ہیں)اس کے کناروں پرآویں گے وسل اورآپ کے پروردگار کے عرش کواس روز آٹھ فرشتے اٹھائے نَبِلِ تَعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمُ ہوں کے سے جس روزم (اللہ کروبرو)حساب کواسطے پیش کئے جاؤے (اور)تمہاری کوئی بات (اللہ تعالیٰ) سے بیشیدہ نہوگ ( مجرنامة اعمال ہاتھ میں دیئے جاویں گے ) تو جس مخص کا نامۂ اعمال الر كدومرانامة اعمال برهوميرا (توسيلي بي س) اعتقادتها كم جحه كوميرا حساب بين آن والاب مف غرض وفخص بنديده عيش يعني بهشت بریں میں ہوگا جس کے میوے (اس قدر) جھے ہوں گے ( کہ جس مالت میں جاہیں گے لیکیں گے اور تھم ہوگا کہ) کھاؤ اور پیومزے کے

ولے یہ قصے تو مکذبین قیامت کے ہوئے۔آ کے قیامت کے اہوال کا س چنانچه بیث جانا دلیل ضعف ہے ۔ بعنی جبیبااس وقت وہ مضبوط ہے۔اوراس میں کہیں فطور وشقوق نہیں اُس روز اس میں پیہ بات نہ رہے گی۔ بلکہضعف وانشقاق ہو سر اس سے ظاہر امعلوم ہوتا ہے کہ آسان نیج میں سے بیٹ کر جاروں طرف سمٹنا شروع ہوں گے اس کیے فرشتے بھی پچ میں ہے کناروں برآ رہیں گے۔ وس حدیث میں ہے کہ اب عرش کو جارفر شینے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہے بعنی میں قیامت وحساب کا معتقدتها \_مطلب به كه مين ايمان و تقدیق رکھتا تھا۔ اللہ نے اس کی برکت ہے آج مجھ کونوازا۔

ساتھان اعمال کے صلیمیں جوتم نے بامید صلگر شتایام ( لینی زمانہ قیام دنیا) میں کئے ہیں اور جس کا نامہ اعمال اس کے باکیں ہاتھ میں دیاجا سے گا سودہ (نہایت حسرت سے) کے گا کیا جماہ وتا کہ مجھے کو میرانامہ اعمال ہی نہلتا اور مجھے کو پیٹیر ہی نہ ہوتی کہ میراحساب کیا ہے کہ موت (اولی) ہی خاتمہ کر مچتی (انسوں) میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا حسب تعلیم انبیاء ضروری تھا وہ مجھ سے گیا گزرا ول (ایٹے محض کے لئے فرشتوں کو علم ہوگا کہ ) اس محض کو پکر لواور اس کے طوق پہناؤ بھر دوزخ میں اس کو ايمان ندر كحتاتها \_ وافل کرو پھر ایک ایس زنجیر میں جس کی پائش سر گز ہے وی اس کو جکر وو ایمان ندر کھتا تھاو<u> س</u> اور (خودتو کسی کوکیا دیتا اوروں کو بھی )غریب آ دمی کے کھلانے کی ترغیب ندویتا تھا عذاب ہوا) وس سوآج اس محف کا نہ کوئی دوست دار ہے اور نہ اس کوکوئی کھانے کی چیز نصیب ہے بجز زخموں کے دموون کے وہ جس کو بجو برے كَنْهُ كَارُول كَوْكَىٰ نَهُ هَادِكُما لَهُ مِن مِن مُن كُما تا ہول ان چيزول كي جي جن كوتم ريكھتے ہواوران چيزول كي جي جن كوتم نہيں و سکھتے و 💌 کہ پیقر آن (لالٰہ کا) کلام ہےایک معزز فرشتہ کا لایا ہوا (پس جس برآیا وہ ضرور رسول ہے)اور بیسی شاعر کا کلام نہیں گرتم بہت م مخلوق کی شم ہے۔ اورنہ یکی کا بن کا کلام ہے (جیباً بعض کفارآپ کو کہتے تھے گر) تم بہت کم جھتے ہو رب العالمین کی اور اگر یہ (پیمبر) مارے ذمہ کھ (جھوٹی) باتیں

سكان الغرآن

س اس گزش مقدار الله کومعلوم ہے کیونکہ سیرز وہاں کا ہوگا۔ وسو ليعني جس طرح ايمان لانا

و س يهال اطعام اور حض سے مراد مرتبۂ واجبہ ہے اور اس کے ترک سے مراد وہ ترک ہے جس کا سببعدم ایمان ہو۔حاصل بیرکہ الله كى عظمت اور مخلوق كى شفقت جواصل عبادات متعلقه حقوق الله و حقوق العبادين بيدونون كا تارك اور منكر تفا اس كيمستحق عذاب

و یعنی بجزایک الی چز کے جو كراهت وصورت مين مثل ے معلین کے ہوگا۔ اور بیدحمر ے ۵ اضافی ہے اور مقصود اس سے نفی ہے اطعمہ مرغوبہ کی ورنہ زقوم وغیرہ کا ہونا خود آیات سے ثابت

ولياس فتم كومقصودية ابك خاص مناسبت ہے کہ قرآن مجید کا لانے والاتو نظرنه أتا تفااورجن برقرآن آتا تھا وہ نظر آتے تھے بعنی تمام

و یہاں قلت سے مراد عدم

پر ہم ان کی رگ دل کاٹ ڈالتے پر تم میں کوئی

تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے

ُحَلِعَنُهُ حُجِزِيُنَ@وَ إِنَّهُ لِتَذَكِرَةً اور بلاشبه بيقرآن متقيول تکذیب کرنے والے بھی میں (پس ہم ان کواس کی سزادیں گے )اور (اس اعتبار ہے ) بیقر آن کافروں کے حق میں موجب حسرت ہے و (جس کا یہ کلام ہے) اینے (اس) عظیم الثان بروردگار کے نام کی تنہیج سیجیے اور بيه قرآن تحقيقي يقيني بات ٠ سُورُةُ الْمُعَامِجِ مَكِينَةً ٢٩ ال ميں چواليس آيتن (اور) دورکوع ہیں سورهٔ معارج مکه میں نازل ہوئی شروع كرتا ہول اللہ كے نام سے جو يوے مہريان نہايت رحم والے ہيں سے ایک درخواست کرنے والا (براہ اٹکار) اس عذاب کی درخواست کرتا ہے جو کہ کافروں پرواقع ہونے والا ہے(اور) جس کا (اور)جوالله کی طرف سے داقع ہوگا جو کہ سڑھیوں کا (لیمن آسانوں کا) مالک ہے(جن سڑھیوں سے )فر شتے اور (اہل ایمان کی )روعیں اس کے پاس چڑھ کرجاتی ہیں <u>س</u> (اور وہ عذاب)ا لیے دن میں ہوگا جس کی مقدار ( دنیا کے ) بچاس ہزارسال (کے برابر ) ہے وسے سوآپ (ان کی مخالفت یر )مبر شیختی اور مبر مجی اییا جس شر شکایت کا نام نه مو و هی پیوگ از دن کوبعید د کیسه بیر ایروزیم ان کوتر بید د کیسه بیر بیر حسون که آسان (رنگ میر) تیل کی کی طرح ہوجادے گا اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہوجاویں گے (لیمنی اڑتے پھریں گے) اورکوئی دوست کی دوس نہ یو چھے گا گوایک دوسرے کو دکھا بھی دیئے جا تیں گے و <u>۲ (</u>اوراس روز) مجرم (لینن کافر)اس بات کی تمنا کرے گا کہاس روزا اور کنبه کو جن میں وہ کے عذاب سے جھوٹنے کے لئے اپنے بیٹوں کو اور بیوی کو اور بھائی کو

بَيَانُ الْقُرْآن

ولے رگ دل کا نئے سے آ دمی مر

حاتا ہے۔ مراد اس سے قتل م ہے۔اور یہ کنابیہ ہے اماتت ۱۵ ينفسأ ماجمة لعني حجوثا مدعي نبوت موید بالجه نبین موتا بلکه ما ہلاک ہوتا ہے یا ظہور کذب سے رسوا وذلیل ہوتا ہے۔پیں مطلق اماتت کو اخذیمین وقطع و تین ہے تشبيبا تعبير فرماديا كياب وس اس سورة میں بھی مثل سورہ عاقبہ کے مجازاۃ کا اور بعض اعمال موجبهٔ مجازات کابیان ہے۔ وسے اس کے پاس سے مراد بیہ کہ عالم بالا میں جوموقع ان کے عروح كامنتهامقرر كيا گياہے۔اور چونکهاُسعروج کا رستهآ سان ہیں اس لیےان کومعارج فریادیا۔ و ۳ ِ مراد قیامت کا دن ہے کہ کچھ امتدادس كجهاشتدادس كفاركواس قدر طول محسوس ہو گا۔ اور چونکہ حسب تفاوت مراتب كفر امتداد میں تفاوت ہوگا۔ اس لیے ایک آیت میں گانف سنّة آما ہے اور کافروں کی شخصیص اس کیے کہ صديث مين آيا ہے كهمومن كووه دن اس قدر ملكا معلوم موكا جيسے فرض نمازيڙھ ليٽاہے۔ <u>و ۵</u> ' لیعنی ان 'کے کفروخلاف ہے ایسے نگ نہ ہو ہے کہ شکایت زبان برآ جاوے بلکہ بیں مجھ کرعمل سیجئے کہان کوسز اہونے والی ہے۔ <u>ک</u> لعنی ایک دوسرے کو دیکھیں گے گر کوئی کسی کی ہمدردی نہ کرے

MZ: 49

ہتا تھا ادر تمام اہل زمین کو اپنے فدریہ میں دے دے مچھریہ اس کو (عذاب سے ) بچا لے ل 🗓 بیہ ہرگز نہ ہوگا 🖈 بلکہ کم ہمت پیدا ہوا ہے <u>ت</u> (لیخن) جب اس کو تکلیف کمازی (لینی مومن) جو اپنی نماز پر برابر توجه رکھتے ہیں وس کی ہوتی) امانتوں ادر اینے عہد

سكان الفرآن

ولی یعنی ال روز ایسی نفسانسی ہو
گی کہ جرخص کوانی فکر پڑجاوےگی
اور جن پر جان دیتا تھا ان کواپنے
حوض میں پرد کر دینے کواگر اس
کے قابو کی بات ہو کوار آکر لےگا۔
ویل مطلب بیکہ حقوق اللہ وحقوق
العباد کوتلف کیا ہوگا گیا اشارہ ہے فسالے
عقا کہ وفسا واخلاق کی طرف خلاصہ
یہ ہے کہ ایسے صفات موجب
استحقاقی تاریبی اور اس مجرم میں
یہ صفات پائے جاتے تھے۔ پھر
یہ صفات پائے جاتے تھے۔ پھر
میں العذاب کب متصور
ہے۔

نہیں ہے بلکہ کم ہمتی کے آثار ذمیمہ

وس يعنى نماز مين طاہزا يا باطنا دوسرى طرف توجنبيس كرتے۔

اختيار بيمراد ہيں۔

٠٧: ٢٠

اور جو اپنی (قرض) ٹمازوں

منزل٤

گواہیوں کو تھیک تھیک ادا کرتے ہیں

11 : 4.

نوح ا>

وسيم

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ولے لینی چاہیے تو یہ تھا کہ ان مضامین کی تصدیق کرتے لیکن رید لوگ متفق ہو ہو کر آپ کے پاس اس غرض سے آتے ہیں کہ ان مضامین کی تحذیب اور ان کے ساتھ استہزاء کریں۔

و یعنی سب کو معلوم ہے کہ تمام انسان گندی اور حقیر چیز قطرة منی سے پیدا ہوئے ہیں چونکہ اس حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ محض پیدائش کی کے لیے دوسروں سے زیادہ وجوفسیلت و فوقیت اور واظلہ جنت کا سبب ایسان باللہ وبالرسول ہے اورتم کا قراس کے تمہاری اس سے تحروم ہو۔ اس کے تمہاری

ہوں بھی بے سود ہے۔
الی جس میں صفات کمال زیادہ
ہوں جن میں صفات کمال زیادہ
ہوں جن میں زیادہ اشیاء پیدا کرنا
کودوبارہ پیدا کرنا آسان ہے تو تم
کودوبارہ پیدا کرنا آسان ہے تو تم
عقوبت کا بیان تھا ان میں
ہے ایک رسول کی محمد ہے۔
ہے اس سورت میں بضمن
د نیز عقوبت افرویہ فدکورہ سورت
مالیقہ کے ساتھ اس سورت میں کفر
د نیز عقوبت افرویہ فدکورہ سورت
مالیقہ کے ساتھ اس سورت میں کفر
د نیز عقوبت افرویہ فدکورہ سورت
مرابقہ کے ساتھ اس سورت میں کفر
مرابق قاب عقوبت د نیویہ کا مجمی

ا شات ہے۔ نیز حضور سلی آیا کا اس میں تسلیہ بھی ہے کہ قوم نوع نے بھی

تگذیب کی تھی۔

(بس) ایے لوگ بیشتوں میں عزت سے داخل ہوں گے مین کی مکذیب کرنے کے لئے) آپ کی طرف کو دائے اور بائیں سے جماعتیں بن بن کر دوڑے ان میں ہر مخص اس کی ہوس رکھتا ہے کہ وہ آسائش کی جنت یہ ہرگز نہ ہوگا ہم نے ان کو ایک چیز سے پیدا کیا ہے جس کی ان کو بھی خبر ہے ویل پھر میں قتم کھاتا ہول مشرقول که (دنیای میں)ان کی جگدان سے بہترلوگ لے آئیں (لیعنی پیدا کردیں) اورمغربوں کے مالک کی کہ ہم اس پر قادر ہیں تو آپ ان کوای شغل اور تفریح میں رہنے دیجئے یہاں تک کدان کواینے اس دن جس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح سے سابقہ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے (اور) ان کی آنکھیں (مارے شرمندگی کے) شحے کوچھی ہوں دوڑیں گے جیسے کسی پرستش گاہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں وہ دن جس كا ان سے وعدہ كيا جاتا تھا (جوكہ اب واقع موا) ا ﴾ سُؤِرُةُ لَوْجٍ مُكَلِّيَةً ا ﴾

شروع کرتا مول الله کام در در میریان نهایت و الله کام در الله کام در در میریان نهایت و مردال میں

• FY: 2+

1:41

کے کہان پروردناک عذاب آئے ولے انہوں نے (ای قوم ہے) کہااے میری قوم میں تمہارے لئے صاف صاف ڈرانے والا ہوں (اور کہتا ہوں) کیا خوب ہوتا اگرتم (ان باتوں کو) سجھتے نوح (علیہ السلام) نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کورات کو مجھی اور دن کو مجھی ( دین حق کی طرف) بلایا سومیرے بلانے بر ( دین ہے ) اور زیادہ بھائتے رہے اور ( وہ بھا گنابیہ ہوا کہ ) مثل . اوراصرار کیااور (میری اطاعت ہے) عایت درجہ کا تکبر کیا سمچر (حجمی) میں نے ان کو یا واز بلند بلایا و<u>س</u> خاص کے طور بر) علانیہ بھی سمجھایا اوران کو بالکل خفیہ بھی سمجھایا ۔ اور (اس سمجھانے میں) میں نے (ان سے بیہ) کہا کتم اپنے بروردگار کئے باغ نگا دےگا اور تمہارے لئے نہریں بہادےگا 🙆 (میں نے ان سے پہنچی کہا کہ) تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کے مقتدنہیں ہو (ورندشرک نہ کرتے) 👚 حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح سے بنایا 📉 کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ نے

### سكان الغُرآن

ولیعنی ان ہے کہو کہ اگر ایمان نہ جے لاؤ کے تو تم پر عذاب الیم فلے آوے کا خواہ دینوی کینی وس کیعنی ایمان نه لانے برجس عذاب کا مرنے سے پہلے وعدہ کیا جاتا ہے اگر ایمان لے آئے تو وہ عذاب نهآ وے گا۔

وس يعني موت كا آنا هر حال ميس ضروری ہےا بیان میں بھی اور کفر میں بھی کیکن دونوں حالتوں میں اتنا فرق ہے کہ ایک حالت میں علاوہ عذاب أجل كے عذاب عاجل بھی ہوگا اور ایک حالت میں مثل عذاب آجل کے عذاب عاجل ہے بھی محفوظ رہو گے اور شخصیص نفی عذاب عاجل میں بیانکتہ ہے کہ ايمان برعذاب آجل تعفظ رہتا ہی ہے مربعض اوقات باوجود ایمان کے مجمی دنیوی کلفتیں پیش آ جاتی ہیں۔ پس اس کی نفی سے ایمان لانے برمزیدفضل کا وعدہ ہو

وس مراد اس سے وعظ و خطاب عام ہے جس میں عادہ اوار بلند

ہے ان تعتوں کے ذکر سے شاید به فائده ہوکہ اکثر طبائع میں عاجل کی طلب زیادہ ہے۔ چنانچہ در منثور میں قادہ کا قول ہے کہ وہ دنیا کے زیادہ حریص تھے اس کیے ريفرمايا\_

اور ان میں جاند کو نور (کی چیز)

طرح سات آسان اور تلے پیدا کئے

اور سورج کو (مثل) جراغ (روش کے) بنایا اور الله نے تم کو زمین سے ایک خاص طور پر پیدا کیا پھرتم کو (بعدمرگ) زمین ہی میں لے جاوے گا اور ( قیامت میں پھرای زمین \_ تمہارے لئے (مثل) فرش بنایا تا کہتم اس کے <u>کھلے</u> رستوں میں چلو والے (اور پیسب حکایت عرض کر کے) نوح (علیہ السلام) نے ے میرے بروردگاران لوگوں نے میرا کہنائبیں مانا اور ایسے محصوں کی پیردی کی کہ جن کے مال اور اولا دینے ان کونقصان ہی پنچایا وس اور (بیروساایے ہیں) جنہوں نے (حق کے منانے میں) بری بری تدبیریں کیں اور جنہوں نے (اینے تابعین سے) کہا نَّ وَدُّاوًّ لا سُواعًا لا وَلا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَنَسُرًا ﴿ وَقَلْ اَضَلُوا کتم اینےمعبودوں کو ہرگز نہ چیوڑ نااورنہ ( باخصوص ) وڌ کواور نہ سواع کواور نہ بیغوث کواور لیعوق کواور نہر کوچپوڑ نا اوران (رئیس ) لوگوں نے بہتوں کو (بہکا بہکا کر) گمراہ کر دیااور (اب آپ)ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھاد بیجئے سے (ان لوگوں کا انجام یہ ہوا کہ )ایے ( کیونکہ) اگر آپ ان کوروئے زمین پر رہنے دیں گے تو آپ کے بندوں کو گمراہ ہی کر دیں گے۔ اور (آھے بھی) ان مختلف فاجر اور الل وعمال باشتناءز وجه و تعان ) اورتمام مسلمان مردول اورتمام مسلمان عورتول كو يحق و يجيئ اوران طالمول كي بلاكت اور بزها و يجيئه و 🙆

ول یہاں تک تمامتر وہ کلام ہے جس کی حکایت نوح علیہ السلام نے حق تعالی سے بطور فریاد کے کی۔ وسل مرادان فخصول سے رؤسا ہیں جن کاعوام اتباع کرتے ہیں۔اور مال اور اولاً د كا ان رؤسا كونقصان پہنچانا پایں معنٰ ہے کہ مال و اولاد سبب زيادت طغيان كامو كبابه س تا که بیلوگ مستحق بلاکت ہو جاویں پس مقصود دعا کرنا زیادہ منلال كانبيس بلكه استحقاق بلاك كي س ظاہرا معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے والدین مومن تھے اور اگر اس کے خلاف ثابت ہو جاوے تو والدین سے مراد آباء وامہات بعیدہ کیں سے اور تشنہ مفرد کا نه ہوگا بلکہ جنس کا ہوگا۔اور آباء بعيد ميں مونين كاتحقق يقني ہے تعنی اُن کی نجات کی کوئی صورت ندرہے ہلاک ہی ہوجاویں اور یہی مقصور تھا دعائے صلال

المحل أيط



ولے قرآن ہونا تو اس کے مضمون

سے معلوم ہوا اور عجیب ہونا اس سے کہ مشابہ کلام بشر کے نہیں۔ ویے مراد اس ہے کلمات شرک انتخاذ صاحبه وولد دغيره ېپ\_ س لین اب بہرہ ہوگیا ہے کہ کوئی جن آسانی خبرند کے جانے یائے اور جو جاوے شہاب ٹاقب وس بعثت محربیے پہلے شاطین آسان تک پہنچ کر فرشتوں کی ہا تیں سنتے تھے بعد بعثت کےان کو رى بالشعب سے روك ديا كيا۔ اور اس حادثہ کی محقیق کے ضمن میں ہیہ جنات آب تک پنجے۔ بیمضمون رسالت کے متعلق ہوا۔ مطلب بدكه حضور ما فيأتيم كوالله تعالیٰ نے رسالت دی ہے اور دفع التہاس کے لیے ہاپ کھانت بند کر

ہی سبب ہوا ان جنات کے پہنچنے کا

11:21

10:41

اَرَادَبِهِمْ رَبُّهُمْ رَثَسُكُا ﴿ وَالتَّامِنَّا الصَّلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ كرب نے ان كو ہدايت كرنے كا قصد فرمايا ہے۔ اور ہم ميں (بہلے سے بھى) بعضے نيك (ہوتے آئے) ہيں اور بعضے اور طرح ، م مختلف طریقوں پرتھے اور (جاراطریقد تو یہ کہ ) ہم نے بھولیا ہے کہ ہم زمین (کے کسی حصہ) میں (جاکر) لیا سوجو خف اینے رب پرایمان لے آوے گا تو اس کو نہ کسی کی کا اندیشہ ہوگا اور نہ زیادتی کا ویں۔ اور ہم میں بعضے تو سو جو مسلمان ہو گیا انہوں نے تو بھلائی کا مسلمان (ہو گئے) ہیں اور بعضے ہم میں (بدستور سابق) بے راہ ہیں (سیدھے) رستہ یر قائم ہو جاتے ۔ تو ہم ان کو فراغت کے یانی سے سیراب کرتے تاکہ اس میں ان کا امتحان یں وس اور جو مخص اینے پروردگار کی یاد ( لینی ایمان وطاعت ) سے روگردانی کرے گاللہ اس کو بخت عذاب میں واقل کرے گا وَّاَنَّ الْمُسْجِلَ لِلهِ فَلَا تَكْعُوا مَعَ اللهِ أَحَ اور جتنے سجدے ہیں وہ سب الله کاحق ہیں وہ سواللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو اور جب الله کا خاص بندہ الله کی عبادت تو یہ (کافر) لوگ اس بندہ پر بھیر لگانے کو ہو جاتے ہیں آپ یہ کہہ ف اپنے بروردگار کی عبادت کرتا ہوں اوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرتا آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے نہ کسی مفرر کا اختیار دکھتا ہوں اور نگری بھلائی کا مل آپ کہد جیئے کد (اگر خدانخواستہ بٹس ایسا کروں تو) مجھکو الله (کے غضب) ہے کوئی نہیں بچاسکتا

بسیال القراق و فیر الدون فی غیر الدون ہے ہور الدون ال

بسیان القرآن مل مطلب به که نه خود کوئی میرا پچانے والا ہوگا اور نه میری طاش سے ل سکے گا۔ وی کینی کا فر بی اسے ہوں سے

ول یخی کافرنی ایسے ہوں گے
جن کے کوئی کام نہ آوےگا۔
ولا حاصل مقام ہے کی علم ساعت
علوم نبوت سے نہیں ہے اس لیے
مسٹرم عدم وقوع ساعت نبیں البت
معلوم نبوت عطا کیے جاتے ہیں اور
وی مقصود بعثت سے ہیں اور ان
علم سے تم مستفید ہواورزوائدگی
علوم سے تم مستفید ہواورزوائدگی

وسم وجہ اس عنوان سے خطاب میں قریش نے دارالندوہ میں جم ہوکرآپ کے بارہ میں مشورہ کیا کہ آپ کی حالت کے مناسب کوئی لقب مجویز کرنا جاہیے کہ اُس پر سب منغق رہیں کسی نے کہا کہ کا بن ہیں۔ پھردائے قرار مائی کہ کائن نہیں ہیں۔ کسی نے مجنون کہا۔ پھراس گوبھی سب نے غلط یو قرار دیا۔ پھر ساحر کیا۔ پھر م بعض نے اس کو بھی رد کیا ١٢ ليكن پر كہنے گئے كەساحر اس لیے ہیں کہ حبیب کو حبیب سے جدا کر دیتے ہیں۔ آپ کو پہنچ كررنج موا اوررنج كي حالت مين کپڑول میں لیٹ گئے جبیہا اکثر سوچ اور رنج میں مغموم آ دمی اس طرح کر لیتا ہے پس تانیس و ملاطفت کے لیے اس عنوان سے خطاب فرمایا کہ صغت موجودہ سے الفتقاق كرنا اسم كا عادتا موجب ملاطفت ہے جبیباً کہ حدیث میں ے کہ آپ نے حضرت علیٰ کو ابو تراب فرمايا تعاغرض آپ کوخطاب ہے کہان ماتوں کارنج نہ کرو ہلکہ حق تعالی کی طرف دوام وزیادت کے ساتھ توجہ رکھو۔

وَّلَنُ أَجِلَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ إِلَّا بِلَغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسًا اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ (کی جگہ) یا سکتا ہوں کے گین الله کی طرف سے پیچانا اور اس کے وَ مَنْ لِيَّعْصِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَا پیغام کا ادا کرنا بید میرا کام ہے اور جولوگ الله اور اس کے رسول کا کہنائیں ماننے تو یقیباً ان لوگوں کے لئے آتش دوزخ ہے جس میں وہ فِيْهَا ٓ اَبِكَاشُ حَتِّلَى إِذَا رَاوًا مَا يُوْعَلُونَ فَسَيَعْلَمُونَ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ۔ یہاں تک کہ جب اس چیز کو دکھے لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس وقت جانیں گے کہ ٱضْعَفْ نَاصِرًا وَّ ٱقُلُّ عَلَدًا۞ قُلْ إِنَّ ٱدْرِئَ ٱقَمِ س كدر كاركزورين اوركس كى جماعت كم ب و السي كمدر يجي كم جمي كومعلوم نيس كرحس چيز كائم سے وعدہ كياجا تا بوه زويك تُوْعَكُوْنَ أَمْ يَجْعَلُ لَذُرَبِيٍّ أَمَلُا® عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَا ہے یا میرے پروردگار نے اس کے لئے کوئی مدت دراز مقرر کر رکھی ہے فیب کا جانے والا وہی ہے سو وہ اپنے غَيْبَةَ أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ارْتَضِي مِنْ رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ غیب برکسی کو مطلع نہیں کرتا ہاں مرایے کسی برگزیدہ پیغبر کوتو (اس طرح اطلاع دیتا ہے کہ) اس پیغبر کے آگے اور پیھیے جافظ فرشت جھیج دیتا ہے (اور بیانظام اس لئے کیا جاتا ہے تا کہ ظاہری طور ) پر الله تعالی کومعلوم ہوجاوے کہ ان فرشتوں نے اپنے پروردگار کے پیغام (رسول تک بحفاظت) پہنچاد کے اور الله تعالی ان (پہرہ داروں) کے تمام احوال کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور اس کو ہر چیز کی تنتی معلوم ہے وسط

ال شريس آيت الله المؤرخ المُؤرِّف ا

# والمعالمة المعالمة المراكب الراجيم في المعالمة ا

شروع كرتا بول الله كے نام سے جوبر سے مبر بان نہایت رحم والے ہیں

اَ اَنْ الْمُزَّصِّلُ اللَّهُ قَعِم اللَّيْلِ اللَّقَلِيلُا اللَّوْ فَصُفَةَ أَوِانْقُصُ مِنْهُ اللَّهُ الْ

٧٠ (١

rr : 2r

فھاری کلام ڈالنے کو ہیں (مراد قرآن مجید ہے) بے شک رات کا اٹھنا خوب مؤڑ ہے کیلنے میں اور بات خوب ٹھک لگلق ہے بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے ( دنیوی بھی اور دینی بھی ) اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے قطع َ وہ مشرق ومغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں تو اس کو اپنے کام سپر د کر دیئے اور بحولوران تبطانے دالوں کوناز دفعت میں رہنے دالوں کو ( حالت موجودہ پر ) چیوڑ دو ( کیٹی رہنے دو ) اوران اکوکوں کو تھوڑ یے ڈو ں اور مہلت دیوو المارے يمال بيريال بين اور دوز خ ہے ا ہم نے تہمارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جوتم پر ( قیامت کے روز ) گواہی دیں گے جیسا ہم نے فرعون کے پاس ایک نے اس رسول کا کہنا نہ مانا تو ہم نے اس کو سخت پکڑنا پکڑا یہ(تمام مضمون)ایک (بلنغ)تھیجت ہے سوجس کا جی جاہے بے شک اس کا وعدہ ضرور ہو کررہے گا وس اپنے پروردگار کی طرف رستہ افتیار کرلے وہے۔ آپ کے رب کومعلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں بعضے آ دی

بی ان القران در کو الگران ال القران ندر کو اور خوبصورتی ہے یہ کہ ان کی دیا ہے کہ کان کا سے بید کہ ان کی دیا ہے کہ کان ایسے مہروا تظاریے یعن میں میں ان کا اس کے داور مبر کر لیجے عقریب اُن کو دیا ہے۔

دیا ہے تین شدت اور درازی کی وجہ سے بی بی بی کا اختال نہیں ہے کہ وہ وقت کی جاوے۔

وقت کی جاوے۔
وقت کی جاوے کے لیے دین کارست تجول کرے۔
دین کارست تجول کرے۔

والم

وا مراداس قرآن پڑھنے ہے تبجر پڑھنا ہے کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور بیامرندب کے لیے ہے۔مطلب ہے کہ تبجد کی فرضیت

منسوخ ہوگئی آب جس قدروقت تک آسان ہوبطور ندب کے اگر

وی یعنی دنیوی اغراض میں خرج کرنے سے جوعوض اور نفع مرتب ہوتا ہے اس سے بہتر اور اعظم

وس احادیث میں ہے کہ سب

سے پہلے سورۂ اقراء کے شروع کی آیتیں نازل ہوکربعض حکمتوں سے چندے وجی نازل نہ ہوئی گھرایک

بارجنگل میں آپ کوایک آواز سائی دی او پرنظر اٹھا کر دیکھا تو جریل علیہ السلام ایک تخت پر درمیان

زمین وآسان کے بیٹھے ہیں،آپ ابیت سے گھرا کر گھر لوٹ آئے،

اور کپڑوں میں لیٹ مجئے اس پر اول کی آیتیں نازل ہوئیں۔لفظ

مُذَنِّهُ مِیں ای کی طرف اشارہ ۲ ہے۔ اور یہ آیتیں شروع آ آب نبوت کی میں اور بقیہ سورت آکا کا بعد میں نزول ہوا ہے اور

ا تقان سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ مزل کے بعد نزول ہوا ہے یعنی بقیہ

عامويزه لباكروبه

نفقات خير يرملے گا۔

(ممعی) دوتها کی رات کے قریب اور (ممعی) آرهی رات اور (ممعی) تهائی رات (نماز میں) کھڑے رہتے ہیں اور رات اور ون کا بورا اندازہ اللہ ہی کرسکتا ہے۔ اس کومعلوم ہے کہتم اس (تقدیر دقت) کو ضیط نہیں کر سکتے تو اس نے تمہارے حال برعنایت کی ہو (اب) تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے بڑھا جا سکے بڑھ لیا کرد ولے ۔ اس کو معلوم ہے کہ بعضے آدمی تم میں بیار ہوں مے وَاحَهُ وَنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيْسَرَ مِنْهُ الور بعضے اللّٰه کی راہ شب جہاد کریں گے (اس لئے بھی اس تھم کومنسوخ کر دیا )سو (اس لئے بھی تم کواجازت ہے کہ اب)تم لوگ جتنا قرآن آسانی آ ے بڑھاجا سکے بڑھ لیا کرواورنماز (فرض) کی پابندی رکھواورز کؤۃ دیتے رہواور اللہ کواچھی طرح (لینی اخلاص ہے) قرض دو اور جو نیک خَيْرٍ تَجِلُونُهُ عِنْكَ اللهِ هُوَ. اینے لئے آگے (ذفیرہ آفرت بناکر) بھیج دو کے اس کو اللہ کے پاس کافئ کر اس سے اچھا اور ثواب میں بڑا یاؤ کے وی اور اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو۔ بے شک الله غور المنابع سُورَةُ الْنَارِيْرُ مَكِينَةً ٣ مُكَنَّةً ٣ سورة مدثر مكه مين نازل موتي (اور)دوركوع بي ال مِن حِمِين آيتي شروع كرتا ہول الله كے نام سے جو بڑے مبر بان نہایت رحم والے ہیں

وسے یہاں تبشیر کو اس لیے نہیں فرمایا کہ بیہ آیت بالکل ابتدائے نبوت کی ہے اس وقت باسٹنا وایک دو کے کوئی مسلمان نہ تھا تو انذار ہی انسہ تھا

وفی باوجوداخمال نہ ہونے کے میر امر فرمانا اشارہ ہے اہتمام شان توحید کی طرف کدالی ضروری چیز ہے کہ معصوم کو بھی باوجوداحقیات نہ ہونے کے اس کی تعلیم کی جاتی ہے تو غیر معصوم تو بدرجہ اولی اس کا

كَانَيْهَا الْمُكَنِّرُ ﴿ قُمْ فَانْفِرْ صُّورَ كَنِّ وَ رَبَّكَ فَكَبِرُ صُّ وَثِيَابِكَ فَكَبِرُ صُّ وَثِيَابِكَ فَكَبِرُ صُّ وَثِيَابِكَ فَكَبِرُ صُّ وَثِيَابِكَ فَكَبِرُ صَّ وَثِيَابِكَ فَالْمَدِينِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَطَهِّرُ ﴿ وَالرَّجُزَ فَاهُجُرُ ﴿ وَلاَ تَهُنُ تَسْتَكُثُو ﴾ وَلِرَبِكَ الله عَلَى الله عَل

(کی نوشنودک) کے داسطے مبر بیجئ کھرجس دقت صور پھونکا جائے گا سودہ دقت یعنی وہ دن کا فروں پر ایک بخت دن ہوگا جس میں ذرا آسانی نہ ہوگ مجھ کو اور اس فخف کو (اپنے اپنے حال بر) رہنے دوجس کو میں نے اکیلے پیدا کیا اور اس کو کثرت سے مال دیا اور باس رہے والے بیٹے (دیئے) اور سب طرح کا سامان اس کے لئے بھی اس بات کی ہوں رکھتا ہے ۔ کہ (اس کو) اور زیادہ دوں ہرگز نہیں وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے نیں اس کوغفریب ( مینی مرنے کے بعد) دوزنے کے بہاڑرج ٹھادُن گاا ہجنم نے سوچا پھر ایک بات تجویز کی سواس پرالٹا کی مارہ کیسی بات تجویز کی (اور ) پھر اس پر اللہ کی مار ہوکیسی بات تجویز کی۔ پھر (حاضرین کے چیروں کو) دیکھا پھرمنہ بنایا اور زیادہ منہ بنایا پھرمنہ پھیرا بولا کہ بس یہ تو جادو ہے (جو اوروں سے) منقول (ہے) بس یہ تو آدمی کا کلام ہے میں اس کو جلدی دوز خ میں داخل کرول گا اور تم کو کھے خبر بھی ہے کہ دوز خ کیسی چیز ہے نہ تو باتی رہے دے گ ے گل (اور)وہ (جاکر)بدن کی حیثیت بگاڑ دے گی (اور)اس پرانس فرشتے (جواس کے خازن ہیں جن ش ایک مالک ہے مقرر) ہول کے وال اورہم نے ووزخ کے کارکن( آدی نہیں بلکہ ) صرف فرشتے بنائے ہیں اور ہم نے جوان کی تعداد ( ذکرو حکایت میں ) صرف ایسی رکھی ہے جو کا فروں کی مراہی کا ذریعہ ہو تو اس لئے تاکہ اہل کتاب (سننے کے ساتھ) یقین کر کیس اور ایمان والوں کا ایمان اور اور الل كتاب اور مونين شك نه كري اور تاكه جن لوكول

بیک افران و المحران و المحران و المحران و المحران میں کا معلوم ہے جن کی توت المحران میں کا ایک میں المحران میں کا ایک میں المحران میں کا ایک میر المحران میں کا ایک میر المحران میں المحران ہیں المحران میں المحران میں المحران المحر

اور کافر لوگ ادلوں میں (کٹک کا) مرض ہے وہ جوانسان کے لئے بڑاڈراواب لیمنی تم میں جو خیر ( کی طرف) آ گے کو بزھے اس کے لئے بھی یاجو (خیرے) چھے کو شے اس اینے اعمال (کفریہ) کے بدلے میں (دوزخ میں) محبوں ہو گا مگر داینے والے کہ وہ اور نه غریب کو (جس کا که حق واجب تقا) اور مشغلہ میں رہنے والوں کے ساتھ ہم مجی (اس)مشغلہ میں رہا کرتے تھے اور قبامت کے ون کو جمٹلایا کرتے تھے یہاں تک کہ (ای حالت میں) ہم کوموت آئی سے سو (اس حالت نہ کورہ میں)ان کوسفارش کرنے والوں کی آ رو کردانی کرتے ہیں کہ کویا وہ وحثی کدھے ہیں جوشیر سے بھامے جا رہے ہیں ۔ بلکدان میں ہر مخض یہ جاہتا ہے کہ اس کو

ولي

بی الم القرآن و یعنی جوامل مقصود ہے جہنم کا حال بیان کرنے سے وہ عدد کی قلت یا کثرت یا تعیین یا انکشاف حکمت تخصیص یا عدم انکشاف پر موتوف نہیں۔ اور وہ اصل ملاح مقسود یہ ہے کہ وہاں کے عذاب کو من کر ڈریں اور

ایمان لاویں۔
وی مطلب ہیکہ جیج مطلقین کے
لیے نڈیر ہے اور چونکہ مواقب اس
انڈار کے قیامت میں ظاہر ہوں
کے اس لیے قیم الی چیز دل کی
کھائی تی ہے جو قیامت کے بہت
یمناسب ہے۔

ای مناسب ہے۔ وس یہ وال تقریع ہوگا۔ وس تعنی خاتمہ ای نافر مانی پر ہوا اس وجہ ہے ہم دوز نے میں آئے۔ وہ اور اس عدم نفع کا تحقق عدم شفاعت سی تحقق سے ہوگا یعنی شفاعت ہی نہ ہوگی۔

برگز نہیں بلکہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے کھلے ہوئے (آسانی) نوشتے دئے جائیں وا ( پس یہ )ہر گزنہیں ( ہوسکیا ہلکہ ) قر آن نصیحت ہے سوجس کا جی جاہے اس سے نصیحت حاصل کرےاور بدون اللہ کے جاہے بدلوگ نصیحت قبول ک (اور)دوركورع تال سورۇ قىلمىة مكەمىن نازل ہوئى اس ميں جاليس آيتيں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بڑے مہر بان نہایت رحم والے ہیں کی مڈیاں ہرگز نہ جمع کرس کے و سو (اور پہنچ کرنا ہم کو پچھ دشوار میں) کیونکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی افکلیوں کی پور ایول تک درست کردیں۔ بلکہ بعضا آ دی (قیامت کامکر ہوکر) یوں جاہتاہے کہانی آئندہ زندگی میں بھی فتق و فجور کرتارہے یو چھتاہے کہ قیامت کا ون کب آئے گا <u>ہے</u> سوجس وقت (مارے حیرت کے) آٹکھیں خیرہ ہو جاویں کی اور جاند بے نور ہو جائے گا اور ینور ہوجا میں گے )اس روز انسان کیے گااب کدھر بھا گوں، ہرگز (بھا گنامکن) ہیں ( کیونکہ ) کہیں پناہ کی جگہیں اس دن آپ ہی کے دب کے باس ٹھکانا (جانے کا) ہے اس روز انسان کو اس کا سب اگلا بحیطا کہا ہواجتلا دیا بائے گا (اور انسان کا اپنے اعمال ہے آگاہ ہونا کچھاس جنلانے پر موقوف ندہوگا) بلکہ انسان خودائی حالت پر خوب مطلع ہوگا گو (بالتضائے

न्धुः

ول درمنور میں قادہ سے مردی

ہے کہ بعضے کفار نے آپ سے کہا کہ
اگر آپ چاہے ہیں کہ ہم آپ کا
اجاع کریں تو خاص ہمارے نام
البے نوشتے آئیں جن میں آپ
کا اجاع کا تھم کھا ہو۔
مزور معبوث ہوئے۔
مزور معبوث ہوئے۔
میں گزار نے کا عادم ہے
ان لیے اس کو طلب حق کی نوبت
شہوات میں گزار نے کا عادم ہے
ای بیس آئی کہ قیامت کا ہونا اس کو
اور انکازا ہو چھتا ہے کہ کب آئے
اور انکازا ہو چھتا ہے کہ کب آئے
گے۔

بہت سے چرے تو اس روز بارونق مول کے (اور) ا د یکھتے ہوں گے (بیتو موننین کا حال ہوا) اور بہت سے چہرے اس روز بدرونق ہوں گے اور خیال کررہے ہوں گے کہان کے ساتھ ممر تو ڑ دینے جانا ہوتا ہےتواس نے ندتو (اللہ اورسول کی) تصدیق کی محی اور نہ نماز بڑھی تھی کیلین (اللہ اور سول کی) تکذیب کی محی اور (احکام ہے) منہ موز اتھا۔ تیری مبختی ر مبختی آنے والی ہے۔ کھر ناز کرتا ہوا اینے کھر چل دیتا تھا۔

# سكان القرآر

ولیعنی انسان اپنے سب حال کو خوب جان ہوگا اس لیے جنگانا اعلام کے لیے نہ ہوگا بلکہ تقریع و اتمام ججت وقطع جواب کے لیے ہو م

ب کینی اُدھر ہی متوجہ ہو جایا کیجئے اوراًس کے دہرانے میں مشغول نہ ہوا کیجئے۔

وس نیخی آپ کو یاد کراد بنااور آپ کی زبان پر جاری کرادینا پھرتیلیغ کے وقت بھی اس کا رکھوا نااورلوگوں کے سامنے پڑھوا دینا ہیہ سب

ہمارے ذمہ ہے۔

وی کس بناء ترہاری اس نعی کی محض
فاسد ہے موقامت ضرور ہوگی اور
ہرایک کو اس کے اعمال پر
ہما کے مناسب جزامے گی۔
عرب میں جہاڑ پھونک کا زیادہ
وی مراد مطلق معالی ہے چونکہ
کرات موت ہے کچو تخصیص
سرات موت ہے کچو تخصیص

کے بیفا تفسیریہے۔

پھر اعضاء درست کئے پھر اس کی دو قسمیں کر دیں ہے مرد اور عورت (تو) سکیا وہ (الله جس نے ابتدا میں اپنی قدرت سے میا



سب کھیکیا)اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ (قیامت میں ) مُردول کوزندہ کردے



ایک ایبا وتت بھی آ چکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا (لینی انبان ہم نے اس کو تلوط نطفہ سے پیدا کیا اس طور برکہ ہم اس کو مکلف بنا کیں تو (ای واسطے) ہم نے اس کو آتش سوزان تیار کر رکھی ہے۔ (اور) جو نیک (لوگ) ہیں وہ ایسے جام شراب سے (شرابیس) پویں سے جس میں کافور کی

ہں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہو گی وس غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں وسے ہم تم کوشش الله کی رضامندی کے لئے کھا تا کھلاتے ہیں نہ ہم تم ہے (اس کا لعلی) بدلہ چاہیں اور نہ (اس کا قولی) شکریہ ( چاہیں )

واصطلب بدكهم نے اليي بيئات وصفات کے ساتھ پیدا کیا کہ اس میں مکلف بننے کی قابلیت ہو۔ ولل يعنى سب بركم وبيش اس كي تختي کااثر ہوگامراد قیامت کادن ہے۔ <u>و ۳</u> تیدی اگر مظلوم ہے تب تو اس ک اعانت کا متحسن ہونا ظاہر ہے۔ اور اگر ظالم ہے تو شدت حاجت کے وقت اس کا اطعام بھی مستحن

ے ایک سخت اور تنکخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں ولیہ تعالیٰ ان کو (اس اطاعت اور اخلاصاً کی برکت ہے ) اس دن کی بختی ہے محفوظ رکھے گا اور ان کو تازگی اور خوثی عطا فر مادے گا۔ اور ان کی پچتلی (لیخی استقامت اس حالت میں کہ وہ وہاں (جنت میں )\* فی الدین ) کے بدلہ میں ان کو جنت اور رہیمی لباس د ۔ فدوہاں پتس یا میں گے اور نہ جاڑااور بیرحالت ہو کی کہ درختوں کےسائے ان پر چھکے ہوں گےاوران کے میوےان کےافتسار میں ہوں گے (کہ ہر طرح ہر وقت بلا مشقت لے علیں گے) اور ان کے پاس چاندی کے برتن لائے جانیں گے رے جو شیشہ کے ہوں گے (اور) وہ شیشے جاندی کے ہوں گے جن کو تجرنے والوں نے مناسب انداز سے جنی ایسے چشمے سے جو وہاں ہوگا جس کا نام مسبیل ہوگا اور ان کے پاس (یہ چیزیں لے کر)ایسے لڑے آمدور فت کریں گے جو ہمیشہ ار کے ہیں رہیں گےاے خاطب اگر تو ان کو ( چلتے کھرتے ) دیکھے تو ہیں سمجھے کہ موتی ہیں جو بھر گئے ہیں وسی اوراے خاطب اگر تو اس (اور) ان جنتیوں پر باریک رفیم کے کپڑے ہوں گے اور دبیز} جشم کے کیڑے جسی ( کیونکہ ہرلیاس میں جدالطف ہے)اوران کو جاندی کے تلن بہنائے جانتیں گے وہم<sub>یہ</sub> اوران کا رب ان کو یا گیڑھ

بَيَانُ الْقُلِآنُ

ولے اس ہے معلوم ہوا کہ خوف آخرت سے کوئی کام کرنا خلاف اخلاص اورا بتغاءم ضاة كے نبيں۔ ویل تعنی اس میں مشروب ایسے نداز ہے بھرا ہوگا کہ نداس وفت کی خواہش میں کمی رہےاور نہایں بیچے کہ دونوں میں بے لطفی غیدی تو جاندی کی سی ہوگی اور شفافی شیشه کی سی۔اور دنیا کی جاندی میں آر پارنظر نہیں آتا في اور شيشه من يهال ع الى سفيدى نبيس موتى -للى پارىداك عجيب چيز ہوگی کہ ہر طرح ہر ونت بلامشقت کے سکیں گے۔ وس موتی سے تو تشبیہ صفائی اور اشراق میں اور مجھرے ہوئے کاوصف ان کے چلنے کھرنے کے لحاظ ہے جیسے بکھر نے موتی منتشر ہو كركوئي ادهر جاريا ہے ادركوئي أدهر جا ر ما ہے اور بیراعلیٰ درجہ کی تشبیبہ

ہے۔
ویسے اس سورت میں تمین جگہ
عاندی کے سامان کا ذکرآیا ہے اور
دوسری آیات میں سونے کا گر
دونوں میں تعارض نہیں کیونکہ
دونوں طرح کا سامان ہو گا اور
تعکست اس کی وہی تفنن طبائع و
تعتات کا ہے۔

ینے کو دے گا (جس میں نہ نجاست ہو کی نہ کدورت) یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش (جو دنیا میں کرتے تھے،

ول تاكه تحورًا تحورُا لوگوں كو پہنچاتے رہیں اور ان کے اہتداء میں آسانی ہو۔

شُكُورًا ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ لَنَا عَلَيْكَ الْقُرُانَ تَتُزِيْلًا ﴿ فَاصْدِ نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے ولے سو آپ اپ ر ور الرائع میر کیاں میں تیاج بھی وافل ہے) مستقل رہے اوران میں ہے کی فاش یا کافرے کہنے میں نہائیے اور آ مے عبادت الازم کاامرے لینی ) چیوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم ہی نے ان کو پیدا کیا ہے اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند مضبوط کئے۔ اور (نیز)جب ہم جاہیں ان ہی یہ (سب جو کچھ ندکور ہوا کافی) نصیحت ہے۔ سو جو محفل جاہے بعض حکمتیں ہوتی ہیں کیونکہ) الله تعالی بڑا علم والا اور حکمت والا ہے وہ جس کو جاہے اپنی رحمت میں واخل کر لیتاہاور (جس کوچاہے کفراو قلم میں جتار کھتاہے تھر) ظالموں کیلئے اسنے در دناک عذاب تیار کر رکھاہے (اور)دورکوع ہیں اس میں پیاس آیتیں سورهٔ مرسلات مکه میں نازل ہوئی شروع کرتا ہول اللہ کے نام سے جو بڑے مہر بان نہایت رحم والے ہیں ہان ہواؤں کی جو نقع پہنچانے کے لئے بیسی مال ہواؤں کی جو تندی سے چکتی ہیں (جس ہے خطرات کا احمال ہوتا ہے )اوران ہواؤں کی جو بادلوں کو ( اٹھا منزل٤ : 44

ے کہ) نصلے کدن کے لئے (ملتوی رکھا گیاہے) وی اور (آگے ار ر) آپ کومعلوم ہے کہ وہ فیصلہ کادن کیسا کچھ ہے (یعنی بہت خت ہے)اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرالی ہوگی کیا ہم الکھے یتے ہیں) اس روز (حق کے ) حجمثلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی (آھے قدرت علی بِقدر یانی(بینی نطفه) ہے ہیں بنایا مجرہم نے اس کوایک وقت مقررتک ایک محفوظ جگہ (بینی عورت کے رحم) میں رکھاغرض نے (ان تصرفات کا) ایک اندازہ تھم ایا سوہم کیسے اچھے اندازہ تھمرانے والے ہیں اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بری نجے پہاڑ بنائے (جن سے بہت سے منافع متعلق ہیں) اور ہم نے تم کو میٹھا یاتی بالیا

بتكان العُرآن

ولیعنی بیہوائیں ندکورہ بوجہ دال علی القدرۃ ہونے کے صانع کی طرف متوجہ ہونے کا سبب ہو جاتی میں

<u>س</u> مطلب اس سوال وجواب كابيه معلوم ہوتا ہے کہ کفار جورسولوں کی مکذیب کرتے آئے ہیں اوراب بھی اس امت کے کفاررسول الله ملط اللہ ما کی تکذیب کررے ہیں۔ اور جب اس تکذیب برعذاب آخرت سے ڈرائے جاتے ہیں تو آخرت کی بھی تكذيب كرتے ہيں به تكذيب في نفسمقتضي اس كوب كدرسولول كاجو قصة كفارسے پیش أرباب اس كا فيصله ابھى ہوجادے اوراس كى تاخير ہے کفارکوا نکار استعجال اورمسلمانوں كطبعي استعجال موتاباس آيت بيس اس استعال كاجواب بي تعالى نے بعض حکمتوں ہے اس کومؤخر کر ركعاب كيكن واقع ضرور موكا\_

روز (حق کے) مجٹلانے والوں کی بری خرابی ہو گی۔ تم ال عذاب کی طرف چلو جس کو

ایک سائیان کی طرف چلو جس کی تنین شاخیں ہیں <u>وا</u> جس میں نہ (محندا) وہ انگارے برسادے گا جیسے بڑے برے محل جیسے ہے کہاجاوے گا کہ ) بیہ بے فیصلہ کادن (جس کی تم تکذیب کرتے تھے ہم نے آج) تم کواورا گلوں کو فیصلہ کے لئے جمع کرایا میں اور چشموں میں اور مرغوب میووں میں ہوں گے (اور ان سے کہا جاوے گا کہ) کھاؤ پو ہم نیک لوگوں کو ایبا وگی اور(ان کافروں کی سرتشی اور جرم کی بیجالت ہے کہ)جب ان سے کہاجاتا ہے کہ(الله کی طرف) جھکوتو نہیں جھکتے اس روز (حق ) جھٹلانے والوں کی بزی خرابی ہوگی تو پھراس ( قر آن بلیغ الالفاظ والا نذار ) کے بعد پھر کون می بات پر ایمان لاویں گے وسل

ول مراد اس سائبان سے ایک دھوال ہے جوجہنم سے نکلے گا اور چونکہ کثرت سے ہوگا اس لیے بلند ہوکر بیٹ کرنٹن ککڑے ہوجاوے گا۔ فراغ حساب تک کفار اس دھوئیں کے احاطہ میں رہیں گے جسے مقبولین ظِل عرش میں ہوں ک قاعرہ ہے کہ جب سے جنگاری آگ سے جعزتی ہے تو بردی ہوتی ہے۔ پھر بہت سے چھوٹے گلڑے ہوکر زمین برگرتی ہے۔ پس پہلی تشبیہ ابتدائی حالت کے اعتبار سے ہے اور دوسری تشبیہ انتہائی حالت کے اعتبارے ہے۔ س ان تقریعات و تهدیدات قرآنيه كاحقضابه تفاكه بدسنتري ڈرکرا بیان لے آتے مگر جب اس پربھی ان کواژنہیں تو پھراس قر آن

بلیغ الالفاظ والانذار کے بعداور کس بات پر ایمان لائیں گے اس میں کفار پرتونخ اوران کے ایمان سے

آپ کا اتناط ہے۔

بع ب



و بَيَانُ الْقُرْآنُ

ول\_اس میں بھی مثل سورۂ سابقہ مصلہ قیامت کا امکان ووقوع وواقعات جزاء وسزانہ کورجیں۔

وی مراد قیامت ہے اور دریافت
کرنے ہے مراد بطور الکار ک
دریافت کرنا ہے اور متصود اس
موال و جواب سے اذبان کا ادھر
متوجہ کرنا اورتغیر بعد الابہام سے
اس کا اہتمام شان فاہر کرتا ہے۔
مذاب واقع ہوگا، تب حقیقت اور
حقیت قیامت کی منکشف ہو
خیت قیامت کی منکشف ہو
جیت ہیں حالانکہ اس کومتع والی اس کیمت ہیں حالانکہ اس کومتع والی اس کومتع والی قدرت کا انکار اے انکار کے انکار ایکار ایکار کا انکار ایکار کا انکار ایکار ہے۔

سے مرادآ قاب ہے کھولہ تعالی وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔

و اور ان سب سے ہمارا کمالِ قدرت طاہر ہے۔ پھر قیامت پر ہمارے قادر ہونے کا کیوں انکار کیاجاتا ہے۔

٢ يعني آسان اس قدر بهت سا کھل جائے گا جیسے بہت ہے دروازے ملا کر بہت ی جگہ تھلی ہوتی ہے۔ پس کلام مبنی ہے تشبیہ یر۔اب بہ شبہبیں ہوسکتا کہ آسان میں درواز ہے تو اب بھی ہیں۔ پھر س دن دروازے ہونے کے کیا عنی؟ اور به کھلنا نزول ملائکہ کے لئے ہو گا جیسا سورہ فرقان میں تَشَقَقُ السَّهَاءُ تَتَعِيرِ فرماياب-رکے اور یہ واقعات نفخیر ٹانیہ کے وقت ہوں گے۔البتہ بہاڑ چلائے جانے میں اس سورہ میں بھی اور دوسری جگه بھی جہاں جہاں واقع ہوا ہے دونوں احمال ہیں یا تو نفخہُ النيوك بعدكهاس سيسب عالم لیمینة عود کرآئے گا۔ جب حساب کا

(باقی برصفحهآ ئنده)

ادیں کے سودہ ریت کی طرح ہوجادیں مے وے (آگے اس بیم انفسل میں جوفیصلہ ہوگا اس کا بیان ہے یعنی) بے شک دوزخ ایک گھات کی جگہ ہے

سرکشول کا ٹھکانا (ہے) جس میں وہ بے انتہا زمانوں (پڑے) رہیں گے ۔ اور اس میں نہ تو وہ کسی شمنڈک اور ہماری آیتوں کوخوب حجیثلاتے تھے (ان کے اعمال میں ہے) ہر چیز کو(ان کے نامۂ اعمال میں) لکھ کر ضبط کر رکھا ہے سومزہ چکھو کہ ہمتم کو سزا ہی بڑھاتے چلے جادیں گے وہال محض معددم ہیں) یہ (ان کوان کی نیکیوں کا) بدلہ ملے گا جو کہ کائی انعام ہوگا آپ کے رب کی طرف ہے جو مالک ہے آسانوں کا اور زمین کا اوران چیز وں کا جوان دونوں کے درمیان ہیں (اور جو ) رحمٰن ہے (اور ) کسی کواس کی طرف ہے ( ،بات بھی تھیک کیے سے (بددن جس کااویرذ کر جوا) لینی دن ہے سوجس کا جی جائے (اس کے حالات کے پاس (اپنا) ٹھکانا بنار تھے ہم نے تم کوایک زویک آنے والے عذاب ہے ڈرادیا ہے (جو کہا پے دن میں واقع ہونے وال ہے) جس دن ہر خص ان اعال کو (اپنے سامنے حاضر) دیکھ لے گاجواں نے اپنے ہاتھوں کئے ہوں گے اور کافر (حسرت سے ) کے گا کہ کٹن میں ٹٹی ہوجا تا ( تا کہ عقاب سے بجا) سے

(بقیصغی گزشتہ ہے آگے) وقت آئے گا تو پہاڑوں کو زمین کے برابر کر دیا جائے گا تا کہ زمین يركونى آژيهاژنه رہےسب ايك بی میدان میں نظر آئیں اور کے يا يەنغۇر ئانيەتك كالمجموعه ايك س یوم قرار دے دیا گیا۔واللہ اعلم

ول پہال کی صفتیں ارشاد ہیں رُبِّ السَّهٰوٰتِ النح جو دال ہے ما لك تصرفات واقعهُ يوم قيامت ير اور رحمٰن جو جزائے مومنین کے مناسب ہے اور لائے لکون النح جو تخویف کافرین کے مناسب ہے۔ ولیے ٹھیک بات سے وہ بات مراد ہے جس کی اجازت دی گئی ہو یعنی بولنا بھی محدود ومقید ہوگا رہبیں کہ جو جاہے بولنے لگے۔ <u>و سا</u>اور بیراس وقت کیے گا جب بہائم مٹی کر دیتے جائیں گے۔ رواه في الدرعن ابي مريرة يا وومعنى مراد ہوں جو سورہ نساء کو تسوی يهمُ الأدْف مِن كُررب مِن ـ



سكان الغرآن

الله المنظمة المنطقة المنطقة

MM: 49

rr : 49

ٱدْبَرَ يَسْلَعِي ﴿ فَحَشَّرَ فَنَادَى ﴿ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿ سواللہ تعالیٰ نے اس کوآ خرت کے اور دنیا کے عذاب میں پکڑا والے شک اس (واقعہ) میں السے تحض کے لئے بردی عبرت ہے جو (اللہ تعالی ہے) ڈرے بھلاتہمارا ( دوسری بار ) پیدا کرنا (فی نفسہ ) زیادہ سخت ہے یا آسان کا <u>وس</u>اللہ اور د کھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کی جاوے گی تو (اس روز بیرحالت ہوگی کہ ) جس مخص نے (حق ہے) تب ہوگا (سو)اس کے بیان کرنے ہے آپ کا کیاتعلق ہے اس (عظم کی تعیین) کامدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے

ولے دنیوی عذاب تو غرق ہے اوراُخروی عذاب حرق لیعنی آگ میں جلنا ہے۔ <u>ل</u> ظاہر ہے کہ تمہارے دوسری بار پیدا کرنے سے آسان کا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے۔ پھر جب اس کو پیدا کر دیا تو تنهارا مرر پیدا کردینا کیامشکل ہے۔ وس رات اور دن کو آسان کی طرف اس کئے منسوب کیا کہ رات اور دن آفاب کے طلوع و غروب سے ہوتے ہیں اور آ فاآب آسان میں ہے۔ وس یعنی اعتقاد کے ساتھ عمل بھی صالح ہو گا اور عمل صالح طریق جنت ہے اس کا موقوف علیہ ہیں۔ ه كفار بقصد انكار قيامت كا معنین وقت یوچها کرتے تھے۔ آگے اس کا جواب ہے کہ اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق ۔ کیونکہ بیان کا موقوف علیہ علم ہے اور وهمنتقى باورانتفاء موقوف عليه متتلزم ہےانتفاء موقوف کو۔

بَيَانُ الْقُرَآنَ

ولیعنی دنیا کی طویل مدت قصیر معلوم ہو گی اور سمجھیں کے ک کہ عذاب استعال کے م ۳ ساتھ آگیا۔ جس کی پیہ استدعا کرتے ہیں ۔ حاصل یہ کہ استعال (جلدی) کیوں کرتے ہو۔ وتوع کے وقت اس کومتعمل ہی سمجھو گے اور جس دیر کو اب دیر سمجور ہے ہو بدد برمعلوم ندہوگی۔ م شرید الکفر لوگوں کی ہدایت من جوحضور برنور سليليلي كواسمام اور کاوش فرمانے سے کوفت ہوتی تقی حتی که ایک بارای بناء پرایک نابینامحانی کا ایسے موقع برآ کر بولنا موجب كلفت ہوا تھا اس لئے شروع سورت من ایک محبوبانه

انداز کے ساتھ جس کولوگ عماب کہتے ہیں اس قدر اہتمام ہے ٹبی اور طالبان صادق کے حال پرتوجہ فرمانے کا امر فرماتے ہیں۔ و سل ایک مرتبه رسول الله صلی الله عليه وسلم بعض رؤساء مشركين كوسمجها رے علمے کہاتے میں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا محانی حاضر ہوئے اور تركحه بوجهنا شروع كيا-بدقطع كلام آ پکوناگوار ہوا اور آپ نے ان کی طرف التفات نه فرمايا اور ج تا گواری کی وجہ سے آپ جیس ع بجبیں ہوئے جب آپ اس فی محا مجلس سے اٹھ کر مھر جانے لگے تو ہیآ بیتی نازل ہوئیں۔اس کے بعد جب حضرت عبد الله ابن ام كتوام آب كے باس آتے تو آك برسى خاطر كرتيه هذه الووايات كُلُّهَا فِي اللَّهُ رَ الْمُنْفُورِ ال آبات میں آپ کی اجتہادی لغزش پر آپ کومطلع کر دیا گیا ہے۔ منشاء اس اجتهاد كابدتها كهبيدام تومنيقن اور ابت ب كدائم مقدم موتا بـ آپ نے کفر کی اشدیت کوموجب (ماتى پرصغيراً ئنده)

إِنَّهَا اَنْتُ مُنْذِرُ مَنْ يَّخُشُهَا ﴿ كَانَّهُمْ يَوْمَ يَرَوُنَهَا

(اور) آپ تو صرف (اخبار اجمالی سے) ایسے مخف کو ڈرانے والے ہیں جواس سے ڈرتا ہوجس روزیداس کودیکسیں سے تو (ان کو) ایسامعلوم

### لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحْهَا اللَّهِ

موگا کہ گویا(دنیاش) صرف ایک دن کے آخری حصر ش یاس کے اول حصد ش رہے ہیں وا

(اور)ایک رکوع ہے

سورۇعېس مكەميں نازل ہوئی

اس ميں بياليس آيتيں

والمعالمة المعالمة المراجد المعالمة الم

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بوے مہربان نہایت رحم والے ہیں

عَبَسَ وَتُوَلَّى لا آنُ جَآءَهُ الْأَعْلَى ۚ وَمَا يُدُرِيْكَ لَعَلَّهُ

م ( ( بغیر طفر النظر ) چیں تجبیں سے ہو گئے اور متوجہ نہ ہوئے اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا اور آپ کو کیا خبر شاید دہ ( نامینا آپ کی تعلیم سے میں میں اندھ اس کے اس اندھا آیا اور آپ کو کیا خبر سے میں میں اندھا ہے۔ میں اندھا کہ اندھا کہ

يَزَّكَّىٰ ﴿ اَوْ يَدُّكُّو فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرِي ﴿ آمًّا مَنِ اسْتَغْنِي ﴿

لورے طور پر)سنور جاتلا (کی خاص امریمس) نصیحت قبول کرتا سوال کونسیحت کرنا ( پچھے نہ پچھے) فائدہ پہنچاتاتو جو فیض ( دین ہے ) بے پروائی کرتا ہے

فَانْتَ لَهُ تَصَلَّى ۚ وَ مَا عَلَيْكَ ٱلَّا يَزَّكِّي ۚ وَ ٱمَّا مَنْ

آپ اس کی تو فکر میں پڑتے ہیں مالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ نہ سنورے اور جو محض آپ کے پاس (وین کے

جَاءَكَ يَسُعَى ﴿ وَهُوَيَخْشَى ﴿ فَانْتَ عَنْهُ تَلَقَّى ﴿ فَانْتَ عَنْهُ تَلَقَّى ﴿ كَالَّا

شوق میں) دورتا ہوا آتا ہے۔ اور ده (الله سے) فرتا ہے۔آپ اس سے باعتنائی کرتے ہیں (آپ آسحده) ہر الله سے قرآن

الَّهَا تَنْ كِرَةً ﴿ فَهَنْ شَاءَ ذَكْرَهُ ﴿ فِي صُحْفٍ مُّكَّرُّ مَةٍ ﴿

(محض ایک) نقیحت کی چزہے سوجس کا بی جاہ اس کو تبول کرلے وہ (قرآن لوح محفوظ کے) ایسے محیفوں میں (فہت) ہے

مَّرُفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿ إِيْدِي سَفَرَةٍ ﴿ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿

چو (عندالله) عمرم ہیں رفیع المکان ہیں مقدس ہیں جوالیے لکھنے والوں (لیٹنی فرشتوں) کے ہاتھوں میں (رہبے ) ہیں کہ دو مکرم (اور) نیک ہیں

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا ٱكْفَرَةُ ﴿ مِنَ آيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ مِنُ

ا توی رجوایس تذکرف الک الله کی ماروه کیسا ناشکر به (وه ریمانامیس) الله تعالی نے اس کیسی (حقیر) پیزے پیداکیا (آسمے جواب ہے کہ) نطف

نُطْفَة حَلَقَهُ فَقَلَادُهُ أَن مُحَد السَّبِيلَ يَسَّرَهُ أَن فُحَّر آمَاتَهُ

ے (پیدا کیا آگے اس کی کیفیت ندگورے کہ اس کی صورت بائی گھراس (کے اعضا) کواندازے بنایا گھراس کو (نگفتے کا کراستہ آسان کردیا مجر (بعدعم ختم

فَأَقْبَرَ ۚ فُهُ إِذَا شَاءَ انْشَرَهُ ﴿ كُلَّا لِبَّا يَقْضِ مَا آمَرَهُ ﴿ ہونے کے)اس کوموت دی پھراس کوقبیش لے گیا پھر جب اللہ چاہےگا س کو دوبارہ زندہ کرنے گا۔ برگز (شکر) نبیں (اداکیا اور)اس کو بچھم کیا تھا اس کو بچانیس لالم اور انگور اور ترکاری ( لعضی چزیں) تمبارے اور (لعضی چزیں) تمبارے اور زینون اور مجور اور حنجان باغ اور میوے اور حیارہ پیدا کیا مواثق کے فائدے کے لئے (اب تو یہ ناشکری اور کفر کرتے ہیں) مجرجس وقت کا نوں کا بہر و کردینے والا شور بریا ہوگا جس روز ایسا آدی (جس کا او بر بیان ہوا) اپنے بھانی سے اورایٹی مال سے اور اپنے باپ سے اورایٹی ہوئ سے اورایٹی اولا دے بھامے گا ( بیٹن کوئی کسی کی ہمددی نہ کرے گا ) ان ھیں ہجخص کو (اپناہی)اییامشغلہ ہوگا جواس کو اورطرف متوجہنہ ہونے دےگا (بیتو کفار کا حال ہوا آ مے مجموعۂ موثنین و کفار کی تفصیل ہے ک ے چیرے ال روز (ایمان کی وجہ سے) روش (اور سرت سے) خندال شاوال وول کے اور بہت سے چیرول پراس روز الفر کی وجہ سے) خلمت وہ کی (عم کی) کدورت چمانی ہو گی یہی لوگ کافر فاجر ١٨ سُؤرُلُا التُّكُويُرِ مَكِيَّةً ٧ (اور)ایک رکوع ہے اں میں انتیس آیتیں سورهٔ تگویر مکه میں نازل ہوئی شروع كرتا مول الله كے نام سے جو بڑے مہر بان نہایت رحم والے ہیں اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر کر پڑیں کے آ فنآب بے نور ہو جاوے گا

(بقەمفىڭزشتەسے آھے) اہمیت سمجھا جیسے دو بیاروں میں ایک کو ہیضہ اور دوسرے کو زکام ہے تو صاحب ہیضہ کا علاج مقدم ہوگا۔ کین اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا حاصل بیہ ہے کہ اشتداد مرض اس وقت موجب اہمیت ہے جب مریض علاج كالمخالف نههو ورنه طالب علاج هونا موجب اقداميت داہمیت ہوگا گومرض خفیف ہو۔ ان آبات ہے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس مخض سے عذر یا ناواقفی کے سبب کوئی ئے تمیزی صادر ہو جائے اُس ہے روگردانی یا ناراضی نہ کرنی عاہے۔ اور اعلیٰ یعنی اندھے سے نعبير كرنا اشاره بے مقتضی توجہ و عطوفنت کی طرف۔

ول بدج مواقع تو نفخ اولی کے وقت ہوں گے جبکہ دنیا آباد ہوگی اوراس نفخرے بہتغیرات وتبدلات ہوں گے اور اس وقت اونٹنال وغيره بھی اپنی اپنی حالت پر ہوں گی جن میں بعضی وضع حمل کے قریب ہوں کی جو کہ الل عرب کے نزديك عزيز تربن اموال بال مكر اس وقت ہلچل میں کسی کو کہیں کا ہوش نہ رہے گا اور وحوش بھی مارے گھبراہٹ کےسب گڈنڈ ہوجائیں مے اور دریاؤں میں اول طغمانی پيدا ہوگي اور زمين ميں شقوق وا تع ہو جائیں سے جس سے سب شیرین اورشور دریا ایک ہو جا نی<u>ں</u> ھے۔ مجرشدت حرارت ہے سب کا پانی مشخیل بانش ہو جائے گا۔ اس کے بعد عالم فنا ہوجائے گا اور ا گلے چھ واقعات بعد نفخہ ٹانیہ کے

وی یعنی فرشتے اس کا کہنا مانتے میں۔

وس امانتدار ہے کہ دی کوسیح میح ہے کم وکاست کہنچا دیتا ہے۔ پس وی لانے والاتو ایسا ہے آگے جن پر وی نازل ہوئی، ان کی نسبت ارشاد ہے کہ (آگے دیکھوتر جمہ)۔ مراد ہے کہ صاف کنارہ سے بلند کنارہ مفصل بیان سورہ جم میں گزرا۔ وہے جیسا کا ہنوں کی عادت تھی کہ وہے کہ کر کوئی بات بتلاتے ہے۔ وہے کر کوئی بات بتلاتے ہے۔

ال سے نفی کہانت اور نفی اجر کی بھی

الوق - اس نفی کہانت کی اور تاکید موسی کے اس سے نفی کہانت کی اور تاکید این مشاکل میں کہ ند آپ مجنون اس کے اس موسی کی اس کا اللہ کا کام استدار ہے لیس المجالہ یہ اللہ کا کلام اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ مسمیں جو اوپر فیکور ہوئی مطلوب (باتی برص فیرا سیرہ)

وَهُوَ إِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ هُوَاذَا الْوُحُورُ اور جب دس مہینے کی گا بھن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی اور جب وحثی جانور (مارے گھبراہٹ کے ) اور جب دریا بھڑ کائے جاویں کے مل اور جب ایک ایک قتم کے لوگ اکٹھے اور جب زندہ گاڑھی ہوئی لڑکی ہے بوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی تھی نامہُ اعمال کھونے جاویں گے اور جب آسان کمل جادےگا (اوراس کے کھلنے سے آسان کے اور کی چیزی نظر آنے لکیس کی ) اورجب دوزخ (اورزیاده) دبهانی جاوے گی اورجب جنت نزدیک کردی جاوے گی (تواس وقت) ہر محص ان انگال کوجان لے گا جو لے کرآیا ہے (اور الساواتعة باللهوف والاب) تو من مهما تا مول ان ستارول كى جو (سيده علية علية ) يتحصيكو من كلته بين (اور پر يتحصي كو) علية رج بين (اوراین مطالع میں) جاچھتے ہیں اور تم بردات کی جب وہ جانے لگے اور تم بھنج کی جب وہ آنے لگے (آمے جواب تم ب) کر بقر آن (الله کا) كلم باك معزز فرشة (يعنى جرس عليه الملام) كالايام واجوقوت والاب (اور) ما لك عرش كزديد يك ذى رتبه ب(اور) وبال الميني آسانول من )اس كاكر باما تا جاتا ہے وی (اور)امانت دارہے و<u>سا</u> (کردی کو مجمع می نہنوا دیاہے)اور بیٹمبارے ساتھ کے رہنے دالے (محمد میٹی تیلیم) مجنون میں انہوں نے اس فرشتہ ورت میں آسان کے )صاف کنارہ پر دیکھا بھی ہے وسم اور پیغمبر بختی (ہٹلائی ہوئی وی کی ) ہاتوں ربکل کر آر آن کسی شیطان مردد کی کمی ہوتی بات ہیں ہے وس (جب یہ بات ثابت ہے) تو تم لوگ (اس بارے میں) کد هرکو چلے جارہ ہو بس بہ تو (بالعموم) دنیا جہان دالوں کے لئے ایک تھیجت نامہ ہے (اور باخصوص) ایسے محص کے لئے جوتم میں سے سیدھا چانا جاہے اور تم

and the second s

49 : A1

m: Al

ونج

في ٨٢ سُؤرُةُ الْإِنْفِطَارِ مَكِيَّةً ٨٢ (اور)ایک رکوع ہے سورهٔ انفطار مکه میں نازل ہوئی اس میں انیس آیتس

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بڑے مہر بان نہایت رخم وا۔

إِذَا السَّيَاءُ انْفَطَرَتُ أَوَ إِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَّتُ أَنْ وَإِذَا حاوے گا اور جب ستارے دریا (شور اورشیریں) بد پڑیں گے اور جب قبریں اکھاڑ دی جاویں گی ( یعنی ان میں کے مُردے نکل کھڑے ہوں گے اس وتت) ہو خص اینے اگلے اور پچھلے اعمال کو جان لے گا اے انسان تھوکوکس چیز نے تیرے ایسے دب کریم کے ساتھ بھول میں جس نے تجھ کو (انسان) بنایا بھر تیرے اعضاء کو درست کیا بھر تجھ کو (مناسب )اعتدال پر بنایا (اور ) جس صورت میں چاہا تجھ کو رکیب دے دیا وی [ان سب امور کا مقتصالیہ بے کہ تم کو) ہرگز (مغرور) نہیں ہوتا (جا ہے مگر تم باز نہیں آئے) بلکہ تم (اس وجہ ے وکہ میں بڑھتے ہوکہ تم) بڑاومزا(ی) کوچھلاتے ہواوت بر (تمہارے سبائل کے )بادر کھنے والے معزز لکھنے والے مقرر ہیں جوتمہارے سبائل کو بے شک آسائش میں ہوں کے دوزخ میں ہوں گے روز جزا کو اس میں داخل ہوں گے (اور پھر داخل ہو کر) اس سے باہر نہ ہول کے

(بقيصفي گزشته ہے آگے) مقام کے نہایت مناسب ہیں چنانچیستارول کا سیدها چلنا اورلوثنا اور حبیب جانا مثابہ ہے فرشتہ کے آنے اور واپس جانے اور عالم ملکوت میں جا چھنے کے اور رات گزرنا اور مبح کا آنا قرآن کے مثابہ ہے بہسبب ظلمت کفر کے رفع ہو جانے اور نورِ ہدایت کے ظاہر ہوجانے کے۔

واليعني في نفسه تونصيحت بي كين اس کی تاثیر مشتبت الہی بر موتوف ہے جوبعض لوگوں کے لئے متعلق ہوتی ہے اور بعض کے لئے کسی عكمت سيمتعلق نبين ہوتی۔ ب یعنی باوجوداشتراک خلق وتسویه و تعدیل کے بھر الگ الگ طور پر یدا کیا۔ مَاغَةَكَ سے بملے معاد كا اور اس کے بعد میدا کا ذکر اشارہ ہے کہ دو امر مانع اغترار موجود ہیں پھر بھی اغترار سے باز نہیں آتا اور گرنیه کی صفت میں تلقین حجت نہیں، بلكة تقويت ب مانع كي يعنى كريم مونا مقتضی ہے کہ اس کی طرف زیادہ توجه کی جائے۔

r9 : 11

(بلکداک میں خلود ہوگا) اور آپ کو پچھ خبر ہے کہ وہ روز جزا کیسا ہے (اور ہم) پھر ( مکرر کہتے ہیں کہ) آپ کو پچھ خبر ہے

### 

وَالْأَمْرُ يَوْمَ إِلِي لِلَّهِ فَ

اورتمام تر حکومت اس روز الله بی کی ہوگی

ا ايانها ٣٧ ﴿ مُنْ وَدُونَا لِمُطَلِّفِهِ إِن مَرَائِنَةً ٨٦ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

(اور)ایک رکوع ہے

سورة مطففين مكهيس نازل جوئي

اس میں چھتیں آیتیں

والمنافعة المنافعة ال

شروع كرتا ہول اللہ كے نام سے جو بؤے مہر بان نہایت رخم والے ہیں

وَيُلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ

بردی خرابی ہے ماپ تول میں کی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے (اپنا حق) ناپ کر لیں تو مرد کر میں میں میں میں اسٹ کی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے (اپنا حق) ناپ کر لیں تو

يَسُتَوْفُونَ ﴿ وَ إِذَا كَالُوهُمُ أَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ آلَا

اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں ول (آمے مطقفین کی تهدید ہے کہ) کیا ان

يَظُنُّ أُولَانِكَ أَنَّهُمُ مَّبُعُوثُونَ ﴿ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿ يَوْمُ يَقُومُ

وگوں کو اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جادیں گے جس دن تمام

النَّاسُ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ ۚ كُلَّا إِنَّ كِتْبَ الْفُجَّارِ لَفِى

آدی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے ہرگز (ایبا) نہیں بدکار (یعنی کافر) لوگوں کانامر عمل تحبین میں

سِجِّيْنٍ ٥ وَمَا اَدُربك مَاسِجِينُ ﴿ كِتُبُمَّرُقُومٌ ۗ وَيُلُ

ہ ہے گا <u>وی اور (آ مح</u> تہویل کے لئے سوال ہے کہ ) آپ کو تجومعلوم ہے کہ تحین میں رکھا ہوا نامہ عمل کیا چیز ہے وہ ایک نشان کیا ہوا دختر ہے اس روز میں میں ادار میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں میں میں میں میں اور اس میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں

يَّوْمَبِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۞ وَمَا

( یعنی تیامت کے روز ) جملائے والوں کی بری خرابی ہو گی جو روز جزا کو جملاتے ہیں۔ اور اس (روز جزا کو

يُكِذِّبُ بِهَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَلِ آثِيْمِ ﴿ إِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِ النُّنَا قَالَ

ا و وی خفس جمثلاتا ہے جو صدر عبودیت) سے گزرنے والا ہو (اور ) جم ہو (اور ) جب اس کے سامنے ہماری آیٹیں پڑھی جادیں آویوں کہ دیتا ہو کہ بے سند

- 4

بَيَانُ الْقُلِآنُ

و1\_ كولوكول سے اپناحق بورا لينا ندموم نہیں ہے گر اس کے لانے ہے مقصود خوداس بر ندمت کرنانہیں ہے بلکہ کم دینے پر ندمت کی تاکیدو تقویت ہے لین کم دینا، کو نفسہ مذموم ہے لیکن اس کے ساتھ اگر دوسرول کی اصلارعایت ندکی جائے توادرزياده ندموم ببخلاف رعايت كرفي والي لحك كداكر اس مين ایک عیب ہے توایک ہنر بھی ہے اس لئے اوّل مخص کاعیب اشد ہے۔ اور چونکداصل مقصود کم دینے کی فرمت ہے اس کئے اس میں ناب اور تول دونوں کا ذکر کیا تا کہ خوب تصریح ہو ا جائے کہ ناپ میں بھی کم دیتے میں۔تولنے میں بھی کم دیتے ہیں اور چونکه بورا لینا فی نفسه مدار دم نهیں ہے اس کئے وہاں ناپ اور تول دونوں کا ذکرنہیں کیا بلکہ ایک ہی کا ذكر كيا- كورخضيص ناب كى شايداس لئے ہوکہ عرب میں زیادہ دستورکیل

کاتھا۔ ویل سخین ایک مقام ارض سابعہ میں ارواح کفار کا مشقر ہے۔ کفرانی تغییر ابن کیٹر عن کعب و نی الدرالمنحور عن ابن عباس و مجاہد و فرقد وقیاد ووعیداللہ بن عرومرفوعا۔

IT : AT

منزلء

IA : Ar

بَيَانُ الْقُرْآنُ

وليطبين ايك مقام ساءسابعه ميس ارواح مونتین کا مشقر ہے۔ كذا في تفسير ابن كثير عن كعب: سلید موس کے لئے کرامت عظیمہ ہے جیبا کہ روح المعانی مِن بَقْرِ یَنْجُ عبد بن حمید حضرت کعب کے روایت ہے کہ جب ملائکہ مومن کی روح کوقبض کر کے لے جاتے ہیں تو ہر آسان کے مقرب فرفیتے اس کے ساتھ ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ساتویں آسان تک پینچ کر اس روح کورکھ دیتے ہیں۔ پھرفر شیتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کا نامہ اعمال ويكمنا حابت بين جنانجه وه نامها عمال کھول کر دکھلایا جاتا ہے۔ وس جسے قاعدہ ہے کہ لاکھ وغیرہ لگا کراس برمهر کرتے ہیں اور ایسی چیز کو طین ختام کہتے ہیں۔ وہاں شراب کے منہ پر کستوری لگا کر اس رِم مركر دي جائے گي جواس بات كي علامت ہوگی کیہ اس شراب میں سے نہ تو کچھ نکالی گئی ہے اور نہ ہاہر کی کوئی چیز اس میں داخل کی گئی و مل یعنی حرص کے لائق یہ ہے خواہ صرف شراب مراد کی جائے خواه كل نعماء جنت يعنى لائق يخصيل بەنعتىں ہیں نە كە دنیا كى فانى نغتیں۔اوران کی مخصیل کا طریقہ نیک اعمال ہیں۔ پس ان میں انتهائی کوشش کرنی جاہتے۔ وی مطلب به که غیبت وحضور ہر حالت میں مومنوں کی تحقیر واستہزاء

و مطلب یہ کہ فیبت و حضور ہر حالت میں مومنوں کی تحقیر واستہزاء کا مشغلہ رہتا۔ البتہ حضور میں صراحة برائیاں کرتے۔ حالانکہ مسلمانوں کی تحقیر و استہزاء کی بجائے کفار کو آئی فکر کرنا چاہئے مارتھ والل حق کے مارتھ واللے کی کھر ایک اصلاح

بیٹھ گیا ہے ہرگز الیانہیں بیلوگ اس روز (ایک تو) اپنے رب ( کا دیدار دیکھنے ) سے روک دیئے جاویں گے کھر (صرف ای پر اکتفا نہ ہو گا بلکہ) یہ دوزخ میں داخل ہوں گے چر (ان سے) کہا جاوے گا کہ یہی ہے کہ جس کوتم ا اجٹلایا کرتے تھے (پیرجومونین کے اجروثواب کے مشکر ہیں) ہرگز اپیانہیں نیک لوگوں کا نامی<sup>ق</sup>ل علیمین میں رے گا<u>وا اور (آگے ت</u>ھیم کے لیے ہے کہ) آپ کو کچھ معلوم ہے کھلیین میں رکھا ہوا نام میل کیا چیز ہے وہ ایک نشان کیا ہوا دفتر ہے جس کومقرب فرشتے (شوق ہے) دیکھتے ہیں وی (آگے ان کی جزائے آخرت کا بیان ہے کہ) نیک لوگ بزی آسائش میں ہوں گے مسہر یوں پر (بیٹھے بہشت کے اے مخاطب تو ان کے چروں میں آسائش کی بشاشت بیجانے گا اور رص کرنے مِسَ والوں کو ایسی چیز کی حرص کرنا جاہیے وہے اور اس (شراب) کی آمیزش تسنیم (کے یانی) کی ہوگی۔ یعنی ایک ایبا چشمہ ہےمقرب بندے پئیں گے ( آھے مجموعہ فریقین کا مجموعہ حال دنیاوآ خرت ندکور ہے یعنی) جولوگ مجرم تنے (یعنی کافر ) وہ ن ۾ وراداه تے تنے اور پر (ایمان والے )جب ان ( کافروں ) کے سامنے ہے ہو کر گزرتے تنے تو آپس میں آنکھوں سے ا الراء کرتے تصاور جب اپنے گھروں میں جاتے تو (وہاں بھی ان کا تذکرہ کرنے )دل لگیاں کرتے ہے اور جب انگود کیھیے تو پیں کہا کرتے کہ یہ لوگ پیناغلطی میں ہیں ( کیونکہ کفار اسلام کو قلطی بیجنے تھے) حالانکہ بید ( کافر) ان (مسلمانوں) پر تکرانی کرنے والے کر کے نہیں جیسج گئے۔



ولدر منثور میں تمادہ سے ہے مروی ہے کہ پچھے دریج ا ۸ جمروکا لیے ہوں مے جن ہے اہل جنت دوزخیوں کو د مکھ سکیں گے پس ان کا برا حال دیکھے کربطورانقام ان پرہنسیں گے۔ وس بہال حكم سے مراد انتقاق كا علم تکوین ہے اور ماننے سے مراد اس کا وقوع ہے۔ وسي جس طرح چيزا يا ربز کمينجا جاتا ہے کیل زمین اپنی موجودہ مقدار ہے بہت زیادہ وسیع ہوجائے کی تاکہ سب اولین و آخرین اس پر ساسکیں جیبا کہ در منثور میں بسند جید حاکم کی روایت سے مرفوعاً وارد ہے تبعد الارض يوم القيامة مدالاديم اله يس بيرانتقاق اور بيرامتداد وونول حساب کے مقدمات میں وس آسان حاب کے مراتب مخلف ہیں ایک یہ کہ اس ہر اصلا عذاب مرتب نہ ہو۔بعض کے لئے تو په ہوگا اور حدیث میں اس کی تفسیر آئی ہے کہ جس حباب میں مناقشہ نہ ہوصرف پیشی ہو جائے اور یہ غیر معذبین کے لئے ہوگا۔ دوہرا یہ کہ ال يرعذاب مخلد نه جو اور به عام مومنين كيلئ هوكا اورمطلق عذاب اس کےمنافی نہیں۔ وہ مراد اس سے کفار ہیں اور یثت کی طرف سے ملنے کی دو مورتين موسكتي بيل-ايك بدكهاس کی مشکیس کسی ہوئی ہوں گی تو بایاں اتحامجي يشت كي طرف ہوگا دوہري سورت مجاہد کا قول ہے کہاس کا ہاتھ یشت کی طرف نکال دیا جائے

( کورالله کی طرف)لوشانبیں ہے( آگے دہے اس طن کا کہ لوشا) کیوں نہ ہوتا اس کارب اس کوخوب دیکھتاتھا سو(اس بناءیر) میں تسم کھا کر کہتا ہوں

بيكان الغرآن وله مراد وه سب جاندار بین ? رات کوآ رام کرنے کیلئے اینے اپنے ٹھکانے آجاتے ہیں۔ ویلے وہ حالتیں ایک موت ہےاں کے بعد احوال برزخ ، اس کے بعد احوال قیامت پھرخود ان میں 🚌 بھی تعدد تکثیر ہے۔ اور ان **بھ** قسموں کا مناسب مقام ہونا 🚉 اس طرح ہے کہ رات کے احوال کا مختلف ہونا کہ اول شفق نمودار ہوتی ہے۔ پھر زیادہ رات آتی ہے تو سب سو جاتے ہیں اور پھر ایک رات کا دوسری رات سے نور قمر کی زبادت ونقصان مين مختلف مونا<sub>ب</sub>یه سب اختلاف احوال <u>۲۵</u> بعدالموت کےمشابہ ہے۔ نیز موت سے عالم آخرت شروع ہوتا ہے جیے شفق سے رات شروع ہوتی ہے۔ پھرلبٹ برزخ لوگوں کے سو رہنے کے مشابہ ہے اور جاند کا بورا ہونا بعد محاق کے حیواۃ قیامت کے بعدفناءعالم كيمشابهب سے حدیث زندی میں مرفوعاً ہے کہ یوم موعود قیامت کا دن ہے اور بثامد جمعه كا دن-كيكن على قول المشہور وہ پوم عرفہ ہے جس میں حجاج اینے اینے مقامات سے سفر کر کے عرفات میں اس یوم کے قصدہے جمع ہوتے ہیں۔تو کو یاوہ دن مقصود اور دوسرے لوگ حاضری کا قصد کرنے والے ہیں۔ وسم اس سورت میں ایک واقعہ کا اجمالی تذکرہ ہے جو سیح مسلم میں ندکور ہے خلاصہ اس کا رہے ہے کہ <sup>کس</sup>ی کافر ہادشاہ کے پاس ایک کائن تھا۔اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھ کو کوئی ہوشیارلڑ کا دوتو میں اس کو اپنا علم کہانت سکھا دوں۔ چنانچہ ایک لڑ کا تجویز کیا گیا اس کے راستہ ہیں ایک عیسانی راہب رہتا تھا جواس وقت کے دین حق مسحیت کا سجا پیرو

تھا۔اس کڑے کی راہب کے پاس

(باتی برصفحه آئنده)

ال ميں بائيس آيتيں مورة بروج كديس نازل بوئى (اور) ايك ركوع ا

والعلالة المالية المالية التركيل الراجيم المالية

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو بڑے مہر بان نہایت رحم والے ہیں

والسّهاء ذات البُرُوج في والبيوم المهوعود في وهماه الموعود في وهماهم المراهم والسّهاء ذات البُرُوج في والبيوم المهوعود في وهماهم المراهم المر

(بقەصغىڭزشتەسەتەگ) تجمى آيدورفت شردع ہوگئي ڇنانچه وہ خفیہمسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ اں لڑکے نے دیکھا کہ ایک شیر نے راستہ روک رکھا ہے اور لوگ یریشان ہیںای نے ایک پھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہاے اللہ! اگر اً راہب کا دین سجا ہے تو یہ جانور میرے پھر سے مارا جائے۔ یہ کہہ کر وہ پچھر مارا تو شیر کے لگا اور وہ ہلاک ہو گیا لوگوں میں حرجا ہوا کہ اس لڑ کے کو کوئی عجیب علم آتا ہے۔کسی اندھے نے . یع ساتواں نے لڑکے سے آکر کہا کہ میری آئکھیں اچھی ہو جائیں۔لڑکے نے دعا کی کہ وہ بینا ہو کرمسلمان ہو گیا۔ بادشاہ کو یہ خبر س پہنچیں تو اس نے لڑ کے اور راہب اور اندھے کو جواب بینا تھا گرفتآر کرا کر ہلاما۔ راہب اور اندھے کوشہید کرا دیا۔ اوراڑ کے کے لئے تھم دیا کہ پہاڑ پر ہے گرا د ما جائے گر جولوگ اس کو لے گئے تنصے وہ خود کر کر ہلاک ہو گئے اور لڑ کا سيح وسالم واپس آبابه پھر بادشاہ نے سمندر میں غرق کرنے کا علم د ما۔ وہ اس ہے بھی نیج گیا اور جو لوگ اس کو ڈیونے لئے گئے تھے وہ سب غرق ہو گئے یہ دیکھ کر ہادشاہ سخت مصطرب ہوا۔لڑ کا مادشاہ ہے كننے لگا كەمجھ كوبسم لالله كهه كر ٧٢ تير مارونو ميں مرجاؤں گا۔ چنانچه ایبا ی کیا گیا تو کرکا عازم فردون ہو گیا۔ بیرحالت دیکھ کر لگلخت عامته الناس کی زبان سے نعرہ بلند ہوا کہ ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ بیدد مکھ کر بادشاہ بدحواس ہو گیا اور حالت غیظ میں ارکان سلطنت سے مشورہ کما۔ جنانچہان کی صلاح سے بری بری خندقیں آگ ہے بھروا کر اعلان کر ویا کہ جوفخص اسلام سے نہ پھرے گااس کوآگ میں جلا دیا جائے گا۔ چنانچہ بہت آ دمی جلائے گئے۔

وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِ کے لئے عام وعدہ ہے) الله ہر چیز سے خوب اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی (اور) کھر توبہ نہیں کی تو ان کے لئے کامیانی ہے آپ کے رب کی دارو کیر بڑی تخت ہے (پس کفار برسزائے شدید کا داقع ہونا مستجد تبیں اور نیز) وی کہلی بارمجی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ اورخمود کا بلکہ بیکا فر(خود قرآن کی) تکذیب میں ( لگے ) ہیں (اورانجام کاراس کی سز اہمکتیں گے کیونکہ )اللہ ان کوادھرادھر ہے ئے ہے( قرآن ایس چزہیں جوجٹلانے کے قابل ہو) ملکہ سُورَةُ الطّارِقِ مَكِّنيَّةً سورهٔ طارق مکه میں نازل ہوئی (اور)ایک رکوع ہے اس میںستر ہ آبیتیں شروع کرتا ہوں اللہ کے تام سے جو بڑے مہر بان نہایت رحم والے ہیں ہے آسان کی اور اس چیز کی جورات کو نمودار ہونے والی ہے اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کمیا ہے۔ وہ روشن ستارہ

نص ایمانہیں جس پر (اعمال کا) کوئی یادر تھنے والا (فرشتہ )مقرر نہ ہو والے (جب بدبات ہے) تو انسان کو (قیامت کی فکر جا ہے اور ) قُوَّةٍ وَّلاَنَاصِرِ ثُ وَالسَّهَآءِ ذَاتِ کھل جائے گی وسے پھراس انسان کو نہ تو خود ( مدافعت کی ) قوت ہو گی اور نہ اس کا کوئی جمایتی ہو گا فتم ہے آسان کی جس ہے اورز مین کی جو (نی نکلتے وقت) پیٹ جاتی ہے ( آگے جواب خم ہے) کہ بیقر آن (حق و بالل میں)ایک فیصلہ کردینے والا کلام ہے۔ کئے )طرح طرح کی تدبیریں کررہاہوں تو آپ ان کافروں ( کی مخالفت کو ) یوں ہی رہنے دیجئے (اور زیادہ دن نہیں بلکہ )ان کوتھوڑے ہی دنوں ٨٨ سُؤرَةُ الْرَعْلَى مَكِّنَيَّةً ٨ سورهٔ اعلیٰ مکه میں نازل ہوئی اس میں انیس آیتیں (اور)ایک رکوع ہے شروع كرتا مول الله كے نام سے جو بڑے مہریان نہایت رحم والے ہیں ے پیغیبرسلٹی آیا ہے) آپ اور جومون آپ کے ساتھ ہیں اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی سبیع سیجئے جس نے (ہر شے کو) بنایا پھر اورجس نے (زمین سے) جارہ نکالا (اس کو) ٹھیک بنایا اور جس نے تجویز کیا پھر راہ بتلائی پھراس کو سیاہ کوڑا کر دیا ئك فلا تنسى ﴿ إلا مَ 🙆 (ال قرآن کی نبست ہم دعدہ کرتے ہیں کہ )ہم (جننا) قرآن (نازل کرتے جادیں) آپ کو پڑھادیا کریں گے (بینی یاد کرادیا کریں گے) مجرآپ (اس میں سے کوئی)

بَيَانُ القُرْآنُ

ولے مطلب بید کہ ان اعمال پر عاسبہ ہونے والا ہے اور اس هم کو مقصود ہے مناسبت بیہ ہے کہ جیسے آسان پرستارے ہر وقت محفوظ ہیں محر ظہور ان کا خاص شب میں ہوتا ہے ای طرح اعمال سب نامہ اعمال میں اس وقت بھی محفوظ ہیں مگر ان کا ظہور خاص قیامت میں

وس اس یانی سے منی مراد ہے خواہ صرف مرد کی یا مرد اور عورت دونوں کی ہو۔ اور عورت کی منی میں کو اندفاق مرد کی منی کے برابر نہیں ہوتا کیکن کچھ اندفاق ضرور ہوتا ہے اور دوسری تقدیر پر لفظ مَا آہِ کا مفرد لانا اس بناء پر ہے کہ دونوں مادے مخلوط ہو کر مثل ہے واحد کے ہو جاتے ہیں اور پشت اور سینه چونکه بدن کی دو طرفیں ہیں اس لئے کنایہ جمیع بدن ہے ہو سكتا ہے۔ اور بيراس كئے سنا — مراد ليا حمياً كمام بدن ع میں پیدا ہو کر پھر منفعل ہوتی 🚹 ہے اور اس کنایہ میں شخصیص صلب و تراثب کی ٹایداش کئے ہو کہ حصول مادؤ منوبہ میں اعضاء رئيسه يعني قلب ودماغ وكبد کوخاص دخل ہے اور کبد وقلب کا تعلق وتلبس ترائب ہےاور د ماغ کاتعلق بواسطہ نخاع کے صلب سے ظاہر ہے۔ حاصل یہ کہ نطفہ سے انسان بنا دینا دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ عجیب ہے۔

وس یعنی سبخفی باتیں از قبیل عقاید باطله و نیات فاسده ظاہر مو جائیں گی اور دنیا میں جس طرح موقع پر جرم سے مکر جاتے ہیں اس کوچھیا لیتے ہیں یہ بات وہال ممکن

وسم جس طرح قرآن اپني دالات سے واقعيات وغير واقعيات ميں فيملدكردسين والا ہے اى طرح اپني

(باقی برصفحهآ تنده)

(بقیہ صغرگر شتہ ہے آگے)
صفت اعجاز ہے ان دو احتالوں کا
ایک کہ بیم خاب اللہ ہے یا نہیں
اللہ ہونے کی شق کو متعین کر دینے
والا ہے اور اخیر کی قشم کو اخیر کے
والا ہے اور اخیر کی قشم کو اخیر کے
قرآن آسان سے آتا ہے اور
جس میں قابلیت ہوتی ہے اس کو
جرایت و سعادت سے مالا مال کرتا
ہے اور عمدہ زشن کو فیضیاب کرتی
ہے اور عمدہ زشن کو فیضیاب کرتی
وہ اول عام تصرفات فیکور ہیں پھر

و ال عام تصرفات مدکوری پھر حوانات کے متعلق پھر نباتات کے متعلق پھر نباتات کے متعلق بھر نباتات کے متعلق ہم رنا اور کا متابیہ کرنا چاہد کا جہ اس جزاء و متابیہ کرنا چاہد کی ایک میں میں اور آپ طاعت کا طریقہ بتلائے کیا ہے اور آپ کو اس کی تبلیغ کا مامور فرمایا ہے۔

المریقہ بتلائے کیلئے ہم نے قرآن نارل کیا ہے اور آپ کو اس کی تبلیغ کا مامور فرمایا ہے۔

المریقہ فرمایا ہے۔

المُعَ بَيَانُ الْقُلَاذِ

ول پی اس سے کی چیز کی مسلحت مخفی نہیں اس لئے جب محفوظ مسلحت ہوتا ہے محفوظ رکھتے ہیں جب بھلا دینا مسلحت ہو بھا دینا مسلحت ہوں۔

وی پس حاصل میہ ہوا کہ چونکہ هیعت نفع کی چیز ہے اس لیے آپ هیعت کیا تیجیے مر باوجود ٹی نفسہ نافع ہونے کے میانہ تیجھے کہ سب کومفید ہوتی ہے ادر سب ہی مان لیس گے۔

میں روح المعانی میں عبد بن حید کی روایت سے حدیث مرفوع فروری کی روایت سے حدیث مرفوع کی روایت کے دل کے

بِعُلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يَخْفَى ۚ وَ نُيُسِّرُكَ لِلْيُسُرِّي ﴿ جز) نیس بھولیس گے گرجس قدر ( جولانا ) اللہ کو منظور ہو ( کرنے کا ایک طریقہ پینے ہے ) دوہر طاہر الزخی کو جانبا ہے واپر (ای طرح) ہم اس آسان شریعت کے لئے آپ إِنْ تَّفَعَتِ النِّكُرِٰ يُ ثُ سَيَنَّ كُرُّ مَنْ يَّ کو ہولت دیں گے (بین بھمنابھی آسان ہوگا اور گھری آسان ہوگا) تو آپ نصیحت کیا کیجیج اگر فیحت کرنامفید ہونا ہو 🔼 وی مختص فیحت مانیا ہے جو (اللہ ہے) ڈریتا عَي أُ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبُرِي أَنَّ ہادر جو خص بدنصیب ہووہ اس سے گریز کرتا ہے جو ( آخر کار ) بڑی آگ میں ( لینی آتش دوزخ میں ) داخل ہوگا وَ لَا يَخْلِي أَنْ قُلُ أَفْلُحُ مَنْ تَزَكِّي أَنْ وَ ہاوے گا اور نہ ( آرام کی زندگی ) جنے گا بامراد ہوا جو محض ( قر آن س کر خبائث عقائد واخلاق ہے ) پاک ہو گیا۔ اور اپنے رب کا نام لیتا هُ بِلُ تُؤْثِرُ وْنَ الْحَيْوِلَا اللَّانْيَالَ وَ الْأ ور نماز پڑھتا رہا (گر اے منکروتم آخرت کا سامان نہیں کرتے) بلکہتم دنیوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو حالانکہ آخرت (دنیا ہے) بدر جہابہتر اور پائیدار ہے (اور بیمضمون صرف قرآن ہی کا دعوٰی نہیں بلکہ) بیمضمون ا گلے صحفوں میں بھی ہے صُحُفِ إِبْرُهِيْمُ وَمُوْسَى ﴿ لینی ابراہیم اورمولی (علیماالسلام) کے محیفوں میں وسل (پس زیادہ تر مؤ کد ہوا)

﴿ اَيَاتِهَا ٢٦ ﴾ ﴿ مُمْ سُؤِرَةُ الْفَاشِيَةِ مَكِينَةً ١٨ ﴾ ﴿ كَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(اور)ایک رکوع ہے

سورهٔ غاشیه مکه میں نازل ہوئی

ال مِن چبيس آيتيں

والمالة المالية المالية المراجعة المراج

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو بڑے مہر بان نہایت رحم والے ہیں

هَلَ ٱللَّكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ أَ وُجُولًا يَّوْمَبِذٍ خَاشِعَةً ﴿

آپ کو اس محیط عام واقعہ کی کچھ خبر پیچی ہے (مراد اس واقعہ سے قیامت ہے) بہت سے چہرے اس روز ذلیل (اور)

عَامِلَةٌ تَاصِبَةٌ ﴿ تَصُلَى نَارًا حَامِيَةً ﴿ تُسُفِّى مِنْ عَيْنِ

مصیبت جھیلتے (اورمصیبت جھیلنے سے) خستہ ہول گے (اور) آتش سوزال میں داخل ہول گے (اور) کھو لتے ہوئے چیٹمے سے پالی

انِيَةٍ ٥ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ٥ لَا يُسُمِنُ وَ لَا

لائے جائیں گے (اور)ان کو بجز ایک خاردار جھاڑ کے اور کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا۔ جونہ ( تو کھانے والوں کو ) فربہ کرے گا اور نہ

منزل

4 : **^**4

بَيَانُ الْقُرْآنُ

ولے یعنی نداس میں تغذی ہے، نہ سدجوع ہے اور مصیبت جھلنے سے مراد حشر میں پریشان پھرنا اور دوزخ میں سلاسل و اغلال کو لا د تا دوزخ کے پہاڑوں ہر چڑھنا اور ال كار في على ظاهر ب ان کے دیا اور کھولتا ہوا چشمہ وہی جس کو آج دوسری آینوں میں حمیم فرمایا ہے اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اس کا بھی چشمہ ہوگا اور ضريع ميں طعام كا حصر اضافي ہے لیعنی اطعمہ مرغوبہ لذیذہ کی نفی مقصود ہے زقوم وغسلین کے ا ثبات ہے اس کا تعارض نہیں۔ یہ دوز خیوں کا حال ہوا۔ آگے اہل جنت کا حال ہے۔

ول تا کہ جہاں چاہیں آرام کر کیں ایک جگہ ہے دوسری جگہ جانا بھی نہ پڑے۔ ولا تخصیص ان چار چزوں کی اس لئے ہے کہ عرب کے لوگ اکثر جنگلوں میں چلتے پھرتے رہے

بھوں یں چے چرکے رہے تھاں وقت ان کے سامنے اونت ہوتے تھے اور او پر آسان اور پنچ زمین اور اطراف میں پہاڑ اس لئے ان علامات میں غور کرنے کے

لئے ارشاد فرمادیا گیا۔ وسم جفت سے مراد ہے لیے ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کی سیا

اور طاق سے نویں تاریخ
کذافی الحدیث اور ایک حدیث
میں ہے کہ اس سے نماز مراد ہے
کہ کی کی طاق رکعتیں میں کی کی
جفت اور پہلی حدیث کو روایۃ بھی
اریخ کہا گیا ہے اور ورایۃ بھی وہ
اریخ کہا گیا ہے اور ورایۃ بھی وہ
اریخ کہا گیا ہے اور ورایۃ بھی وہ
میں سے ہیں اور پہظیرت بھی ہوکتی

میں سے میں اور پہ تطبیق بھی ہوسکتی ہے کہ شفع و و تو سے مراد شفع

ہے کہ منطقع و و تو سے سراد سطع و و تو معظم ہو اور دونوں اس کے

مصداق ہوجائیں گے۔

يُغْنِي مِن جُوْعٍ ٥ وُجُولًا يَّوْمَبِنِ تَاعِمَةً ﴿ لِسَعْبِهَا (ان کی) بھوک کو دفع کرے گا ہے بہت سے چہرے اس روز بارونق (اور) اینے (نیک) کاموں کی بدولت رَاضِيَةٌ ﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ لَّا تَسْبَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ﴿ فِيهَا اور بہشت بریں میں ہوں مے جس میں کوئی لغوبات نہ سنیں مے اس (بہشت) میں بہتے ہوئے چشنے ہوں گے (اور) اس (بہشت) میں اونچے اونچے تخت (بچیے) ہیں اور رکھے ہوئے آبخورے مَّوْضُوْعَةٌ ﴿ وَنَهَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ وَزَرَائِكُ مَبْثُوثَةٌ ﴿ (موجود) بیں اور برابر گے ہوئے گدے ( یکئے ) بیں اورسبطرف قالین (بی قالین ) تھیلے بڑے ہیں وی تو (ان کی غلطی ہے کیونکہ ) کیا وہ لوگ اونٹ کونہیں دیکھتے کہ کس طرح (عجیب طوریر) پیدا کیا گیا ہے۔ اور آسان کو (نہیں دیکھتے) کہ کس طرح اور بہاڑوں کو ( ٹبیں دیکھتے ) کہ سطرح کھڑے کئے ہیں اورزمین کو (نہیں دیکھتے) کیمس طرح ( كيونكه ) آپ تو صرف تقيحت تو آپ (بھی ان کی قکر میں نہ پڑئے بلکہ صرف) نفیحت کردیا تیجئے إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ نے والے ہیں (اور) آپ ان رسلط نیس میں (جوزیادہ فکر میں بڑی) ہاں محرجورو کردائی اور کفر کرے گا تو الله اس کو (آخرت میں) بری سزادے گا (کیونکہ) ہمارے ہی یاس ان کا آنا ہوگا مجر ہماراہی کام ان سے حساب لیٹا ہے (آپ زیادہ عُم میں نہ بڑیے) كَ اللَّهُ ١٠ الْفَجْرِ مَكِيَّةُ ١٠ كَا اللَّهُ رَكِيَّةً ١٠ كُورُ اللَّهُ ركوعها سورهٔ فجر مکه میں نازل ہوئی اس میں تمیں آیتیں (اور)ایک رکوع ہے شروع كرتا ہول الله كے نام سے جو بڑے مہر بان نہايت رحم والے ہيں رِ لَّ وَلَيَالٍ عَشْرِ لَ وَالشَّفْعِ وَالْوَدُ

تسم ہے فجر (کے وقت) کی اور (ذی المجری) وی راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی مے اور (قسم ہے)رات کی جب وط

بَيَانُ الْقُرْآنُ

السنبهم تقریر و تاکید کے لئے استنبام تقریر و تاکید کے لئے اور گو تاکید کلام کے لئے کائی ہے اور گو سب شمیل الی می بین گر اہتمام کی تقریح فرمادی کی تقریح فرمادی کی مقرق الواقعة وَلَّذَ لَقَسَمَ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْمُ الو فرماوی مقدد ہے کہ محرول کو مزا فرورہوگی۔

وی اس قوم کے دولقب ہیں عاد اورارم کیونکہ عاد بیٹا ہے عاص کا اور وه ارم كااور وه سام بن نوح عليه السلام کا پس مجمی ان کو عاد کہتے بیں \_تسمیة کہم باسم ابتہم اور بھی ارم کتے ہیں۔ تشمیہ کہم باسم جدہم۔ اور اس عابر کا ایک بیٹا ارم ہے اور عابر کا بیٹا محمود جس کے نام سے ایک قوم مشہور ہے پس عاداور شمود دونوں ارم میں جا کے ہیں۔ عاد بواسطہ عاص کےاورخمود پواسطہ عابر کے۔ وسل درمنثور میں عبداللہ بن مسعودٌ و سعیدین جبرومجابدوسدی سے اس کی تغییر میں منقول ہے کہ وہ جس کوسزا دیتا اس کے حاروں ہاتھ یاؤں جار میخوں سے باندھ کرسزادیتااوراس کی ایک تفییر سورہ حق میں گزرچکی ہے۔ وسي يعني مجهوكو باوجودا سخقاق اكرام کے اپی نظر ہے آج کل گرارکھا ہے كەدنىوى تعتىن كم جوڭئىن مطلب یہ کہ کافر دنیا ہی کے مقصود بالذات سمجھتا ہے کہ اس کی فراخی کو دلیل مغبولیت اور اینے کو اس کامستحق اور تنگی کو دلیل مطرو دیت اور اینے کو ال کا غیر مستحق سمجھتا ہے پس اس میں دومخدور ہیں۔ایک دنیا کومقصود بالذات سجصناجس ہے ترک وانکار آخرت ناشی ہوا۔ دوسرے دعوائے التحقاق جس سے نعمت پر افتخار وترک شكراور بلايرشكوه وترك صبرناشي موا اور بيسب إعمال موجيه للعذاب

یں۔ (باقی بر صغبہ ۲۹۳)

يَسُرِ ﴿ هَلَ فِي ذَٰلِكَ قُسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ۞ ٱلهُ تَرَكَّيْفَ فَعَلَ جانے گے الیجن گزرنے گئے) کیوں اس (قسم ذکور) میں تعلمند کے واسطے کافی قسم بھی ہے والے کیا آپ کومعلوم نہیں کہ آپ کے پروردگارنے ۔ قوم عاد یعنی قوم اوم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جن کے قدوقامت ستونوں جیسے (عاز) تھے اور) جن کے برابر (زور قوت میں ونیا بحرکے) شہروں میں کوئی فخض الیس پیدا کیا گیاد سیاور آب کومعلوم ہے کہ) تو مثمود کے ساتھ ( کیا معاملہ کیا گیا) جودادی القرای میں (پہاڑے) پھروں کوڑاشا کرتے تھے (اور ذِى الْأَوْتَادِنُّ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ اللَّهِ فَاكْثَرُوْا فِيْهَ کمکانات بنایا کرتے تھے )اور میخوں والے فرعون کے ساتھ وس 🖰 جنہوں نے شیروں میں سراٹھار کھا تھا اوران میں بہت فساد سو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا بے شک آپ کا رب (نافرمانوں) لْمِرْصَادِشْ فَاهَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلْمُهُ رَبُّهُ فَٱكْرَمَهُ ے گھات میں ہے سوآ دمی کو جب اس کا پروردگار آ زیا تا ہے ۔ لیعنی اس کو ( ظاہرًا ) اکرام وانعام دیتا ہے۔ تو وہ (بطورفخر ) کہتا وَنَعَّمَهُ الْاَيْقُولُ رَبِّيٍّ ٱكْرَمَنِ ۞ وَامَّا إِذَا مَا ابْتَلْلُهُ فَقَلَا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بوھا دی اور جب اس کو (دوسری طرح) آزماتا ہے فَيَقُولُ رَبِّنُ اَهَانَن ﴿ كُلَّا بِلْ لَّا ثُكْرُمُونَ نگ کر دیتا ہے تو وہ (شکایتاً) کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدرگھٹا دی <u>سم</u> ہرگز ایپانہیں بلکہتم (میں اوراعمال بھی موجب عذاب ہیں لْيَتِيْمَ فِي وَ لَا تَخْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ فِي وَ تَأْكُلُونَ چنانچتم) لوگ يتيم کی ( پچھ) قدر اور (خاطر) نبيس كرتے ہواور دوسروں كو بھى مسكين كو كھانا دينے كى ترغيب نبيس ديتے 🙆 🛚 اورتم ميراث كا التُّرَاكَ ٱكُلَّا لَيَّالُ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّاجَهًا ۚ كُلَّا لل ساراسيث كركها جاتے ہو( ليني دوسروں كاحق بھي كھا جاتے ہو ) اور مال ہے تم لوگ بہت ہی محبت رکھتے ہو( آ محران افعال کے موجب للعذاب تھے پر مرڈش ہے کہ ہم گزامیا تبین (جیساتم بھتے ہو) جس وقت ذمین کوڈٹوز کر (اور )ریزہ کر دیاجائے گالورآپ کا پرورگار اور جق جو آفر شتے (میدان محشر میں) آدیں مے ولے اور اس روز جہنم کو لایا جائے گا اس روز انسان کو بمجھ آ دے گی اور اب سمجھ آنے کا موقع کا

کہاں رہاوا \_ کیے گا کاش میں اس زندگی (اخروی) کے لئے کوئی عمل (نیک) آ مے بھیج لیتا۔ پس اس روز نہ تواہلہ کے عذاب کے سكان القرآن ولے کیونکہ آخرت دارالجزاء ہے ایرا پر کوئی عذاب دینے والا نکلے گا۔ادر نہاس کے جکڑ دارالعمل نہیں۔ <u> مع قریم</u>ۂ مقام سے بیہ خطاب يَّا يَّتُهَا النَّفُسُ النِّهُ قيامت كے روز ) اے اطمینان والی روح و ۲ تو اپنے بیروردگار ( کے جوار دحمت ) کی طرف چل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے معلوم ہوتا ہے اور بعض روایات میں جو آیا ہے کہ مرنے کے لیے ونت موس سے کہا جاتا ہے بیٹ ومال تغيير آيت كي مقصودنهين خوش مچر(ادھرچل کر) تو میرے(خاص) بندوں میں شامل ہو جا( کہ بیجھی نعت روحانی ہے) اور میری جنت میں داخل ہو جا نہ وقت موت کی تخصیص ہے۔ س چنانچہ فتح مکہ کے روز آپ کے لئے احکام حرم باتی نہیں رہے سورۇ بلدېكەمىن نازل ہوئى (اور)ایک رکوع ہے اس میں ہیں آیتیں <u>میں</u>ساری اولا دے باپ آ دم علیہ السلام ہیں کی آدم اور بنی آدم ب کی شم ہوئی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہر بان نہایت رحم والے ہیں ہے چنانچہ عمر میں کہیں مرض میں کہیں رنج میں کہیں فکر میں اکثر اوقات مبتلا رہتا ہے اور اس کا مقضاء به تعا که این میں عجز و میں حم کھانا ہوں ان شمر ( مکہ ) کی اور (بطور جملہ معتر ضہ کے لیا جیشین کوئی فرماتے ہیں کہ ) آپ کوان شمر میں ازائی حلال ہونے والی ہے وسے اور تسم ہے در ماندگی پیدا ہوتی اور اینے کو بستهٔ تحكم قضاسمجه كرمطيع امرو تالع رضا ہوتا کیکن انسان کافر کی بیہ حالت ہم نے انسان کو بردی مشقت میں پیدا کیا ہے کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس ہے کہ بالکل بھول میں برا وليعن كيالله كى قدرت سے كيج اہے کوخارج سمجھتا ہے جواس قدر بحول میں پڑا ہے۔ و یعنی ایک تو شخی بگھارتا ہے پهرعداوت رسول دمخالفت اسلام و معاصی میں خرچ کرنے کو ہنر سمجھتا ال ے چرجھوٹ بھی بولتا ہے کہ اس کو مال کثیر ہتلا تا ہے۔ م دین کے کاموں کواس کئے اور د وہونٹ نہیں دیئے اور (مچر) ہم نے اس کو دونوں رہتے (خیر وشر کے ) ہٹلا دیئے سووہ محض ( دین کی ) گھائی میں سے ہو کرنہ لکلا و 🖊 کھاٹی کہا کنفس برشاق ہے۔

10 : 9+

اورآپ کومعلوم ہے کہ کھائی (ہے) کیا (مراد) ہے وہ کسی ( کی) گردن کا غلامی سے چیٹرا دیتا ہے یا کھانا کھلا تا فاقہ کے دن میں

و\_ايان توسب سے مقدم ب يعرامر بالثبات على الإيمان اورول سے افضل ہے۔ پھرترک اضرار بقیہ ہے اہم ہے۔ پھران اعمال کا رتدے جوفك رقبة سے دامترية

<u>۲ یعنی دوز خیول کو دوزخ میں بحر</u> كرآ مے سے دروازہ بند كر ديں مے کیونکہ خلود کی وجہ سے لکانا تو

<u>ملے گاہی تہیں۔</u> ١ وسويعني طلوع مور مراداس . کم سے وسط ماہ کی بعض راتوں 10 کا جاند ہے کہ سورج کے چھینے کے بعد طلوغ ہوتا ہے اور یہ قید شاید اس لئے ہو کہ وہ وقت کمال نور کا ہوتا ہے۔ جیسا ضیعٰ مقا کا اشارہ ہے۔ کمال نور آ فمآب کی طرف اوریا اس وفت دوآية قدرت على سبيل التعاقب و الاتصال ظاہر ہوتی ہیں۔غروب سم مرادالله تعالی ہے اور مخلوق کی تم کو خالق کی قتیم پر مقدم فرمانا لیل سے مربول کی طرف انتقال ہے کہ مصنوع دلیل ہے صائع یہ پس اس میں استدلال علی التوحید

کی طرف جمی اشاره ہو گیا۔ ہے یہ اسناد باعتبار تخلیق کے ہے لعنی قلب میں جونیکی کا رجحان ہوتا ہے یا جو بدی کی طرف میلان ہوتا ہے دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ کو القاءاةل ميل فرشته واسطه بوتا ہے اور انی میں شیطان۔ پھر وہ رجحان و میلان کمجی مرتبهٔ عزم تک بینی جاتا ہے جوقصد واختیار ہے صادر ہوتا ہے س کے بعد صدور تعل بخلق حق ہوتا ہےاور بھی عزم تک ہیں پہنچتا۔ نے نیعنی اس کونتل مت کرنا اور نہ اس كا يانى بندكرنام چونكدارادو قبل کا اصل سبب یہی یائی کی باری تھی اس کئے اس کی تصریح فرمائی اور الله كى اونثني اس كئے كہا كه الله تعالیٰ نے اس کو دلیل نبوت بنا دیا اوراس کے احترام کو واجب فرمایا۔

بَةٍ ﴿ يَّتِينَهُا ذَامَقُرَبَةٍ ﴿ اَوْمِسْكِينَا ذَامَتُرَبَةٍ ﴿ ياكى خاك نشين مختاج كو (يعنى ان ادكام الهبي كو بجا لانا چاہئے تھا) ی رشته دار یتیم ہیرکہ)ان لوگوں میں سے نہ ہوا جوابمان لائے اورایک دومرے کو (ایمان کی) بابندی کی فہمائش کی اور ایک دومرے کو (علی الخلق) کی ( یعنی ترک ظلم کی) فہمائش کی ہے۔ یمی لوگ داہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں ر بیں وہ لوگ باکیں والے ہیں ان پر آگ محیط ہو گ و سُورَةُ الشَّمُس مَكِنَّةً ٢٢ وَ سُورَةُ الشَّمُس مَكِنَّةً سورة تنتمس مكه ميس نازل ہوئی (اور) ایک رکوع ہے اس میں بندرہ آیتیں شروع کرتا ہول الله کے نام سے جو بڑے مہریان نہایت رحم والے ہیں ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی ۔ اور جاند کی جب سورج (کے غروب) سے پیچھیے آوے وستے۔ اور (تسم ہے) دن کی جب وہ ۔وہال(سورج) کو چھپالے۔اور (قسم ہے) آسان کی اورال(ذات) کی جس نے اس کو بنا<u>او ۴</u> رزمین کی اوراس (ذات) کی جس نے اس کو بچھایا اور (قتم ہے انسان کی) جان کی اوراس (ذات) کی جس نے اس کو درست بتایا مجراس کی رداری اور پر بیزگاری (دونوں باتوں) کا اس کو القاء کیا 🙆 یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اس (جان) کو یاک کر لیا اور نامراد ہوا نے اس کو (فجور میں) دیا دیا قوم شمودنے اپنی شرارت کے سبب (صالح علیہ السلام) کی تکذیب کی (اوربیاس زماند) قصب بے بہاں قوم میں جوسب سے زیادہ } بخت تعاور اوٹنی کے لی کرنے کے لئے اکٹو محز اور او او اول سے اللہ کے تیفیر (صالح") نے فرملاک اللہ کی (اس)اؤٹن سے اور اس کے پانی پینے سے خبر دار رہنا ولا

IP : 91

منزلء

بتكانالغرآن

ول\_اس ہلاکت کےاخیر میں ک کاکسی خرانی نکلنے کا کسی سے <u>ھا</u> اندیشهٔ نبین ہوا جسے ملوک دنیا ہے۔ کے بعض او قات کسی قوم کومز ادیبے کے بعداحمال ہوتا ہے کہاس برکوئی شورش وخلل مکی مرتب نه ہو۔ خمود اور اونتی کا مفصل تذکره سورهٔ اعراف میں گزرچکا ہے۔

وسے راحت کی چیز سے نیک عمل اور بواسطہ نیک عمل کے جنت مراد ہے کہ یُسُرُ کا سبب وتحل ہے ای کئے پُٹسوی کہہ دیا گیا ورنہ پُٹسوی کے معنی آسان چیز ہیں۔

**ت** تکلیف کی چیز سے بدعمل اور بواسطۂ بڈمل کے دوزخ مراد ہے کہ عُشٰر کاسبب اورمحل ہے۔اس لئے اس عُسُر کوعُسُا ی کہدویا گیا اور سامان دینے سے مراد دونوں جكه بدب كدانته بإبرك كام اس سے بے تکلف سرز و ہوں گے اور ویسے ہی اسباب جمع ہوجا نس سے اور پھر نیک اعمال کا سامان جنت موتا اور اعمال بدكا سامان دوزخ ہونا ظاہر ہی ہے۔حدیث میں ہے فامامن كان من اهل السعادة فسيسر لعمل اهل السعادة و كذافي الشقاوة

و\_یعنی دونوں میں ہاری ہی حکومت ہے اس لئے دنیا میں ہم نے احکام مقرر کئے اور آخرت میں ان کی مخالفت وموافقت برسز ا و جزا دیں مے جس کا بیان دو جگہ فَسَنْيَسِرُ فُصُ بُوابِ-

<u>۵</u> تا که ایمان و طاعت اختیار کر کے اس سے بچو اور کفر ومعصیت اختیار کر کے اس میں نہ حاؤ کیونکہ اس میں جانے اور نہ جانے کے یمی اسباب ہیں۔

فَكَذَّابُولُا فَعَقَرُ وَهَا ﴿ فَكَامُكُمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَانْبِهِمْ سونہوں نے پیغبر کو چھٹا یا پھراس اُڈٹنی کو مارڈ الاتوان کے بروردگارنے ان کے گناہ کے سب ان پر ہلاکت نازل فرمائی پھراس (ہلاکت) کو (تمام قوم کے

لئے)عام فرمایا اور اللہ بقالی لواس ہلاکت کے اخیر میں کسی خرابی (کے نگلنے) کا کسی ہے اندیشینیں ہوا و ا

٩٢ سُورَةُ الْيُل مَكِنَّةُ ٩ اس میں اکیس آیتس

سورهٔ کیل مکه میں نازل ہوئی (اور)ایک رکوع ہے

شروع كرتابول الله كام سےجوبرےمبريان نهايت رخم والے بيں

متم برات کی جبکہ وہ (آفآب کواور دن کو) چھیا لے اور (قتم ہے) دن کی جبکہ وہ روثن ہوجاوے اور (قتم ہے) اس (ذات) کی

اللَّكَ رَوَالْأُنْثَى ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴿

جس نے نراور مادہ کو پیدا کیا۔ کہ بے شک تہاری کوششیں (لینی اعمال) مختلف ہیں سوجس نے (لللہ کی راہ میں مال) دیااور لاللہ

ے ڈرا اور انچی بات (لینی ملت اسلام) کو سیاسمجھا تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لئے سامان دے دیں گے ویل

وَ ٱمَّا مَنُّ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسُنِّي ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسُنِّي ﴿

ورجس نے (حقوق واجب ) مجل کیا اور (بجائے الله سے ڈرنے کے الله سے) بے بردائی افتیار کی ادرا تھی بات (مینی ملت اسلام) کوجیٹلایا

مُنْيَسِّرُةُ لِلْعُسُرِى ۚ وَ مَا يُغَنِيُ عَنْهُ مَالَةً إِذَا

تو ہم اس کو تکلیف کی چز کے لئے سامان دیدیں گے و<u>سم</u> اوراس کا مال اس کے کچھ کام نہ آوے گا جب وہ پر باد ہونے گئے گا (بربادی ہے

ى ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُ لَا يَ أَنَّ لِنَا لَلَّا خِرَةً وَالْأُولِي ﴿

ا امراد جہنم میں جانا ہے) واقعی ہمارے ذمہ راہ کا بتلا دیتا ہے۔ اور (جیساراہ کو گھٹھ اختیار کرے گاوییا ہی گاری کی استعمال کے کا جانب کے کیونکہ ) ہمارے می بقینہ میں ہے آخرے اور

وناوم (آگيطورة في كارشاد يك) توش م كايك جرئي موني آگ درايكامول ه اس ش (بيشك كے) وي بديخت دائل موكاش في (بين

فت کو) جمثلایا اور (اس سے) روگردانی کی اور اس سے الیہ شخص دور رکھا جاوے گا جو بڑا پر بیز گارہے جو اپنامال (محض)اس غرض سے دیتا ہے کہ

ولے اس میں نہایت ہی مبالغہ ہے اخلاص میں کیونکہ کسی کے احسان کا بدله اتارنا بهي في نفسه انفاق لی مندوب و مطلوب سے مگر ای فضلیت میں احبان ابتدائی کی برابرنبيس پس جب الصحف كا انفاق اں ہے بھی مترا ہے تو رہاء دغیرہ معاصی کی آمیزش سے تو بدرجهٔ اولی بری ہوگا اور بہ کمال اخلاص ہے۔ وس ہر چند کہ آیت کے الفاظ عام ہیں مگر اس کا سبب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کا واقعہ ہے کہ ﴿ أَنْهُولَ نِي خَفِرتُ بِلِالٌ وَغَيْرُهُ كُو كافرول سيخر يدكراللهآ زادكر دبانغاله وس ایک بارآپ نے کسی بیاری ا کی وجہ ہے دو تین رات شب بیداری نہ کی۔ ایک کافرہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہتمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا ہے دیر ہوگئی۔ اس پریہ سورت نازل موئی۔ و م قرار پکڑنے کے دومعنی ہو سکتے يں۔ایک حقیقی لیعنی اس کی ظلمت کا کامل ہو جاتا کہ اس کے قبل اس کا تزائد مثل حرکت کے تھا۔ دوسرے مجازی تعنی جانداروں کا اس میں سو جانااور حلنے پھرنے اور بولنے جالنے کی آوازوں کاساکن ہوجانا۔ و 🙆 کیونکہ اولاً تو آپ سے کوئی ہات السي تهيس موثى ثانيا انبياء عيهم السلام ١ ك واسط بدام عادة الله ميس ا کال ہے اس آپ کفار کے آآ خرافات ولغويات ہے محزون نہ ہو جیئے۔آپ برابرنعت دی سے مشرف رہیں تھے۔ وللمقسم بهر كوبشارت سي مناسبت یہ ہے کہ وقی کا تألع و ابطاء مشابہ کیل ونہار کے تبدل کے ہے۔ ویے جنانچے سیر میں ہے کہ آپ شکم مادر میں سے کہ آپ کے والد کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وادااور چھاسے آپ کو بروش کرایا۔ ُ وِ ﴾ كَتُولِهِ تَعَالَىٰ مَا كُنْتَ نَكُدِيْ مَا الْكِتْبُ وَ لَا الْإِيْبَانُ اور وفي سے (باقی برصفحه ۲۹۳)

وَمَا لِأَحَلِي عِنْكَاةُ مِنْ نِعْمَ کناہوں ہے) پاک ہوجادے۔اور بجر اپنے عالی شان برورگاری رضا جوئی کے (کہ بھی اس کامقصود ہے) اس کے ذمیسی کا احسان نہ تھا کہ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿ وَلَسُوفَ (ال دینے ہے) اس کا بدلہ اتارنا (مقصود) ہو ل اور میخض عنقریب خوش ہو جادے گا میں (یعنی آخرت میں ایس ایس کی کیا ک ٩٣ سُؤرُةُ الضُّلِي مَكِنَّةً إِا سورۇمنى <u>وس</u>ىمكەمىں نازل بوئى (اور)ایک رکوع ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہریان نہایت رحم والے ہیں م بعدن کی روژن کی اور مات کی جب کہ وہتر ار پکڑے وس آ آ تھے جوابتھ ہے ) کہ آپ کے برورگارنے نہ آپ کوچھوڑ الور نہ ( آپ ہے )وشنی کی 🙆 ے گا سوآیے خوش ہو جادیں گے ویے سکیاللہ تعالی نے آپ ویٹیم نہیں بلیا مجر( آپ کو) ٹھکنا دیا ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو (شریعت ہے) بے خبر ا آیا سور آپ کوشریعت کا )رسته بتلادیا 🛆 اورانلی تعالی نے آپ کو تاداریا یا سو مالدار بنادیا <u>و ق</u>و آپ (اس کے شکریہ میں) میٹیم سریخی نہ سیجیح اُورساکُل کومت جھڑ کئے (بیڈو شکر فعلی ہے)اوراپنے رب کےانعامات (غدکورہ) کا تذکرہ کرتے رہا سیجئے (یعنی زبان ہے ولی شکر بھی سیجئے) ٩٢ سُؤرَكُ ٱلْوُلَثُمْ حُمَكُنَّةُ ١٢ (اور)ایک رکوع ہے سورهٔ انشراح مکه میں نازل ہوئی ال مين آخرآيتي شروع كرتا مول الله كے نام سے جوبزے مہر بان نہایت رحم والے ہیں المُ لَشَرَحُ لَكَ صَ الیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ (علم وحلم سے) کشادہ نہیں کر دیا وا اور ہم نے آپ پر سے آپ کا

**ا** وِذُرَ ہے مراد وہ مباح امور میں جو آپ ہے احیاناً بربنا تصور لسی حکمت کے صادر ہو جاتے تھے اور بعد میں ان کا خلاف حكمت اورخلاف اولى ہونا څابت هوتا تقا اور آپ بوجه علوشان و غایت قرب کے اس سے ایسے ہی مغموم ہوتے تھے جس طرح کو کی مناہ ہے مغموم ہوتا ہے اس میں ان برموًا خذہ نہ ہونے کی بشارت الم يعني اكثر جكه شريعت الم میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا نام مبارک مقرون کیا کیا جیے خطبہ میں، تشہدمیں، نماز میں اذان میں اقامت میں اور الله کے نام کی رفعت اور شہرت ظاہر ہے یں جواس کے قرین ہوگا راحت و شهرت میں وہ بھی تا بع رہے گا۔ وس كمه من آب اورالل ايمان طرح طرح کی تکالیف اور شدائد میں گرفتار

تصے لیکن آخر کار وہ مشکلات ایک ایک کر کے سب رفع ہوگئیں۔ س لیعنی وہ خوبصورتی اور قوت مبدل بدقبح وضعف موجا تا ہےاور یرے ہے برا ہو جاتا ہے۔ اس ہے مقصود کمال بتح کا بیان کرنا ہے جس ہے قدرت علی الاعادہ پر کافی استدلال ہوتا ہے۔

ه شروع سورت میں جار چزیں م بیر ہیں۔دودرخت کثیرانفع ادر دو بقعه کثیر البرکت که ایک مقام ہے تكليم موكى عليه السلام كاله دوسرا آپ كا مولدومسكن ومحل نزول وخي اور درختول کی قتم کو مقصود سے مناسبت طاہر ہے کہ درخت کو بھی ای طرح نشو ونما ہوتا ہے گھرسو کھ کر کٹنے کے قابل ہو جاتا ہے اور چونکہ یہاں بیان تھا اشرف المخلوقات کا اس کئے تم بھی اشرف الاشجار کی مناسب جونی اور طور اور بلدامین دونو<u>ل</u> محل وجی ہیں تو مجازات آخرت کے سے ان کو زیادہ مناسبت ہو کی ۲۰

كدوى سيعلم مجازاة كابواب

الذي أنقض ظهرك اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی ول وه بوجھ اتار دیا آوازہ بلند کیا و<u>س</u> سوبے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسائی (ہونے والی) ہے بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسالگ (بونے والی) ہے وس تو آپ جب (تبلیغ احکام سے) فارغ ہوجایا کریں تو (دومری عبادات متعلقہ بذات خاص میں) محنت کیا سیجنے اور (جو رَ بِتِكَ فَارْغُبُ ۞ کچھ مانگنا ہواس میں )اینے رب بی کی طرف توجہ رکھئے (اور)ایک رکوع ہے سورۇ تىن مكەمىں نازل ہوئى ال مِن آخُوآ يتي شروع كرتا مول الله كے نام سے جو بڑے مہر مان نہایت رحم والے ہیں م ب انجیر (کے درخت) کی اور زیون (کے درخت کی) اور طور سینین کی اور اس امن أيمان لائے كيا الله تعالى بارے میں منکر بنا رہی ہے پھر کون چیز تجھ کوقیامت کے منقطع نہ ہو گا سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم تہیں ہے وہ

### بَيَانُ الْقُلِآنَ

و\_إِقْرُأْتِ مَالَهُ يَعْلَهُ تَكْسِ سے اول کی وی ہے جس کے نزول ہے نبوت کی ابتداء ہوئی۔ ت ای دمف کی شخصیص میں بہ تکتہ ہے کہ نعمت کے لحاظ سے انسان برحق تعالیٰ کا تمام دوسری محلوقات ہے زبادہ انعام و اکرام ے کہ عَلَقَۂ ہے کہ جماد محض تھا اس کوئس درجہ تک ترقی دی کہ صورت بنائي عقل وعلم ہے مشرف فرماما پس انسان کوزیاده شکرادر ذکر كرنا جاہئے اور شخصیص عَلَق كى ٹایداس کئے ہے کہ یہ آیک برزخی حالت ہے کہ اس کے قبل نطفہ اور غذا وعضر ہے اور اس کے بعد مضغہ اورتر کیب عظام و للخ روح ہے۔ س مطلب بيركه اول تو تعليم م يحي كتابت من منحصر نبيل - دوس \_ اسباب سے بھی تعلیم ہورہی ہے۔ فاناً اسباب مؤثر بالذات نبين مب حقیق ومفیض علوم ہم ہیں پس موآب لكمنانهين جأنئة تمربهم نے جب آپ کو قراُت کا امر کیا ہے تو ہم دوسرے ذرابعہ ہے آپ کو قرأت اور حفظ علوم وحی پر قدرت دیں مے جنائیہ ایبا ہی

روے وی بیر آیت ابوجہل کے متعلق ناز کی ہوئی تھی جس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کونماز پڑھنے سے روکا تھا۔

وہ چونکہ یہ بلانا اس کے بلانے
پر مشروط تھا شرط کے نہ پائے
جانے سے مشروط نہیں پایا عمیا۔
طبری نے قادہ سے مرسلا روایت
کی ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ ابوجہل المی حرکت کرتا تو
ملانکہ عمیا نا اس کو پکڑ کرتبس نہیں کر
انجھ دیتے۔

### ال مين انيس آيتي بين سوروَ علق مد مين نازل هو في الرواي ال

شروع كرتا بول الله كے نام سے جو بزے مہر بان نہایت رحم والے ہیں

اِقُوراً بِالسَّحِر رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ أَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ الْوَنْسَانَ الْوَنْسَانَ الْوَنْسَانَ الْمُ

مِنْ عَلَقٍ ﴿ اِقُرَأُ وَ رَبُّكَ الْآكْرُمُ ﴿ الَّذِي عَلَّمَ

نے ( گلوقات کو ) پیدا کیا ہے جس نے انسان کوخون کے لوگڑے سے ہیدا کیا۔ آپ قر آن پڑھا کیجئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے (جو چاہتا ہے عطافر ہاتا

بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ ۞ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ

ہادروہ ایباہے)جس نے ( ککھے پڑھول کو) تکم سے تعلیم دی (اورعمواً وسطلقاً)انسان کو (ووسرے درائع ہے)ان چیز ول کی تعلیم دی جن کووہ نہ جاتا تھا وسلے کج

لَيُطْلَحِي ۗ أَنُ رَّامُ اسْتَغُنِي ۚ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ

فى بدئك (كافر) آدى حد (آدميت ) ينظل جاتا بال وجد كدابية آب كو (اينات جنس ) متعنى و يكتا بها يخاطب (عام) تير سرب

الرُّجُعِي ﴿ اَرَءَيْتِ الَّذِي يَنْهَى ﴿ عَبُدُا إِذَا

ی کی طرف سب کالونٹا ہوگا اے مخاطب (عام) ہملا اس محض کا حال تو ہتلا جو (ہمارے)ایک خاص بندہ کوئٹ کرتا ہے جب دہ (بندہ) نماز

صَلَّى اللَّهُ لَا عَلَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُلَّاى ﴿ أَوُ آمَرَ

ورصتاب مس اوراے مخاطب بھلا بیتو بتلا اگر وہ بندہ بدایت پر بو (جو کہ کمال لازی ہے) یا وہ (دوسرول کو بھی) تقوای کی تعلیم دیتا ہو۔اے مخاطب

بِالتَّقُوٰى ﴿ اَرَءَيْتَ اِنَ كَنَّ بَوَتَوَكِّى ﴿ اللَّهُ لَا مُعَلَمُ

بِإِنَّ اللَّهَ يَرِى ﴿ كُلَّا لَئِنَ لَّمْ يَنْتَهِ ﴿ لَسَّفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿ لَا لَيْ اللَّهِ عَلَى النَّاصِيةِ

وکیورہا ہے۔ ہرگز (ایبا) نہیں کرنا چاہئے اور اگر میخف بازندآدے گا تو ہم (اس کو) پٹے پکڑ کرجو کددد دغ اور خطایش آلودہ پٹھے ہیں (جہنم کی طرف)

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿ فَلْيَدُعُ نَادِيَهُ ﴿ سَنَدُعُ

ا المسينيں گے سویائے ہم جلسے کو گول کو بلالے (اگراس نے ایسا کیا تو) ہم مجی دوزخ کے پیادوں کو بلالیں گے ہے (آگے پھر سرڈش ہے کہ اس کو)

الرِّ بَانِيَةُ ۞ گَلُا ۗ لَا تُطِعُهُ وَالسُّجُلُ وَاقْتَرِبُ ۞

ہرگز (ایدا) نہیں (کرناچا ہے مگر) آپ اس کا کہنانہ مانے اور (بدستور) نماز پڑھتے رہے اور ( الله کا) قرب حاصل کرتے رہے

19:94

منزل

1: 94

بتكان الفرآن

ولے لیعنی ہزار مہینہ تک عبادت سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے کذافی الخازن۔ وس چنانچہ حدیث بیبقی میں حضرت انس سے مرفوعاً مروی ہے فرشتول کے ایک گروہ میں آتے ہیں اور جس کسی کوعبادت الٰہی میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لئے رعائے مغفرت کرتے ﴿ أَوْا ہیں۔ دعائے رحمت اور سر المراثق مين المازم ہائ کو المراثق سيالتي مين المازم ہائ کو المراثق قرآن میں سلام فرمایا ہے اور امرخیرے مرادیمی ہے۔ وس بہیں کہاں شب کے سی حصہ خاص میں برکت ہو اور کسی میں نہ ہو۔ لیلۃ القدر کے متعلق ایک افکال یہ ﷺ ہے کہ اختلاف مطالع و انجہ ہے مغارب كى وجه سے ليلة القدر كا ہر جگہ جدا ہونا لازم آتا ہے۔ جواب بیہ ہے کہ اس میں کوئی استحالیہ لازمنبیں آتا کہ بہ برکات کسی کوکسی وقت میں ملیں اور کسی کو دوسرے وقت میں۔ای طرح ملائکہ کا نزول ہر جگہ مختلف وقت میں ہو۔ وس مرادقرآن ہے۔مطلب میہ ے کہ ان کفار کا کفر ایبا شدید تھا کہ اور ایسے جہل میں مبتلا تھے بدون رسول عظیم کی بعثت کے ان کے راہ برآنے کی توقع نہمی اس لئے اللہ تعالٰی نے جبت کے اتم و الزم ہونے کے لئے آپ کو قرآن دے کرمبعوث فرمایا۔ و پین دین حق سے بھی اختلاف

کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس كهليلة القدرين جريل عليهالسلام

كيا اور بالهمى اختلافات جو يهلي ہے تھےان کو بھی دین حق کا انتاع کر کے دور نہ کیا اور مشرکین کو بدرجداولی اس کئے کہا کدان کے یاس تو پہلے ہے بھی کوئی ساوی علم نہ تھا اور قرآن کوصحف اور اس کے (ماتى برصفحة كنده)



سورۇ قدرىكەمىن نازل ہوئى (اور)ایک رکوع ہے

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو بڑے مہر بان نہايت رحم والے ميں

إِنَّا ٱنْزَلْنُهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِ أَ وَمَا ٱدْلِيكَ مَا لَيْلَةُ ب شک قرآن کوہم نے شب قدر میں اتارا ب اور (شوق برمانے کے لئے فرماتے ہیں کہ) آپ کو کیا معلم ہے کہ شب قدر سمیسی چیز ہے (آگے جواب ہے کہ) شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے ولے (اور وہ شب قدر ایک ہے کہ) اس رات میں حُرَّ مِنْ كُلِّ ٱمُرِيُ فرشت اور روح القدى (لعنى جرئيل عليه السلام) اين پروردگار كے كلم سے برامر خيركو لے كر (زمين كى طرف) ارتے جي

لمُ شَهِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ 6 (اوروہ شب)سرایا سلام ہے وی وہ شب (ای صفت وبرکت کے ساتھ) طلوع فجرتک رہتی ہے وس

٩٨ سُؤرَةُ الْبَيْنَةِ مَلَانِيَةً

(اور)ایک رکوع ہے

سورة بينه مدينه مين نازل موكى

ال ميں آٹھ آپيني

شروع كرتا ہول الله كے نام سے جو بڑے مبریان نہایت رحم والے ہیں

چو لوگ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے (قبل بعثت نبویہ) کافر تنے وہ (اپنے کفر سے برگز) باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آتی وس (لیٹن) ایک الله کا رسول جو (ان کو) پاک صحفے بڑھ کر سنادے جن میں درست مضامین لکھے ہوں ۔ اور جولوگ اہل کتاب تھے (اور غیر اہل کتاب او بدرجهُ اولًى) وه اس والصح دليل كي آنے ہى كے بعد (دين ميں) مختف ہو محكے وہ حالاتكه ان

1:94

لوں کو( کتب سابقیہ میں ) بچی تھم ہوا تھا کہ <sub>ال</sub>لہ کی اس طرح عبادت کرس کہعمادت اس کے لئے خاص رکھیں (ادیان باطلہ ش<sup>ا</sup> ے) کیسو ہوکر اور نماز کی یابندی رهیس اور زکوة دیا کریں اور یہی طریقہ بان درست مضامین (ندکورہ) کا (بلایا ہوا) سے کافر ہوئے ايمان ان کا صلہ ان کے پروردگار کے نزدیک ہیشہ رہنے کی پہشتیں ہیں جن کے نیچے کے (اور) الله تعالیٰ ان سے خوش رہے گا نهریں جاری ہوں کی جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں اوروہ اللہ سے خوش رہیں گے ول پید(جنت اور رضا) اس مح اس ميس آئھ آيتيں (اور)ایک رکوع ہے سورهٔ زلزال مدینه میں نازل ہوئی شروع كرتا مول الله ك تام سے جو يوے مهريان نهايت رحم والے بيں چینے گی سے اور (اس حالت کو د کھے کر کافر) آدمی کے گا کہ اس کو کیا ہوا سے اس روز زمین اپنی سب (اچھی بری)

(بقەسفىڭزشتە ہے آگے) مضامين كوكتب فرمانا باعتبار قوة کے ہے۔ حاصل بیکدائیے رسول اور این کتاب عظیم الثان کا آنا مقضى تقااجماع على الدين الحق كو مگران لوگوں نے سبب اجتماع کو سبب تفرق بناليا اور قرينه مقابله سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن لوگوں نے تفریق اور خلاف نہیں کیاوہ اٹل ایمان ہیں۔

وليعني ندان سے كوئى معصيت موگی اور نهان کوکوئی امر مکروه پیش آئے گا جس سے احتمال عدم رضا کا حانبین ہے ہو۔

ك بوجه سے دفينے اور مُردب

کی سے اس حالت کو دیکھ کر ۲۳ کرمجا خلافہ میں م کیے گا کہ یہ خلاف مغتاد و خلاف گمان زلزله و اخراج اثقال كيے ہونے لگا۔ وجداس كہنے كى بيہ ہے کہ یہ قیامت کا اور اس کے واقعات کا تہلے سے منکر تھا۔ اب ان واقعات کو دیکھ کر حیرت زوہ

ٱخۡبَارَهَا۞ بِأَنَّ رَبُّكَ ٱوۡحٰى لَهَا۞ يَوۡمَبِإِ يُصُدُرُ خبریں بیان کرنے گگے گی <u>وا</u> اس سبب سے کہ آپ کے رب کا اس کو پمی تھم ہوگا اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہوکر (موقف عُمَالَهُمُ أَنْ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقًا صاب سے) واپس ہوں گے تاکہ اینے اعمال (کے ثمرات) کو دیکھے لیں سو جو شخص (دنیا میں) ذرہ برابر نیکی اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا وی ے گا وہ (وہاں) اس کو دیکھ لے گا كَرِي ﴿ ١٠٠ سُؤرَةُ الْعَالِيهِ مَكِنَّيَّةً ١٣ كَتَى ﴿ إِنَّ الْحِيْلِ وَلَوْعِهِ سورۇغدىلت مكەميں نازل ہوئى (اور)ایک رکوع ہے اس میں گیارہ آیتیں شروع كرتا مول الله كے نام سے جوبؤے مہر بان نہایت رحم والے ہیں فتم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانیتے ہوئے دوڑتے ہیں چر (پھر پر) ٹاپ مارکرآگ جھاڑتے ہیں چرص کے وقت تاخت و تاراج کرتے ہیں مجراس وقت غباراڑاتے ہیں مجراس وقت (وثمنوں کی) جماعت میں جا گھتے ہیں وسے بے شک ( کافر ) آدمی این بروردگار کا برا ناشکرا ہے اور اس کوخود بھی اس کی خبر ہے ( بھی اول وہلہ میں بھی بعد تامل ) اور وہ مال کی کیا اس کو وہ وفت معلوم نہیں کہ جب زندہ کئے جادیں گے جتنے مُردے قبروں میں ہیں بے شک ان کا پروردگار ان کے حال سے اس روز پورا آگاہ ہے سورهٔ قارعه مکه میں نازل ہوئی (اور)ایک رکوع ہے اس میں گیارہ آپتیں

وليرزندي وغيره مين اس كي 🔌 فيرين مديث مرفوع آئي ہے کہ جس مخص نے روئے زمین يرجيساعمل كيا هوكا بحلايا برازمين سب کہہ دے تکی بطور شہادت و ۲\_ بشرطیکه اس ونت تک وه خیر و شرباتی ربی ہو۔ ورند اگر کفرے وه خير فنا ہو چکی ہو یا تو یہ و ایمان ہے وہ شر زائل ہو چکا ہو وہ اس میں داخل ہی نہیں کیونکہ وہ خیر خیر نه ربی اور وه شرشر نه ربابه جب مدارتكم ندر باحكم بهي ثابت نه موكار سے مراد لڑائی کے گھوڑے ہیں جہاد ہو یا غیر جہاد اور اہل عرب کو اس وجہ ہے کہ وہ ابل رزم تصان قسمول سے نہایت مناسبت ہے۔ ہانینا دوڑنے کے وتت ظاہر ہے اور نعل آہنی پھر یکی زمین پر لگنے ہے آگ کا حجر نابھی ظاہر ہے اور عرب میں اکثر عادت دشمنوں میں منبح کے وقت تاخت کرنے کی تھی تا کہ رات کے وقت جانے میں زئمن کوخبر نہ ہوضبح کو دفعة جايزي اوررات كوحمله نه كرنے ميں اظہار شجاعت الم سمجھتے تھے۔غبار کا اڑنا گوہر 😘 وقت ہوتا ہے گر اس کو صبح کے ساتھ مقید کرنا شدت اسراع کی طرف اشارہ ہے کہ مُصند ہے وقت غبار د با ہوا ہوتا ہے۔ان کے دوڑنے ہے اس وقت بھی غبارا ڑتا

سكان القرآن

شروع كرتا مول الله ك نام سے جوبرے مهر مان نهايت رحم والے بيں

والی چز کیسی کچھ ہے وہ کھڑ کھڑ انے والی چنر ول اور آپ کومعلوم ہے کیسی کچھ ہے اور بہاڑ دھنگی ہوئی رنگین اون کی طرح جس روز آدمی بریشان بروانوں کی طرح ہو جائیں کے گے(وجہ تشبیہ متفرق ہوکراڑ جانا ہے) کھر(وزن اعمال کے بعد )جس مخص کا پلہ(ایمان کا) بھاری ہوگا ۔وہ تو خاطرخواہ هُ وَمَا ٱدُرِيكَ مَاهِيَهُ ۚ نَارٌ حَ (وہ) ایک رکھی ہوئی آگ ہے۔ اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ (ہادیہ) کیا چیز ہے و ١٠١ سُؤرَةُ التَّكَاثُرِ مَكِيَّةُ ١٦ (اور)ایک رکوع ہے سوروَ کاثر مکه میں نازل ہوئی ال مين آخر آيتي (دنیدی ساز وسامان پر)فخر کرنا (جوکہ علامت ہے محبت وطلب کی)تم کو ( آخرت ہے) غافل کئے رکھتا ہے پہل تک کہتم قبرستانوں میں بنج جاتے ہو ہرگز نہیں تم کو یہت جلد ( قبر میں جاتے ہی لینی مرتے ہی) معلوم ہوجائے گا مجر( دوبار تم کوسٹنہ کیا جاتا ہے کہ )ہرگز (یہ چیزیں قامل فخر اور قدجہ کے اور آخرت قامل غفلت والکارکے ) وبہت جلد معلوم ہوجائے گا ہر کزنیس (اور) اگرتم فیٹنی طور پر ( واکل صحید واجب الا تباع ہے اس بات کو ) جان لیتے و اللہ تم لوگ خرور دوزخ کو دیکھو گے۔ مجر

سكانالغآن

ولمراد قیامت ہے کہ قلوب کوفزع سے اور اساع کوصوت شدید سے کھڑ کھڑ اوے گی اوراس کا کھڑ کھڑ انا اس روز ہوگا جس روز آ دمی پریشان روانوں کی طرح ہو جائیں سے۔ وحه تشبيه ضعف اور كثرت و بے تالی ہے کو بعض کو بے تاتی نہ ہو گی مگر ضعف اور کثرت سب کے

و ٢\_ تَقُلَتُ مَوَازِيْنُهُ و خَفْتُ مَوَازِيْنُهُ كَا تَحْقِقَ شُروعَ سورہ اعراف میں گزرچکی ہے۔ <u>و ۳ یعنی وه رویت استدلالیه خبیل</u> جس پریقین کا ترتب گاہے دریمیں ہوتا ہے بلکہ روایت مشاہدہ جس پر یقین کا ترتب فوری ہے۔ و نیز مشاہدہ میں انکشاف بھی زبادہ ہے استدلاليات ہے بھی اور ضروريات عقلیہ سے بھی۔اس کےخود دیکھنے كونفس يقين فرماما جوكه عين اليقين سے مراد ہے باوجود میکہ وہ سب ایقین ہے

وس كَتُسْتُلْنَ مِن خطاب عام ب بقرینهٔ حدیث جس میں آپ نے حضرات شیخین رضی الله عنها سے فرمایا کہتم لوگوں سے ان تعمقوں کے متعلق سوال کیا جاوے گا۔ كذافي القبحاح۔ پس جب غير مجرمین تک ہے سوال ہوگا گواس ۱ پر کوئی ضرر مرتب نه ہو تو 🖍 مجرمین تو کیوں 😸 جا ئیں ۲۷ کے؟ اوران کے لئے وہ معز بھی ہوگا۔

(اور)ایک رکوع ہے

سورهٔ عصر مکه میں نازل ہوئی

کئے کہا جاتا ہےکہ) واللہ تم لوگ اس کوابیار کھناد کیمو کے جو کہ خود یقین ہے و<u>س</u> مچر (اور بات سنو کہ )اس روزتم سب سے خمتوں کی بوجیرہ ہوگی وسی

اس میں تین آیتیں



وليعني اس ميں اس قدرانہاک واهتغال واستغراق ركهتا ہے جیسے معتقد خلود رکھتا ہو اور پیہ ظاہر ہے اور ان صفات و اعمال پریپه خاص وعیداس صورت میں ہے جب کہ منشاءان كاكفر هو كومطلق وعيدم طلق صفات و افعال مذکوره بر بھی دوسر نصوص میں ہے۔ وع یعنی اس میں سرعت نفوذ اور سرایت ہونے ہے اور اس فخص کو موت ندآنے سے بیرحالت ہوگی کہ بدن کے ساتھ ہی دل کو جلا دے گی اوراس سے قطع نظر بھی کی جائے تو بھی دل تک چینجے کا الم بوجہ عدم عروض موت کے اس کو محسوس ہوگا، بخلاف آتش دنیا کے کہ بدن سے دل تک پہنچتے سینج بہت دریگئی ہے حتیٰ کہ اس کے پہلے ہی روح نکل جاتی ہے اور دل تك چنجنے كا الم مدرك بونے كى نوبت نہیں آتی۔ وسے لیخی آگ کے اشنے وسط میں آگ کے اشخ ہی بڑے بڑے شعلے ہوں گے ہو اوروه لوگ اس آگ میں مقید ہوں

سكان القرآن

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہر بان نہایت رحم والے ہیں



كا كُلُورَةُ الْمَاعُونِ مَكِنْتِةً ١٤ ﴿

(اور)ایک رکوع ہے سورۇ ماعون مكەمىں نازل ہوئی اس میں سات آیتیں

شروع كرتا ہول الله كے نام سے جوبڑے مهر بان نہايت رحم والے بيں

لیا آپ نے اس محض کوئییں دیکھاہے جوروز جزا کو حیثلاتا ہے سو (اگرآپ اس محض کا حال سننا چاہیں توسینے کہ) و محض ہے جو

بتكان الغرآن

<u>ا</u> ابرہہ جاکم یمن اشکرعظیم لے کرجس میں ہاتھی بھی تھے خانہ کعبہ کومنہدم کرنے جڑھآیا۔ جب واديُ محسر مين پنجا تو سمندر کي رف سے کھے برندے آئے۔ان کے پنچوں اور چونچوں میںمسوراور ینے کی برابر کنگر ماں تھیں انہوں له نے ان کنگریوں کوافٹکر پر 🗳 مچينگنا شروع کيا۔ پيه کنگرياں بندوق کی گولی کی طرح لگتی تھیں اور ہلاک کر دیتی تھیں ۔ا کثر تو اس عذاب سے ہلاک ہوئے اور دوس ہے بھاگ گئے اور دوسری بری بری تکلیفیں اٹھا کر مر گئے۔ بيروا قعه حضور سرورا نام صلى الله عليهر وسلم کی ولادت شریفہ ہے پیاں

وس حاصل به که مکه میں غلبہ وغیرہ پیدانہیں ہوتا۔اس لئے قریش کی عادت تقی که سال بھر میں تجارت کے دو سفر کرتے، جاڑوں میں یمن کی طرف کہ وہ گرم ملک ہے اور گرمی میں شام کی طرف کہ وہ سر دسر زمین ہے اور لوگ ان کو اہل حرم اور غادم بیت الله مجھ کران کی ا حرمت كرتے اور ان كے م ال و حان ہے کوئی تعرض نہ أتتآ كرتا اور خاطر خواه ان كونفع ہوتا کہ گھر بیٹھ کر کھاتے اور کھلاتے۔اس سورۃ میں اس واقعہ کا ذکر ہے اور چونکہ بیت اللہ کے سبب ہر جگہ ان کا احترام ہوتا تھا اس لئے لفظ رب کو مندا البیت کی طرف مضاف کیا اور جوع میں طعام دینا اشاره ہےحصول نفع کی طر ف اور خوف سے امن دینا اشارہ ہے عدم تعرض کی طرف سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔

ولیعنی وہ اپیاسنگدل ہے کہ نہ خود احسان کرےاور نہ دوسرے کواحسان یر آمادہ کرے اور جب بندہ کا حق ضائع کرنا ایبا برا ہے تو خالق کاحق ضائع کرنا تواورزیاده براہے۔ م کینکهاس میں اظہار مامور بهاس کئے اس کو بالکلیہ ترک ہی کر دیتے ہیں بخلاف نماز کے کہ اں کا اظہار مامور یہ ہے اس ۳۲ لئے گاہ گاہ اظہار کیلئے بڑھ بھی لیتے ہں اور جب نگاہ بی چھوڑ دیتے ہیں۔ و سے اس سورت کا سبب نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے برے کیٹے حضرت قاسم تھے۔ ان کا مکہ میں انقال ہو گیا تو عاص بن وائل سہی نے اور اس کے ساتھ دوسرے مشرکوں نے کہا کہ محمد (صلی الله عليه وسلم) كينسل منقطع ہوگئي پس آپ نعوذ باللہ ابتر یعنی بے نام و نشان ہیں مطلب بہتھا کہ ان کے دین کا جرچا چندروز ہے پھر یہ سب بھیڑے پاک ہو ہے جائیں گے اس پرآپ کی سس کتلی کے لئے ریہ سورت نازل ہوئی۔ کذافی الدراتمنور۔ وسم جس میں خیر دنیا یعنی بقاء دین و ترقی اسلام جو که موجب کثرت واجر ہے وخیر آخرت یعنی مراتب قرب و درجات علیاسب داخل ہے۔ پھراکر ایک بیٹا فوت ہوا اور اس برمخالفین شاتت کرتے ہیں تواں رغم نہ کیجئے كيونكه اس سے بردھ كر أيكو بي دولتیں عطافر مائی گئی ہیں۔ و🙆 خواہ ظاہرینسل اس میٹمن کی چلے مانہ <u>جل</u>الیکن دنیامیں اس کا ذکر خیر باتی نہیں رہے گا۔ بخلاف آب کے کہ قیامت تک آپ کی امت اور آپ کا دین اور آپ کی یاد، نیک

رہے گی کہ سب عموم مفہوم کوٹر

(باقی برصفحه ۲۹۳)

وَ لَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ أَنْ یتیم کو د تھے دیتا ہے ۔ اور محتاج کو کھانا دینے کی ( دوسرول کو بھی) ترغیب نہیں دیتا ہا ۔ سو (اس سے ثابت ہوا کہ ) ایسے ﴾ الَّذِيْنَ هُمُ عَنُ صَلَاتِهِمُ سَاهُوُنَ۞ جو اپنی نماز کو بھلا بیٹے ہیں (بینی ترک کر دیتے ہیں) تو ریا کاری کرتے ہیں اور زکوۃ بالکل نہیں دیتے وس (اور)ایک رکوع ہے سورهٔ کوژ و ۳ مکه میں نازل ہوئی اس میں تین آیتیں شروع كرتا مول الله كے نام سے جوبؤے مهر بان نہایت رحم والے ہیں گُوٰثُرُ ہُ فَصَ ب شک ہم نے آپ کوکور (ایک حوض کا نام ہاور ہر خیر کیر بھی اس میں واخل ہے) عطافر مائی ہے وس سو (ان نعتوں کے شکرید میں) آپ ٳۜڷؙۺٙٳڹٮؙٞڬۿۅؘٳڷٳڹڗؙؖڗؙؖڟ ا بنے بروردگار کی نماز بڑھیے اور قربانی سیجئے۔ بالیقین آپ کا دعمن ہی بے نام ونشان ہے وہ (اور)ایک رکوع ہے سورهٔ کافرون و ۲ مکه میں نازل ہوئی ال مِن چِهِ آيتن شروع كرتا مول الله كے نام سے جوبوے مہر بان نمایت رحم والے بیں آپ (ان کافروں ہے) کہد ہیجئے کہ اے کافرو (میرااور تبہاراطریقہ متحدثیں ہوسکتا اور) نہ (تو ٹی الحل) میں تبہارے معبودوں کی پرسٹش کرتا ہوں اور نہتم نامی، محبت و اعتقاد کے ساتھ باقی میرے معبود کی پرستش کرتے ہو۔ اور نہ (آئندہ استقبال میں) میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا۔ اور نہتم ٱنْتُمُ عٰبِدُونَ مَاۤ ٱعۡبُدُ۞ كَأ میں داخل ہیں۔ اگر پسری ہے اولاد کی نسل نہ ہونہ سبی جونسل ۲۳ میرے معبود کی پرشش کرو کے دیے تم کو تمبارا بدلہ کے گا اور مجھ کو میرا بدلہ کے گا وی



لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور از راہ (ياقى برصفحه ۲۹۳)

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہر بان نہایت رخم والے ہیں



(ماقی برصفحه ۲۹۳)



## المجالة المالية المجالة المجالة المجالة المحالة المحال

اللهم السن وخشری فی قبری اللهم از حمنی والفران العظیم و اجعله لی اللهم اللهم

### تمه حواشی قرآن شریف لندا (بهزتیب صفحات)

(بقیم فی 224 سے آگے ) هے لینی دوسروں کے حقوق واجبہ نہ خودادا کرتے ہوں اور نہ اوروں کو حقوق واجبہ ادا کرنے کو کہتے ہوں اور عملاً اس کے تارک اور اعتقادًا اس کے منکر ہوں اور ترک واجب کا فر کے لئے موجبِ زیادتِ تعذیب اور فسادِ احتقاد موجب للس تعذیب ہے۔

ت بیر حساب کے دفت ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا آنا شٹا بہات میں ہے۔ (بقیہ صفحہ ۸۱ سے آگ) پہلے شریعت کی تفصیل معلوم نہ ہونا کوئی منقصیت نبلہ

و اس طرح كد حفرت فد يجد كم مال ش آپ مضارب موسة اوراس ش افع ملا - محرح رح خد يجد آب ساز كال كرايا اوراينا تمام مال حاضر كرديا -

ف ایسی علم بھی وسیع عطا فر مایا اور تبلیغ میں جو مخالفین کی مواحمت سے آیڈ او پیش آتی ہے اس میں تحل اور علم بھی دیا۔

(بقیم فی ۱۹۰ سے آگ ) سے مقدود ہے وہ آپ کو حاصل ہے یہاں تک کرونیا سے گزر کر آخرت میں بھی ۔ اور دشن اس سے عروم ہے۔

ف مطلب بیمعلوم ہوتا ہے کہ موحد ہوکر بلائے شرک بی گر قرآدیں ہوسکا۔ نہ
اب نہ آئندہ اورتم مشرک رہ کرموحد تیل قرار دیتے جاسکتے ، نہاب نہ آئندہ لینی
تو حید وشرک جی تبیل ہوسکتے لینی جب بحث تم اپنے معبودوں کے عابد اور شرک
رہو گے اس وقت تک میرے معبود کے عابد لینی موحد نہ بھیے جاؤ گے۔ لیس اس کو
پیشین کوئی پرمحول کرنے کی اور اس پر جوسوال ہوتا ہے کہ بعضے قرمسلمان ہو گئے
سے اس کے جواب میں انگاؤ رُؤن کو معبود پرمحول کرنے کی ضرورت نہیں۔

م اس میں ان کے شرک پر وعید بھی سنا دی۔ پس بیر سورت مشتمل ہے اظہار خلاف وعید پر۔ (بقیص فیہ او کے سے آگے ) خایت عناوآ تخضرت سلی الله علیه وسلم کی راہ میں بچھاتی کذائی الدرالمنثور عن الدیقی وغیرہ اور بعض نے کہا ہے کہ حَمَّاللَّہَ الْحَطَبِ سے مراو چھل خور ہے وہ محورت چھل خور بھی تھی۔ کذائی الدر۔ چنانچہ فاری میں بھی بیزم کش ای معنی میں مستعمل ہے۔

ول اس سورت كاسب نزول يه يك كما يك بادشركين في آب يك كما كرائي دب كا وصف اورنسب بيان يجيئ اس برسورة اخلاص نازل بوئي - كذا في الدرامنور -

(بقیہ منجہ ۹۲ کے آگے) کا اور سب امور میں حق تعالیٰ پرتو کل کرنے کا تھم ہوا

وس شاید فلن کی تخصیص بمقابلدرات کے موادراشار واس طرف موکد جس طرح حق تعالی لیل کا از الد کردیتا ہے ای طرح اثر لیل لیمن تحرکا بھی اثر زائل کرسکتا

سلام اس سے دو دسوسرمراد ہے جو مفضى الى المحصيت موجائے اوراس كامعترت ديد مونا فا مرب ۔

## المنابخة المنافقة الم

صَدَقَ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وقَ اور کی فرمایا اس کے رسول نے جو عزت والا نبی ہے بری شان بلند مرتبہ والے اللہ نے سیج فرمایا مِنَ الشُّهِدِينَ ۞ رَبَّنَا تَقَبُّلُ مِنَّاۤ اِتَّكَ ٱنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْهُ گواہوں میں سے ہیں اے ہارے بروردگار ہم سے قبول کیجئے بیٹک تو ہی سننے والا جانے والا ہے بِكُلِّ حَرْفٍ مِّنَ الْقُرُانِ حَلَاوَلًا وَّبِكُلِّ جُزْءٍ مِّنَ الْقُرُانِ -قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے مشاس نصیب کر اور قرآن پاک کے ہر جزء کے بدلے اچھا بدلہ عطا فرما بِالْالِفِ ٱلْفَةَ وَبِالْبَآءِ بَرُكَةً وَبِالتَّآءِ تَوْبَةً وَبِالثَّآءِ ثُوابًا وَبِالْجِيْمِ جَمَالًا وَبِالْحَآءِ لے برکت اورت کے بدلے توبہ اورث کے بدلے تواب اورج کے بدلے جمال اور ح کے بدلے حِكْمَةً وَبِالْخَاءِ خَيْرًا وَبِاللَّالِ دَلِيْلًا وَبِالنَّالِ ذَكَّاءً وَبِالرَّاءِ رَحْمَةً وَبِالزَّاءِ دانائی اور خ کے بدلے بھلائی اور ول کے بدلے رہنمائی اور ذ کے بدلے ذہانت اور ر کے بدلے رحمت اور ز کے بدلے زَكُولًا وَبِالسِّينِ سَعَادَلًا وَبِالشِّينِ شِفَاءً وَبِالصَّادِ صِدُقًا وَبِالضَّادِ ضِيَّاءً وَبِالطَّاءِ پاک اورس کے بدلے نیک بختی اورش کے بدلے شفاء اور ص کے بدلے سچائی اور ض کے بدلے روشیٰ اور ط کے بدلے طَرَاوَلًا وَبِالظَّاءِ ظَفْرًا وَبِالْعَيْنِ عِلْمًا وَبِالْغَيْنِ غِنِّى وَبِالْفَاءِ فَلَاحًا وَبِالْقَافِ تروتازگی اور ظ کے بدلے کامیابی اور ع کے بدلے علم اور غ کے بدلے بے نیازی اور ف کے بدلے فلاح اور ق کے بدلے قُرْبَةً وَإِلْكَافِ كَرَامَةً وَإِللَّامِ لُطْفًا وَإِلْمِيْمِ مَوْعِظَةً وَإِللَّهُونِ ثُورًا وَبِالْوَاوِ ل کے بدلے مہریائی اور م کے بدلے نصیحت اور ن کے بد اللهم انفَعْنَا بِالْقُرْانِ الْعَظِيْمِ ملاپ اور ھ کے بدلے رہنمائی اور ی کے بدلے یقین عطا فرما یا الله ہمیں عظمت والے قرآن کے ذریعہ نفع پہنچا وَارْفَعْنَا بِالْالِيتِ وَاللِّيكُو الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلُ مِنَّا قِرَآءَتَنَا وَتَجَاوَزُ عَنَّا مَا كَانَ اور جارے پڑھنے کو قبول فرما اور ہم سے درگزر فرما وہ کوتابی اور ہمارا مرتبہ آیات اور حکمت والے ذکر کے ذریعہ بلند فرما

خِيْرِ ٱوْزِيَادَةٍ ٱوْنُقُصَانِ ٱوْتَأْوِيُلِ عَلَى غَيْرِ مَا ٱنْزَلْتَهُ عَلَيْهِ أَوْرَيْبِ أَوْشَكِ یا زیادتی یا کی یا مراد لینا غیر اس کا جو اتارا تو نے اس پر یاریب یا شک أَوْ سَهُو اَوْ سُوِّءِ الْحَالِ أَوْ تَعْجِيلٍ عِنْكَ تِلْا وَقِ الْقُرْانِ أَوْكُسُلِ أَوْ سُرْعَةٍ قرآن کے وقت یا ستی یا تیزی اَوْزَيْغِ لِسَانٍ اَوْ وَقُفِ بِغَيْرٍ وُقُوفٍ اَوْ إِدْعَامٍ بِغَيْرِمُ لَ عَمِ اَوْ اِظْهَارٍ بِغَيْرٍ بَيَانٍ لانا غیر مغم کے یا ظاہر کرنا بغیر بیان ٱوْمَلِّ ٱوْتَشْكِيْهِ ٱوْهَمُزَةٍ ٱوْجَزْمِ ٱوْ اِعْرَابِ بِغَيْرِ مَا كَتَبَةَ ٱوْقِلَّةِ رَغْبَةٍ یا مد یا تشدید یا بهنرہ یا جزم کے یا اعراب دینا علاوہ اس کے جو اس نے کلھا۔ یا رغبت اور خوف کا کم وَّ رَهْبَةٍ عِنْكَ البِّتِ الرَّحْمَةِ وَ البِّتِ الْعَذَابِ فَاغْفِرُلْنَا رَبَّنَا وَ اكْتُبْنَا مَعَ آیات کے وقت پی بخش ہم کو اے ہمارے پروردگار اور ہمیں الشَّاهِدِيْنَ وَاللَّهُمَّ نَوِّدُ قُلُوْبَنَا بِالْقُرُانِ وَزَيِّنَ اَخْلَاقَنَا بِالْقُرُانِ وَ خَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ وَ اَدْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ بِالْقُرْآنِ اَللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِي الدُّنْيَا کے ذریعہ جمیں آگ سے نجات عطا فرما اور قرآن کے ذریعہ جمیں جنت میں داخل فرما یا الله قرآن کو جارے لیے دنیا میں ساتھی قَرِيْنًا وَّفِي الْقَبْرِ مُونِسًا وَّعَلَى الصِّرَاطِ ثُورًا وَّفِي الْجَنَّةِ رَفِيْقًا وَّمِنَ النَّارِ سِتْرًا اور قبر میں عنخوار اور بل صراط پر روشی والا اور جنت میں ساتھی اور آگ سے پردہ اور حاکل وَّ حِجَابًا وَ إِلَى الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا دَلِيلًا فَاكْتُبُنَا عَلَى التَّهَامِ وَارْزُقْنَا آدَاءُ بِالْقَلْبِ اور تمام بھلائیوں کی طرف رہنما بنا کیل ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اور ہمیں ایبا ایمان نصیب فرما جو دل وَاللِّسَانِوَ حُبِّ الْحَيْرِوَ السَّعَادَةِ وَالْبَشَارَةِ مِنَ الْإِيْمَانِ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى اور زبان سے ادا ہو۔ اور بھلائی کی محبت اور نیک بختی اور خوشخبری والا ایمان نصیب فرما اور الله تعالی رحمت عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ لُطْفِهِ وَ نُوْرِ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ الله اور اس کے تمام محابہ پر اور بہت بہت

## الخط الخط الخط

| اَ وقاف لا زي اور ضروري                                                                                                                                          |              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| رموز                                                                                                                                                             | علامات       | نبرشار<br>مبرشار |
| وقفلازم                                                                                                                                                          | ^            | 1                |
| وقف مطلق                                                                                                                                                         | ,            | · <b>r</b>       |
| علامت سکتند۔ یہاں اس طمرح تفہرہ کرسانس ندائو ہے۔                                                                                                                 | مكتنه        | ٣                |
| علامت وقف يهال سكتے كى نسبت زياد و تھر تا جا ہے كيكن سانس نہ تو ڑے۔                                                                                              | وقفه         | ٣                |
| 🔾 - ختم آیت کی علامت ہے۔ دائرہ پراگر کوئی اور علامت نہ ہوتو زک جاؤور نہ علامت کےمطابق عمل کرو۔                                                                   | 0            | ۵                |
| آیت خیرکونی کی علامت ہے۔اس کا حکم بھی وہی ہے جودائرہ کا ہے۔                                                                                                      | ۵            | 4                |
| وصل بینی وہ مقام جہال ملا کر پڑھناضروری ہے<br>جب۵اور 🔾 کے بغیر بوتو ملا ناضروری ہے۔                                                                              | ע            |                  |
| ذیل کی علامت میں وصل بہتر ہے                                                                                                                                     |              |                  |
| وقف مجوز                                                                                                                                                         | ,            | 1                |
| . يهال وقف كي رخصت ہے۔                                                                                                                                           | ص            | r                |
| وتف كاقول ضعيف ہے۔" تن "قبل عليه الوقف كالمخفف ہے۔                                                                                                               | J            | ٣                |
| الوصل اولی کامخفف ہے یعنی وصل بہتر ہے۔                                                                                                                           | مل           | ٣                |
| لديومك كالمخنف ب، بوقب ضرورت وتف كرسكة بين-                                                                                                                      | ميل          | ۵                |
| جہال وقف بہتر ہے                                                                                                                                                 |              |                  |
| وقف بہتر کی ایک بی علامت ہے اس کے علاوہ قرآن مجید میں اکثر حاشیہ پر جودقف النبی ملطقة ، وقف جریل ،<br>وقف غفران ، وقف منزل کلعاموتا ہے تو وہاں بھی وقف بہتر ہے۔  | تِن          | 1                |
| وقف اورومل مساوى بين                                                                                                                                             |              |                  |
| ان دونوں کوآیت لا کہتے ہیں، دونوں کے وقف یا وصل ہیں اختلاف ہے یختصر پیکہ دونوں جائز ہیں، کی امر کو ترجیح<br>نہیں دی جاسکتی، پڑھنے والاحسب معانی وقف یا وصل کرلے۔ | . د ک        | 1                |
| و <b>ت ب</b> ائز۔<br>دارا وقت ق                                                                                                                                  | <b>&amp;</b> | <b>r</b> .       |
| علامات متفرقہ<br>گذلک کا مخفف ہاں سے مراد ہے کہ جور مزاس سے پہلی آیت میں آپکی ہے اس کا تھم اس پر بھی ہے۔                                                         | <u>.</u>     |                  |
| سیقن نقاط والے دووقف قریب قریب آتے ہیں جاشیہ میں معلقہ یامع لکودیتے ہیں، ان میں سے ایک پر ضمرنا                                                                  | 4 4          | r                |
| وليده دور مي الميل-                                                                                                                                              |              |                  |

﴿ ضروري مدايت ﴾

قرآن مجید ش میں مقابات ایسے ہیں کہ ذرای باحقیا لمی سے نادانت کلیک نز کا ارتکاب وجاتا ہے۔ زیر، زیراور پیش میں ر دوبدل کردینے سے معنی کی کے کے جو جو اتے ہیں اوردانت پڑھنے جاتے ہیں:۔

| غلط                            | 8                                     |         |                  | نمبرثتار |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------|----------|
| إِيَاكَ (باتعديه)              | الكاك تغبث                            |         | سمأ النائسة      |          |
| الْعَمْتُ عَلَيْهِمْ           | ٱلْعَبْتَ عَلَيْهِمُ                  |         | سيمأ ألناتسة     | ۲        |
| ابرهمركة                       | وَ إِذَا يُتَكِّى أَيْزُهُمْ مَرَكُهُ | 3 41    | سمالية           | ۳        |
| دَاؤُدَ جَالُوْتُ              | وَقَتُكُلِّ دَاؤُدُ جَالُوْتُ         | rr E    | سهالبقا          | ~        |
| اللهُ (الله)                   | اللهُ لا الما لا لهُ وَ               | WASTE & | سحالبق           | ۵        |
| يُضْعَفُ                       | وَاللَّهُ يُضْعِفُ                    | PY E    | سيةالبقة         | 4        |
| مُبَشِّرِيْنَوَمُنْلَرِيْنَ    | ۇسلامىشىرىن ومئىدىن                   | ع ۱۲۳   | سخاللساء         | 4        |
| رَسُولِم                       | مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ أَوْرَسُولُهُ    | 31      | ٠                | ٨        |
| مُعَذَّبِيْنَ                  | وَمَا لَكَامُ عَلَّاهِ يُنَ           | 1 2     | سطينى استاييل    | 9        |
| أدَمَرَيُهُ                    | وَعَضَى ادَمُ رَبَّهُ                 | 2 2     | سملك             | 1+       |
| انى ئىنت                       | ا في كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِينَ         | ٤ ، ٤   | سي النبية        | - 11     |
| المنتدين                       | لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُثَنِّدِيْنَ       | H &     | سهالشكراه        | 11       |
| الله مِنْ عِبَادِوالْعُلَلْوَا | يخشي الله مِنْ عِبَادِوالْعُلْلَوُ    | 7 8     | سيخفاط           | IP       |
| مُنْدُوثِينَ                   | فتهم فمنارين                          | r e     | حالكات           | 10       |
| اَللَّهَ رَسُولُهُ             | صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ              | 7 2     | سكالعب           | ۱۵       |
| ِ ٱ <b>لْهُصَوَّا</b>          | المُصَوِّدُ                           | ع م     | <b>سرةالعث</b> ر | 14       |
| الاالخاطئون                    | إلاالْحَاطِئُونَ                      | 3 1     | سيأ المستلة      | 14       |
| فَعَطِي فِرْعَوْنَ الرَّسُولُ  | فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ         | ع ا     | سوةالمزمل        | 1/       |
| فِيُ ظَلِلِ                    | فيظلل                                 | ; r &   | سيرةالعرصلت      | 19       |
| مُنْذَد                        | المُنَاأَلُتُ مُنْذِدُ                | , r &   | مقالف            | · r•     |

﴿ رسم الخط

عربی میں یائے مجبول نیس ہے۔لیکن قرآن مجید میں صرف ایک موقع پرآئی ہے۔ مَجْزَ نفکو مُرْسُلمهَا کو'' مجرے ہاومر سا'' پڑھیں گے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید میں اکثر جگہ الف کھعاجاتا ہے لیکن پڑھانییں جاتا۔مثلاً علامت بح کے لیے جوالف آتا ہے اس کونیس پڑھتے جیسے قالوّا میں آخری الف نہیں پڑھاجائے گا۔ آڈا کوہم آن پڑھتے ہیں، آخری الف نہیں پڑھاجا تا چوہیں مقامات اور ہیں جہاں الف نہیں پڑھاجا تا۔ نقشہ ذیل میں اس الف یرن بنادیا گیا ہے:۔

| لاالى المجيني | 3 r - I.E.A.F | ومال         | لَنُ لَنُ عُوا       | ع ۱۳ - ايد ۱۳ | سطنالتی ۱۵    | أفايئ ماك   | 18821-48      | النتنالوام      |
|---------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
|               | ع ۱۱ – اید ۲۳ |              | tio                  | ع ١ - الدم    | سطنالتي ۱۵    | مَكَانِيهِ  | 10721-78      | قال الملاو      |
| ولكن ليبلوا   | ع ۵ - اید ۳   | خغر۲۲        | اَفَالِئِ مِنْ       | اع ۳-اید۳۳    | اقتبالمناس    | لأأؤضعوا    | ع ۱۳ - ابد ۲  | وإعلمواا        |
|               | ع ۸ - اید ۳۱  |              |                      | 4121-45       |               |             | ع ۱۳ - ايده   |                 |
|               | ع ٢ - اية ٥١  |              |                      | 7/21-18       | وقال الذين 19 |             | 1 - 1 - 1 F   |                 |
|               | ع 19 - ايدس   |              | مَلانهِ              | 7721-48       | امن خلق ٢٠    |             | 3 Y - 14 AY   |                 |
| كانت قواريرا  | 1021-198      | تبرلهالني ٢٩ | ئېودَا<br>تېودَا     | ع ١١ - ايد ١٨ | امن خلق ٢٠    | مَلابِهِ    | 9671-98       | ولمن مَاتِهُ ١٢ |
| قواريرامين    | 1721-198      | تبرلهالني٢٩  | مِنْ يِمَالِيدُ يُوا | 1921-28       | اللمالوى٢١    | لِتَثَكُواْ | ع ١٠ - ايد ٣٠ | ومآايئ          |

## رُمُونِهِ أُوقًا نِبِ قَرْآنِ مِجِيدِ

ہرایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں کھیر جاتے ہیں کہیں ٹھیر تے۔ کہیں کم مھرتے ہیں کہیں زیادہ۔اوراس مھیر نے اور نہ محمیر نے کو بات کے حصیح بیان کرنے اوراس کا حصیح مطلب سیحفے میں بہت ڈخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے۔ ای لئے اہل علم نے اس کے مطہر نے نہ تھیر نے کی علامتیں مقرر کردی ہیں جن کورموزِ اوقافِ قرآنِ مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کقرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو کھو ظر کھیں اور وہ یہ ہیں۔

جہاں بات پوری ہوجاتی ہے، وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیتے ہیں۔ بی حقیقت میں گول ت ہے جو بہ صورت لا لکھی جاتی ہے۔اور سے وقف تام کی علامت ہے۔ لیننی اس بر تغمیر ناچاہے۔

اب لا تونبير لكسى جاتى جهوناسا حلقه ذال دياجا تا ہے۔اس كوآيت كہتے ہيں۔

مر بیندامت دفف لازم کی ہے۔ اس پرضرور تظہر ناجا ہیئے۔ اگر نیظہراجائے تو احتال ہے کہ مطلب کچھکا کچھ ہوجائے۔ اس کی مثال اردو میں ہوں بھٹی چاہئے کہ شلاکسی کو بیکہنا ہوکہ انھو۔ مت بیٹھوجس میں اٹھنے کا امراور بیٹھنے کی نمی ہے۔ تو اٹھو پڑھم باللازم ہے۔ اگر تظہرا نہ جائے تو اٹھومت بیٹھو ہوجائے گا۔ جس میں اٹھنے کی نمی اور بیٹھنے کے امریکا احتال ہے۔ اور بیقائل کے مطلب کے خلاف ہوجائے گا۔

وقف مطلق کی علامت ہے۔ اس پر تھم رنا چاہیے ۔ گریدعلامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام بیں ہوتا۔ اور بات کہنے والا انجی کی اور کہنا جا بتا ہے۔

ج وقف جائز کی علامت ہے۔ یہال تھر تا بہتر اور ند تھر رنا جائز ہے۔

ز علامت وتفف مجوّزى ہے۔ يہال نامخرنا بهتر ہے۔

ص علامت ونف مرخص کی ہے۔ یہاں ملاکر پڑھنا چاہیے کیکن آگرکوئی تھک کر مفہر جائے تو رخصت ہے۔ معلوم رہے کہ ص پر ملاکر پڑھناذی نبیت ذیادہ ترجیح رکھتا ہے۔

صلے الوسل اولی کا اختصار ہے۔ یہاں ملاکر پڑھتا بہتر ہے۔

) قبل عليه الوقف كاخلاصه بيها ي ممرزانبين حاسيد

صِل قديوسل كاعلامت بين يهال محى فبراجى جاتاب محى نبيل ليكن فيم البراج

قف یافظ قیف ہے جس کے معنی ہیں تھہر جاؤ۔ اور پیعلامت وہاں استعالی کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔

س ساس کته سکت کی علامت ہے۔ یہاں کی قدر تغیر جانا جا بیئے مرسانس ناو شنے یائے۔

وقفة لي سكت كى علامت ب- يهال سكت كى نسبت زياده كفهرنا چائيك كيكن سانس ندور ب سكت اوروقفي مين يفرق ب كدسكت مين كم مفهرنا موتاب وقفي مين زياده-

لا لا کے معنی نہیں کے ہیں بیعلامت کہیں آیت کے اوپر استعال کی جاتی ہے۔ اور کہیں عبارت کے اندر عبارت کے اندر موقو ہر گرنہیں کھنے ہوئے۔ آیت کے اوپر موقو اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک تھم جانا چاہئے۔ بعض کے نزدیک تھم جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک تھم جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک تھم ہوا۔ جاتا ہے ایک میں مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ وقف ای جگہیں چاہئے جہال عبارت کے اندر اکھا ہو۔

ف كذلك كى علامت بيدينى جورمز يبل بيوسى يهال مجى جائد

درے اگرکوئی عبارت تین تین نقطوں کے درمیان گھری ہوئی ہوتو پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ پہلے تین نقطوں پر وقف کر کے دومرے تین نقطوں پر وقف کر کے دومرے تین نقطوں پر وقف کر کے دومرے تین نقطوں پر وقف کرے دومرے تین کر وقف کرے دومرے تین کر وقف کر وقف کرے دومرے تین کر وقف کر وقف کرے دومرے تین کر وقف کرے دومرے تین کر وقف کر وقف کرے دومرے تین کر وقف کرے دومرے تین کر وقف کر وقف کرے دومرے تین کر وقف کر

# قرآن مجید کی شورتوں کی فہرست

| نمبر پاره | نبرسني | نام سورت                                | شارسورت | نمبر پاره    | نمبرصغه | نام سورت                                     | شارسورت |
|-----------|--------|-----------------------------------------|---------|--------------|---------|----------------------------------------------|---------|
| rr        | oor    | سُورَةُ سَبَإِ مُكِيَّةً                | ٣٣      | 1            | ۲       | سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِنَيَّةُ            | 1       |
| 77        | ۵۲۳    | سُؤرَةُ فَاطِمُ مَكِيَّةً               | 70      | <b>1</b> "1" | ٣       | سُؤرَاتُ الْبَقَىٰ إِلَى مَكَ نِيَّةُ        | ۲       |
| rr rr     | 041    | سُؤرَةُ لِلْآ مَلِيَّةُ                 | ۳۷      | ٣٣           | 44      | سُورَاةُ الْعِمْرُنَ مَكَ نِيَةً             | ۳       |
| ۲۳        | ۵۷۸    | سُوْرُكُا الضَّلَمْتِ مَكِّنيَّةُ       | 74      | Y-0-r        | 9.4     | سُوْرُةُ النِّسَآءِ مَكَانِيَةً              | ٣       |
| ۲۳        | ۵۸۷    | سُؤرَةُ حَلَّ مَلِيَّةً                 | ۳۸      | 4            | 1124    | سُورَةُ الْمَآبِلَةِ مَلَانِيَةً             | ۵       |
| rrr       | ۵۹۴    | سُؤرَةُ النَّرْمَدِ مَكِنيَّةً          | 79      | ۸۷           | OFF     | سُؤرَةُ الْأَنْعَامُ مَكِنَّيَّةً            | ۲       |
| rr        | 4.0    | سُورَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِينَةً           | ۴.      | 9            | 191"    | سُؤرَاةُ الْأَعْرَافِ مَكِينَةً              | 4       |
| rorr      | AIF    | سُؤرَاؤُ حُمَّ السَّجُدَاةِ مَكِّليَّةً | ۱۳۱     | 1+9          | 224     | سُوْرَةُ الْائْفَالِ مَكَ نِيَةً             | ٨       |
| 70        | YPY    | سُورَةُ الشُّورِي مَكِنيَةً             | ٣٢      | 111•         | 461     | سُؤرَاةُ التَّوْبَةِ مَـٰكَنِيَةٌ            | 9       |
| ra        | 444    | سُورَةُ الرُخُرُفِ مَكِنيَّةً           | ۳۳      | 11           | 744     | سُورَةُ يُؤلِّسَ مَكِيَّةً                   | 1•      |
| ra        | 766    | سُورَةُ اللُّخَانِ مَكِنَّةً            | la la   | 1711         | YAY     | سُوَرُةُ هُوْدٍ مَكِنْيَةً                   | 11      |
| 10.       | 464    | سُوْرُكُ الْجَاشِةِ مَكِينَةً           | 20      | 11"11        | ٣٠٣     | سُوَرَةُ يُؤسُفَ مَكِنَيْةً                  | 11      |
| ry        | 101    | سُورَةُ الْاَحْقَافِ مَكِّنَيَّةُ       | ۳۲      | Im           | Tri     | سُؤرَةُ الرَّعُلِ مَكَنِيَةً                 | Im      |
| 74        | 104    | سُورَةُ مُحَمَّدٍ مَكَنِيَةً            | 14      | IF           | ۳۳۰     | سُوْرَةُ اِبْرَهِيْعَ مَكِنْيَةً             | Ir      |
| ry        | 444    | سُورَةُ الْفَتْحِ مَلَانِيَةُ           | ۳۸      | 1r1r         | TTA     | سُؤرَةُ الْحِجْرِ مَكِنَيَّةُ                | 10      |
| 77        | AFF    | سُوْرَاةُ الْحُجُرٰتِ مَكَ نِيْنَةٌ     | 14      | Ir           | mu.A    | سُؤرَاؤُ النَّحٰلِ مَكِّنَيَّةُ              | 17      |
| ry        | 141    | سُورَةُ تُّ مَكِينَةُ                   | ۵٠      | 10           | 740     | سُوْرُةُ بَنِيَ إِنْ تَوْمِيْلُ مَرِكَّيَّةً | 14      |
| r4ry      | 420    | سُؤَوُّةُ اللَّهِ لِيتِ مَكِّنَيَّةً    | ۵۱      | 1410         | ۳۸٠     | سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِينَةً                  | IA      |
| 14        | 449    | سُوَرَةُ الظُّوٰمِ مَكِّنيَّةً          | ۵۲      | .11          | 190     | سُورَةُ مَرْبَيمَ مَكِّنَيَةً                | 19      |
| 14        | YAY    | سُوَرَةُ النَّجْمِ مَكِنيَّةُ           | ٥٣      | 14           | 4.44    | سُورَةُ طُهُ مَكِينَةً                       | **      |
| 14        | YAY    | سُورَةُ الْقَمَرِ مَكِنَيَّةُ           | ۵۳      | IZ           | 417     | سُوْرَةُ الْرَكْبِيَآءِ مَكِنْيَةً           | 71      |
| 14        | 49+    | سُورَةُ الرَّحْمٰنِ مَدَنِيَةً          | ۵۵      | 14           | 444     | سُورَةُ الْحَتْجُ مَكَ نِيَةً                | **      |
| 74        | 491"   | سُورَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِنَيَّةً        | ra      | IA           | 444     | سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَكِّيَّةً            | ۲۳      |
| 14        | 799    | سُورَةُ الْحَدِيْدِ مَلَانِيَةً         | 04      | IA           | 100     | سُورَةُ النُّومِ مَكَانِيَةٌ                 | ۲۳      |
| ۲۸        | 4.0    | سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ مَكَانِيَةً     | ۵۸      | 1911         | ryy     | سُورَةُ الفُرْقَانِ مَكِنَيَةً               | ra      |
| ۲۸        | 410    | سُوْرُالُّ الْحَشْرِ مَكَانِيَّةً       | ۵٩      | 19           | 440     | سُورَةُ الشُّعَرَآءِ مَكِّلَيَّةً            | . 74    |
| ۲۸        | 410    | سُوْرُةُ الْمُمْتَحِنَةِ مَكَانِيَةٌ    | 4+      | r19          | ۳۸۸     | سُؤرَةُ النَّمْلِ مَكِنَّةً                  | 74      |
| ۲۸        | 414    | سُوْرُةُ الضَّفِّ مَلَانِيَّةُ          | 41      | r.           | r99     | سُورَةُ التَّصَصِ مَكِّلَيَّةً               | ۲۸      |
| ۲۸        | 44.    | سُوْرُةُ الْجُهُعَةِ مَكَانِيَّةً       | 71      | r1           | ٥١٣     | سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ مَرَكِيَّةً           | 19      |
| ۲۸        | 477    | سُوَرُةُ الْمُنْفِقُونَ مَدَنِيَّةً     | 41      | ri           | arm     | سُورَةُ الرُومُ مَـٰكِنَةُ                   | ۳.      |
| ۲۸        | 415    | سُوْرُةُ التَّغَابُنِ مَكَنِيَةً        | 40      | 71           | 077     | سُورَةُ لُقُلِنَ مَكِنْيَةً                  | ۳۱      |
| ۲۸        | 474    | سُوْرَةُ الطّلاقِ مَكَنِيَّةُ           | ۵۲      | rı           | 02      | سُوْرَاكُ السَّجْدَاقِ مَكِلَّيَّةُ          | ٣٢      |
| ۲۸        | ۷۳۰    | سُؤرُةُ التَّحْرِيْعِ مَكَنِيَةً        |         | rrri         | ۱۵۵     | سُورَةُ الْاَحْزَابِ مَكَ نِيَةً             |         |

| قمبر بإره  | نبرسنى      | نام سورت                             | شارسورت | نمبر پاره | نمبرصغحه | نام سورت                            | شارسورت |
|------------|-------------|--------------------------------------|---------|-----------|----------|-------------------------------------|---------|
| ۳٠         | 449         | سُؤرَاتُهُ الشَّمْسِ مَكِنيَّةً      | 91      | 19        | 200      | سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَكِنيَةً        | 42      |
| ۳۰         | ۷۸۰         | سُؤرَةُ الْيُلِ مَكِنَيَةً           | 91      | 19        | 224      | سُورَةُ الْقَلَمِ مَكِنَيَّةُ       | ٨Y      |
| <b>p.</b>  | 441         | سُؤرَةُ الضُّلِّي مَكِّنيَّةُ        | 91"     | 19        | 249      | سُورَاهُ الْحَاقَةِ مَكِلْيَةُ      | 79      |
| r.         | ZAI         | سُوَرَةُ ٱلمُولِثَهُ رَحْ مَكِلْيَةً | 91"     | <b>19</b> | 200      | سُؤرَةُ المُعَامِجِ مَكِيَّةً       | ۷٠      |
| ٣٠         | LAT         | سُورَةُ الشِّينِ مَكِنيَةً           | 90      | 19        | 200      | سُورَةُ نُوْحِ مُكِنَّيَّةً         | ۷۱      |
| ٣٠         | 2AP         | سُورَةُ الْعَلَقِ مَكِلِيَّةً        | 94      | 19        | 22       | سُورَةُ الْجِنِّ مَكِنَيَّةُ        | 4       |
| ۳٠         | 2A"         | سُوَرُهُ الْقَدِّي مَكِنَيَّةُ       | 94      | 14        | 444      | سُورَةُ الْمُزَمِّلِ مَكِنْيَةً     | ۷۳      |
| ۳۰         | 2A"         | سُوْرُةُ الْبَيْنَةِ مَلَانِيَّةُ    | 44      | r9        | ۷۵۱      | سُوْرَةُ الْهُٰلَةِ مُكِّيَّةً      | ۷۳      |
| ۳۰         | ۷۸۵         | سُؤرُهُ النِّ لِزَالِ مَلَ نِيَةً    | 99      | 19        | 200      | سُورَةُ الْقِيٰمَةِ مَكِنَيَّةً     | 40      |
| r.         | <b>4</b> AY | سُوَرُةُ الْعٰدِيٰتِ مَكِنَّةً       | f++     | 19        | 204      | سُوْرَةُ اللَّهُ هِي مَكَ نِيَّةُ   | 4       |
| r.         | ZAY         | سُورَاكُ الْقَالِعَةِ مَكِنَيَّةُ    | 1+1     | 19        | 40A      | سُوْرُةُ الْمُرْسَلْتِ مَكِّنَيَّةً | 44      |
| <b>r</b> • | 414         | سُورَاهُ الثَّكَاثُرِ مَـكِنَّةُ     | 1.4     | ۳.        | 411      | سُوَرُةُ النُّهَا مَكِّنيَّةً       | 41      |
| ۳٠         | ۷۸۷         | سُوْرُةُ الْعَصْرِ مَـكِنْيَةً       | 1+1"    | ۳٠        | ۷۲۳      | سُوْرُكُ النَّزِعْتِ مَكِنَّيَّةً   | 49      |
| ۳.         | ۷۸۸         | سُوْرُةُ الْهُمَزَةِ مَكِيَّةً       | 1+1"    | ۳٠        | 440      | سُورَةُ عَبْسَ مَكِنَيْةً           | ۸٠      |
| ۳۰         | ۷۸۸         | سُورَةُ الْفِيْلِ مَكِنيَّةُ         | 1+0     | 94.       | 444      | سُوَرُهُ التَّكُونِرِ مَكِّيَّةً    | ٨١      |
| r.         | 449         | سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِينَةً           | 1+4     | ۳٠        | 444      | سُؤرَةُ الْإِنْفِطَارِ مَكِّنَيَّةً | ٨٢      |
| <b>r</b> • | ∠∧9         | سُورَكُ الْمَاعُونِ مَكِنيَّةُ       | 1+4     | ۳.        | 249      | سُورَةُ الْبُطَفِفِينَ مَكِنَّيَّةً | ۸۳      |
| <b></b>    | ۷۹۰         | سُورَةُ الْكُوثِرِ مَـكِنيَّةُ       | 1•٨     | ۳.        | 221      | سُوَرُهُ الْإِنْشِقَاقِ مَكِنَيَّةُ | ۸۴      |
| ۳٠         | ۷۹۰         | سُورَكُ الْكُفِرُ فِنَ مَكِيَّةً     | 1+4     | ۳.        | 224      | سُوَرَةُ الْبُرُوجِ مَكِلْيَةً      | ۸۵      |
| ۳٠         | <b>291</b>  | سُوْرُةُ النَّصْرِ مَلَانِيَةُ       | 11+     | ۳٠.       | 44       | سُؤرُهُ الطَّارِقِ مَكِّنيَّةُ      | ΥA      |
| ۳.         | 491         | سُؤرُهُ اللَّهَبِ مَكِيَّةُ          | 111     | ۳.        | 224      | سُوَرُهُ الْرَعْلَىٰ مَكِنْيَةً     | 14      |
| <b>r</b> • | <b>∠91</b>  | سُفِرَةُ الإخْلَاصِ مَكْنَةً         | 111     |           | 440      | سُورَاكُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةً    | ۸۸      |
| ٣٠         | <b>49</b> ° | سُورَةُ الْفَاقِ مَكِيَّةُ           | 1100    | ۳٠        | 444      | سُوْرُهُ الْفَجْرِ مَكِلْيَّةُ      | A9      |
| ۳.         | 29r         | سُورَةُ النَّاسِ مَكِنَّةُ           | IIM     | ۳٠        | 441      | سُوَرُةُ الْبَلَٰكِ مَكِّنَةً       | 9+      |

انسانی طاقت اوربساط میں جو کچھ ہے۔ اس کے مطابق اور الله تعالی کے ضمل وکرم سے پاک کمپنی (رجنر فی) نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ استمار علی انسخ لڑ امیس کی تئم کا کوئی فلطی ندرہ جائے کا مجروی انسان خطاکا پڑا ہے۔ اگر دور ان طباعت کوئی زیر ، ذیر ، پیش ، شد ، نقطہ یا آئہ ٹوٹ جائے تو استفاطی نہیں کہتے لاکھوں کی تعداد میں چھپنے والی مطبوعات میں باوجود ہرامکائی کوشش کے ایسی خفیف ناوانستہ لغوش قائمی گرفت نہیں ہوتی بلکہ قائمی معافی ہوتی ہے کوئی مسلمان جان بو جو کردیدہ وانستہ تو قرآن پاک کی طباعت میں ذرائی غفلت مجی نہیں کرسکتا پھر بھی آپ سے استدعاہے کہ اگر دوران طاوحت اس تم کا ظلمی کاشہ ہوتو ہمیں مطلع فر ماکر مشکور فرمائے۔